

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN









فرمودات سن کر۔

"ایاز صاحب! ملک بنتے ہیں لوگوں ہے، تھیک، ورنہ وہ ایک بچر زمین ہولی ہے جس میں وسائل تو ہوتے ہیں مراہیں استعال کرنے والا کوئی تہیں ہوتا اور خالی زمینوں کولوگ آباد کرتے ہیں تو آپ صرف زمین کو کیے الزام دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو کیوں ہمیں جواختیار رکھتے ہیں كدان وسائل كوتباه كميا جائے پااستعال-" بلكي س گندی رنگت میں ملاحت کئے حکھے لب و کہج

'' <u>مجھے بخت ہرے لگتے ہیں</u> وہ لوگ جوجس تھالی میں کھاتے ہیں ای میں چھید کرتے ہیں، کیا جین دیا اس مئی تے آپ کو؟ اٹاج، خوراک، روپیے بیبداور تعلیم ، میرجو چھ فٹ کا قد نکالا ہے نا آپ نے ، بیای دھرلی کی خوراک کھانے کا متیجہ ہے اور مہجس ایم لی اے کی ڈکری ہاتا غرور ے نا آپ کو مہمی اس نا کام ملک کی بو نیورش کی عطا كرده ب اورآب جي لوگ صرف ليما جائے میں۔ " وہ سلح کیج میں کہتی گئی، وقار نے بمشکل

دبس کرو رمشہ، اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت بين كيا ہو گياہے؟'' " بهونېد " ده انه کر چلي گل-'' آپذرااے قابویش رهیں وقار بھالی! اس کی بدمیزیاں برحتی جاری ہیں۔"ایاز نے

تہمیں پاتو ہے وہ تعصب کی حد تک محبّ " نو اور كما؟" اب تك خاموش بيضا شاه

بخت بول اٹھا۔

'' ووتو اس حد تک متعصب ہے کہ غیر ملی مرود کش کے استعال مہیں کرنی ،آپ نے غلط بندے کی موجودگی میں غلط بات کی تھی۔" اس نے مزیداضافہ کیا، ایاز کامود بر گیا۔ "ارے بیکیا بھی، ناراض ہونے کی تیں

مو ربی، چند دن بعد تمهاری شادی خانه آبادی ہے، چہرے کے تاثرات درست کھو، صحت پراجھا الرُّيرِ \_ گا\_" و قار بھائی نے سمجھایا تھا۔ ہے

"شادی خانه بربادی وقار بھائی! تصحیح کر لیں۔" شاہ بخت شرارت سے ہما، ایاز لب سی

ای وفت رمشہ چلی آئی،اینے گذھوں تک آتے بالوں کو بوٹی ٹیل کی صورت میں جگڑھے، كندهے يه بيك والے، لان كے خوبصورت مرنث کی لانگ شرث اور فراو زر می ده او تحوری جائے کے لئے بوری طرح تیار گی-

" بخت الم تيار مو؟ " وه عجلت مين هي-'' ہاں چکو'' وہ تیز تیز جائے کے کھونٹ

'رمشه بهت شکائتیں آ رہی ہیں تمہاری۔ وقارنے تنبیبی کہے میں کہا۔

''بھائی پلیز'' اس نے نخوت سے

\* و کبھی انہیں بھی سمجھالیا کریں۔'' الم مجھنے کو تیار ہو جو میں، میں اے مسمجها دُل'' د ه اس کی سرکشی دیکھ کرسخت کہیج عمل

« بمجھے پھیلیں مجھتا۔' وہ پیر پیختی دہاں۔ چکی گئی، وقارنے انسوس سے اسے دیکھا۔ ''عباس کے ساتھ ہیتھی علینہ اتنی رغبت او محویت ہے ناشتہ کرنے میں معروف تھیں جیم سارا تماشالبيل اور مو ريا مو" انبول

公公公

"نوري ....او ..... نوري - "امان کي ياث دارآ وازین کروه روس کر چن سے نقی ، لال بھبوکا چره، آنسوول سے بھری آ مصیل اور ہاتھ میں ادھ چھلا پیاز تھا۔

"" آپ سے کتنی بار کہا ہے اماں! میرا نام نورائعین ہے جب سب مینی کہتے ہیں تو آپ کو کیا وقت ہے، زہر لگتا ہے مید ملاز ماؤں والا نام مجھے نوری ..... توری - و مرخ چرے کے ساتھ مبتی غراب ہے واپس کن میں چلی گئی، امال حق وق

داخلی دروازے کے دائیں جانب میم کے درخت تلے کری ڈالے نفسات کی بک کو رخی ستارا کی ہمی چھوٹ کی المال نے جیسے اس کا ہنسنا د يکھائي ہيں۔

''تو نے دیکھا تمی! کیسے ہاتھ سے نگلتی جا رای ہے ہے۔ وہ شد بدصدے کے زیر اڑ تھیں۔ "آپ سے لئی بار کہا ہے امال میرا نام ستارا ماہم ہے جب سب ستارا کہتے ہیں تو آپ ئے سے کیا ملغوبہ کی بنار کھا ہوا ہے جھے۔ "اس کے لیوں کی دھیمی آئسی شرارت کی قماز تھی۔ تراس سے میلے گہاں کی بات ممل ہوتی ، ا مال كا باتحد جول تك جا يبنيا\_ ِ اور الحكے ہی کہتے وہ قل قل بستی سٹر صیاں بھلانکتی میہ جا وہ جا، نیجے امال کی برز برزاہٹ ہٹوز

'' آ<u>لینے</u> دو عائشہ کو ہسب بتالی ہوں کیسے بد مميزيال برهتي جاربي ہيں دونوں کی، اس کے ہوتے بھی چوں مبیں کی اس کے جاتے ہی برنکل آئے میں دونول کے حدیے مال کے نام لیتے ہے بھی اعتراض ہے۔ ''وہ بولے جارہی تھیں۔ ستارا نظر انداز کرنی جیت کے کوتے پر

عباس اس کے ساتھ جا اگیاء کچھ در بعد آمند بھابھی ملازمہ کو لئے ہوئے ڈسٹنگ کے کئے چکی آئیں، ان کی مدد کے لئے کول بھی

قدرے فخر اور رشک ہے اے دیکھا، رمشہ میں

اوراس میں زمین آسان کا فرق تھا، رمشہ جننی منہ

بیت هی وه اتنی چی کم کو، وه جنتی هر اعتماد اور

مضبوط تھی ہی اتنی ہی سادہ ورنسی حدیزول اور

مودُ ب،علينه في ووده كا كاس حم كيا اورعباس

" عباس بھائی! میں تیار ہو جاؤں؟"اس کا

" ال حاق عباس نے كما تو وہ سر بلالي

'' ہال بھئی، وہ جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا

"میں نے ایک مینی سے بات کی ہے،

تھیک ہے چھڑ، چلتا پہون، شام میں

ابونث آرگنا رُ كرنى ب، آج كل مين ايك فاعل

ڈسکشن کرون گا، ویسے مجھے بورا اطمیٹان ہے ان

لا قات ہوگ '' وقارائھ کئے ، وہ وہیں بیٹھارہا۔

آمند بھا بھی نے اسے میز پہیشا دیکھا تو ہو چھ

"كيابات بعباس! كونى چيز جا يي؟"

"جي مبيس بها بھي ميں بس جا رہا تھا۔" وه

ای وقت علینه چلی آنی جلدی جلدی ماتھ

میں کھڑی باندھتی ،سفید یو نیفارم اور پریل دو ہے

یں وہ بہت سادہ ہونے کے باوجود بھی پر سش

مر کی وہ عیاس کے ساتھ کائے جانی تھی، میزیر

ی طرف مڑی۔

لبجيده حيما اورترم تعا\_

صرف وقاراورعیاس ره گئے۔

کہاں تک پہنچا؟''وقارینے یو چھا۔

ماهنامه حنا 113 اکت 2012

والى يەشخصىت رمشە كى تىمى -" مرية كليا محترمه كوحب الوطني كا دوره " اياز ملكے سے بربر الماءرمشہ كارتك مرح برا تھا۔

الوطن ہے۔ وقار دھرے سے ہس دیجے۔

پاک سوسائی فات کام کی مختلی پاکسیان مائی فات کام کے فٹی کیا ہے = UNUSUPER 💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایق فا ککز چرای نیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ﴿ وَاوَ مَلُودُنگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر ہو ہو ہر یوسٹ کے ساتھ ♦ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيش ♦ ويب سائك كي آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ ميريم كوالثي ، تار ال كوالثي ، كميريية كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جهال بر كآب أورتف ي جى ۋاؤ كوۋى جاسكتى ب

ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر شھرہ ضرور کریں ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



بچھی حاریائی پر لیٹ گئی،شام آہتہ آہتہ گہری ہورای تھی، برندوں کے غول درغول اینے اینے آشانول كي طرف روال دوال تصوه وارياءي ر ليك كر معلى ما نده كر وسطى وعريض آسان كو د یکھنے لگی ، اسے سفید اور شلے امتزاج کے روئی بے گالوں جیسے آسان کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، ڈوبٹا زرد سورج اے خوائواہ اداس کر دیا کرتا تھا اس کی نظر آ -ان ہے ہوئی ہوئی دیوار پر بیٹھی چڑیا رآ کر رک کئی، جو متلاشی اور بے چین نظروں ہے کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی جلد ہی اے اپن تطلوبہ چر نظر آ کئی، حصت کے ایک صاف ستقریے کونے میں بھھرے جاول اور رولی کے للزے اور بالی سے جرا ہوا آب خورہ، وہ پھر ہے او کرزین برآ کی اور جاولوں پر چوچ مارنے

- دو م تھوڑ کی دیرا ہے دیکھتی رہی مجر تگاہ ملیث حرآ سان پر چلی کی اور اس کے ساتھ ہی سوت کا زادیہ برلا آور چم سے ایک نام ذائن کے بردے

ستارا ماہم کا ہم سفرہ اس کے لبوں پر ایک دللش مكراجيف آئي، أيك سال يسليستارا كا تكاح مہروز کمال کے ساتھ ہوا تھا، رخصت ہو کراہے سنگالور جانا جمله ستارا کا ایم الیس سی کا فائنل ائیر چل رہاتھا آورا ہاں بابا کا خیال تھا کہ ایکزامرے بعد ستارا اور میتی دوتوں کی شادی کر دی جائے، عینی اسے مامول ذارعفان کے ساتھ منسوب

ووا مي خيالون ميس لم سي جب چوكي تو يا جا كا الرياح سل آوازين دے دي تھيں۔ من لتى باركها بياس لا كى كو، مت يرّ ها كرو شام کے دفت حجیت بر ، مجال ہے جواثر لے لے

ماهنامه منا الله است 2012

میری بات کا، کن، دلع ہو لیجے او کی ستی ہے؟" اس نے تیزی سے چپلیں یاؤں میں چھنا میں اور شیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ "أراى مول لمال " فيح الرت موسة

اس نے ماحول کا جائز ولیا اور اس محسوس کر سے فاموشی ہے کن میں کھیک گئی۔ ''تمہاری کیا مدد کروں میٹی؟'' اس نے

كتاب شيلف يررضي اورميتي كي طرف مزي-'' سالن تو بن گیا اور جاول بھی تقریباً تیار ہیں تم ابا جی کے لئے رونی ڈال لو۔" میٹی نے 🕥 جاولوں کے نیج آی وہیمی کی۔

" اچھاٹھیک ہے، ویسے مہیں کیا ہواہے؟" اس نے عینی کے چبرے برغیر معمولی بن دیکھا تو ہے ساختہ یو چھیلی ۔

" عَانَشْهُ إِن كَا نُون آيا تَهَا ـ " عِينَى فِي آفِ

موڈ کے ساتھ اطلاع ری۔ ''توسیع''اس نے حرالی سے بوجھا۔

" " تو یہ کہ امان نے میری ساری شکائتیں لگانی میں اور سے کہ وہ آج شام آرای میں اور سے بھی کہ وہ جلید ہی شادی کی بات کرنے کا ارادہ رکھتی 

'' تو اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ے؟" ستارائے ہتی دبا کرمصنوی سجیدگ ہے

'' ظاہر ہے مہیں تو خوش ہونا بھی جا ہے آخر کوسنگا بورجسے خوابوں کے جزیرے پر جاتا ہے مر .... مير ب لئے كيا؟ جھے تو يہيں پھنا ہے ناء جار دیوروں اور تین ننروں کے جنحال یور ہے - Log 450

ستارا کے لیول سے مشراہت علی جر میں غائب ہو گئی اس نے قدرے چونک کر مینی کھ ''ابھی تک ناراض ہو؟ اب تو عائشہ آپی بھی نہیں آئیں۔'' ''نہیں میں کیوں ناراض ہوں گ۔'' عینی کا لہجہ سیاٹ تھا۔ " بيجنجال يوره تمهارا خود كالپند كيا ہوا ہے، مهمیں اچھی طرح بتاہے ابا قطعاً راضی مہیں تھے ہے تو امال کی مجبرے انہیں مجبور ہونا پڑا ورنہ.... وہ کی ہے کہتی چکی گئی۔ عینی کا رنگ کمحوں میں پھیکا پڑ گیا ، اس نے ودليكن بحصاتو لك رباب كهموسي؟ "اس مجھے کہنے کے لئے لب کھو لے مگر پھر خاموثی سے "جھے خفا ہونے کا کوئی حق ہی ہیں ہے عینی اور عفان ایک دوسرے کو پہند کرتے ستارا، اگر میں نے علطی سے عفان کو پیند کرلیا اور تھے چونکہ عینی کسی حد تک تنگ مزاج اور جذبالی میری بدسمتی که میری اس سے قسمت بھی پھوٹ الركاس كتے بابا كاخيال تھا كداتى بعرى يرى كئى ہے تو اس كامطلب يہ ہر كر جہيں كہتم مجھے اس لیملی میں بحثیت بڑی بہو کے اینا کرداراتی بخونی طرح ذلیل کرو، اس طرح طنز کرد مجھ یر۔ "وہ نہ نبھا سکے اس خدشے کو لے کروہ اس رشتے کے یه میری مشرمندگی کی تیزلهرنے ستارا کو جامد سا حق میں نہ تھے مگر بیٹی کی خوشی جان کر حیب ہو رب شج، البنه سبح وشام انحقت بينهة عيني كو ووعینی ..... پلیز یار.... آتم سوری.... جوائن لیملی کے اصول وضوابط پر لیکچر دینا نہ پلیز۔ 'وہندامت سے دور آبولی۔ بھو کتے جس کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ اس موضوع اس کی بہی خصوصیت تھی کہ فورا اپنی علظی سے بیزار ہونے لکی اور اب تو وہ اس حد تک تنگ تشكيم كركيتي تفيء عيني جواب ديئے بغير خاموشي آ چی تھی کہ شادی کے نام پر ہی ہتھے سے اکھر سے بلٹ کر کمرے سے نکل کئی، ستارانے ایک طویل سالس خارج کی اور وہیں بیٹھ کئی، وہ جانتی ستارا نے ایک طویل سائس لے کر دل و تھی اِس دفت وہ اس کے لاکھ منانے پر بھی تہیں دماغ سے ان سوچوں کو جھٹکا اور روٹیاں رومال مانے کی ، جب دل جاہے گا خود بخو دموڈ ٹھیک کر میں کپیٹ کر ہاٹ یاف میں رھیں اور کجن کا لے کی ، میں سوچ کر اس نے خاموشی سے کتاب دروازه بندكرني بابرآكئ\_ پکڑی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگالی۔ زات كو جب حسب معمول وه سب كو دود ه کا گلاس دینے کے بعدایے اور عینی کے مشتر کہ "ماما! اسيدآج آجائے گانا۔" وہ كتاب كمرے میں آئی تو وہ آف موڈ کے ساتھ الماری میں منہک تھیں جب حیا کے سوال نے انہیں میں کھٹر پٹر کررہی تھی۔ ''عینی!''اس نے یکارا۔ '' کہیتو رہا تھا کہ آج والیسی متوقع ہے۔'' انہوں نے محرا کر کہا اور کتاب بند کر کے آیک عینی نے اپنی مصروفیت کھے بھر کے لئے موقوف کی ، پھرمصروف ہوگئے۔ طرف رکھ دی، پھر پیار ہے اسے اپنے پاس بھا "بول-" کھ در بعداس نے محقر أبول "بہت مس کررہی ہواہے۔" ماهناهه هنا (115) اگست 2012

''ہوں اور اسے و کیھے لیس ایک پار مجھے یاد نہیں کیا، ایک فون تک نہیں کرسکا۔'' اس نے لاڈ سے ان کے کاند ھے ہر سرر کھتے ہوئے شکایت لگائی۔

" تو تم اسے کرلیتیں۔ "انہوں نے کہا۔
" کیے کر لیق؟ صاف دھمکی دی تھی جٹاب
نے اگر میرا نون گیا نا تو بہت بٹائی کرے گا ادر
آپ کو پتا ہے نا اس کا ہاتھ کتنا بھاری ہے،
اف۔ "اس نے جمر جھری لی، وہ ہٹس دیں۔
" بیار بھی بہت کرتا ہے تم ہے۔"
" وہ تو جھے پتا ہے۔" وہ تفاخرے گردن

''شام تو ہور ہی ہے میں اس کا کمرہ سیٹ کروں اور آب اس کی پہند کے اچھے اچھے کھائے بنائیں۔'' وہ ڈکٹیشن دینے گئی۔

اكرُ اكربلي، پيمراڻھ گئا۔

" یں در ہی میں اسے کہ ایا کے کہ دوست آرہے ہیں کھانے ہیں۔ دوست آرہے ہیں کھانے ہیں۔ دوست آرہے ہیں کھانے ہیں۔ "افوہ مایا! پاپا کے دوست تو ہمیشہ آتے رہے ہیں،اسید آج کتے دنوں بعد آرہا ہے۔" دوست قر کم بولی۔

''کیا ہات ہو رہی ہے؟'' تیمور احمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے بیٹی سے پوچھا، وہ انہیں دیکھ کر پچھ مرھم پڑگئی۔

" کی تبیل بابا۔" اس نے شکوہ کرتی اظروں سے ہارنگل نظروں سے ہال کودیکھااور جھیاک سے باہرنگل کئی، تیمور احمد نے قدرے حیران ہو کر اسے جاتے دیکھا پھرمرینہ کی طرف مڑے۔

" اُ سے کیا ہوا ہے؟" ان کا لہجہ کڑا تھا، مرینہ کارنگ فق پڑ گیا۔

''وہ ۔۔۔۔ پھی ہیں ۔۔۔۔ بس ایسے ہی ضد کر رہی تھی، وہ آج اسید آرہا ہے تا۔'' انہوں نے ہات کو عام سارنگ دینے کی کوشش کی، مقابل کی

نگاہوں میں اتنی سرد مہری اور بیگا نگی تھی کدان سے بات مکمل نہ کی گئی۔ "انو سیا۔" انہوں نے سرد لہج میں اوجھا۔

پ پ داوه اہتمام کرنے کا کہدرہی تھی۔'' انہوں تے ہمت کرتے ہات تکمل کی۔

'' بھے اپنی بھی کا اس کے ساتھ اتنا دوستانہ قطعاً پندنہیں ہے مرینہ فائم اور بدیات میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں۔'' تیمور کے لیجے میں طوفا نوں کی گھن گرج تھی، مرینہ ساکت ی آئیس دیکھتی رہیں، وہ جھکے سے مڑے اور ہاہر نکل گئے۔

公公公

" بی بین بین دی بول " اس نے مرحم کی جول " اس نے مرحم کی جی میں کہا اور ساس پین میں دودھ کی مقدار بڑھانے لگی۔

وہ اندر پڑی مبل کے ساتھ ٹک گیا اور کسی قدرنظر جما کراہے دیکھا، لائٹ پر مل اور وائٹ

پن کے سوٹ میں وہ بے حد جاذب نظر لگ
رہی ،سلیقے سے دو پشداوڑ ھے، خاموش طبع اور
گر میں سب سے چھوٹے ہونے کا اعز از لئے
ہوئے علینہ احمراس میں کچھاور بھی دکش لگی تھی۔
'' حسن سے کتنوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔''
شاہ بخت کی آنکھوں میں شنڈک کی اثر آئی تھی۔
علینہ نے جائے کیوں میں ڈالی او ایک
علینہ نے جائے کیوں میں ڈالی او ایک
کی آئی۔
کی اس کے سامنے رکھااور اپنا کپ تھام کر باہر
نگل آئی۔۔

نا گواری کی تیز لہر شاہ بخت کے اندر سرائیت کر گئی، اسے بڑی شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اسے اگنور کرتی ہے اور اپنی ہستی کی نفی ہوتے دیکھنا کہاں ممکن تھا اور شاہ بخت کے زدیک تو بیکسرنا فابل برداشت تھا۔

''دہ میرے ساتھ بیٹھ گربھی تو جائے ٹی سکتی مخی کئیں اس طرح مجھے نظر انداز کرکے یہ ٹابت کرنا چاہتی ہے ہیں اس طرح مجھے نظر انداز کرکے یہ ٹابت کرنا چاہتی ہے کیے میرے ساتھ بیٹھنا پندنہیں کرتی۔'' اس نے نکی سے سوچا، ایک نظر اپنے سامنے بڑی خوش رنگ چائے کو ویکھا اور سر بھنگ کر گھونٹ لینے لگا۔

ابھی اس نے آدھا کپ ختم کیا تھا جب دردازے ہے رمشہ اندر داخل ہوئی۔

''او سینکس گاڈ ، جھے چائے نہیں بنائی پڑے گا، بخت کین آئی شیئر ودید؟''وہ بے تکلفی سے محرائی۔

"آف کورس، ون منٹ "اس نے کہتے اوئے جیب سے صاف سقرا ٹشو نکالااور اپنی طرف والا کپ کا کنارہ صاف کیا پھر کپ اس کی محت بڑھا دیا۔

" بھے یقین تہیں ہور ہا، یہ اتن ایکی چائے آئے بنائی ہے؟" وہ ایک گھونٹ لیتے ہی جرت سے بولی، وہ دھیرے سے ہما۔

"بي مل في المين علين قي بنائي ہے۔"
"اوه ..... جمي مين كهوں .... به آج
تمهارے جوشاندے ميں جائے كا ذاكفہ كهال
سے آگيا۔" وه السي ،اى وقت كول اعدر آگئى۔
"ميں .... چائے بنائے آئى تھى لگنا ہے
آپ نے بی لی؟"

W

'''ارٹے نہیں میرتو بس چکھی ہے تم بناؤ۔'' رمشہ نے خوشد کی ہے کہا۔

"سب اٹھ مے؟" شاہ بخت نے پوچھا۔
"تی اور پتا ہے رمشہ! تمہارے ڈر پسر آ
گئے ہیں ٹیلر کی طرف سے، جاؤ دیکھ لو، لا وُرجی میں
تو ہارکیٹ لگی ہوئی ہے کیڑوں کی۔" کول نے کہا
وہ نوراً اٹھ گئی۔

''تائی جان اور امی جان آ گئی ہار کیٹ سے؟''رمشہ نے سوال کیا۔

''ہاں ۔۔۔۔۔ای گئے تو کہدر ہی ہوں۔'' ''او کے چلو مجنت ڈرائم بھی میری چواکس د مکھ لو۔''رمشہ نے اِسے اٹھایا۔

" " تمهاري چواکس ہے؛ اچھي ہي ہو گا۔ "وه

وہ دونوں باہر نکل گئے، کول جائے گ طرف متوجہ ہوگئی۔

لاوُرج میں تو جیسے چھلی بک رہی تھی ، ہر کوئی اپنی اپنی بولیاں بول رہا تھا، رمشہ کاریٹ پر بیٹے کراپنے ڈریسز کی بیکنگ کھو لئے میں مصروف ہو گئی، علینہ خاموشی سے ایک طرف بیٹی سب کا جائزہ لے رہی تھی۔

\*\*

دمغل ہادی میں تین پورشنز سے گر لاؤن اور کی مشتر کہ تھا، چونکہ سب میں سلوک و اتفاق تھا اس لئے گھر میں خوشحالی اور بر کمت تھی، سب سے بڑے تایا جان کی تین اولا دیں تھیں،

ماهنامه حنا 116 اگت 2012

ماهنامه سناس اگرد 2012

وقار، رمشہ، کول، وقارشادی شدہ تھے اور بحثیت سب سے بڑی اولا د کے نہایت ڈمہ دار اور تبجی طبیعت کے حامل تھے، اپنے مشفق اور پرخلوص رویوں کی وجہ سے ہمیشہ چاہے گئے گھر میں سب ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کا احترام کرتے تھے۔ این کے بعد رمشہ تھی، انگاش لٹریجر کے

اس کے بعد رمشہ تھی، انگلش کٹریچر کے فائش میں تھی عام سی شکل وصورت کے باوجود بے پناہ کونفیڈنٹ اور ڈبین بھی مگراس کے ساتھ ساتھ خورغرضی کا مرض بھی لاحق تھا۔

اس کے بعد کول تھی، سادہ بی اے کے بعد گھر میں تھی ہڑ ھائی سے چونکہ کچھ ٹاص شغف نہ تھا اس لئے گھر بیلوامور میں ماہر تھی، دوسر نے تمبر رچھوٹے تایا جان تھے، ان کی بھی تمین اولا دیں تھیں، ایاز، عہاس، علینہ، شکل وصورت اور قد کاٹھ میں عہاس اور ایاز میں بے حدمشا بہت تھی گڑ عادات و مزاج میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کہ مشرق ومغرب میں۔

آیاز جُتنے خودغرض اور خود پرست تصعباس اتنابی بے لوث اور ایٹار پسند، ایاز کو بیرون ملک بھاتے تھے اور عباس انتہا درجے کا محب وطن، فخصیتوں کا بہ تضاد بے جدد لچسپ تھا۔

اس کے بعد علیہ تھی، بہت خوبصورت اور سادہ بہت معصوم اور بزدل، ہر چھوٹی سے چھوٹی ہے جھوٹی ہے جھوٹی سے چھوٹی اس بھی بیس مسب سے چھوٹے بچے کو ملتا ہے وہ اسے بھی بیس ملا بلکہا سے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اور بوں رفتہ رفتہ مب اس سے بڑے کی عادی ہوگئی کیونکہ گھر میں مسب اس سے بڑے کی عادی ہوگئی کیونکہ گھر میں اور کوئی ختم کر چکا تھا جب وہ ابھی صرف فرست ایر میں تھی مبرف فرست ایک ایس نے این سے بیشہ تھیوٹر دیا۔

اس کے بعد بچا جان تھ، ان کی دو اولادی تھیں، شاہ بخت، شاہ نواز کائی سالوں سے امریکا ہیں سیٹل تھے، تا حال غیر شادی شدہ تھے حالا کہ عمر ہیں وقار سے سال فرزھ ہی چھوٹے تھے گرزگاہ ہیں کوئی بچائی نداور مختل ہائی 'کاسب سے چیپتا اور لاڈلا فروٹا ہائی ہخت، اگر یہ کہا جاتا کہ اس ہیں اس گھر کی جان مختی تو بے جانہ ہوتا، عباس کے ساتھ ہی ایم لی اس کھر کی جان کے اندرون خانہ اس ایک خود پرست، ضدی اور اندرون خانہ اسے ایک خود پرست، ضدی اور مرسی مزاج انسان بنا دیا تھا، گر بظاہر وہ ایک پرسکون اور خوش مزاج انسان تھا جو طنز کرنے میں کمال مرکش انسان بنا دیا تھا، گر بظاہر وہ ایک پرسکون اور خوش مزاج انسان تھا جو طنز کرنے میں کمال مرکش انسان بنا دیا تھا، جو طنز کرنے میں کمال اندر بگار بہتا ہے ای مائند وہ بھی تھا کہ کر کوئی بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کی بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر ایک ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کی جات کی ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کو ہو ہو ہی تھا کہ کھڑا کی ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کی ہو اور وہ ہو ہو کھڑا کی ہو اور وہ ہنگامہ کی ہو اور وہ ہو اور وہ ہو کھڑا کی ہو اور وہ ہو ہو کھڑا کی ہو اور وہ ہو کھڑا کی ہو اور وہ ہو کھڑا کے کھڑا کی ہو اور وہ ہو کھڑا کی ہو کو کھڑا کی ہو کھڑا کی ہو کو کھڑا کی ہو کھڑا کی ہو کو کو کھڑا کی ہو کو کھڑا کی ہو کو کھڑا کی ہو کھڑا کی ہو کھڑا کی ہو کو کھڑا کی ہو کھڑا ک

سے دلچپ تضاد کے ساتھ م مرخ دسفید ماربل سے بنا 'دمخل ہاؤی'' تھا۔ شرخ دسفید ماربل سے بنا 'دمخل ہاؤی'' تھا۔ شرخہ نیک

عائشہ آپی آئی ہوئی تھیں اور حسب معمول گرما گرم بحث ہو رہی تھی، موضوع ظاہر ہے ستارہ اور عینی کی متوقع شادی کے سواکیا ہوسکا تھا، خلاف تو تع آج عینی کا موڈ بھی ناریل تھا اللہ جی کے کمرے میں گول میز کانفرنس جاری تھی اور جب رات کو اس کا نتیجہ سب کے سامنے آیا تو ستارہ بہت دیرسا کت رہ گئی۔

ہراڑی کی طرح اس کے بھی ہے شارخواب شے،اس کے ہاتھوں پرمہندی ہو، شکن کا پیلا جوا پہنے وہ سکھیوں کے درمیان مسکرائے اور بھراہ خوبصورت تنہائیوں سے بھرادن آئے جب سرما جوڑے میں وہ اپنے بہا کے گھر جائے گا، کے

سے ساتھ بیدار ہو جاتے تھے، گر .....قسمت بھی تبھی بڑے نازک موڑ پر دھو کہ دیتی ہے۔ سپچے خواب ادھورے

ہجے خواب ادھور۔ اگر تم مل جائے تو ہو جاتے پورے

اس نے خواب ادھورے رہ گئے تھے، کتنا بے رتم فیصلہ تھا تقدیر کا، وہ گنگ تھی۔

مہروز کمال اس سال بھی یا کستان نہیں آسکا قا، اس کے آنے کے بعدر خصتی حمل میں آتی اور یوں ستارا، مہروز کے ساتھ سنگا بور چلی جاتی مگر یوں نہ ہوسکا۔

بعض ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے کہ مہروزگا آناممکن شہوسکا تھااور یوں پروگرام بدل کہا تھا، آج می ستارا کی ساس کا نون آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہے اور کساس کا نون آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بے فکر ہو کر عینی کی شادی رکھ دیں، ایک آ دھ ماہ تک ستارا کے کاغذات تیار ہو کر آر ہے تھائی کے بعد وہ براہ راست سنگالور کی جائے گی، کویا رفعتی اور شادی کا سلسلہ سرے ہوئے خود بھی بے حد دلبر سے ختم ہوگیا وہ بتاتے ہوئے خود بھی بے حد دلبر داشتہ تھیں گر اس میں یقیناً ان کا کوئی دوش شرقا اور تب سے ستارا ہی جیران و پریشان تھی تقدیم

بیانہیں اندر کیا کچھ جھٹا کے سے فوٹا تھا، کر
اب کیا ہوسکتا تھا؟ وہ خاموش سے بیٹی رہی،
ماکشہ آپی اسے سمجھارہی تھی اور پہانہیں کیا کہا کہہ
رہی تشین گروہ بس ساکت تھی اس کے کانوں میں
ان کا ایک لفظ بھی نہیں ہڑا تھا، اس کی آ تھوں
میں مہندی سے سنہرے رنگ جھلملا رہے تھے اور
ارمانوں اور خوابوں سے لبر میز وہ سررخ جوڑا جو
ارمانوں اور خوابوں سے لبر میز وہ سررخ جوڑا جو
اس نے خیالوں میں گئی بارہی بہنا تھا، یکاخت وہ
خون میں لیٹا نظر آ رہا تھا، سیستھیوں سے گیت
خون میں لیٹا نظر آ رہا تھا، سیستھیوں سے گیت
خون میں لیٹا نظر آ رہا تھا، سیستھیوں سے گیت
خون میں لیٹا نظر آ رہا تھا، سیستھیوں سے گیت

خاموشی آورتار کی تھی۔ شاخش شاہد شاہد

شام بندرت گہری ہورہی تھی، گرمی کا ذور فوٹ رہا تھا اور شام کے بڑھتے سابوں کے ساتھ وہ فرم فرم جلی شختی ہوا آیک نعمت محسوس ہورہی تھی، وہ لان بھی ایزی چیئر پر براجمان تھی اور نظریں گیٹ پر سما کن تھیں، بھی جھنجھلا کر وہ رخ موڑئی، اوھر اُرھر دیکھتی اور اسٹر ابری شیک کے موثن لیتے ہوئے پھر نے نظریں گیٹ پر جما کہ وہ اُر جی اور اسٹر ابری شیک کے دیں، آئے والا برستور نہیں پہنچا تھا، اس نے دیں، آئے والا برستور نہیں پہنچا تھا، اس نے کوفت سے اوھر دیکھا جہاں پھولوں سے لدی روش تا حال آئے والے کیمین کی آ ہٹ سے خالی روش تا حال آئے والے کیمین کی آ ہٹ سے خالی میں کھی

کارا نظار فتم ہوگیا، بلوجیز اور نیوی کھری کھی اور آخر
کارا نظار فتم ہوگیا، بلوجیز اور نیوی بلوشرث میں
چکتی سفیدر مگت لئے وہ بمیشہ کی طرح شاندار نظر
آرہا تھا، بے بناہ خوشی سے مغلوب ہوتے ہوئے
اس نے گائی تعمیل پر دھرا اور اٹھ کھڑی ہوئی،
تیزی سے روش پر چلتے ہوئے وہ ایکدم اس کے
سامنے آگھڑی ہوئی۔

" ويلكم بيك ثوبهوم اسيد مصطفىٰ ـ " و ومسكر الى

ود کھینکس حباتیور۔ "وہ خٹک کہے میں کہتا آگے بڑھ جانے کو تھا جب وہ ایکدم راہ میں عائل ہوئی۔

"کیے ہو؟" وہ سائیڈ سے آگے بڑھ گیا، وہ ابوس ہوئی چر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے گی۔

" نُور كيمار ما؟" حمات الكاسوال كيا، وه جواب ديت بغير چلاار ما-

''انجوائے کیا؟'' وہ پھر سے بولی، اسید مصطفیٰ کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔

واهناه محنا 119 اكت 2012

ماهنامه حنا (118) أكت 2012

'تو تم شام میں ملے جاتے۔'' شاہ بخت نے این طرف سے آسان عل بتایا۔ ''تم تو منہ بند ہی رکھو، خود سے چھے ہوتا ہے تہیں اور مطلے ہومشورے دیئے۔ "عیاس اور بھی سلگااک بے اختیار قبقبہ انجرا۔ الماکونی بات جیس دوست! تمهاری شادی ب میں کر دول گا۔" شاہ بخت نے اسے سلی دی، ایک ہار پھر نہتے اجرے۔ ''اورا بی شادی یه کیا کرو گے؟''رمشہ نے ''ان سب نگموں کو لائن حاضر کر دوں گا۔' اس نے اندرآتے وقار بھائی اور ایاز کود کھ کرکہا، اس کے شاہانہ انداز ہرایک بار پھر تیقیم انجرے۔ ° 'چلو مجمعی لژکیو! پیرسب سنجالو، آمنه، کھانا تارے؟ "برای تانی جان نے بوجھا۔ "جي اي جان! مي لكواني بول-" وه کھ در بعد وہ سب کھانے کی میز پر جمع تھ، عمای نے وقار کو بتایا کہ کل سے إلونث آرگنائزر مینی کا بونث آجائے گا، مہندی کا منتشن كهرمين بي تفاجكه بإرات ادر وكيمه كي تقريبات بال شريس-"وقار تمہاری نواز سے بات ہوئی؟" تایا جان نے پوچھا۔ "جي بابا جان! کهه ربا تھا کئيس آسکوں گا، سیٹ جبیں مل علی اے کوئی۔ "وقار نے محضراً بات نتم کی چا جان کے چرے بردنگ سالبرا گیا۔ " کھانا کھانے کے بعدمیری بات کراؤاں ہے۔ " تا یا جان کے کہے میں دیا دیا فشارتھا۔ ''اس ونت:؟ اس ونت تو امریکه میں رات

ہے سور ہا ہوگا وہ۔"

ماهنامهمنا ۱۱۱ الت 2012

بری کے جوڑے تیار ہو کے آجے تھے اس لئے بيكينك كاكام مور باتها-''ای جان!علینه کامہندی کاسوٹ تیار کہیں ہوا اجھی؟" آمنہ بھابھی نے فکر مندی سے در یافت کیا۔ ''پان ہو چکا ہےا بنی کپڑوں میں دیکھو'' انہوں نے کیٹروں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چند منتول بعدر آمنه سوث "وريافت كرفي مين كامياب بولتي -انزبردست .... بهت خواهودت ب-، منه نے زرق برق شرارہ سوٹ اینے سامنے یا۔ "میں ہے پہنول گا؟"علید نے جرت سے ''کیول بھی اتنا خوبصورت تو ہے اور <u>پھر</u> بحيال السے لياس بي جيتي بيں۔ "آ منه بھا بھي كي زریک وہ کھریں سب سے چھولی ہونے کی ہجہ ہے بچی ہی تھی، یالی میتے ہوئے شاہ بخت کواچھو لگ گیا اس نے بتور فرسٹ ائیر کی '' بچی'' کو 'احمال' علينه نے يا قابل يقين نظرول " بالكل اور د يكهنا بيتم بر بهت سيح كا-" انہوں نے یقین ولایا، علینہ نے یقین کر لینے والحاثداز ميس بلاياء رمضه كواس كاندازير " الو انوسليف " وه بيار سے علينه كا كال شاہ بخت بھی ہا تھا، اس نے کسی قدر

ترت سے علینہ کا جرہ سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ "أف ظالمواجعلها وبإ ترقى بين" عياس د ہانی ویتا اعدر واحل ہوا اور دھیے سے کار بٹ یہ

''واه مرينه خاتم ..... واه..... بيسكها يا خ آب نے ایے برخودارکو۔" تیموراحرنے تالی بھا كريا قاعدہ داددى،اسيد كے چرے كارتك يل انسان کتنا عجیب ہے چندلقموں کے برلے

پورے وجود پر اختیار جابتا ہے اور رب کتا مہریان اور بے نیاز ہے جوساری زندگی انسان یز ق دیتا ہے اور انسان اس کو بھلائے خور میں لمن رہتا ہے جبکہ انبان، اسید کی نگاہ میں ہے ی کی ایک تحریری کدا کرده ذرا بھی در د دل رکھتے

وميرا به مطلب مبين تعاسد عن اسيدتے بدردي سے لب کلے۔ " تمهارا مطلب تقایا تبین ، آئند واس سم کی بلواس كرتے سے يہلے أيك بارا حمالوں كى أي نهرست كى طرف ضرور نظر ۋال ليما جويس نے تم يركي بيل-"ووراونت سي كيتم بابرنكل كفي تین نفوی کے ہونے کے باوجور کمرے میں ایک پر اسرار خاموتی تھی اس خاموتی میں کھڑی کی تک تک بوی تمایاں تھی۔

اسيد حبا كى طرف يرزاده بہتے آنسوؤں كے ساتھ ساکت کی کھڑی تھی، اس کے کندهوں م ابھی تک ٹورنسٹ بیک تھا جس کے اسٹریس میں انگیاں پھٹسائے وہ کمرے میں جانے کوتھا، ای نے لی سیجے ہوئے ایک زہریلی نگاہ حہا تیموری ڈالی ،جیسے کہدر ہاہو۔

" يمي جائي سي تم ؟" پر بلك كر كرك كاطرف بره كيا-

**ተ** 

لا دَبِجُ مِن كَثِرُونِ كَي بِهِارِي آئي بُو بِي تَعِي، نت نے رنگوں اور ڈیزائینوں کیے جھلملاتے ملبوسات دودن بعدايازي مهندي كافتلش تفااور

''إسيدتم ناراض ہو؟'' حبا کی آنکھوں میں تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے

رے؟" وہ يريشان هي، وہ ممارت كے داخلي وروازے سے لاؤی میں داخل ہو گئے، مریت محن کے دروازے میں کھڑی تھیں۔

"ماما!" وه بالهيس كهيلات أن كي ست بڑھا اور بے ساختہ ان سے لیٹ گیا، مرینہ نے اس کی پیشانی چوی۔

"كيا بمراجياً!" انهول في محبت ي ان کی پیشانی برکرے بال سمیٹے۔ ''میں نھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟'' وہ

' میں بھی تھیک ہون جاؤ فریش ہو جاؤ ، حبا جاد اسید کے کیڑے تکال دو۔" انہوں نے دونول کوځا طب کیا۔

"ماا!" وہ بے ساختہ روآی ہوگی ان سے

"اسيد جھ سے ناراض ہے، يكسي بات

"اسيد بهت يرى بات ب سيني-"مرينه نے تنبیبی نظر سے اسے دیکھا۔

''ماما پلیز .....ا تنے دنول مرکوٹا ہوں میں اس کے ساتھ بات کرے گھر کا ماحول خراب ميل كرنا عابتا-" ووطنزے بولا، حما كى سالس

سید شرم کرو۔ "مرینہ نے تیز آواز میں

"میں نے کوئی کنٹریکٹ جیس سائن کیا ہوا ان باب بین کوخوش کرنے کا ، بدمری زعری ہے ادر اس برميرا جي حل ہے۔" وه اي محصوص كفر در سے اور سر دليج ميں بولا۔

ماهنامه حنا 120 الت 2012

"تو پھر؟" انہوں نے استفہامیہ نظروں ہے و قار کو دیکھا۔

" كيررات كوكر يسئ كا" وقارنے بات حتم گ، وہ جانتے تھے کہ نواز اس کھر کے لئے ایک ناسور کی حیثیت اختیار کرچکا تھا جے وہ لوگ کسی صورت خود ہے الگ نہیں کر سکتے تھے، ثباید وہ تھا تی ایما، خود غرض اور یے حس ، بہت کم عمری سے ئی اس کے خیالات بہت باغیانہ تھے،"جیواور جينے دؤ مير بهت يقين تھا اس كا استے سالوں ميں شایدایک دوبار بمشکل وه پا گستان آیا تھا، تمرونت ك ساتھ ساتھ شايد 'دمغل باؤس' كے كمين بھي اس کی جدائی سے مجھونے کر میکے تھے۔

میز ر خاموش تھیء غلینہ نے یائی ہیتے ہوئے سب برایک نظر ڈالی ، شاہ بخت بہت بے دل سے بلیث میں تک جا رہا تھا، اس کے لب بھینے ہوئے تھے، پھراس نے پچ پلیٹ میں پخا اوراٹھ کھڑا ہوا، و قار نے چونک کراہے دیکھا۔ "بخت کھانا کھاؤ۔" ان کے کہے میں حکم درآیا،شاہ بخت نے شکایی نظران پیڈالی۔

'' کھالیا۔'' وہ کری دکھیل کر بیچھے ہٹا اور تیز تیز قدم انها تا سیرهیوں کی طرف بڑھ گیا، اس کا المره دوسرے پورٹن پر تھا۔

''بہت میں کرتا ہے اسے۔'' وقار کے کیجے من تاسف در آیا۔

"مول جب سے اس کے باس سے واپس آیا ہے تب سے بولک اس کے ذکر بریشان ہو جاتا ہے۔" بیکی جان کی آ تھوں میں کی تی۔ '' آپ کو پتا توہاس کی کنڈیشن کا، گریز کیا کریں اس کے سامنے تواز کی بات کرنے ے، اب وہ اس برسوچتا رہے گا سوچتا رہے گا اور پھر اگر اس کیے سر میں درد شروع ہو گیا

🗨 تو .....؟ " وقار نے کی سے کہا، ایک خوف نے

سب کوجگڑا تھا۔

''علینہ!'' وقارا بن کری سے اٹھا تھا۔ "جي بھائي- علينه نے كہا۔ ''اس کی بلیث اٹھاؤ اور آؤمیرے ساتھ۔'' وہ کہتے ہوئے سٹرھیوں کی طرف بڑھ گئے ،علینہ نے پلیٹ اٹھائی اور ان کے پیچھے چل پڑی۔ وقاراندر داخل ہوئے تو وہ بیڈیر اوندھا پڑا تھاءاتہوں نے آھے بوھ کراسے اٹھایا۔

" بخت! المُعوكها ما كهاؤ\_" " بجھے ہیں کھانا۔" اس نے اینے آپ کو حيشراياءانداز ضدى ادرناراض بيح جبيها تقابه

"بہرت بری بات ہے بیے، ایے ہیں تے ، دیکھوتمہاری دجہ سے مب ڈسٹرب ہول م مهمیں اجھا کے گا؟" انہوں نے بیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا۔

و او کون کہدر ہائے اسرب ہونے کو۔ وہ و کر بولا، وقار نے فہماتی نظروں سے اسے

''تم بیبال کیول کھڑی ہو؟'' وہ علینہ پر برس اٹھا،علینہ کے چہرے کا رنگ میں میں زرد پڑ

اده میں بی اس نے باتھ میں پری يليث كي طرف اشاره كيا\_

"لا وُ ارهم، اس عصد دو اور جاوً" وقار نے علینہ کے ہاتھ سے پلیٹ لے کی اور اسے جائے کا اشارہ کیا، وہ اتنی شائدار انسلٹ برآنسو جی تیز تیز سیر هیاں اتر کی گئی۔

公公公

وہ حسب معمول شام کے دفت جاریاتی ہے لیٹی آ سان کوگویت ہے تک رہی تھی، نارنجی ،سفید اور نیلے امتزاج کے آسان کی کہریں گذشہ ہورہی تحيس، بهت دنول بعدموسم بون خوشکوارنظر آیا تھا،

ہوا تیز تر ہونے لگی، وہ اڑتے بالوں کوسنھالتی اٹھ گئ ، جاریانی د بوار کے ساتھ کھڑی کرکے وہ یوئی جہت یہ چکر لگانے لی، کچھ در بعد بارش ے موقے موقے قطرے کرے اور پھر موسلا دھار پارش شروع ہو گئ، وہ خوشی سے دیوانی ہونے لئی، ساری ادای میدم نہیں عائب ہوگئ

مول کول کھومتے ہوئے اس نے کھلکھلا کر شتے ہوئے مہربان آسان کو دیکھا اور ول سے ے اختیار کلم شکرنگل آیا تھا۔

''ستارا ..... ستارا ..... ينبح آ جاؤيه'' عيني عَالِبًا تَحْنَ مِن كَفِرْ فِي ہوكرات بلا رہي تھي، اس نے ریلنگ پہ جھک کرنیجے جھا نکا بھٹی سخن میں کھڑ

" مجھے نیس آنا۔" وہ بارش کی وجہ سے تی

" آ جاد تا، میں بجوڑے بنائے لی ہول، بليز آجاد "عيتى في لا ي ديا-

"اليما آل بول-" وه منت بوك يول، اس نے بھیلی ہوئے زمین اور درو دیوار کو دیکھا، ہر چیز سیراب ہوئی نظر آئی تھی، وہ چپل بھول کر منظے پیرای شیے جلی آئی۔

عینی لچن میں تھی، اہا ہمیشہ مغرب کے بعد آتے تھے، جھی اس نے بے فکر ہو کر دویشہ ایک طرف بچینکا اورخود با قاعدہ جھومنے للی ، برآ مدے یں پڑے تحت یہ بیٹی اماں اس کے بیٹے یہ منے للين، مجهدم بعد عنى بليث تقام أكل اكردل كاموسم، بابرك موسم سے بنآ بوت بھی کھیار باہر کا موسم بھی اندر کے موسم کو بدل ڈالنا ہے، میں اس وقت ستارا کے ساتھ ہوا تھا، بارس اس کے لئے ابرصدرحمت ٹابت ہوئی تھی، وہ بے قلری سے پکوڑے کیجب میں ڈبو کر کھائی

سلسل ہس رہی می ، بے دید، کے کہا ہے ک ئے ، بھی بھی کوئی کام بغیر جواز کے کرنے میں مجھی عجیب ساسکون ملتاہے، کچھ در بعد بارش بھی رك كى، اس في حكى مين وائير لكايا اور چولى محولنے لی، مینی اس کے کیڑے ہاتھ روم میں ر کھ چکی تھی ،اس نے تولیدا تھایا اور نہائے کے لئے

پھھ در بعد وہ نہا کر لوئی تو اماں چشمہ لگائے جاول چن رہی تھیں استارائے بال سمیٹ كر براسما كيم لكايا اوروضوكر كے نماز يرصے جلي كى، وەنماز يرده كے حن من آئى تو امان جاول صاف کرچکی تھیں۔

"ستارا! بيني يهابي آؤ\_" انهول في بيار سے اینے ماس بلایا، وہ تھی ، اہاں کا لہجہ ہی ایا تھا، پھرآ ہستی سے چی آئی۔

"يى امال-" دەان كے قريب تحت پر بينھ

"آج تمہاری ساس کا فون آیا تھا۔" انہوں نے جھے کر کہا، وہ طویل سالس لے کرنسلی

"توبيات كلي"ان في ويا-" كيا كهدر بي تعين امان وه؟" اس في برا مسكون سے يو جيما انہول نے اس كا يرسكون چېره ديکھانو جران ہو ميں۔

" كهدرى كليس كه كاغذ تيار بو كي بين تمبارے۔ "انبول نے کہدکراس کا چرہ جانیا۔ ''احیما.....تو گھر....؟''اس کے سکون میں قطعاً فرق مبين آيا تھا۔

" بجر كا كما مطلب؟ بس أب تياري كرو جانے کی ایک ڈیڑھ ماہ تک۔" انہوں نے دو توک ہات کی۔

ستارا کے اندر عجیب سی تھوڑ پھوڑ تھی تھی،

ماهناهه منا 123 اکت 2012

اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ، مینی تیزی سے باہر ''غیں نے کیجانا کہیں .... موری۔'' وو خجالت سے بولی اور کاپن کے پیچھے لٹ کواڑ سا۔ ''ستارا! تمہارا فون ہے۔'' تظرين يول بهل تعين جيسے وہ سامتے ہی بیٹھا مرميرا....فون- " وه چونکی پھر پوچھنے گئی۔ ہوء اس کی بات کے جواب میں اک دلاش تعقیم تے اس کی ساعتوں کوسیراب کردیا تھا۔ " پائلیس جا کرس لو۔" عینی کہد کروایس مڑ '' کوئی بات مہیں میں نے بھی تو مپہلی بار فون کیا ہے،آپ کیے پہچان سکتی ہیں۔''وہ ٹرمی وه سوچتی بهوئی انتمی ، اتنی گهری دوستی تو کسی ے بولا۔ "کیسی ہیں آپ؟ کیا کر رہی تھیں؟" وہ ملیلی سے ندھی اس کی، کہ گھر فون آیا، ہمیشہ سے ہی لئے دیے انداز میں رہی تھی ، پھر بھی کسی كوتبرجعي شدديا تفايه منس تعبك بول - "وه جھيك ى كى \_ " أخرتم كا فون بوسكما بي؟" وه الجستي "ميرا حال بهي يو چيمنتي بين؟ ما بندي تبين ہُونی لاؤر کے بیں داخل ہو گئی،صوفے کے ساتھ ہے کوئی۔ "مہروز کمال نے بڑے لطیف پیرائے والى تيانى برفون ركها تها، رسيور أيك طرف يرا، میں طنز کیا، وہ تھسا کررہ تی ، کیا گہتی کوئی بجر بہ ہی فون کرنے والے کے انظار کی کہائی سار ہاتھا، شدتھا فون بربات کرنے کا۔ اس نے طویل سالس لے کران سب سوچوں کو "ويے يل جى تھيك ہول " وه مزيد بولاء جھانکا اورصو فے پر بیٹھ کرفون اٹھالیا۔ "جی کون؟" ستارانے قدرے محاط ہو کر " بتایانین آپ نے کیا کررہی تھیں؟" "میں نے تماز پر حی تھی بس ابھی۔" وہ متارا بات كررى بين " بعاري مردانه وهرے سے بولی۔ " مجھے سے نہیں یو چیس کی کہ میں کیا کرو ہا آواز ، وه يطرح چونل-"جي .....آڀ کون؟" تھا؟"اس نے پھر چھٹرا۔ " آب كا بهت ابناء" دوسرى طرف سے ''مهروز! بليز-''اس نے احتیاج کیاایے عَالِبًا مُسْكِرِا كُرِكِها كَيا ،ستارا كے كان سنتا الحقے \_ الول ركيدے جانے ير، وہ بے اختيار بنا۔ "دماع درست بي آب كا، آب ين "بہت برا ہول میں ہے نان؟" اس نے كون؟ " وه جمرُك بي تو أهي تعي اس قدر والهانه جيع تقديق جابي-" بھے کیا یا؟ کی کے ساتھ رہے بغیرہ ن ستارا! مين مبروز كمال بات كرر ما بول\_ اسے جانجے بغیرہم کی کے بارے میں کوئی رائے مھنکتی ہنی کے ساتھ کہا گیا۔ كسے دے سكتے ہيں؟" وه فارم ميں آئي۔ وہ شیٹا گئی، گھر بے ساختہ بولی۔ ساري جفحك شرم وحيا كودور بهدكايا تفاور شدوه "آب "" اوراس كرماته ييم ماون محص تواہے چٹلیوں میں اڑا دیتا۔ کی ہر ہر پوندمسکرادی تھی۔ '' کیا بات ہے بھئے ۔'' وہ محظوظ ہوا۔

رازی بات توبیہ کدول اس سے نفااب بھی نہیں وہ جران تھی بے صد جران ، حالا نکہ ایسا پہلی بار تو نہ ہوا تھا، وہ ہمیشہ اسے ہی غلط مجھتا تھا اور وہ اسے اپنا بنانے ، اسے سمجھانے اور اسے بدلنے کی ہرکوشش میں بنا کام تھی ، بری طرح ناکام۔

ارو سامل ہوں ہوتا ہے تا کہ ہم کسی کے اپنا سب کچھ تیاگ دیتے ہیں، وہ کچر ہمی کے اپنا سب کچھ تیاگ دیتے ہیں، وہ کچر ہمی مارانہیں ہوتا، ہم اسے اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں اور وہ بھی ہمارانہیں ہوتا، ہم اس کے ربگ میں اور وہ بھی ہمارانہیں ہوتا، ہم اس کے ربگ میں ڈھل جاتے ہیں گر وہ ہجر بھی۔ وہ ہوئ ویر کی سے تاریک لان میں ہیٹھی تھی، خاموش اور رکی ہوئی فضا میں کوئی آ واز نہ تھی یوں جیسے سے خاموش اور رکی اول سے یہاں ہی ہو، صرف اس کی سسکیوں کی از ل سے یہاں ہی ہو، صرف اس کی سسکیوں کی مرحم آ واز سے جس ذوہ فضا میں ڈرا سما ارتعاش مرحم آ واز ہے جس ذوہ فضا میں ڈرا سما ارتعاش مرحم آ واز ہے جس ذوہ فضا میں ڈرا سما ارتعاش جیا ہوگی ہواتی ، وہ حیا تیمورتھی۔

اس میں کوئی شک میں کہ محبت ہر درد کی دواہے مراس درد کا کیا کیا جائے جومحبت ہے ہی ملا مو؟ اس كا دروجي تو ايها بي تفايا قابل حل اور لا علاج اسے تھیک سے کچھ بادہبیں تھا کہ آتھوں نے اس بے درد کا بہلا خواب کب بنا تھا؟ کب دل نے ورد کی آ ہے محسوس کی؟ یا مبیس کب وہ انسانوں کے اس بے کراں ہجوم میں سب سے جاص ہو گیا تھا؟ کب اس کے عشق نے کسی تار عنكبوت كي طرح دل كوجكزا كه پھر كچھ ياد ہى نەر ہا بس اتنا یادر ہا کہ وہ سب سے خاص بن کمیا تھا، زندكى كے سارے لطف اور ساري مسر تيس صرف ای کی ذات ہے مشروط ہولئیں تھیں ،مگریہ خواب حِتْنِ دَلْشُ تَعِي اسْتِي مِن لَكِيفُ دِهِ بَهِي تَعِي سِيعَ ای کے اعصاب داملنے سخت تاروں کی ماند تھنچے موئے تھے، لکاخت تیز ہوا کا ایک جھوڑکا سا آیا تھا اور ہر چیز لبرا انھی، وسیع وعریض لان میں لگے " کیا میں نے غلط کہا؟" وہ تیکھے لیجے میں )-)-"بالکل نہیں ، ٹھیک کہائم نے۔" وہ آپ

ے تم پراتر آیا، وہ چوکی محرطا ہرندگیا۔

'' بجھے پا ہے ستارا! تم ہرث ہوئی ہو

میرے نہ آنے کا س کر، کیکن یقین کرویش چند

نائشل پراہلم، میرا پورا ارادہ تھا آنے کا مگر میں

اری نہیں کرسکا اور آگر اپنا ساراا کا وُنٹ بھی فالی

اری نہیں کرسکا اور آگر اپنا ساراا کا وُنٹ بھی فالی

اخراجات اور بے جا اصراف میں بالکل اور وُ

'' آپ نے ٹھیک کہا، میں واقعی ہرٹ ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے خود کوسمجھالیا تھا، اگر الی بات تھی تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔' وہ بھی سنجد وہ دکی۔

مِن سِحالَ اور شجيد کي تھي۔

''اب بتارہا ہوں نا۔'' وہ ملکے سے محرایا۔ ''مجھے یہ بتا کیں کہ شاپلگ کیسی کروں؟'' وہ بنکی پھلکی می ہوکر یو چھنے گئی۔ ''تم کپڑوں میں جینز شرث زیادہ لیما مجھے لڑکیان ویسٹرن ڈریسز میں زیادہ اچھی گئی ہیں۔'' ''کیا۔۔۔۔۔؟'' وہ چلائی تھی، وہ قبقہہ لگا کے

ہا۔ "نداق کردہاتھا۔" بات سے بات چل نکل، آوھے گھٹے بعد جب دہ باہرنکی تو مسکرامسکرا کر بلاشہ جڑے دکھ رہے تھے، تن من سے کپٹی ادای کہیں دور بھاگ چک تی اس کی جگہا کیک سرشاری نے لے گئی۔ چک تی اس کی جگہا کیک سرشاری نے لے گئی۔

كالكا تخفي تفاجس في ميرى زندگى تباه كردى غالب

ماهنامه منا 125 اکت 2012

دل جاہ رہا تھا کہ اس تند و تیز برگی ہارش میں دھاڑ میں مار مار کرروئے۔

تیموراحمہ نے آج شام اسے اپنے پاس بلایا تھا، وہ کچھ حمران کی تھی۔

''تی پایا! آپ نے باایا تھا۔''اس نے ان کی اسٹڈی میں داخل ہو کر کہا۔

تیموراحمد نے سراٹھا کراہے دیکھااور چشمہ اتار کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیا، پھر سامنے پڑے کاغذات سمیٹے اور لیپ ٹاپ آف کر دیا۔

اس نے حیرانگی ہے ان کے الدامات کو دیکھا گر ہوتی کچھیں۔

" آؤ بیٹھو۔" انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ آئسگل سے چیئر پر تک گئے۔

''فیروز بخاری کو تو میآنی جیں نا آپ؟ انہوں نے اپنے بیٹے اسفر کا پر پوزل دیا ہے۔' انہوں نے کہ کراس کا چبرہ جانبیا، وہ عاموثی سے انہیں دیکھتی رہی۔

'' بین چاہتا ہوں کہتم ہاں کردو۔'' '' گر یا یا! ابھی میری اسٹڈیز ۔۔۔۔'' حبا کی بات ادھوری رہ گئی۔

ہاں در ورن رہ ہیں۔ "انجھی ہم صرف اُنگیج منٹ کریں گے، شادی آپ کی اسٹڈیز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی رکھی جائے گی۔ 'انہوں نے تطعیت سے کہا، وہ خاموش سے آئیس دیکھتی رہی۔

"کل شام میں نے انہیں بھی بلایا ہے، تم اسفر سے لل لینا۔"انہوں نے کویا بات ہی حتم کر دی۔

کل شام ایک خالصتاً برنس ڈنر تھا جو تیمور احمہ نے اپنی نئی مل کی سنگ بنیا در کھے جانے کی خوشی میں دیا تھا۔

وہ خاموتی ہے اٹھ گئی تھی، اندر ہاہر ایک طوفان اٹھے گیا تھا ادر تب سے اب تک وہ بس سوج رہی تھی اور حیران تھی کہ انہوں نے ایک ہار مجھی اس سے پوچھٹا ہا رائے لیٹا ضروری نہیں سمجھا تھا

ہارش تیز تر ہو چی تھی، اس نے دونوں مضیوں میں بھیلے بال جکڑے اور نظر اٹھا کر برستے آسان کو دیکھا، آنسووں میں بیدم ہی اضاقہ ہوا تھا، اس کی نظر آسان سے جہی ہوگی دومرے کے درمرے پورٹن میں موجود اسید کے کمرے کے فیرس پر بڑی اور آیک لیے کووہ جیرت واذبت کی زیادتی سے س می ہوگی، ٹیمرس کی لائٹ آف تھی کین وہ وہ بال موجود تھا اور اس کا ثبوت وہ سگریٹ کا نشھا ما جاتا شعلہ تھا جو کہ یقینا اسید کے ہاتھ میں تھی۔

''تو بہتب سے میرا تماشا دیکھ رہا ہے۔'' اس نے لب کا شتے ہوئے سوچا، دل میں جیسے الاؤ دیک اٹھے تھے، اگلے ہی کمجے وہ دوڑ لی ہوئی اندر کی طرف چل گئی۔

\*\*\*

وسیج و عریض لا ؤنج میں ایک ہنگامہ بر پا تھا،آج ایاز کی مہندی کا فنکشن تھا، فنکشن کا انعقاد لان میں تھا جس کی حالت ہی بدل گئی تھی ایون آرگنائزرڈ کے ہاتھ لگنے ہے، لیکن چونکہ ابھی تقریب شروع ہوئے میں دریمی، اس لئے سب لاؤنج میں موجود تھے ماسوالڑ کیوں کے، ان کا

تیاری تو آخری دم تک ممل میں ہوسکی تھی، تو تو گرافر کے فرائض چونکہ شاہ بخت کو انجام دیے تھے اس لئے اس وقت بھی وہ اپنا ہینڈی کیم سنجا نے تیز تیز سیر هیاں چڑھ رہا تھا ارادہ آمنہ بھا بھی کے مرے میں ہلہ بولنے کا تھا، جہال مب لڑکیاں ہارسنگھار میں مصروف تھیں، آمنہ بھا بھی کے مرے کا دروازہ شم وا تھا، وہ اندر واضل ہوا تو چکرا کررہ گیا، وہاں تو عجیب ہی منظر واضل ہوا تو چکرا کررہ گیا، وہاں تو عجیب ہی منظر قفا، سب سے پہلے اس کی نظر کوئل پر پڑی، ناممل واضل ہوا تو گئی کرما کے دروائی پر میک اپ کے داس نے آمیر سٹائل اورا کی آئی پر میک اپ کے داس نے آمیر سٹائل اورا کی آئی پر میک اپ کے داس نے آمیر سٹائل اورا کی آئی پر میک اپ کے داس نے آمیر سٹائل اورا کی طویل جی ماری، سب ہی ہڑ بڑوا گی سرے رہے کہ دروائی موالی جی ماری، سب ہی ہڑ بڑوا گی سرے رہے کہ دروائی موالی جی ماری، سب ہی ہڑ بڑوا گی سرے رہے کہ وہ کی کرا کی طویل جی ماری، سب ہی ہڑ بڑوا

کرسیدگی ہوئیں۔

آوازیں، وہ لطف اندوز ہوتا ہواسین پکچرائز
کرنے لگا، رمضہ منہ پرکوئی ماسک لگائے مزے
سے آنھیں بند کیے چیئر پر نیم درازتھی، عجیب
الگلقت کھی کی شلواراور بدریگ کی میں میں اس کا طیدد کھیے لائق تھا، ہادیہ جو کہ کزن تھی نیم بگڑے میں میں اس کا جیر سٹائل کے ساتھ ہوئی کی اے د کھیرہی تھی، خود آمنہ بھا بھی کو جانے کون سا انہ کا یا شہرارہ یا خود آمنہ بھا بھی کو جانے کون سا انہ کا یا شہرارہ یا خود آمنہ بھا بھی کو جانے کون سا انہ کا یا شہرارہ یا خود آمنہ بھا بھی کو جانے کون سا انہ کا یا شہرارہ یا خود آمنہ بھا بھی کو جانے کون سا انہ کا یا شہرارہ یا خود آمنہ بھا بھی کو جانے کون سا انہ کا یا شہرارہ یا خود آمنہ بھا بھی کو جانے کون سا انہ کا یا شہرارہ یا خود آمنہ بھا بھی کی دھ شکل سے خود آمنہ بھا بھی دی خون ارتظروں سے اس کو گھی اس کی طرف بڑھی۔

''بول، دفع ہو جاؤ، بخت میں کہہ رہی ا بول، دفع ہو جاؤ۔' وہ مجر پورا دازے چائی۔ ''بالکل نہیں، اتنے پیارے مناظر میں تطعا میں نہیں کرسکتا۔' وہ قبقہدلگاتے ہوئے پولا۔ ''شرم کرو۔۔۔۔ بدتمیز۔۔۔۔ جاؤیہاں ہے۔' اسٹے قدموں پیچے ہٹا۔۔ اسٹے قدموں پیچے ہٹا۔۔ اسٹے قدموں پیچے ہٹا۔۔

صاف، تم خوثی ہے پاگل ہو جاؤ گی۔'' وہ پھر ہنیا۔

رمشہ نے پوری طاقت سے اسے کمرے
سے دھکیلا اور زور دار آ داز کے ساتھ درواز ہید
کردیا، وہ ہنتا ہوا والیس مڑاادر پوری شدت سے
اپنی جھونک میں اندر آئی علینہ سے نکرا گیا، ایک
طویل نسوانی چی انجری اور علینہ کے ہاتھ میں بکڑا
پھولوں اور مجروں سے بھرا تھال زور دار آ داز کے
ساتھ زمن بوس ہوا تھا دروہ خود ما تھے پر ہاتھ رکھ
کر گھٹوں کے بل زمین پرگرگئی اشاہ بخت کارنگ
تیزی سے بدلا۔

''ادہ گاڑ! علینہ تم، ٹھیک ہو نال۔'' وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔

ا بن آنسووں سے بھری آئیسی جل سکتے۔'' اس نے اپنی آنسووں سے بھری آئیسیں اٹھا کر ہا قاعدہ شاہ بخت کو گھورا۔

'' آئندہ دیکھ کرچلول گا، لاؤ تمہاری مدد کر دول۔'' اس نے چپکتی نگاہوں سے جھلملاتے شرارہ سوٹ میں ملبوس علینہ کودیکھا اور تیزی سے ادھر اُدھر بکھرے مجھول اور مجرے اسٹھے کرکے اس کے تھال میں ڈالنے لگا۔

علینہ نے خفا خفا نظروں سے اس کے گھنے بالوں سے مجرے سر کو دیکھا اور تھال اس سے کے لیا،شاہ مجنت نے طویل سانس لے کراس کی پشت کو دیکھا جو کہ آمنہ بھا بھی کے کمرے میں چا رہی تھی، وہ ای طرح ایک گھٹنا زمین سے ٹکائے دوسرا پا وُں کھڑا کیے جیٹھا تھا جب وقار بھائی کی آواز نے اسے چوٹکایا۔

''بخت! کیا گررہے ہو یہاں بیٹے؟ اٹھو بہت کام ہے نیچ۔'' وہ اے ساتھ لے گئے، سیرهیاں اثر نے ہوئے وہ ان سے تناطب ہوا۔ ''بھائی! ایک بات یوچھوں؟''

ماهنامه حنا 126 اكت 2012

ماهنامه حنا 127 اگت 2012

سکتا تھا، اگر آپ نے اس تفظ کو ہٹا دیا ہوتا تو ......' وه سوچ ریا تھا اور آ تھوں میں جیسے دھند ی اتر کی جارہی تھی۔ " و الله المنك يايات حباكي آواز يروه چونكا، وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کئی تھی۔ ''ارننگ بينے ۔''وہ مسکرائے۔ ''شام کے منکشن کی تیاری ہے تا۔'' وہ ''جی یایا، مکمل تیاری ہے۔'' وہ متورم آ تکھوں کے ساتھ مسکرانی ، آنکھوں سے خطر ٹاک ارادہ عیاں تھا، جسے اس کے سوایقیناً ابھی کوئی اسید بہت خاموتی سے کانٹے کے ساتھ ہریڈے چیں بنانے میں مصروف تھا۔ ''حبا کیالو کے بیٹے آپ؟'' مزید نے ''چائے دے دیں ماما۔'' اس کے کہجے میں '' حبا! ہٹے آپ بریک فاسٹ کینے کے بعد کچھ در ریسٹ کر لیناش م کی آپ کو بالکل فرکش نظر آنا جاہیے۔'' تیموراحمہ کی ہدایت پر اس نے سر ہلایا اور آب عینی کرسوجا۔ '' آپ کو میں شام کواپیا فرلی*ش کر*وں کی کہ آب بھی یاد کریں کے مایا۔" ''ادر بھئی صاحبزادے آپ کا کچھ کرنے کا موڈ ہے یا چھر عیاشیوں میں ہی دنت بریاد کرنا ہے؟'' تیمور اپ اسیر سے نخاطب تھے کہجہ سخت تقا، و ه کژیز اگما به "جي مين کوشش کر رما جون \_" وه آ منظي "کرتے رہ کوشش، ہو ہی جاد کے كامياب " وهطنزا كهه كرانحد كئے \_

''کیا مرد بہت سخت مزاج ہوتے ہیں؟'' سنارائے چکیا کر کہا۔ '''تم سے کس نے کہا؟'' وہ چیران ہو <sup>کمی</sup>ں۔ ' و ه اس دن مبروز کا قون آیا تھا نا تو و و کہہ رے تھے کہ .... " ستارا نے بات آدا چھوڑ ' ' که · · . ''انہول نے بھنویں سیکڑ کریو حیما۔ '' وه بهت سخت مزاج بین ادر . ...'' وه جمحک كررك كل انبول نے بيار سے اس كا گال تھيكا۔ '' کچھ کیس ہوتا، ہیکار میں پریشان ہورہی ہو،اگر دہ بخت مزاج ہے تو تم ایسے زم کر لیما۔'' وہ محراتے ہوئے اے مجھائے لکیں۔ وہ سر ہلا کررہ کئی، دل تھا کہانجائے خدشوں ہے دھڑک دھڑک جارہا تھا، مگر عاکشہ کی تسلماں مجھی نظر انداز ہیں کی جاسکتی تھیں۔ ناشتے کی میزیر اس نے تیسری باراینے س تھ پڑی خالی کری کو دیکھا اور ہر بار''نو کیئر'' موج كريليك كي طرف متوجه بوكيا\_ ''مرینہ خانم بیرحبا کہاں ہے؟'' تیمورنے چیر تخسیت کر ہنھتے ہی یو چھا۔ '' ہارش میں چھیلتی رہی ہےرات ،اب قلومو بہا ہا اے۔ "انہوں نے چے ڈالتے ہوئے ''حِودُ بلاؤائے۔'' تیموراحمر کی ہدایت پروہ الصُّرِين، ميزير دونفوس بالكل آمنے مامنے نتھے اور بالكل خاموش، صرف جائے كى آواز اور " بے لفظ "سوتیلا" کتن برا ہے جس کے الله سُمّا ہے اسے بھی برا بنا دیتا ہے، جیسے عرب آپ کا موتلا بیا .... مرینه خانم کے

يبيك شومركي نشاني مين آب كان بينا" بهي بن

صرف ایک پل کا احساس تھا، اس نے سر جھٹکا اور آگے پڑھ گئے۔ آج اس کی شاینگ مکمل ہو گئی تھی، چند دن بعداس کی فلائٹ تھی ،عینی کی شادی بھی کھٹائی ہیں يرِهُ چَكَ تَعَى ء امال كا كَهِمَا تَعَا كَدانْبِيسِ الْجَسِي كُونِي جِلد كِي مہیں ،ستارا کے جانے کے بعد دیکھیں گے، وہ خوداتن بریشان اور حراسال تھی کہ موقع ڈھونٹر تی رونے کا اور بس، چم پھم نیر بہائے جاتے، آج لَوْ عَا نَشْدًا لِي بَهِي آنَى بُوتَينَ تَصِي ، وه اس كى پَيْلِتُك میں بدو کر رہی گھیں ۔ " من وہال کیے رہول گی آئی؟" وہ ہاتھ میں کوئی شال بکڑے چرے رویوں۔ ''بس کردیاگل، مسرال تو سب جاتے ہیں۔''انہوں نے کسلی دی۔ "اتنا دورمسرال "اس في احتجاج كياء وہ ہس دی پھراہے ساتھ لگا کر دھیرے دھیرے سمجھانے لکیں۔ ''وہاں جا کر ہمیں نہ ماد کرنی رہنا، اینے میاں کے ساتھ خوش رہنا اور اس کی ہر بات ''جی مہیں صرف جائز بات'' اس نے '' بھئی ابتم سے ہاتوں میں کون جیتے ، چلو جائز بات بی مان لینا بر سنو، مردول کو بحث مباہنے کرتے والی عورتیں پسند مہیں ہوتیں، اپیا نہ ہوجیہاادھرکرلی ہو ہرایک کی بات بگڑنے ہے تیار۔ 'انہوں نے ڈانٹا۔ "میں ایسا کب کرتی ہوں ۔" وہ بسوری۔ ''احیھا، کرنا بھی مت\_'' '' آني!ايک ہات پوچھوں؟'' ''موں کیابات ہے؟''

''بول، یوچھو؟'' وہ حیران ہوئے اس کے المجھ لگتا ہے کدایاز بھائی اس شادی ہے خوش مہیں ہیں؟" سادہ ہے کیجے میں وہرول سوال نقے، و قار کا دل ایک میں سکڑ کر پھیلا۔ " فیک مجھے ہوتم۔" ان کے کہے میں '' پھر بھی بات کریں گے۔'' وہ ٹال گئے، وہ ہوئق بنا انہیں دیکھنے لگا ، اس وقت عہاس اسے مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، یوں تو ایاز بے حد ضدی اورنخ پلاشخص تھا جو کیٹروں پر گرد کا ڈرہ بھی برداشت نہ کرتا تھا تکرآج وہ اس پر گ طرح قابوآيا تھا كەفابل رحم لگ ربا تھا، وہ ايخ ہینڈی کیم ہے ویڈیو بنائے میں ممن تھا جب وہ مم سے مائے آلی۔ محراتے چرے اور جیکتے زرق برق اشامکش لیاس میر-''بخت! میں کیسی لگ رہی ہوں؟'' وہ مسکرا "وهيننس" اس نے ادا سے تراشيده مِالُولِ كُوجِمُوكَا ،اكَ وفت علينه ومِالِ ٱلْيُ هي\_ المرمضة آني إي آب كو براي خاله بلا راي ہیں۔'' دہ محلت میں تھی۔ "اونو، آنی ہوں۔" رمضہ کے بخت کی طرف دیکھا تمرایک مل میں ہی تھٹی تھی۔ شاہ بخت کی تظریں بڑے والہانہ انداز میں علینه کی طرف اٹھی ہوتیں تھیں۔ " بخت! ادهر آؤ\_" عماس نے اسے آواز دی و وقوراً بی پلتااورای طرف مژ گیا۔

اهناهه حنا (2) اگت 2012

اسید کا رنگ بدلا، وہ سر جھکائے خاموش بیشار بامبادانا شتے کی میز برکوئی تماشا لگ جائے ورنه دل تو بهت حاه ربا تفا كه سخت سا جواب دے،ان کے جانے کے بعد دہ تینوں سے میز مررہ "إماا بحصل مورجانا ب-"اسيدن كها-'' کیوں؟'' وہ بےساختہ چونٹس <u>۔</u> " کھام ہے مجھے" وہ مخفرا کہد کراٹھ ''والهي كب ہے؟'' ''کل شام تک'' کری کے بیک پر دونوں بازوئكا كروه بولاب '' آج رک جا دَ کل ہی چلے جانا ، آج شام کی تقریب میں تمہارا ہونا ضروری ہے۔'' انہوں ئے سھا ڈیسے ٹو کا ہے ھا دیسے ہو گا۔ ''اس گھر کی کسی خوشی میں میری شمولیت صروری ہیں ہے۔ "وہ سرد کیجے میں بولا۔ "اسید! بد تمیری مت کرو، میں کہہ رہی ہوں نال کل طلے جاتا۔''انہوں نے ڈانٹا۔ اور وہ بھی صرف مرینہ ہے ہی تو دبتا تھا، اس کئے ہیر پنخاوہاں سے چلا کمیا۔ ما نے طمانیت مجرا سالس لیا، آج کی تقريب ميں واقعی اس کی شرکت لازمی تھی ورندوہ سب کیسے ہوتا جوحرائے سوچ رکھا تھا۔ '' الما! آپ ہمیشہ کہتی تھیں نا کہ سیج بولنا عاسے اور کسی کو دھو کا مبیس دینا عاہے۔ " وہ مظرا قمالکل میں تو اب بھی یہی کہتی ہوں الیکن ہے مہر کیا سوجھی؟ " وہ شفقت سے بولیں۔ ''میں نے نیصلہ کیا ہے ماہا! مجھے آج صرف سے بولنا ہے کیونکہ میں کسی کو دھو کہ بیس دے سکتی۔'' وه مطمئن تقي، وه حيران بونس-

ال ہے، یہاں کے لوگوں ہے اور معذرت کے یا تھ کہوں گا شاید سین بھا بھی ہے بھی۔'' عباس -しんいなり أيك لمح كواياز كارتك يهيكا يزا تها مكروه نورأ "تم عدے بر صدے ہوعیاں۔" ایاز کا يو كرنت بهوا تھا۔

وديس. ... شل مستعد عديد يروه ديا بول ررجوآب کررے ہیں اس کا کیا؟ آپ تو بول را ایک کردے ہیں جیسے کن پوائٹ پر شادی کی جاری ہے آپ کی۔" عباس کا لیجہ مزید

" بل أب سے كہدر ما ہوں نال كر جھے " "بل أبردى ہو ربى ہے بيرے ساتھ امیں رویت "وقت کی نزاکت کو مجھوالیاز! ہر ہات میں کے ساتھ شادی ہونے کی خوشی میں میں سریر داغل ہوگیا۔ داغل ہوگیا۔ ''کیابات ہے بھائی؟''اس نے وقار سے الاک اس نے زیادہ بلندا داز میں چاہا تھا۔ وقارتے جرت سے انسوں سے انہیں دیکھا

المت الرب في " الى في حرالى سے سب كى

"بخت ا ہے یہاں ہے لے جاؤ ورند پیر ا مرابغی گے آج۔ " وقار نے عباس کو بخت

الك في تدري جراني سان كى بات ى

ماهنامه حنا 181 الت 2012

بھر قورا ہی عماس کے ہاتھ تھا ہے اور باہر نکل گیا۔ مجھے دہر بعد دونوں شاہ بخت کے کمرے میں موجود تھا، وہ عباس کے باس بیٹھا تھا اس کے شانوں یہ بازودراز کیے۔ " بجھے آج احساس ہوا ہے کہتم اس طرح کیوں ری ایکٹ کرتے ہو بخت! جب نواز بھائی کا ذکر چھٹرتا ہے جھے بھی آج ای کسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، کتے خود غرض میں ایاز بھائی مجھے یقین مہیں ہور ہاادر دیکھووہ ساراالزام ہم پر دحررے ہیں کہ دہ پیشادی کرکے ہم بیاجیان کر رہے ہیں۔"عماس کے کہے میں اذبت تھی، دکھ تها،شاه بخت لب بقيح اسے ديکھار ہا۔

W

W

" میرتو قسمت کی بات ہے عمال ، ورنہ سب کے بڑے بھانی تو ایسے نہیں ہوتے ، وقار بھانی کی مثال تہارے مامنے ہے۔"

" يوتو نفيك كهاتم نے ، تھے تو ترس آرہا ہے اس لڑی کی قسمت ہم جوایاز بھائی کے ملے ہونے والی ہے۔"عماس کے کہیج بیس فی حی۔

د مخود کوسنمجالوعباس ، میران با توں کا دفت مہیں ہے منی ڈالو پھولوں پر۔'' شاہ بخت نے ، وهرے سے اسے سطی دی۔

"ایبای کرنا پڑے گااب تو ،کس کس چڑ پر مٹی ڈالوں ، ہم ان کی خوتی منا رہے ہیں جنہیں خوتی ہے ہی ہیں۔'' وہ یاسیت سے بولا ۔

''اُتی حساسیت انجمی نہیں میرے بھاتی، اب اٹھو ڈرا ہم بھی تیاری کر کیں۔'' بخت نے ملکے تھلکے انداز میں کہہ کر اے اٹھایا، ای وقت دھڑ ہے دروازہ کھول کررمشہ اندر داخل ہوئی۔ " 'ادنو عباس تم يهان ہو، سب چگه ديجه ليا

ممہیں نیچے چیا جان یاد کر رہے ہیں مہیں اور بخت تم مجمی تیار ہو جاؤہ مہیں یاد دلا دوں کہ گاڑیوں کا سارا انتظام سہیں ہی دیکھنا ہے۔'' وہ

انہوں نے جیسے سی نادیدہ خطرے کی آہا " با جل جائے گا آپ کوجلدی کیا ہے؟" وہ خودسری سے بول-

" مطلب بھی آپ کی سمجھ بیس آ جائے گا،

''تم....تم. .. کیا کرنے جاری ہو؟''

دو کیامطلب؟"

ذراشام تو ہو کینے دیں۔

جائے کا خالی کپ میز پر رکھااور انہیں حیرِان و پریشان ساچھوڈ کراٹھ کر کمرے میں چل

کوئی ڈیکوریش جیس کروائی آپ کو چاہے کہ بھے ارمذیش تو جار ہاتھا اس ملک ہے، میں نے کب پھولول سے کتنی الرجی ہے۔ 'ایاز کی تیز آواز لا ایا کہ میری شادی کرو، اور ایسے کون سے 

كيوں بحث كرتے ہو؟ " وقار كى بيت آواز مل الول ركھ كے ناچنے لكوں ، جاہتے كيا ہيں آپ يريشاني هي عباس ب ساخته دروازه كلول كمانده اب جهست؟ "اياز بلندآواز من دهار اتعابه

" حتم ہی اے کچھ سمجھاؤ عباس! البین الدعباں کو کندھوں ہے تھام کر ہا ہر دکھیاا۔ آرگنائزرز کی ٹیم آئی ہوئی ہے برائیڈل روم کا " صد ہو گئی، تم بی کھے لی ظ کر لو، جاؤیبال و يكوريش كے لئے اور يد كه رہا ہے كه أساء اس أن وقت شاہ بخت اندر وافل موا و يكوريش نيس كرواني " وقارت از عديم يفال ر "كيا جوريا بع؟ اتى او كي آواز ي كون ے عباس کی مدوجا ہیں۔

" آپ کو پتا ہے جھے چھولوں سے الر فی ہے۔'ایار جا گیا تھا،عہاس نے کبیدہ خاطر ہوا

" آپ علط كهدر عين اياز بهاني ، آپ رجزے ال بی ہے، ہم ے، اس کرے، ال

''او گاڑ، اب پھیائے سے بھی اٹلارل ع ـ "رمشه كوصد مد موا، شاه بخت في بلنداي قبقهدلگایا-"موگی نا کنفیوز ،تم لژ کیاں بھی یا اتا ی چېرول ير لگا کرېھي مطمئن جيس ہوتيں که شين ا رہی ہیں یا نہیں اور سیج تو رہے کہ پیلو معن حسن ہے تم سب کا، بیچرل بیولی تو ہہ ہے۔ نے مزے سے کہتے ہوئے علینہ کا بازو کا سامنے کیاء آف وائٹ اسٹامٹش می فراک ہے ہال کھوٹے وہ نے پناہ معصوم اور خوبصورت 🕽 ر ہی تھی ،صرف کبوں کا رنگ بلکا گاا کی چیکدار ق رمشہ کی آتھوں سے برق می کوندا '' بچیوں کے ساتھ تو مقابلہ مت کرومیرا۔ ا نے عجیب سے کہتے میں کہا۔ '' یہ کیا بحث کرئے نگےتم لوگ، چکو آمنہ بھاجی نے کہا،سب سے مہلے رمشہ کر 公公公 ستارا کے جانے سے ایک دن میلے آم شاندار دعوت رهي کئي هي جس ۾ عزيز وا قارب دوست احیاب اورمسرال والے جھی شا**ل ن** ا کلے دن اس کی فلائٹ تھی ، بی آئی اے کی فلائد ے اے میلے کراچی پہنچنا تھااس کے بعد ا اور پھرسنگانپرر۔ پیکنگ تقریباً کمل تھی مسے سے توادہ ہے۔ ڈھونڈلی اور روئے بیٹھ جالی ،سب بی اے آ ھے تھے مگر بے سود، ائیر پورٹ روا کی کے ال وہ رورو کریا گل ہور ہی تھی ، الوداعی نظرانے ا کے درو و بوار مر ڈالی اور نظر بھی کہ واپس

ہے انکاری ہوگئی وہ بس کم صمری دیکھتی ریل کا

تك كه عائشة آلى المصرر دى التي كرك ما

"أنى بن كيے ربول كى آب

بغير- "ووضيط كرتى بارنے كلي محى۔ " أف مهيس وبال يقر وهون تو نهيس بيج بے بھہارے میاں صاحب ہوں سے تا دل لُگائے کوتمہارا۔'' عائشہآئی نے جھال کر کہا، وہ بے اختیار بس بڑی، آنسوؤں کے چ ہمی بروی مملی لکی تھی عا کشہ کو۔ ودشكر ب تم مكراكي تو-" وو اے ر مفتی کے ہے دہ ایک بار پھر بے اختیار ہو کُل تھی، ڈیمپارج لایڈ کا سے بلین تک جاتے ہونے وہ نے صدائف وزھی۔ کرا جی ہے بڑکا ک کی فلائٹ یا چی کھنٹوں ک می ، بنکاک ش ان کا ڈیڑھ تھنے کا اساب تھا اوراس کے بعد سنگا بورتک کا سفر صرف اتنائی تھا جتا كركرا في عاسلام آبادكاسفرتها. بلین نے سٹکا یور کے سات منزلدائر کورٹ یر لینڈ کمیا تو ستارا کے دل میں مجیب می میکڑ دھکڑ شروع ہوگئ، ابنوں ہے چھڑنے کا انسوس تھا تو ایک اجبی اور ایناین جمانے والے سے ملنے کی مسم اورام يكريش سے قارع موكر وہ آني تو بے انہا لنفور می ، بے دردی سے لب کیلتے ہوئے اس نے جاروں طرف نظر دوڑانی اور نظر نا كام بليث آني ، الجبي دليس ، ناشناس الوك ادربيه دربدری اے دوا آنے لگا، خٹک لول کور کرتے ہوئے اس نے بلیس چھیک کر پھر إدهر أدهر دیکھا اسی کوند یا کرجمے پھر سے حوصلہ بارنے للی جمی تیز قدموں سے چاناوہ اس کے سامنے

"متارا!" مردانه آوازيروه يماخية جوتل تظر انعا كر ديكيا تو وه سائنے تعا، كندي رنگت، ایثانی نقوش اور کھلی مسکراہ ہے، وہ اتنا خاص تبیں

تھا گرستارا کے لئے سب سے خاص تھا، کیونکہ وہ ''ميروز كمال'' تھا۔ وز مال تھا۔ ''اسلام علیم۔'' وہ مسکرائی بے اختیار۔ "وعليم السلام-" مبروز في مسكراكر كبا ال

اس کا جائزہ لٰیاء لِا مُک شرِٹ اورٹراؤزر ہیں سکیقے ہے بالوں کی چوٹی یا ندھے جو کہاس کے کھٹنوں کو مجھور ہی تھی، دویشہ سینے یہ بھیاائے دہ اس کے

ود چلیں۔ ممروزتے کہا، ستارائے اثبات یں سر ہلایا، کچھ دیم بعد وہ مہروز کی گاڑی میں مح سفر تھے، ستارا خاموش تھی، بے حد خاموش ہوں جیے کرنے کوسماری یا تیں حتم ہوگئی ہوں ،اس کے 🕊 یا عن بہاو میں شور تھا نے پناہ شور اور وہ اس کو د بانے میں ناکام تھی ، جھکے ہوئے سر کے ساتھ 🗲 لیوں پرایک دھیمی ٹی مسکراہٹ تھی۔

۔ ڈرائیو کرتے ہوئے مہروز نے بار ہا نظرا ٹھ کراہے دیکھا، کھر کے نزدیک پیچھ کراس نے گاڑی روکی اور درواڑ ہ کھول کر ہاہر آ گیا ، اس کی 📮 طرف کا درواز ہ کھولا اور ہاتھ آ کے بڑھایا۔ " آ دُستاراً "ستارا نے مسکرا کرا ہے دیکھا 🏿

اور ہاتھاس کے ہاتھ میں دے دیا۔ \*\*

" حیا'' صرف دو ماہ ک تھی جب تیمور احمہ ئے دوسری شادی کے لئے ہاں کر دی تھی ، ٹوشین ے ان کی لومیرج مولی تھی حبا کی پیدائش پر نوشین کی وفات بینے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا، ا مان بوژهی بوچگی تھیں اور حیا کوسنیمالنا قطعاً ان کے بس کی بات بہیں تھی ،صرف دو ماہ بعد ہی تیمور ان کی پریشانی اوراذیت کے آگے ہار گئے ،مریشہ نے صرف اس شرط مرشادی کے لئے مال کی تھی کہ وہ ان کے بیٹے اسید کو بھی تبول کرلیں ، وہ حیا کوسکی مال سے برور کر جا ہیں گی ، تیمور نے حامی

کہتی ہوئی جتنی تیزی ہے آئی تھی اتنی تیزی سے یا ہرنگل گئی ، دوٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑے،اس کی جلد ہاڑی پر۔

'' پیجی اینے نام کی ایک ہی ہے۔''عباس نے کہااور قدم در داڑے کی طرف بڑھا دیگے۔ حسب معمول سب تیار ہو کر گاڑیوں میں ہتھاورکڑ کیاں عائب۔

"مېر \_ خدا!امي جان اب آپ د کمچه ليس، تایاجان بھے ڈانٹ رہے ہیں اور یہ بدئمیزلز کیوں کے قبش ہی ممل مہیں ہورہے۔ ' وہ دانت پیتا لاؤرج میں بیکی مال سے بولا اور دھو وھو میرصیال پڑھتا گیا، زور دار طریقے سے دروازہ بجايا اورا ندر داخل ہو گيا۔

"حدید بھابھی جان بس سیمئے اب۔" اس نے دہائی دی ایک بے اختیار قبقیہ بڑا۔ ''بس بس سب تیارے ہیں بخت چلولڑ کیو چلوسب شیجے " آمنہ بھا بھی نے سب کو ہدایت

" كيابات ب بخت بهائي ، آپ تو بيجائے ای مہیں جارہے۔ '' کول نے ستائش ہے کہا۔ جِقَيْقِتًا وه بليك دُنْرُسوٹ مِين غضب دُ ھار ہا

''بيوياني توتم بهي تهين جا ربين؟'' بخت نے اس کے میک آپ سے جیکتے چہرے کو دیکھ کر

'' کیا میں انچمی نہیں لگ رہی؟'' کول

رو لے والی ہوگئی۔ ''اے تم میری بہن کو کنفیوز کر رہے ہو؟'' رمشہ نے کہا، شاہ بخت نے آئکھیں سکیڑ کراہے

۔ "مم کون ہو؟" اس نے کم ل کی ایکٹنگ

ماهنامه حنا (۱۹۱۱) اکت 2012

بجر لی تھی یوں مرینہ بستر تیمور بن کراس کھر ہیں آ کنیں، اس وقت اسد صرف مایج سال کا تھا، مریند کی مہلی شادی مصطفیٰ سے ہوئی تھی، شادی کے دوسیل بعد وہ اس وقت بیوہ ہوسیں جب اسيد صرف آخم ماه كا تهاء مصفق أيك كار ا يكسيْدُنْث بين وفات يا كُنْ يَتِينِهِ، يون تو بيوكَ کے بعدان کے لئے تمی پیغام آئے مکروہ مان کر نہ د س، وہ کسی صورت اسید کو خود ہے الگ جبیل کر سكتي تعيس، وه عامتي تحيس كه كوئي الياسخص موجوان کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی اپنا لے۔

تیور احمہ نے اہیں ہر طرح سے سلی دی تھی،جیمی وہ ان کی زندگی میں آگئیں،حالانکہ اگر دیکھا جاتا تھا عام ہے نبین تفش کئے اور خسارے میں جاتا کاروبار بطاہر اس پر بوزل میں کی خامیال تھیں، خاص طور برم ینہ کے والد کے اس حوالے سے کئی تخفظات تھے مگر مرینہ کی وجہ سے

الهيس ماننا يزايه اسید بے حد ناز وقعم سے بلا بحد تھا، مامول اور نانا، یائی نے اس کی برجا بے صداور خواہش نوری کی تھی،مرینہ کو امید تھی کہ بہاں بھی اے اتے ہی بیارے رکھا جائے گا،ابیا ہوا بھی شروع میں سب تھیک رہا، بے شک تیمور نے اسید کو بالوں والا پیارٹیس دیا مگر مرینہ کے لئے اتنا عی بہت تھا کہ دوائے حیا کے برابر بچھتے تھے،اکر حیا کے لئے پچھ لاتے تو لازی اسید کے لئے پچھ نہ مجھے خریدنے اسے بہترین سکول میں داخل کرایا گیا، مکر رہ بہت آ غاز کی ہا تیں تھیں، جوں جوں حیا بڑی ہوئی گئی تیمور کارویہ بدلتا گیا،حبابالکلایے باہے جیسی تھی ،سمانولی رنگت اور عام ہے نین تقش وودن توبهت خاص تھا جب حیا مملے دن اسکول جا رہی جی صاف تقرے ہو نیفارم میں جگمک کرتے چرے کے ساتھ وہ تیمور کو ہمیشہ سے ڈیا دہ یماری

بھائی مبیں ہے۔" انہوں نے بیارے حما کو کود

اسیدفن رنگت کے ساتھ سب س رہا تھا،

کر چونگی پھر عجیب ہے انداز میں بولی۔

کھرآ گراہے تیز بخار ہو گیا تھا،مرینہ بے حديريشان هير ء ده مجه نه بولنا بس خاموش ريتا درندرونے لکتاءمرینہ بے قرار ہو کر پوچھتیں کہ " كَهَالَ درد بِيج؟" وه كولي جواب نه ديتا، بس روتا رہتا، آہتہ آہتہ وہ تحک ہونے لگا، روئین معمول کے مطابق سارٹ ہو گئی، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ مید گھراس کالہیں ، تیمور ایس کے باب مہیں اور نہ ہی حبااس کی مجمن ہے، اتنی کم عمري مين اتنا سوچنا، حيمتن اور يريشان كن خیالات، وہ جیسے یا گل ہوئے لگا اب وہ حیا کے ساتھ کھیانا مہیں تھا، ندہی اس کے گالوں ہر بیار كرتا تھا\_

مرینہ تو حیرت کی زیادتی ہے گنگ بھیں ، اللہ نے الہیں تیمور سے کوئی او ما ونہیں دی تھی، یہ درست تھا تمرانہوں نے بھی تہیں سوجا تھا کہ تیمور اس ہ ہے کو لے کراس طرح ری ایکٹ کر میں تھے۔ اس دن اسکول تیں وہ تم صم تھا، ہرسوج بس يبان آكر رك جاني تحي كه " حراكا بعاني تبين ہے'' مریک میں وہ جہا کی کلاس میں گیا تو وہ خاموی سے ڈسک برمیھی ٹائنیں جھلا رہی تھی،وہ آ ہمتنی ہے اس کے نز دیک ہیٹھ گیا ، وہ اسے دیکھ

"اسید بھائی مہیں، مایائے کہا، اسید بھائی نہیں۔'' وہ دوہرار بی تھی، کیے ذہن پر گریر بہت پچتلی سے نقش ہوئی تھی ، اسیرا سے دیکھتا رہا خود یے ضبط کیے گھر ہے ساختہ سسک پڑا۔

''میں تمہارا بھائی میں ہوں ناں حیا تو وہ بھی میرے یا یا تھیں ہیں۔ "دہرہتے ہوئے اٹھ

کھائے کے بعد دولہن کے آئے کے غلغلہ اٹھا 🗗 دقار کے اشارہ کرنے میروہ خاموتی سے اٹھ کھڑا بهوا وريندول تو قطعاً شهطا ه ريا تھا۔ وثب ريد للنبك مين سبين اختشام وانعي د لیکھنے کے قابل لگ رہی تھی دلہنا یے کا روپ ثوث کر برسا تھا،مودی اور فوٹوسیشن کا سلسلہ شردع ہوا تو حتم ہونے کا نام ہی ند لے رہا تھا، | • یبال تک کدایا ز کوخود و قار ہے کہنا پڑا کیا۔ بس ایک ہنگاموں تھرے دن کے بعد سین احتثام ببین ایاز بن کراس کھر میں آگئے۔

دومغل ہاؤس میں سین کا استقبال بے صد

تیوراحرتین جائے تھے کہان کے منہ 🕶

تبدیلی کاعمل شروع ہو گیا تھا بہت آ ہتہا

ڈھیر ساری سالیوں کے نریجے ٹیں وہ بہت

نکلی چھوٹی می بات نے مس طرح اس کے معصوم

آ ہستہ اور کوئی شہ جان سکا کہ بظاہر ٹرم مزاج ہمدرہ

اورخوبصورت ہے اسید مصطفیٰ کے اندر کیساا 'سار

یراعتا دسا بیشا تھا، اس کے سر دا درطنز یہ جوایات

'' دواه ملانی'' کا پروگرام مزید طول تھینچتا، و قار

الی بات ہو جائے جس مر وہ تمیرلوز کر جائے

تے ان سب کوخود میں سمنے مرمجبور کر دیا تھا ورن م

مجمى تصدأ خاموش تھے، وہ آئیں جائے تھے کہ کو ک

عماس کے ساتھ سے ہوئے والی منہ ماری کے بو

وہ اب تک بالکل خاموش رہا تھا اور یہ ایاز کا

آج کے دن کا خیال تھا، در نہ وہ تطعاً ا دھار رکھنے

وصف نہیں تھا کہ وہ اتنا ضبط کر لیتا ، شایدا ہے بھی

نکاح کی تقریب ہوئی اور کھاٹا نگا دیا گیہ

ذبهن كوبدلاتهايه

كا قائل بين تقا\_

دہ ناشتے کی میز پر تھے، انہوں نے بازو پھیلا کراے ایے پاس بلایا۔

"حبا ميرے باس آؤ سفے " اي وقت شرارت ہے اسید نے بھی انہیں پھیاا دیں۔

" بہنا میرے یاس آئے کی ی اور حما ب ساخته دوژنی بهونی آئھ سالہ اسید کی کھلی بانہوں

تیمور کا چرہ غصاور تو بین سے سرخ پڑ گیا، اسید نے حما کے گالول یہ بیار کیا اور مریشہ مخاطب ہوا جو سکراتے چبرے کے ساتھ ہیں میملی كاسين ملا خط كردى تھيں۔

" المال بہنا لتني بياري لگ رہي ہے اب بير میرے ماتھ اسکول جائے کی ٹا۔''

" بى جيے ، بيآب كے ماتھ اسكول جائے کے " انہوں نے تقدیق کی، حیا سے مصوم چرے رہ جیبس فوتی میکی۔

" معالَى ساتھ اسكول " اس في توتى محوتى زبان میں کہا۔

''حبا!'' تيمور نے مرد کہے میں پکارااوراس كابازو في كرا لك كرليا\_

" يرتمبارا بحالى بيس ہے، ساتم نے، ميں نے کیا کہاہے مہتمہارا بھائی ہیں ہے۔ ' وہ بلند آواز میں جلائے تھے۔

مرینہ کارنگ ڈرد پڑ گیاء یہ کیا کرنے جا رہے تھے، وہ ان دومعصوموں کے ذہن میں کیا غلط سلط بمرتے جارے تھےوہ۔

''تیمورکیا ہوگیا ہے آپ کو۔'' وہ بے ساختہ بول يزين البجه تيز د تنز قعا\_

"شت اب تعبك اى تو كها من في منا بيتے آپ كا كوئى بھائى ميس ب،الله ميال في آب کو بھائی ہیں دیا ، تھیک ہے تا اور اسید آپ کا

یر جوش انداز میں کیا گیا تھا۔ مرد کی آواز سے خواصد

رمشہ کی آواز کے حد خوبصورت تھی اس نے جب ای سریٹی آواز کا جادو جگایا تو ہر ایک نے دار کا جادو جگایا تو ہر ایک نے دادوی تھی ، شاہ بخت نے ہر لیجے کو ہینڈی کیم پر محفوظ کرلی تھا۔

جھوئے تیرے نین تیرے نیناں

کیا کروں جھوٹے تیرے نینال رمینہ نے گاتے ہوئے براہ راست شاہ

بخت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیے طنز میں اپیٹ کر گیت کے بول منہ پہ مارے تھے۔
وہ ہنتے ہوئے مودی بنا تا رہا، دہر تک بیہ محفل جی رہی ہنگ مزاح ، قبیقہ اور شوخ یا تیں اور ایسے میں دک رک کر دھڑ کتا سین ایا زکا دل ، آخر کار آ منہ بھا بھی اور رمشہ اسے اٹھا کر ایا ذی کے کار آ منہ بھا بھی اور رمشہ اسے اٹھا کر ایا ذی کے کمرے میں بٹھا گئیں تھیں ۔

ان کے جانے کے بہدمرا ٹھا کر کمرے کا حائزہ لیا تو چند کیے جرت کے دے وہ من کارہ حائزہ لیا تو چند کیے جرت کے دے وہ من کارہ کئی مادہ سا کمرہ، لائٹ نیا ۔ اور ٹی پنک مہنیشن سے جا ہوا تھا کہیں ہے۔ بھی ہیں لگا تھا کہا ہے گیا ہے، حد تو ہی کہ کمرے میں ایک پھول تک گیا ہے اور کیا ہے مول تک ہوئی دواز تا مت ہوئی الماری فو ہو آ تھیمری، ایاز ہو اور نے ماری کی اظاری اور کی جگ ایک مردوانہ تا اور خصلے بن کی کواہ تھی، ماتھے کی شکن، تائج مغرروانہ تا اور خصلے بن کی کواہ تھی، وہ چند بل کیک مزاجی اور خصلے بن کی کواہ تھی، وہ چند بل کیک مزاجی اور خصلے بن کی کواہ تھی، وہ چند بل کیک مزاجی اور خصا دیا۔

ایاز اٹھ کر چاا گیا تھا، گر دہ تب ہے وہیں محفل جمائے بیٹھے تھے، وقار بھائی بھی بے مد

تفکے ہوئے تھاس کئے ہوئے کے لئے اٹھ گئے کچھ دیر بعد آمنہ بھاہمی بھی جمائیاں لی اٹھ گئیں۔

" میں بھی اٹھول زمین کو دیکھوں، وقار کو تک کرر ہا ہوگا۔" انہول نے اپنے چارسالہ بیٹے کانام لیا۔

و المان کا تو بہانہ ہے یوں کہیں کہ وقار بھائی کود کھناہے۔ "شاہ بخت نے فقرہ کسا،سب س دیتے،وہ جھینے کئیں۔

اب صرف عباس، شاه بخت، رمشه، کول، ادبیآ ڈواورعلیندر و کئے تھے۔

"ویے دوٹول کی جوڑی بہت پیاری ہے۔"رمشہ نے کمن دیا۔

" الله اور اسپیشلی سبین بھابھی تو بہت باری لگ رہی تھیں۔" عباس نے ستائش سے کما۔

" تتمہارا مطلب ہے جارا دولہا اچھاتیں تھا۔" آڈر نے اسے کھورا۔

' دنہیں اچھا تو تھا، گران کے قابل نہیں۔'' دوسرا فقرہ عباس نے زیر لب کہا، صرف بخت ہی س سکا تھا۔

بخت نے قدرے تنبیجی نظروں سے اسے دیکھا جیسے کہ رہا ہوخودیہ قالیویا دُ۔

ای ونت علید آٹھ گئی، چرے سے بی معصن نمایاں تھی۔

'' میں تو جا رہی ہوں۔'' اس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف یڑھ گئے۔

اجمی وہ کاریڈور میں بی تھی جب شاہ بخت نے اسے جالیا۔

"الك منك عيناء" الل فررأ ال

"عینا!"علید نے جرت سے زم لب

الراب المراب المحاليم جمهين احجمالين رگاء" وه المربر المحالي رگاء" وه المربر ومناحت كے مراتھ الى

علینے نے حمرت سے سراٹھا کراہے دیکھا، اوری کی تجریر پوری وضاحت کے ساتھ اس مے چرے ہر قش ہوگئ تھی،اس نے محسوں کرلیا دکروائیت آغرانداز کر گیا۔

و کہے اور ملید نے مرد کہے میں کہد کر

ر المجھے تمہاری کچھ اسٹیس کینی ہیں۔ "اس از ہیڈی کیم کی طرف اشارہ کیا، علید کا چرہ فیلی زیادتی ہے سرخ پڑ گیا۔ ان کیوں؟" اس نے سلخ کیجے پوچھا، وہ

" کیا مطلب کیوں؟" وہ حیرت سے

''ونی تو میں پوچیرنی ہوں کہآپ کومیری تعویریں کیوں لینی ہیں۔''اس نے اپنے طیش پر انتکا آنا ہے۔

بشكل تابو پريا-"مارے فنكشن بيس تم باتھ بى نبيس آئيں لومن نے سوچا كر ...... عليند نے اس كى بات كان دى\_

"آپ کو میرے بارے میں سوچنے کی مردرت نہیں۔" اس کے لیجے میں محسوس کی بائے دالی سر دمہری تھی۔

دہ تیزی کے آگے بڑھی، وہ اتی ہی پھرتی سے داہ میں حائل ہو گیا، علینہ نے حیرت سے ال کا چرہ جو نحا۔

آپ میرے چیا زاد ہیں شاہ بخت اور الم آپ کا بہت احرّ ام کرتی ہوں، مراہ مہر بانی الکار کوں سے گریز سیجئے جن سے میرے دل المار کوں مقریز سیجئے جن سے میرے دل المار کو احرّ ام ختم ہو جائے ، میری تصادیرین

ا کھیے کتا بھی ا پڑھنے کی عادث ڈالیں۔ ابن انشاء اوردوکی تری کتاب شارگذم .... دیا گول ہے .... آوار وگروگ ۋائرى ابن بطوط ك تق قب عمل ..... كين حلتے ہوتو جس کو صلینے محرى محرى يحراميافر ..... \$ .....∠3.51<sub>k</sub>s ال تى كاك كويدى.... \$ ..... File رل وحق ..... آپ کی پردا ڈاکٹر مولوی عبد الحق قرائدارور .... د تاب که پر ڈاکٹر سید عبدللہ لميديز ...... طين غزل .....

میں یا میں اس سے آب کو کوئی سرو کار میں ہوتا

جاہے اب رستہ دیجئے جمجھے جانا ہے۔'' وہ پھنکار

ے مشابر آواز میں بولی تھی اور تیزی سے آگے

بڑھ کئی اگر وہ درمیان ہے نہ بٹما تو لاز ما عمراؤ ہو

جاتا، اس کے جانے کے بعد بھی وہ ساکت سا

طید رتبال المعدد المید می المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد می المعدد المعدد

2012 سالم المناهد



دوسری قسط

>>>\?\?\>

میں رور ہے دیوار پر مارا اور لیے لیے ڈگ کھرا آگے بڑھ گیا۔

ذکت واہانت کے شدیدترین احساس نے پندلیحوں کے لئے اسے فریز سما کر دیا تھا۔

دیمیں ۔۔۔۔۔ یعنی کہ شاہ بخت مغل ۔۔۔۔ آئی ی لڑی کے ہاتھوں اتنی انسلٹ دوہ گاڈ! اس نے بخصے سمجھا کیا ہے؟ " جیرت دور اہانت کے بعدا سے شدیدترین طیش نے آلیا۔

وہ چند کھے اس کے کمرے کے بند دروازے کو گھورتا رہا بھر، شدید غصے کی صاحت دروازے کو گھورتا رہا بھر، شدید غصے کی صاحت

تاولث

دروازہ بند ہوئے کی آواز آئی، پھر درواز و کھلا اور دہ بال بنائے کے بعد اس کے سامنے آبیشا، سین کادل جیسے سین تو ژکر ہا ہرائے کو بے تاب ہوئے لگا تھا۔

''اس شادی ہیں میری مرضی شامل نہیں تھی۔'' ایاز تے بہت احمینان کے ساتھ اس کے سر پر بم چھوڑا تھا وہ سر اٹھا کر س کت سی اسے دیکھی رہی۔ دیکھی رہی۔

المراقع خود سوچوسین ایس شخص جوایی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرتا ہے وہ زندگی کے استے ہوئے اس محالے میں اپنے والدین کے فیصلے کو کیسے قبول کر مسلما ہے، اگر بات یہاں تک رہتی جب بھی ٹھیک تھا گئی ہے تھا لیکن بچ تو ہیں ہوں، ایک بہت خود لپند ہوں، ایک تھی میں ایک اور جھے تم میں ایک ہو جو ایس کے میں ایک اور جھے تم میں ایک ایک خود سوچوں انصاف کروں ا





کیا یہ تمہارے ماتھ ظلم ہیں ہے کہ جہیں جائے ہو جھتے ایک ایسے خص سے وابت کر دیا گیا ہے جے تمہارے وجود ش، تمہاری ذابت میں کوئی دلچیں ہی نہیں ہے، آج سے تعلیہ دس دن بعد، میری شویارک کی فلائٹ ہے اوراس ہات کی بھی کوئی گارش نہیں کہ میں واپس آؤل، ہوسکتا ہے میں واپس آؤل، ہوسکتا ہے میں واپس می شہ آؤل۔ " گئے آرام ہے وہ اس کی ذات کے تخلیے ادھیڑ گیا تھا۔

" " و آپ ئے انکار کیول تہیں کر دیا؟" وہ ساری شرم وحیا بالائے طاق رکھ کر بولی، وہ آیک لیجے کو چوشکا۔

''کیا تھا مگر ہے جشتے انبیان کو بہت ہری زنجیر کر لیتے ہیں۔'' ایاز نے بہت سکون سے کہا تھا۔

من میں میں میں کہ اس میری طرف سے بے فکر ہو چاؤ، میں مہیں قطعاً ہاتھ نہیں نگاؤں کا صرف اس لئے نہیں کہ میں اپنی مطح سے نیچے آنا پیند نہیں کرتا بلکدائی گئے بھی کہ جب جھے مہیں اپنے نام سے بلکائی نہیں تو میں مہیں پا مال نہیں کر سکتا۔' وہ سکون سے کہہ کرا کی طرف دراز ہوگیا۔

وہ حیا ہے گئی گئی گئی ، خاموتی ہے آئی ، اور ڈر بینک کی سمت آ کر سب پھھا تاریخ گئی ، اور ڈر بینک کی سمت آ کر سب پھھا تاریخ گئی ، اگر نز اور دوستوں کی شوخیاں اور شرارتیں یاد آئی ، اس آئی ، اس نے آئی ، اس نے آئی ہی اور شرارتیں اور پھر ان آئی ، اس کی اثلارت تصویر گو، دولوں بیں بالکل فرق اس کی اثلارت تصویر گو، دولوں بیں بالکل فرق نہیں تھا جیہا تصویر بی نظر آ تا تھا ، مغرور ، بے حس اور سفاک گر منصف مزاج ، مغرور ، بے حس اور سفاک گر منصف مزاج ، مغرور ، بے حس اور سفاک گر منصف مزاج ، مغرور ، بے حس اور سفاک گر منصف مزاج ، مغرور ، نے کہ از کم اس نے کی تو بولا تھا ، اس

**አ**ተ አተ አተ

اس کی بات پر ایک جاندار قبیعیهٔ پڑا تھا، ۔ سبن کی دونوں جیول بہیں جڑواں تھیں اور مین سے کائی جیونی تھیں۔

''افسوس! اب کیا ہوسکتا ہے؟'' منٹخ اور کسی قدر چھتا لیجہ بدایا زقعا۔

عمام نے کسی قدر چونک کرایاز کی طرف دیکھا، نظاہر عام سے لیج میں کمی گی ہے بات ہرگز عام نہ تھی، ایاز کی تگاہوں میں بدگائی اور شک کے تیرتے بادل اے ایک لیج میں جامہ کر گئے تھ

د چلیں پھریں دعا کروں گا کہ اللہ جھے بھی البی سکھٹر اور کھر بلوس کڑ کی معجزاتی طور پر عطا کر وے۔ "عماس نے بلکے بھلکے لیجے میں کہا۔ وے۔ "عماس نے بلکے بھلکے لیجے میں کہا۔

اس وفت وہ ہیں جانتا تھا کہ بعض کھات تبولیت کے ہوتے ہیں۔

مرف دو دن بعد ایازگی تبد یارک کی فلائٹ تھی، گھر میں اس مسلے کو لے کر خاصی چہ ملکو کیاں تبدی کا خیال تھا مسلونیاں ہورہی تھیں، یزے تایا جان کا خیال تھا کہ ایاز کو میں سے بیپرز لے کر جانے چاہیے اور جلد از جلد اسے بھی امریکہ بلا لینا چاہے، یاتی افراد نے بھی اس موقف کی تا تبدی تھی۔ این ایاز افراد نے بھی اس موقف کی تا تبدی تھی۔ کا کیا موقف تھا اس سے بھی بے خبر تھے۔

W

''میر تو تنهارے محسوسات ہیں ناء ضرور تی نہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے متنق ہوں۔'' ندائنے کہا۔

الرا الرا الروج و المحدد المراح المر

" "طلال بن مصب!" عما حمرت سے چلائی تھی وہ دوبئ کا کامیاب اور جانا مانا ہوا فیشن نامہ اگنز تم!

" الله المحمل ا

''وو جیسا بھی ہے، میرے تزدیک میجھ ''ہیں۔''علینہ کا لہجہ تلخ اور حقارت سے مجرا ہوا تھا۔

" الميكن كيول؟ " شرائے پر زوراحتماج كيا۔ " جمهيس بائے تدا! مدوئى شاد بخت ہے جو رمشہ آئى مل الوالو ہے اور اس بات كا ميرى پورى قيلى كا باہے۔" پورى قيلى كا باہے۔" د جہیں اس دن تو میرے ماس مجھی نہیں بینکا، شاید میں نے کچھ زیادہ ہی انسلٹ کر دی محمد اس کی۔ ملینہ طنز ریائسی۔ الکیکن اس سے یہ معالمہ ختم تو نہیں ہوا

علید کے ایکرایکر قریب تھے اور اس کی

ر مُبرِسكِ بِهِي آجَلُ بِكُلُ مِن الرياحَ آجَ است

مقرره وقت ير وه كايج من موجود في جهال

" بحصراً ليك بات كي مجونيس آئي ندا-" وسيع

بمن بات کی؟'' ندا حیران ہوئی، علینہ

''اوہ تو ، وہ تو کا کی سیچور ہے تم سے'' ندا کو

''اس بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، آخر کیا

''وکیمہ کی تقریب مر تو تنگ مہیں کیا اس

متصد ہاں كا؟ "و والبھى تك الجھى بوئى تھى\_

نے آہتہ آہتہ اسے شاہ بخت کا سارا واقعہ سنادیا

ندا اس کے اختیار میں ھی اور جالیہ شادی کی

تنسيرت جائية مح لئے بے چين اور بے قرار

وعریض کراؤ نڈ کے سابیدار درختوں کے جھنڈ میں

بڑے ﷺ ہر میٹھے ہوئے علینہ نے کہا تھا۔

"لیکن اس سے معاملہ محتم تو تہیں ہوا نا؟" ندائے سوال اٹھایا۔

''ہاں ، کیکن ہیں اس کے خلاف بڑوں کے سے تو کوئی ایکشن نہیں لے سکتی ٹا جبکہ جھے خود کیل پٹا کہ اس کے مقاصد یا عزائم کیا ہیں؟'' ملینہ نے کہا، ندائے سیجھنے دالے انداز میں سر

ودلیکن ایک مات تو ہے علید! اس ساری انفتگو سے بیاتو بالکل ثابت تہیں ہوسکتا کہ وہ

کزن۔"نداہری طرح چونگا۔

اختیارہنس دی۔

مستح ين مفرتها .

محی-" مرائے افسوس سے کہا۔

ناان کا میل ایم کی ہول ہے۔"

بھی اس کا لجد تقارت سے پر تھا۔

''ہاں... وہی....'' علینہ نے تقدیق

''ادہ مائی گاڑا۔۔۔۔۔ بیہ۔۔۔۔دہ شاہ بخت ہے

وہ شہد رنگ آتھوں والا، جس کی جھیلوں جیسی

آئيس بين- أوه چلا اي تو الهي تهي مي الصورول

میں تو سب کود کھی رکھا تھا،علینداس کی تشبیہ پر بے

" أبال وبني شهد رنگ جميلون جيسي آتكمون

الماني محله نيسء من اسے ايسا تہيں جھتی

"القاق سے میں اسے ایما ہی جھتی تھی،

" چیز تو ده ہے اور خاصی او ٹی بھی ، مگر علینہ

"EGO" ..... ہوتہہ.... مانی شف ..... کم

موعوف خود کو خاصی چیز مجھتے ہیں۔"علینہ کے

ابتم خبر دار رہنا، اس میم کا تحصیتیں جو ہوتی ہیں

از كم اتنابي سوئ كريس اس سے جيرسال

چھونی ہوں ، تھوڑی ہی تو شرم کر لے۔ "اس بار

وجمهين اس معامل كوسيرلس ليما جاي

"بالكل ك ربى بول، اس تكليف بى

" سوال تو بدا نعما ہے کہ کیوں تکایف ہے

"اب من ای بارے میں کیا کہ علی

. حمبیں ڈرنبیں لگنا، تم لوگ ایک ہی گھر

اس بات کی ہے کہ میں اسے اگور کررہی ہوں۔"

ہوں اید تو وہی بنا سکتا ہے۔"علینہ نے شاتے

وه ایک کمیح کوسطی ، گالوں مر لالی چنگ

حتى كيج يل كهر كرموضوع بي بندكر ديا\_ \*\*

اس کا دل چاہٹا دہ زور زورے حیا کے گال پر تھے مارے یا پھراس کے پال تو بے یا پھر ..... یا پھ جب المريش أيور البيل يردهائ كري لخ 10 و وہ اس کے پاس بنی کار بٹ یہ بھی ہونی اور اس کا مجرك، شايدوه اذيت ليند بوتا جار ما تقا، السيا ياد تما ايك دن وه شام كو كهر لونا تو ده لان ش زین بر بیمی می وورد می قدموں سے اس ک

ر با ہے، اس کو گئنی تکلیف ہور ہی ہو کی نا، بلیز تم

الدر سے فرسٹ ایڈ ہائس لے آؤ ٹا۔ " وہ ہدردی

د بوار مردے مارا، وہ بیجارا آواز نکالے بغیر نیجے كرااوركركرماكت موكيا

اورا سید کے خلق سے ایک ہریا کی قبقہ۔

ئت ب پکڑے لان میں چلا آیا آتے ہوئے وہ رینہ سے ایک کمیر جائے کا کہدآیا تھا، بہوسط ير ل ك دن تقر بللي كي جوا جل راي مي الان کے لیودے اور درخت آ ہنتہ آ ہنتہ لہلہارے تھے، نف میں ایک محسوں کن خوشگوار بہت تھی، وہ کین کی چیئر پر بیٹھ گیا اور ٹائلیں سامنے تیبل پر پھیل کیں \_ بچھ در بعد حما جائے گا کپ تھامے آلی غر" نی « ڈارک پنگ کلر کی بیل بائم جینز اور لائٹ بُل کلر کی ہانی سلیوز کی شرث میں وہ دو ایو نیاں بنائے ہوئے تھی ، سر بر بجیب مجھولوں اور سچلوں بین ہیر چنیں اور بینڈ ز لگائے ہوئے تھے، اس ا آہمنگی سے کب اسید کی طرف بڑھایا۔ اسید نے کتاب سے نظریں ہٹا کراس کی

ظرف دیکھا، الگلے ہی کہے اس کی آنکھوں ہیں

عجیب کی چمک اعجرآئی،اس نے دایاں ہاتھ کپ تفائتے کے لئے آگے برحایا اور کپ تفایج ہوئے ایکدم سے اس کے بالموں میں اتر لی خوف اور یے بھین کی کیفیت نے اسید کو عجیب سی تسكين دى تھى۔

حہانے ایک نظرانے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھااورز درز وریت رونی دا پس بھاگ گئے۔ اسیدئے ایک نظر زمین پر کرے گ کو دیکھا اور کھاس یہ جیلی جائے کو اور سر چھر جھٹک کر كتاب كاطرف متوجه بوكيا، يون جيسے كچھ بوا بي شہو، وہ کچھ دمر انتظار کرتا رہا، اے بقین تھا ابھی مریداے بلائیں کی اس سے بازیرس کریں کی جب ایما کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب میں تھا کہ حما نے انہیں کھیلیں بتایاء یا لاز مأغلط بیانی کی ہے، اس کے اندر افسوس کا کوئی پہلومبیں تھا وہ صرف وہی لوٹا رہا تھا جو اسے تیمور احمد نے دیا تھا، وہ کیے اس کے ساتھ پیش آتے تھے جب وہ چھوٹا تفا بالكل حبا جبيها لتني معمولي اور عام سي غلطيون اور بالوں پر وہ اس کے گال تھیٹروں سے سرخ کر دیتے تھے اور مرینے نے بھی بھی تیمور احمد کورو کئے کی کوشش نہیں کی تھی، اسید کواس میں وہ بے حد يرى لكتيس، ال كا دل جا بتا وه تيمور كوروك دي، زور ہے چینیں اور احتیاج کریں مگر وہ ایسا کچھ نہ كريس، ميراس كے اندرجع شدہ لاوا تھا جو وقتا فو قَنَّا بِإِبْرَآرِ بِإِنْهَا، إن بِيًّا تَفَاحِيا مِر ينه اور تيمور دونوں سنی عزیز ہے، جب حہا کو تکلیف ہو کی تو لازمی بات بھی کہ وہ دولوں بھی خوش سیں روسیس

نورا ہی مولع کل سے عائب ہوجائی۔ یے بہت دن بعد کی بات تھی، اس کے

ھے، حیو کوازیت دیے کراہے دلی خوش ہوتی ، وہ

اب اسید سے ڈرٹے نگی تھی، بہت کم براہ راست

اس سے خیطب ہوئی اور جب وہمو چور ہوتا تو وہ

میں رہتے ہو، دن رات میں سینکڑوں بار میں ہوتا ہے، اگر اس نے حدے براضے کی کوسٹی تو. ....'' مَدائے اسے خوف دلایا۔ تھی، اتنا بھی چھوتی جبیں تھی جو اس کی ہاہی مطلب نه جھتی۔ و اليا يح نبيل بوسكنا اور نه بهوگا- "اس

اسيد مصطفي كى زند كى كاپندر هوال سال ال کے لئے بڑے عجیب احساسات اینے علو می لتے ہوئے جلوہ کر ہوا تھا، اے این قد وقا مط مل ہوتے والی تبدیلیاں بڑی عجیب اور سٹی 🕱 لکتیں، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا او اسے اسے چیرے پر نکا ایکا بلکا روال تجیب کے احمامات سے دوجار کرجاتا ادر اگر ایسے حمالی کے سامنے ہونی تو خور پر قابو بانا مشکل ہو جاتا اس کی کلائی پر داشت گاڑ دیے، اس کا میں دل حابتا، وو مرف دي سال کي مڪي اور اجھي تک سليوليس ناب اور اسكرث من مابوس تظر آني تحي دل جابتا دواس کے يربند بازوير زورے چي

"اسيد! ديكھو بيكتنا پيارا بلي كا بجد نے نام یجارہ زخمی ہے، دیکھواس کی ٹانگ سے خون بہہ

ے کہدرہی ھی۔ اسید تے لب بھینچ کر ایک نظر بلی گے بچے

یه ڈال اور دوسری حمایر اور پھر جھک کر اقلی ٹا تگ ے بلی کے نیجے کو اٹھایا اور زور دار طریقے ہیرونی

حبا کے حلق سے ایک اضطراری جی فکی تھی

الكرامزحم مويظ تصادر موذين رماتها كدوه اتن ہی چھنیاں لاہور میں ناتو کے باس کرارے، جب ایک شام وه مسلسل دو تھنٹوں کی تینک ہازی کے بعد تیز تیز سٹرھیاں ارتا نیجے آر یا تعااور حیا شاید اور جا رہی تھی وہ رائے میں ایکدم سے مجل کر کھڑا ہو گیا تھا اہے آئے آد کھ کر حیائے کسی قد رشینا کراہے دیکھا تم ہولی چھینے۔ الرور جانا ہے؟" اسید فے بوجھا، حیا نے

ا ثبات من سر بلایا بولی چھیسے " كيا كرو كي اوير جا كر ..... جاؤ ينجي-أسيد في عجب سے ليج ميں كہا اور دونوں ماتھ

بوحا کراسے دھا دے دیا۔ 🐪 🔭

حیا کی وردیا ک چیوں نے دروو اوار ملا کم ر کھ دیتے تھے وہ ساتھ سٹر حیواں سے رول ہونی بولی فرش بر کری می جبکه ده وجی کمر برے اطمینان ہے۔اہے گرتا دیکھ رہا تھا، پھر انھی قدمون بے داہی اور چڑھ گیا۔

لاؤی کے دروازے پر کھڑی مریندنے مید بيارا منظر ديكها نفا اور ايك لمح كو د وتحرا كر ره كمئين تفيس المبيس يفين نهيس آيا قفا كه بيذهر كت اسید نے کی ہے اور شاید وہ بھی نہ مائنٹی اگر وہ اے اپنی آتھوں سے نہ ریکھ میتیں، وہ ساکت ی کمڑی میں جب حباکی چی نے آئیں ای طرف متوجه کرلیا و و بے ساختهاں کی طرف بڑھی تھیں۔

> سنخس ہے زندگی کتنی سِفْرِ دشوار کتنا ہے بھی یا وُں تہیں جلتے بمحى رستهبين ملتا

جارا ماتھ دے یائے كوئي ايباتبيس ملتأ

فقظا ليے كزاروں تو

بدروز وشيبتبين تكنت بهر کنتے تھے جھی پہلے عروال البيس كنت بجھے پھر بھی میر ہے مالک! کوئی شکوہ بیں تجھے سے

سبین کی آنکھوں ہے آنسو قطار اندر انظار آ ، رہے تنے دل میں درد کا ایک آتش نبٹال کرد میں فے رہا تھا، اس نے سامنے کھڑے تھن کو دیکھ اور جی جا ہا ہے شانون سے بکر کر مجھوڑ دے اس سے کو بیضوہ اُٹا بے حس کیوں ہے؟ کیوں ے وہ انتا سفاک، کیا اس کے سینے میں ول لیس؟ کیا اس کے ماس احمارات کیس؟ یا مجر اس کے معابر کا کواف انتااو تجاہے کہ وہ سماری زعر کی اس حد کوئین جمو سکے کی ، ایا ڑے بعثو تل ا چکا کراس کے نگا تاریبے آنسوؤں کوذیکھا۔ "أس كمر مين تميارا أيك نبت برا ومديد

ے، تم اس کے یاس تشریف کے جاؤ وہ یقنہ بہت ایجے طریقے ہے مہیں Console كري كا" وهمرد لهج من بولاتفا\_

سبین تفخر کر ره گئیء اس کا اشار و عباس کی طرف تھاوہ جانتی تھی۔

"دوآب كا بحالى باوراس حوال ي میرے لئے قابل احرام ہے آگے آپ کی سوٹا ہے۔" سین نے حق سے آنسو او تھے۔ "ميرے حوالے كو درميان ميں لاتے كا

ضرورت مبین، میں کل جائے ہے مملے اس حوالے كوشتم كركے جاؤل كا۔ ووقطعي البيج بير بولا تعابيين نے سہم کراسے ديکھا۔

" کیا مطلب ہے .... آپ کا؟ کیا... فصلہ کیا ۔۔۔۔ ہے آب نے ؟ "اس نے رک رک

را فيملد بهت واسح سيدرا

مر کا چیک اورکل تک ڈائیورٹل پیپرز تیار ہو کے آ عالیں سے " سین کو لگا کمرے کی حیت اس نے سرید آیوی ہو، زمین مکلخت اس سے بیرول یے ملنے کی تھی، روشن کم ہوتے ہوتے خواناک اند ہیرے میں برل کی ،اس تے مجھٹی مجھٹی تھووں ے ایا ڑے برسکون چرے کودیکھا جال سی سم كا كونى اقبوس كونى بجيتنا والميس تفا-

اے اپنی حیمونی حیمونی رونوں سبنیں یاد آ میں جوابھی صرف 8th سٹینڈرڈ میں تھیں ،اس اپنا کرائے کا کھر یادآیا،اے اپنی مال کی بے بسی مادآئی، برنفیبی کی جیسے ایک طویل زنجیر تھی جس کو کولی ائت نظر شدآتا تھا اور ایسے میں اس کا شادی كرف دى ون بعد مطلقه كبلا كر كمر والس جانا، کی قیامت ڈھا سکتا تھا، اس کے باشعور ڈہن ئے بری تیزی ہے آئے والے وت کی تصویر دیمی، جہاں ہر طرف مرخ بکونے سے چکرا رہے تھے، وہ بے ساختہ ایاڑ کے جروں میں گر

ورميل .... خدا كے لئے .... ميل . ... آب كوالله كا واسطه ..... اياز! ميدمت كريل-... میں مرجاؤں کی .....میری ماں مرجائے کی .... الیامت میجے ..... آپ کوائی سب سے بیاری استی کاواسطہ بیل مت کریں ، میں آپ سے چھے میں مانکوں کی، مرجھ سے اپنا نام مت چینیں،اییا مت کریں ایاز! آپ کویاک رہے کا واسطے" وہ اس کے پیروں بر سرر کھے رور ہی گی، كَرْكُرُ اربي هي منتيل كرربي هي، وه يون چيجهے هثا جیے می سانب نے ڈیک مارا ہو۔

و « تم يا كل بو كئ بو، يزر كروا بن بكواس ، ش حمهين والشح طورير بنا جيكا بمول كهيش بركزتمهين ا بني بيوي تسليم مبيل كرول گا، پھر بھي تم ، کيا مقصد ے آخراس سب کا؟ ' وہ جیسے جھلا اٹھا تھا۔

"مين آب سے يحصيل مانكول كى" وو بے ساختہ سکی تھی۔

"او گاڑا سوال ما تھنے یا دینے کا تہیں ہے، سوال توبيا كمي مهيس سارى زندى اليخوام یہ کیے بٹھا سکتی ہوں میں ایک باریباں سے نظل عميا تو دوباروسي كے باتھ مبيس آئے والا اور تم کہ رہی ہو کہ میں تہاری صورت میں ایک مستعل زنجير تما بيزى اسے پيرول سے باندھ لون؟ تاكد جب حاب مدهر دال جھے بليك میل کرسلیں؟ تو وے ....سین میتمهاری غلطهی ہے۔" ووصفعل ہوا تھا۔ "الكين اس سب ميس ميرا كيا قصور إي

Ш

و بهي تو هي مهين مجمار ما بون كوتصور ميرا بإتنها رامبين بلكه مير ب كعروالون كاب تم كيون مفت میں اپنی زندگی برباد کریا جامتی ہو؟ ابھی صرف تم جذباتی ہورہی ہو کہ چھومہ گزرنے کے بعد مہیں میرا فیصلہ بالکل ٹھیک کھے گا۔ وہ اس بارقدر مے تھم ہے ہوئے کہے میں بولا تھا۔

'' میں جد بانی حبیں ہورہی، آپ کوانداز ہ مہیں کہ آپ کے اس قدم سے دونوں خاندانوں میں کون ساطوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ "سین تے اس بارقدر بي مجل كركها تعا-

وا آنی ڈونٹ کئیرہ میں میرا مقصد بھی ہے انهيس اندازه موكا كدنسي باشعوراور ويل الجوكبيفثه یرین کی شادی اس کی مرضی سے بغیر کرنے کا کیا بتیجہ لکا ہے، میں اپنے پیچیے ایک سبق جیور کر جاؤں گا۔ وہ بث رحری سے بولا تھا۔

وولسي صورت ايني موقف سے سننے كو تيار نبیں تھا، وہ جان گئی منی جمی ساکت س اسے دىكىمتى رەڭئىكى-"اس كا مطلب ب كدآب صرف الي

2012 - 127 lind lines

کی ، اس دفت میں ایک ضروری کام سے جارہا ٹریدکو کی مشروب ٹی رہا تھاءاے دیکھ کروہ مسکراہا یوں چند کھنٹوں بعد آ جاؤں گا۔'' مہروز نے ا ور گار خال کرے بیل بر رکودیا۔ كركهااوراس بيدروم تك جهوز كررخصت بوكله ''نيند پوري موکئ؟'' اس کے جانے کے بعد وہ سارے کھر کا جاتھا "بى ساآپىكى آئى؟" وەصوقى كى لنے اٹھ کمڑی ہوتی اے جیرت ہور بی تھی بلاٹ پنت پر ہاتھ ر کھ کر کھڑی ہوگئے۔ محمر کی تزئین و آرائش بهت خوبصورت اور ن کیچھ بی در میلے۔' دو کیٹر اہو گیا ساتھ بی آرنیک سائل کی تھی، صاف ستھرا ماڈرن طرق بذردم کی طرف پیش فقد می کی تھی، ستارا نے اس سے سچا کھر اسے بہت خوبصورت احساس سے ل پیروی کی تھی، بیڈروم شی داخل ہو کروہ واش روشناس كريكيا تقاء جائے كى طلب اسے بكن مل وم كى سمت برد مدكيا-ت لانی می اس نے جائے بنائی اوریک متام ک ''میں چھنچ کر لول۔'' وہ کہتا ہوا واش روم بیڈروم ی طرف آ کی سلی سے صوفے یر بیٹے کی میں جلا گیا،ستارا خاموتی ہے بیڈے کنارے پر عائے حتم کی مسامان کھول کر اپنا ایزی ڈرلیس لك كل، يكه دير بعد وه بابر آيا اور آئينے كے تکالا اور دوپشدا کیک طرف ڈالتی واش روم میں چی اسے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا، پھر اس کی م محمد مر بعد د و قريش موكر نكى ، بال سلجها\_ اس کے باس بیٹھتے ہوئے اس نے سمولت اور دِیسلی ی چول بنا کر بیڈیر آگی، چادراویر چی ے س کی بھی چولی ہاتھ میں لے لی تھے۔ کرآ نکھیں موندیں تو کچھ ہی محوں میں گہری نیند ''تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں میں جا چکی تھی۔ تارا!'' و ہ رشک اور تو صیف ہے کہدر ہا تھا۔ دوبارہ اس کی آئی کھلی تو سمرے میں "شكريية" وهزيرلب مسكراني \_ خوابنا ک سی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی، وہ آ ہستگی '' اِنَى گاڑ! اتنا فارس ہونے کی ضرورت ے اٹھ کر بیٹھ کئی، چند کھے تھے اسے ماحول کیں ۔'' وہ قبقیہ لگا کر ہنسا تھاء وہ جل ہوگی۔ كا وتوف عاصل كرت يس .... اس في ب ''ستارا کوئی بات کرو نا،ترس گیا ہوں کسی اختیار وال کلاک پر نظر دوڑ الی ، ساڑے گیارہ وہ ینے کی آواز کو، کھے بولونا۔ "وہ بے قراری سے دھک ہےرہ گی۔ "مروز كمال بين؟" اس نے يا اعتبار ستارا کا دل جیسے کنپٹیول میں دھڑ کئے لگا، وہ

مرضی کریں گے تو پگیز میری آیک بات مان کیں ،

مرضی کریں گے تو پگیز میری آیک بات مان کیں ،

مرضی کریں گے تو پگیز میری آیک بات مان کیں ،

میں جائی ہوں کہ ..... وہ لبوں پر ڈیان پھیر کر اور چند گھنٹوں بعد آ جاؤں گا۔ '' مہروز رخصہ کر گئی ، امید بھری نگا ہوں سے اسے دیکھا۔

اس کے جائے کے بعد وہ سارے گھر دیکھ اس کے جائے کے بعد وہ سارے گھر دیکھ ہوری گئی ۔

مرک گئی ، امید بھری ہوں کہ آپ کھھ دیر دیکھ کھری ہوئی اسے جبرت ہوری گئی ۔

مرک گئی ، اس جائی ہوں کہ آپ کھھ دیر دیکھ کھری مائی کی تھی ، صاف سقرا ماڈ ،

مرف کھی ، صاف سقرا ماڈ ،

کی بائیل کی تھی ، صاف سقرا ماڈ ،

کی بین مرف کھی ، صاف سقرا ماڈ ،

کی بین مرف کھی ، صاف سقرا ماڈ ،

کی بین میں کھری ہوئی ہوں کہ آپ کھی ، صاف سقرا ماڈ ،

کی بین میں کھری ہوئی ہوں کہ آپ وہ آس و فراس کی گئی ، صاف سقرا ماڈ ،

کی بین میں کھری ہوئی ہوں کہ آپ وہ آس و فراس کی گئی ، صاف سقرا ماڈ ،

"کتنا عرصد؟" اس ئے ابرد اچکا کر چھا۔ "چند ، چند ماہ "اس نے لیوں کو مینج کر کہا تھا۔ "در کیھوسین! میں ....." سبن ٹر تندی

''خداکے لئے۔''وہ بے بس ہو گیا تھا۔ ''ٹھیک ہے لیکن ٹریادہ در مہیں، جس دن میرائمپرلوز ہو گیا اس دن .....'' وہ ہات ادھوری جھوٹر کر لب بھی کر چپ ہو گیا تھا، سین نے مجر پور نے نبی کے احساس سمیت صرف سر ہلا دیا تھا۔

## 公公公

آف وائٹ اور لائٹ بر مل کار کی خوبصورت کارسکیم کے ساتھ گھرڈ یکوریشن کمال کی تھی، وہ جبرت آمیز خوش سے ہر چیز کو د مکھ رہی تھی۔

''بیتمہارا گھر ہے ستارا! اسے بیار کی نظر سے دیکھواور پر کھو، کی محسوس ہولو جان جانا کہ ایک فوٹو گرافر بہرحال خاتون خانہ کی نظر ہمیں لا سکتا، خیر کئن میں کھائے ہنے کے لواز ہات موجود بیں اور اس کے بعد آرام کر لینا، باتی ہاتیں روایتی جگہ پر ہموں گیا اور روایتی انداز میں ہوں

مهروز لا دُخْ بين صوفے پر براجمان تھا اور

ستارا کا دل بھے مہیوں کی دھڑ سے ناہ اور بہنا چ ہتی تھی کہ کسے بولے؟ کہال سے اتی اتحت لائے اس سے تو نظر میں اٹھانا دشوار ہور ہا نوروہاس کی چوٹی کے بل کھول رہا تھا۔

\*\*\*

'' دوی کسیخ ز'' کا ہنگامہ اسے عروج پر تھا، گور، آوازیں، قیقیے، متحرک جسم اور مجھلکتے جام، ہر گول مگن تھا، کم تھا، طلال بن معصب نے رم کا

محونٹ کیتے ہوئے سارے ماحول سے بے نیاز بیٹھے شاہ بخت مغل کودیکھا۔

W

یوں تو ہرسال ہی اس کے ماڈلز کی کلیکشن کو سراہا جاتا تھا گراس بار تو ایک تہلکہ بچے گیا تھا اور اس کا سبب سائے جیٹا ہوا '' شاہ بخت مخل' تھا جو کہ اس کا سبب سائے جیٹا ہوا '' شاہ ہرسال کی طرح اس جو کہ اس کالیڈ ماڈل بھی تھا، ہرسال کی طرح اس سال بھی ہے پناہ کا میا بی ہتر بیف وقو صیف جھے میں آئی تھی اور اس کے نام کا گراف کی چھ مزید اونے ابوگیا تھا۔

" الملال بن معصب" کے قیش و یک کے بعد کی پروڈیوسرڈ اور ڈرٹیں ڈیز ائٹز زیے اس کے ساتھ رابطہ کیا تھا تھر وہ چکٹی چھٹی کی طرح سب کے ہاتھوں سے بعسل گیا، طلال کو خاصی حیرت تھی اس کا خیال تھا کہ وہ فورا نی ایگر بینٹ مائن کرٹے شروع کردے گا تحرابیا نہ ہوا تھا۔ مائن کرٹے شروع کردے گا تحرابیا نہ ہوا تھا۔

خاصے بھنجھ لاکر پوچھا تھا۔ '''نہیں معصب! میں یہاں صرف تمہارے لئے آیا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔'' اس نے بے تاثر انداز میں اٹکار کیا۔

'' کیوں؟ الی کیا مصروفیت ہے؟ دو جار ماہ رجو بہاں پر، ہوٹل کا خرج میرا۔'' طلال نے قراخدنی سے کہا۔

قراخدنی ہے کہا۔ ''الی ہات تبیں ہے مصب! میرا ایم بی اے کا لاسٹ مسٹر ہے، میں اسے کی صورت ڈراپ تبین کرسکنا۔''

'''لوگ تو اتن شهرت ادر ایسی آفرز پر جایز تک چیوژ دیتے ہیں ادرتم .....'' ''وہ لوگ ہیں اور میں شاہ بخت مغل ہوں اتنافرق کانی نہیں ہے۔''اس نے آنجھوں کوجنبش

طلال بن معصب چند لمحوں کے لئے قریز

ماهنامه حنا 🖚 تر 2012

ماهنامهحنا (28

س ور گیا تھا ماک مل بھی وہ سر جھٹک کر تسیو کے ماحول میں واپس لوٹا تھا، ایک کامیاب فیشن ابونٹ کے بعداس شائدار کسیو میں ڈ ٹراور تھوڑی ی تفیر کے طلال کی طرف سے اینے تمام ماڈلز کے لترصى اور باق سب لہيں ندليس مصروف تنے كونى جوئ كمشين براوركوني ۋالس فكور بر،كوني ڈ رنگ میں مصروف تھا تو کوئی سی حسینہ کی ہانہوں میں مدہوش اور ایسے میں ان سب ہے الگ تحلك ببيفا ثناه بحتت معنل طلال كوايل طرف متوجه کرا گیا، پندرہ دن کی رفاقت کے دوران اتنا تو وه جان چکا تھا کہ شاہ بخت مغل ڈرنگ نہیں کرتا، ال لئے اس کے پاس جا ا آیا۔

"تمهارايهان آناتوب كاركيانا؟" طاال نے افسول سے کہا۔

'' کیوں؟'' شاہ بخت نے سونٹ ڈرنگ کا محونث لے کر کہا۔

" بہال تمہاری دلچیں کے لئے کھ موجود بی نہیں ہے تا۔ ' طلال نے وضاحت کی، شاہ بخت نے سر جھٹکا۔

"اصلَ مِن مجھے اندازہ نہیں تھا کہتم اس تسم کے آ دمی ہو۔''طلال نے مزید کہا۔

''کس سم کا؟''اس نے بھنویں اچکا کر کہا، اس کی شہدرنگ جمیلیں طلال برمرکوز تھیں ، طلال چند کمجے خاموش رہا ، مرد ہو کر بھی طلال کو انداز ہ ہور ہاتھا کہ وہ اس بر کس طرح اثر انداز ہوریا تھا، اس کی آنکھوں کی جگ اور لیک اتنی شدید تھی کہ نظرج إنا دشوارتها\_

''اتے نخک کشم کے۔'' طلال نے رم کا سیب لیتے ہوئے وضاحت کی۔ شاہ بخت نے سر جھٹکا ادر سکریٹ سلکاتے

لگا، ذراسا آ م جھکتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ ے سکریث تھا ما اور دوسرے سے لائٹر جلانے لگاء

"إيس من بننے كى كيا بات ہے؟" طلال ذراب آے جھکنے سے اس کے شہدر تک ال في الحصفلي سے كہا، وہ بنتے بنتے ركا اور آتھوں یر جُعک آئے تھے اور وہ اس پوز ٹیس ا تنا دلکٹر 🕽 ے نکلتے بالی کوصاف کیا۔ بیارا لگ رہا تھا کہ طلال نے بے ساختہ اس ا " بہننے کی ہات تو ہے، تم ایک میل ہو کر جھ پوزئیل نون بر محفو فا کرلیا تھا۔ "أيك بات يوجهون؟" طلال في اس

طرف جھک کر کہا۔

" بیں ایا ہی ہوں۔" اس نے سرد

' میں نہیں مانتا۔'' طلال کا لہجہ تیکھا ہوا قا

''تو مت ما لو۔'' اس نے شائے 🕮

طلال چند کمیح خاموش رہا، پھریکدم بولا۔

''اوکے، بخت جلیں؟''

''چلو۔'' وہ اٹھ گیا۔

طلال نے بہت شجید کی سے کہا۔

اختيارة بقيه لكاكر مسناا در بنستا جلا كما\_

ہاؤیں میں موجود <u>تھ</u>۔

''شاہ بخت آؤمیرے کھر چلیں۔''

''اکس بخت اونگی۔''اس نے سیج کی۔

م کھود ہر بعد وہ دوئی کی شر ندار سکائی سکر

" بحت!" طلال نے کانی کا گباس

" " بوں - " اس نظر میں اٹھا تعیں -

'' بجھے لکتا ہے میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں

شاہ بخت ہکا بکا سا اے دیکھتار ہا، پھر۔

" اَنَ گاز! كيا كهاتم لِيْهِ؟ تم ..... مج

عاش ... ،او .... گاڈ . ... ' وہ محلکصلا کر ہنے ہ

لاست فلور م واقع طلال بن معصب کے پیٹے

ر عاشق ہو گئے ہو۔ 'وو پھر سے ہنا۔ "محبت کے لئے مردو ورت کی کوئی تخصیص نہیں ہولی دوست۔ '' طلال نے فلنقہ بکھارا۔ " اول \_" ووسكريث كيكش ليت بولا ''ارے.... کیا ہات ہے بھی! ابھی تو جھے بے تاثر انداز میں إ دھراً دھر نظر میں دوڑار ہاتھا۔ معثوق بنارہے تھے اور ابھی دوست بنالیا۔'' ''تم سي مين اتنے كول مويا يوز كر ركي

'' دوئی تو تمہارے کئے آٹر ہے۔'' طلال بھی مسکرایا ،شاہ بخت ایک بار پھر قبقیہ بار ہوا تھا۔ ''معصب! بوآرآ ميزنگ''

''بخت! ایک ہات کہوں۔'' وہ شجید گی ہے

" دولوم من ..... بولو " اس في السي دباكي -'' في بير ب كه تم بهت فالص موه بهت Pure بالكل كسى آكينے كى مائند، جس كے بار جهانكا جاسكيا بهو،جس من جم ايخ آپ كو بالكل صاف اورواستح طور مرد مکھ سکتے ہیں، ہمیشہ ایساہی ربنا بخنت! تمہاری سجائی انمول ہے اور بھی بھی اس دنیاوی مفاد کے لئے اسے مت جھوڑ ٹا جمہارا دل بہت پارا ہے بخت! معاشرے اور دنیا کی آرائشوں سے باک منافقت سے دور، اسے آلوده مت ہونے دینا ،تم بس بھی مت بدلنا۔" طلال بن معصب کی سیاہ آنکھوں سے دھواں سما یل ر با تھ ، شاہ بخت کی ساری ہلسی عائب ہو گئی

"مصب التم تحيك مو نال؟" الى ت یر بیانی سے معصب کے کندھے م ماتھ دھرا۔ " میں تھیک ہوں ، بالکل تعیک ، پاہے پخت مہیں دیکھ کر مجھے وہ طلال یاد آتا ہے جو بھی ولكل تمهارے جيبا تقاء خالص وياك ماك،

تلمري ستمرى سوج ركين والا إدراي أعمول من ڈھیرول خواب کئے ہوئے ، مرخواب کہال لورے موتے ہیں بوتو ہیشہ ہی ارحورے رہے میں ہمیشداد حورے حالانکہ اس دنیا کے لئے ہیں ایک کامیاب انسان ہوں، مگر کوئی تہیں جا تا اس کامیاتی کے لئے میں نے کیا تاوان بھرا؟ میں نے اپنی سیائی کموری، پس نے اینا دل ای دیاء میں نے ایسے خواب رئی رکھ دیئے، وہ خواب جو ہمیں جینا سکھاتے ہیں ، وہ خواب جو آنکھوں کے کتے زندگی ہیں، میرے سب خواب مر مینے جہیں ميري آجيس مرده نهيل لکيس بخت! ديکھو..... ديكموان من كوتى خواب مبين " طلال كالهجه بالكل غالى تقاء بالكل اس جواري كي طرح جوايق ساری جمع ہوتی ہار چکا ہو۔

"ابياً كيا بوا تفامعصب؟" شاه بخت في بيساخته يوحيها تعابه

""تم مجھے معصب كيون كہتے ہو؟" طلال ئے الٹا سوال داغا۔

" مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ "شاہ نے شانے

ِ ''میرب فاروق بھی بھی کہتی تھی اسب مجھے طلال كيترينه اوروه مجھےمعصب \_" ا

''کون میرب فاردق؟'' شاہ بخت نے بساختداس كمثاني به باتحديكما تعا

"ميري ميرب ميري زندي ميري جان، من نے اسے کموریا بخت! چند سال مملے طلال بن معصب كوكوني تبين جانيا تعاء مريس جابتا تعا کرر میں جاتیں کہ جن ہول امیر سے اوھور ہے خوابوں کی متمیل کی جنگ شروع ہوگئی، مجھے ہر قیت برآ کے جانا تھا، مجھے فیشن کی دنیا کا سب ے برانام بنا تھا اور اس کے لئے میں تے اپنی سیالی محو دئی، اینے خواب کنوا دیے اور ایل

ہتھیلیاں زندگی بھر کے لئے سونی کرلیں، زندگی میں سب کوسپ کچھ تو نہیں ماتا ناتھمل خوشی تو ایک خواب ہے جو بھی بورانہیں ہوتا، میں نے ایک نام پالیا ادر میر ب کو کھودیا۔ ' طلال کے لیجے میں بیتے دنوں کی اذبت تھی، گزرے زمانوں کے پہچے میں بیتی دنوں کی اذبت تھی، گزرے زمانوں کے بیتے دوں کی تھے۔

"کیاتم نے بی سب پانے کے لئے کوئی غلط راستہ اختیار کیا تھا؟" شاہ بخت نے حرت سے کہا۔

'جب ہم ایک جنون میں بھا گتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں انداز ہائیں ہوتا کہ کتنے کا نئے ہارے یاؤں میں چیھ گئے ہیں اور بھا گتے بھائے جب ہم تھک کر کرتے ہیں تو مارے لہولہان یا وَل جمعیں اس اذبہت کا احسایں ولاتے ہیں جوہم نے اس سفر کے دوران سی بھی ،حفظمہ کریانی ایک ٹاپ ماڈل تھی، یا کل تھی میرے يجھے مرس اس كے باتھ بىندآ تا تھا،ميرى جان تو ميرب هي ميري زندي ادر پھر يوں ہوا كه جنون محبت پر غالب آ گیا، جنون مجھے آھے برصنے کا تھا، ایک مقام بنانے کا، عصب کرمائی نے بھے آفر دی کہ وہ جھے اس ٹاپ ہر لے کر جائے کی جہاں میں جانا جاہتا ہوں اور بدلے میں اس نے مجھ سے بس ایک رات ما تک تھی اور بخت تم بناوا یک رات ہے کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے شادی تو نہیں کررہا تھانا ، عمر بیہ یات میر ب کو کون منجھا تا؟ میڈیا نے جھے اور هضه کوخوب اسینڈ لائز کیا تھا اور اس نے مجھ سے چھومیس بوجیما، میں نے خود ہی اے کہا کہ میرب مرد کا کیا بكرتا بربادتو عورت ہوجال ہے۔" "تو جانع ہواس نے کیا جواب دیا،اس

ہو؟ تم میہ کیوں سوچتے ہو کہتم خود چاہے سادے زمانے کی غلاظت میں منہ مار کر آؤ گے ہو کی کو خالص ہی ہونا چاہیے، سات پر دون میں چھی میں نے شہیں دوسروں سے مختلف سمجھا تھا گرتم ان سب سے ہرتر ہو، جھے خود سے نفرت ہورہی ان سب سے ہرتر ہو، جھے خود سے نفرت ہورہی ہے کہ میں تے تم سے مجت کی۔''

''اور پھر 'یا ہے کہ کیا ہوا؟'' طلال کے لیجے میں سسکیال کونجی تھیں۔

''کیا؟'' بخت نے بے اختیار پوچھا۔ ''میرب نے خودکٹی کر لی، جانتے ہو کمب جب ہماری شادی میں صرف دو دن رہ گئے نتھے۔'' طلال کی آنکھیں مرخ ہو رہی تھیں اور آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پر بہے رہے تھے۔

''تم بھی ہتم بھی تو کسی سے محبت کرتے ہو ناں شاہ بخت مغل ہتمہاری بھی تو کوئی میر رہ ہوگا نال پتاہے یہ جو تمہاری آ تکھیں ہیں ان کی بیار گ سی چک ہتائی ہے کہ ہاں کوئی ہے جس کے دم سے تمہارا دل آباد ہے، بولو نا بخت! کون ہے وہ؟'' طلال نے آنسو پو نچھ کر تجسس سے، پوچھا

اس کے درست اندازے پرشاہ بخنت ٹھٹک کراسے دیکھا۔

''ہاں ہے وہ ممری عینا ہے، میری عینا۔'' ایک دکشش مسکراہٹ نے خود بخو دشاہ بخت کے لیوں کا احاطہ کرلیا تھا، طلال نے اس کے پہرے پر تھیلے رنگوں کو حسرت سے دیکھا اور بے اختیار ان کے دائی ہونے کی دعاما تکی تھی۔ ان کے دائی ہونے کی دعاما تکی تھی۔

''زندگی میں سب کچوٹ جاتا ہے بخت! گرمحبت بس ایک ہی ہار لمتی ہے اور اگر خوش تسمی سے مل جائے تو اسے بھی مت تھوٹا۔'' طلال نے بہت خلوص سے کہا تھا۔

'' بجھے تو لگتا ہے اب میں تم پر عاشق ہوتا رہا ہوں۔'' بخت نے شرارت بھرے لیجے میں کہا، رونوں کا ایک بے اختیار قبقہہ کونجا تھا۔ منا ہے ہے

ستارا نے ہاتھوں کے بیالے میں چہرہ سموے محویت سے ٹاشتہ بناتے مہروزکود یکھا، جو بڑا مکن تھا۔

" میں تمہیں اتنا اچھا ناشتہ کرواؤں گانا کہتم مجھ سے نر مائش کرکے ناشتہ ہنوایا کروگ۔" وہ آملیٹ کے لئے انڈے بھیٹتے ہوئے فخر سے کہہ ماتھد۔

' ''اور اگر ایبا نه ہوا تو؟'' وہ شرارت ہے لی۔

''کیوں نہ ہوا جمہیں ہر حال میں پیند آئے گا۔'' وہ ضدی لیجے میں بولا۔ ''ضروری تونہیں ۔'' وہ نسی۔ ''ضروری ہے در نہ میں۔'' وہ رکا۔

رورن مے درجہ ہیں۔ وہرہ۔ "درنہ .... میں تمہارا سر بھاڑ دوں گا۔" اس نے خطرناک اعداز میں جیج لہرایا، ستارا تعلکھلا کرہنتی ہیں۔

''آپ نے اتنی خطرناک دھمکی دے دی ہے اب تو پہند کرنا ہی پڑے گا۔'' وہ ڈرنے کی ایکنگ کرتی ہوئی بولی، مہروز کا قبقہہ بے ساختہ آیا

''ناشتہ کرنے کے بعد گھومنے چیس مے۔'' دہ مزید بولا ،ستارا کی آٹھیں چیک اٹھیں۔ ''کرھر جا کیں مے؟'' وہ بے تابی سے پوچھے گئی۔

" جہاں تم کہو۔" وہ آملیٹ کا آمیزہ فرائی بین میں انڈیلتے ہوئے بولا۔

'' مجھے کیا پا؟ آپ مجھے یہاں کے ہارے میں کچھ بتا کیں ٹا۔'' وہ حیرت سے آسمیس بھیلا

بولی۔

''موں، یہ بات توہے، چلو بٹس بتا تا ہوں، سنگالور ستاون مچھوٹے جھوٹے جزائر پر مشتمل ملک ہے، ان میں سے زیادہ تر غیر آباد اور تکھنے جنگلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔'' د''ہم کس جزیر سرم جوں''' مدنی ڈاٹنڈ اق

'''وه نورااشتیاق سے پوچھنے گی۔

'''نسنتو شاپر، بیہ سنگاپور کا سب ہے بڑا خوبصورت اور گنجان جزیرہ ہے، بہت اچھی تفریح گاہ بھی ہے۔''

" کیال کون سی جگہیں اچھی ہیں؟" وہ ولچیل سے پوچھے لگی۔

" ایول تو سرا سنگاپور ہی بہت خوبصورت ہے جیسے مسجد سلطان، مسجد انگولا، چا کند ٹا دُن، الر بتھ واک، جیسے مسجد انگولا، چا کند ٹا دُن، الر بتھ واک، جیسر الز، انڈر ورلڈ واٹر اور خاص طور پرخوا تین کے لئے شاپنگ کا بلاسٹ یعنی کے پلاڑ و سنگاپور، میہ پلاڑ و بہت خوبصورت ہے فن تعمیر کا شاہکار اس کے سیون قلورز ہیں۔" وہ مسکراتے ماہ کاراس کے سیون قلورز ہیں۔" وہ مسکراتے ہوئے بتار ہا تھا۔

''اول ..... ہول بجھے تو شاپیک کا شوق ہی نہیں ہے، آپ جھے اپنی پہندگی جگہ پر ہی لے جائے گا۔' وہ افسوس اور معصومیت کے ملے جلے تاثر سے بولی ، مہروز کا قبقہہ جیٹ بھاڑتھ کا تھا۔ ''اوگاڑ! اب جھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے لئے اللہ کا انعام ہی ہو۔' وہ ہنتے ہوئے کہدرہا تھا۔

''اس کئے کہ اڑکیوں کوشا پنگ کا کریز ہوتا ہے اورتم کیسی جیرت انگیزلڑ کی ہو کہ جہیں شاپنگ کاشوق ہیں ہے۔'' دہ جیرت سے کہ رہا تھا۔ دہ بھی ہنس دی تھی ، کچھ در بعد اس نے

ماهنامه هنا (۱۱۱) متر 2012

ماهنامه حنا 🚻 خبر 2012

المصب إثم مردات دويفك كيول بوت

اں بات سے بے جر کراس کی چوٹی زین کوچھو ربی تھی ، اس نے ایک ویٹریس کو یاس بلایا اور اے دھیم کیج میں کھیمجھاے لگا۔ میچھ در بعدوہ ویٹرلیس اس کی ہدایت کے مطابق ستارا کی تنبل کے ماس جا کر رگی، بہت احرام کے ساتھ ڈسٹرپ کرنے کی معالی مانگی ادر جھک کرستارا کی چونی اٹھائی احترام سے تشو ہیں ہے بلکا ساحھاڑا اور اس کی کود میں رکھ دی اور والپس مرئی۔ ستارا جران ی می اور اس کی جرت سے چیلی آنگھیں اے گانل کر ٹی گیں۔ اس کے اندرایک بل میں زیردست فحریک اتھی تھی، ہاتھ نے اختیار موبائل کے طرف بڑھے اورا کلے ہی کہتے وہ ایک مبر ملار ہاتھا۔ وہ لیے بالوں والی لڑ کی اوراس کا ساتھی میرو اب اٹھ کر ہا ہر کی طرف جارہے تھے، وہ آ ہشکی ے اٹھ کران کے چیجے چاا آیا۔ " مال أيك كارى كالمبراوث كرواورمعلوم كروكه بيآدي كون ب؟ اوراس كے ساتھ موجود اڑی ہے اس کا کیارشتہ ہے؟ ممل کوائف، ہر چیز اورسلو علطی کی مخواتش جیس "اس کے دھیم کہے سیجے دہر دوسری طرف کی بات سٹنے کے بعد اس نے فون بتد کر دیا ، وہ دوٹوں اپ گاڑی ہیں بیٹھ رہے شے، وہ مرسوی تظرول سے دور ہولی

گاڑی کود مکھر ہاتھا۔

مرید دورہ کا گلاس تھامے اسید کے سمرے میں واخل ہو تمیں تو وہ البیس کمپیوٹر کے آمے جما تظرآیا، انہوں نے دودھ کا گاس اس کے بیل بردکھا۔

ناشته تیبل برنگا دیا تھا، سارا کام وہ اسکیلے ہی کررہا تھا کیونکہ بقول اس کے بعد میں تو ستارا کو ہی سب كرنا تھا۔

" البي چونكه ناشتے كے نام بر سے ہے اس لئے اس میں Heavy ڈشز بھی شامل ہیں۔" وہ ہاتھ دھونے کے بعداس کے برابرآن بیٹھا۔ "بيه اسموكي الممنك چكن ہے، بيه فرائيد رانس، مسالے وارآ لمیٹ، بیکڈ بریڈ اور میہ اسرابری ٹارٹ۔ ' اس نے ستارا کو ڈشر سے متعارف كرايا اوراس كى بليث تناركر في لكايه دہ تھوڑ ک کے بیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھتی ربی،اس نے پلیٹ ستارا کے سامنے رکی۔ ''مشروع کروبھئے۔'' ستارا نے توالہ لیا، وہ ال کے تارُّ است کا جائزہ لینے گا۔

''بہت اچھا ہے؛ بہت مزیدار''' وہ ایمان داری ہے بولی کھانا واقعی مزیدارتھا۔ '' بجھے والتی آب سے فرمائش کرکے بگوانا یڑے کرے گا۔' دہ منت ہوئے کبدر ہی تھی ، وہ

کھانا کھانے کے بعد وہ تیار ہوتے چل دى، اس تے سبر اور سنبرى لائث سے كام والى لانك اوين شرث اور ثراؤزر يببنا اور ساته يس لميا سا دویشہ وہ چینج کرکے لکلا تو اے دیکھ کر چونک

البيدوريس تم يربهت موث كرر الب-"وه

ہے ساختہ بولاتھا۔ ''دوہ ہے ساختہ سکرائی تھی۔ کھ در بعد وہ مک سک سے تیار کار میں بینے اڑے جارے تھے، ستارائے مسجد سلطان د يليخ كي قر مانش كي هي ،اس ونت وه اي طرف جا

بہت صاف مقرا ہے یہ جزیرہ " وہ

ر شک ہے چیکتی دلتی سر کوں کود کیورہی تھی۔ '' ان ادر بہال کے تواتین بے مدسخت ہیں ای کتے بیر مفالی مہیں نظر آ رہی ہے۔ مہروزئے بتایا۔ دوسمب چینی سے ہم؟ " وہ بے چینی سے

" بس و چھ در بیل اور بیہ مت سوچنا ک يهال تم اين مهم وطنول كاشكل ديكيف كورس حاي ن ابیا کچوہیں ہے، معدسلطان کے کر دنوان ڻن جار يانچ لا ڪھمسلمان آباد ٻي، يون مجھ لو، مجھوٹا سا لاہور آباد ہے یہاں یا کتائی کھاٹون سے کے کر یا کتالی کیڑوں تک ہر چیزال جال ہے۔ " مبروز نے حزید بتایا، وہ ویسی سے سی

مججدد مربعيده محيد من النج محية ستارا كوده بے حد پیند آلی هی ، دو ہے تین تھنے انہوں نے اس معجد میں گزارے تھے بمعجد سلطان فن تعمیر کا شاہ کارھی واپسی ہر وہ کائی ہاؤس میں ہطے گئے ، داخلی دروازے کے ساتھ والی بنبل منخب کر کے وہ بیٹھ کئے اور کائی کا آرڈر دیا، ستارا کی کمی جول كرى سے مولى مولى زين ير لكب راي كلى، دو بے خرصی جی مہروزے باتوں میں من می ۔۔ \*\*\*

وہ خاموتی ہے نسبتا ایک وریان ہے کو نے مل يردى، ميز يرموجود تفا اوروه وبال بسے داخل وروازے کے ماس مجھی اس لڑکی کو واسح طور یم د مکھسکتا تھا، وہی کڑی جواسے ائیر پوریث مرامی تھی بلكه مبين، في مبين عي بلكه ايت نظر آني تھي، وه آج مجراى طرز كلباس ميس مي من اي شرك اور كملا كبير اور حسب معمول اينے ليے بالوں ك خوبصورت کی چونی بنائے اور ای مرد کے مماتھ مى جواس دن اسے ائر پورٹ بر لينے آيا تھا،

"جي ماما" اسيد نے كمپيوٹر نے تظريس مثا کران کی طرف دیکھا۔ " آج شام کیا ہوا تھا؟" انہوں نے دھیے کیج سرسری سالوچھا۔ « من كب؟ "وه حيران نظر آيا-'' ہی ڈراے بازی ہند کرو۔'' مرینہ نے بمشكل اسيخ اشتعال مرقابو بإباب '' کیا ہو گیا ہے آپ کو ما ما؟'' وہ حیرانی ہے

ر نے حما کوسٹر حیول سے دھکا دیا تھا۔

ان کا خیال تھا کہ وہ مکر جائے گا، اس کے چېرے کا رنگ تو ضرور بدلے گائیکن وہاں ایسا کچے ہیں تھاءاس کے برعلس وہ بڑے سکون سے کمٹر اانہیں دیکھر ہاتھا۔

'' ہاں میں نے دیا تھا۔'' جوسکون اس کے چرے پر تھا دہی کیج میں بھی نظر آ رہا تھا، وہ جيرت سے جمندي موسيں-

" اشرم آئی جاہے مہیں ، کتنے دھڑ لے سے تم اقرار كررب بو- " ده جلاية يل تيس-

د ميون؟ تيمور احد كويش برا لكنا تها، بول اور لکتا رہوں گا، انہوں نے مجھی مجھ بر ہاتھ ا ٹھاتے ہوئے شرم کی جہیں نا، توہیں کیوں کرون، جھے بھی حیاتیمور سے نفرت ہے۔ ''اسید کے کہتے میں بھو کے بھیٹر بچے جلیسی غرابٹ تھی ، وہ مششررى رولتي -

'' مجھے یقین نہیں آ رہا کہتم میرے بیٹے ہو۔'' انہوں نے انسوس سے اسے دیکھا۔ مرخ وسفيد اونيا لمباء خوش منكل وخوش لیاس، بطاہر کتنامل تھا اور خدانے کیاں کی رکھی ' <u>جھے بھی یقین جیس آتا کہ آپ میر</u>ی مال

یں اکیوں کے تھی آپ نے تیموراتھ سے شادی؟ اس لئے نا كدوہ تحصاب ياس ركاليس محاور اس کئے کہآ ب حما کی ماں بن جا میں اور ایسا ہی ہوا ہے ماما! مجھے تو یاد میس رہا کہ آپ میری ماما ہیں ،آپ تو صرف حیا کی ماما ہیں۔'' اسید کارنگ

'مگراسید! اس میں حیا کا کیا قصور ہے؟'' وه بے بس سی ہو کر یو تھے لیں۔

''تو ميرا كيا قصور تفاماما؟ مجھے كيوں بلاقصور اور بلا جواز نشانہ بنایا جاتا رہا؟" اس نے النا سوال داع ديا\_

الميكن أس سب سے تهمين كيا حاصل مو كا؟ " وه تنك كر يوليس \_

« دبیں جانتا ہوں ، کچھ حاصل تبیں ہو گا، ہر كام كچھ ماصل كرئے كے لئے تو تبيس كيا جاتا نا ہ ما!" اس کے چیرے پر خطرنا کے چیک آگئی۔ 'اورتم نے بیرو چاہے کہا کر بیرمب تیمور کو يهَا جُلِّ كَمِا تُو .....؟ "مرينه نَّه فِي يَجِيعُ ہوئے ليج

'' کون بتائے گا انہیں آپ؟'' وہ طنزیہ

" میں تبیں حیا۔" انہوں نے سکون سے کہا، اسيد كالطميمة إن أيك مل مين رخصت بواتفا\_ مریندگواس کا اڑا رنگ دیکھ کریکھ اظمینان ہوا تھا،اس کا مطلب تھا کہ وہ ال کی بات کا یقین کر چکا تھا، وہ اس کے ماس میر تنیں، بیار سے اس كى بيتانى رات بالسميط\_

"اسيد! ميرے جين ميري بات دهيان ہے سنو بیہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے کہ تیمور تمہارے ہاہ میں ہیں اور بادر کھوہ کوئی بھی مردنسی دوسرے مرد کی اولاد کوائی تسلیم نہیں کرتا جبکہ وہ اس بیجے کی مال کو بخوش ہوی <sup>ا</sup>

کے طور پر تبول کر لیٹا ہے، ایک سال پہلے میں نے سوچا تیا کہ میں تیمور کو چھوڑ دول کی ، مگر اس ادارے پر بھی عمل نہ کرسکی، حاتے اس کی کما وجوبات مين؟ جائة مويس تيوركو كيول تيوزيا جا ہتی گی؟ "وہ جوجیرت ہے ان کی یا تیں من ریا تقاء اضطراب سے قی میں سر باا دیا۔

" بچھے تیمور سے شادی کے پچھ عرصہ بعد ہی ا ندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت روایتی سامر دہے، جو عورت برایناحق جماتا ہے، اس برشک کرتا ہے اوراس پر ہاتھ اٹھانا اپنا فرض سجھتا ہے کیکن اس کے باوجود میں اسے بیل چھوڑ سکی ، کیونکہ میر سے والدین اور بھائی ایک بار پھر میرے فرض ہے سبكدوش ہو سيكے نتھے اور ایسے میں دوبارہ ميرا یو چه کون پر داشت کرتا اور اگر مالغرض محال و <sub>۱۱</sub> کر بھی لیتے تو اس بات کی کیا گارٹی تھی کہوہ میری مزید شادی کے لئے اصرار نہ کرتے؟ وہ لازماً یہ كرتے كيونكداس كى سب سے بوى وجد ميرا خوبروا ورخوبصورت ببونا قفاء بيخو ليهبس بلكه غامي بتی گئی میرے لئے اور میرے یاس اس چیز کی مجمی کوئی گارنگ نه محی وه تیسرا مردمهمیں قبول کرتا یا نه؟ پر می کیا کر گتی؟"

آخری اورسب سے برای وجدھی، حہا، اسید وہ جھے بہت عزیز ہو کی سی تب اور آج جھی ہے، على نے اسے الحامل اولاد ہے برھ کر جایا ہے ادراس بات كا ثبوت يهيه كركوني تمهاري تربيت برتو انظی انفاسکتا ہے تمرحبا پر قطعاً نہیں، مجھے ہا ہے تم تیمور کے رویے ہے بہت دلبر داشتہ ہو اور حق ہر ہو، مکر میرے بچے اتنا جان لو کہ جن کے باپ مرجاتے ہیں وہ مرتے دم تک یتیم ہی رہےتے ہیں کیونکہ اولاد کی مال تو دوبارہ بن سکتی ہے ہر باب ہیں، میں نے اس امید رمبر کیا تھا کہ میرا بیٹا میرے قد کو پیچے گا تواہے یاؤں یہ کمڑا ہوگا،

کچھی بن جائے گا اورتم میرے سارے خوابوں کو من من ملايا حاسية موكون؟ تم جائة مو مجه رائے کھونیس بنایا بلکہ میں نے خود مہیں اے سرهیوں سے گراتے دیکھا ہے، کیول کر رہے۔ اب اسيد؟ كيول؟ سوچو، وه البحى جى باق ہے مر مجر بھی اس نے مجھ ہے چھیایا اور تم سما انہوں نے اسید کا شرمندگی ہے سرخ چیرہ و کھی کر بات بدلى ، بلكه لو باكرم د ميمومزيد چوث لكاني-''تیمور کی جائیداد اور برنس میں تیمارا کوئی حصہ مہیں ہے کیونکہ تم اس کے بیٹے مہیں بلکہ میرے بیٹے ہو، میرا حصہ بحیثیت بیوی جو جھے ملے گا وہ مہیں میرے مرنے کے بعد ملے گا۔'' ''ماما پلیڑ۔''اسیدنے بے اختیار ٹو کا۔

" تیج ہی تو کہدرہی ہوں اس کئے میرے يج البھى سے سوچوء اسے ماؤں ير كھرا ہونا ہے مہنیں مملی زندگی میں آتا ہواور میں جانتی ہوں میرابیا بھے بھی مایوں ہیں کرے گا۔ 'انہوں نے بارے اسید کی پیشانی کو چوما، وہ بے ساختہ ان ی کودیش مرد که کرلیث گیا۔ " اما! بليز آئم سوري ماما! محصه بتأنبيس كيا بهو

سَّيا نَعَا؟ شَايدِ مِن بِأَكُلِ بُوكِيا نَعَا، مِن ..... آئم سوري ماما \_ "وه جملي لهج مين كهدر باتها \_ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے اے دھرے دھیرے سمجھائے لکیں، وہ بس خاموثی ے سر بلاتے حمیاء انہوں نے اس کی برین واشك كرت موت اسيمناليا تفاكره وجشيال نا لو کے ہاں لا ہور میں ہی گرارے گا۔

''لوقل صدیق'' اس وقت سنگاپور کے جزیرے کوسویس موجود تھا، وہ آج ہی سنتوشا ہے يهاں پہنچا تھا، بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی میٹنگ جاری می اے اس میٹنگ میں اسے ہوال برنس

کی مینجنٹ ہے متعلق چنداہم کھلے کینے تھے، وہ اس وفتتِ ممل توجه ہے مسٹر جاؤ یا تک کی ہات سننے میں مکن تھا جب کا نفرنس روم کا دروازہ ہے آواز کھلا اور اس کے برسل سکر بٹری نے ایک فائل لاکراس کے سامنے رکھی اور خاموتی ہے ملیت گیا؛ اس عمل نے کانفرنس روم کی کارروائی میں کوئی تعطل ہر یا نہ کیا تھا، نوفل نے ایک سرسری نظر فائل په ڈالی اور چونک گیا، سفید کور مربلیک مارکر سے لکھے محنے " ٹاپ سیکرٹ" کے حروف عجمگارے تھے،اس نے ساری توجہ کفٹگو کی طرف مركوز ركفتے ہوئے فائل كھولى، اندر بمشكل يا ج يا جيد كاغذ كليك عقيره فرنث تنجيم بإسپورث سائز تصور کی نوٹو کالی جگمگا رہی تھی اور ساتھ جعلی حروف مین "مهروز کمال" درج تھا، میننگ میں اس کی رہیں میرم حتم ہوگئ تھی، مقام شکر رہے تھا کہ مِنْتُكُ اختيام كَ طَرف كامرن في، كِي دير بعد اس نے فاعل ہات چیت کی اور اٹھے کھڑا ہوا، سفیدفائل اس کے ہاتھ میں میں اس کی میں گار مخلف سر کوں سے ہوئی ہوئی ایک شاندار کا تیج میں آ کررک تی ، شوفرنے بہت ادب سے دروازہ کھولاتو وہ إدهراُدهرد بیلے بغیر تیزی سے اندرولی

عمارت کی سمت بڑھ گمیا۔ دو کوئی خدمت سر؟'' تبتی نقوش کی حامل ملازمہتے ادب سے پوچھا۔

''ایک کالی۔'' وہ اینے کمرے کی طرف بروه كمياء اندر داخل موكركوث اتاركر سائية مرركها اور فائل بیڈ بر مجھنکتے ہوئے خود شاور کینے چلا کمیا، صرف دس منث کے للیل عرصے کے بعد وہ دھلا دهلایا سایا برآیکا تفاءای اثنامی ملازمه کافی رکھ کر جا چکی تھی ،اس نے کائی کا کپ تھا ما اور بیڈی بیٹھتے ہوئے فائل کھول کی نظریں بہت بے اختيار ہو کرحروف پر چسکتی گئی تھیں۔

''انجمي عادي نبيس مونا حاستا، پاچ کپ تو ہر حال میں چیاہے، کیابات ہے بھئ؟" سبین نے ''بہت کم ہیں ، وہ تو دس بارہ کپ پیتا تھا۔'' عباس نے انکشاف کیا۔ ''احچھا..... پھر تو واقعی کم کر چکا ہے۔''سبین نے جائے کپ ہیں انڈیل کر اس کے سامنے "آپنیں پیس گا؟" عباس نے ایک دونيس بحكى .... جمع عادت تيس ب مشکل سے بی ناشتے میں ایک کب لے لوں او لے لول درند، لو بالكل تهيں " وہ آہت ہے "وريي استريح، كيول؟" '' جاري امال جي كو بإلكل پيندئېيس تھا، وه سخت خلاف محين كه لزكمان منبح منبح خالي يهيف عائے پئیں جبنی جھے بالکل عادت کمیں ہے۔'' سنبن في المعلل سي منابل ''ای کئے آپ کی اسکن اتن گلوئنگ ے۔" عباس نے رفتک سے اس کی گندمی چېکداررنځټ کوديکھا۔ وہ ایک بل میں سرخ پڑی می عباس نے جرت سے اس کے چرے کے بدلتے رنگ کو ''جمانی تو بہت یا دآتے ہوں گے۔'' عباس نے شرادت سے اسے کہا۔ اور سین کاچرہ اس کی ہات پر آئی تیز ک ہے تاريك مواكدوه جمران روكميار " كيابات ب بعالمى جان؟" عباس نے جومک کرتشویش سے یو جمار

سین نے کوئی جواب جیس بلکہ خاموثی سے

واستعدى سائھ كمرى مونى ب '' کیوں مہیں ، بلیضوتم ۔'' وہ کہتی ہو کی چکن کی ' و منهيس ميس بھي چين ميس آجا تا ۾ول \_'' وه اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ کین میں داخل ہو *کر سبین کو کنگ رہنج* کی طرف برده کی جبکہ عباس جیول تیبل کے آردیدی '' کتناسونا لگ رہاہے نا جارا تھر بشکر ہے کل شام کی فلائٹ سے بخت والی آرہاہے۔ سین نے صرف آ ہشہ سے مسکرانے پراکٹفا کیااور کھانا اس کے سامنے رکھنے لی۔ "بيز،آب بھی ليج نا۔"اصرارے بولا۔ " دہیں بھی میں نے سب کے ساتھ کھا لیا اب بالكل دل بيس جاه ريا-" وه سنك يرمر كر '' چینیں پھر میرے کئے جائے بنا دیں۔'' عہاں نے اسے نئے سمرے سے معروف کیا۔ ''ویسے بیں جیران ہوں عبایں! تم لوگ از روشن سے جائے میتے ہو، سردی کرمی میں۔ وہ پین میں دورھ انٹر ملتے ہوئے بولی، عماس آسته سے اس دیا۔ "بس اب تمیا بناؤں؟ "دمغل ہاؤس" کے مین تو بس ایسے ہی تھیکے ہوئے ہیں۔" "اوراس معاطع مين بخبت سب يساتم ہے، توبیاس کی تو مسج وشام کا آن ہے ہولی ہے۔ " کن کو ہروفت ما دآیا۔ ''یہ تو نمیک کہا آپ نے بھابھی جان! ایسے اب تو خاصی کم کر چکا ہے کہنا ہے میں اس کا عادی سیس ہونا جاہتا۔'' عباس نے اس کی تعومات بساضا فدكياب

ہے جو کداس کی بیوی بھی ہے جس کی وجدے ال کے بے بناہ خوبصورت اور حیران کن حد تک کے بال ہیں اور پوٹس کے طور براس کا فکر بھی بے با متاسب ہے اور ماڈ لنگ کے لئے بہت موز ول ا خری مغہ ریٹھ کر لوقل نے آہنتگی ہے فالل بند کردی،اس کے چبرے بر مجری سورج کے آ الأرتمايال تقصيه \*\*\* ورمقل ہاؤس "بے بناہ اداس کی لیسید، میں تھا، اس کا سب سے بڑا سبب دوا نتبانی اہم آفوس کی غیرموجودگی میں سے میلے تو ایاز احمر .... جوكه حسب يلان نيويارك فلاني كريجا تقااوراس کے بعد شاہ بخت معل، جو کہ اینے فیشن ابونٹ میں شرکت کے لئے دوئی میں تھا۔ رمشیمیسٹر سے ٹراغت کے بعد رہیث کے موڈ میں تھی جھی کمرہ بند کئے ہو ی تھی۔ کول حسب معمول این کوئی فیمض نوایلے بيسويے من مصروف مي كداس ير ليلك ورك سوث كرے كايا كونى نازك ي ايمر اكثرري .... اً منه بھابھی زین کو بمشکل سلانے کے بعد خو دہمی سونے کے لئے لیٹ جی تھیں۔ وقار بعانی آفس میں تھے،عباس پونمار سی ے آ کر کھر میں بی تھا۔ علینہ کے ایگزامزمریہ تنے وہ بھی کمرہ بند تھی، الغرض اس مصروف ترین کھر کے سبھی مکین کہیں نہ کہیں معروف تھے جبکہ صرف سین خاموشی ہے لاؤرنج میں جیٹھی کوئی نیوز جینل نگائے بظاہر کی وی یہ نظریں جمائے ہوئے تھی، جب عباس سرهان ارتاتي علاآيا-" مجامعي جان! كمانا ملي كا؟" ووآ تكسول

نون مبر:9----152 مهروز كال 2000م مين سنگايور آيا خاه بنیادی طور برایک فکرث اور عیاش انسان ہے، کئی لڑ کیوں ہے بیک وقت تعلقات ہیں، مٹیے کے لحاظ ہے نوٹو کرا فرہے ، ایک سال ورلڈ واکٹر ہے بھی مسلک رہ چکا ہے، بندری کرتے کرتے مانج سالوں میں اس مقام پر پہنچاہے کہ ا پنا استوڈ کو چلا رہا ہے، اس دوران ایک اخبار کے لئے فوٹو کرائی بھی کر چکا ہے اور موجودہ اسٹوڈ یو بھی ایک رائل فیملی کی گڑی ہے تعلقات کا انعام ہے، ایک سال پہلے ستارا نامی لڑ کی ہے نکاح ہوا ہے اور اب وہ بحیثیت بیوی اس کے ستارا كمال: سنگايورآ مد: تين دن بل عمر:22 سال لعليم: ماسرزان سائيكالوجي تون قمبر: 7----153 لا ہور کی رہائتی ہے، تین بہنول میں دوسرا تمبر ہے، ایک سال مبل مہروز کمال ہے نکاح ہوا تھااور تین دن بل ہی سنتوشا آنی ہے۔ اول نے آخری صفحہ کھولا۔ "ستارا کی آید ہے ایک ماہ بل مہروز کمال نے ایک انٹر میشل سیمپو بنانے کی ایدورٹا رُنگ لینی سے معاہرہ کیا ہے جس کی تفصیل تا حال رازے تاہم یہ بات بہت واس ہے کہ جمروز نے ماڈل کے طور بر لاز آستارا نامی اس لڑک کورکھا

مهروز کمال:

عمر 28 سال

يبشه: فوثو گرافر

سنگالورآ مه:2000 ویش

مِس نیندگ ہلک مرحی کئے اس سے مخاطب تھا،

ہا ہر نکل گئی، عباس جیرت ہے اسے جاتے دیکھٹا روگیا، کننے بہت سے خدشات بکدم اس کے زہن میں کلبلانے گئے تھے۔ دوس بہت میں سال میں ان معالم ماس شادی

" خيريت عباس بحاني! السيلي بن بيضم مما

و مسیم مہیں، کس ایسے ہیں۔ وہ عالی کمپ

اليدبات الومندرة برسنت كليترب كمه بحاليا

''تو کیاوہ اس بات کی آئی جما بھی کو بھی

وے چکے ہیں، یہی کہ میرامی کواپی سیم جماعی

سے بے بناہ بیار تھا جس کی وجہ سے انہوں کے

اب بين بين كى مرضى معلوم كي بغيرسين كواياز ك

لتے ما تک لیا اور سادہ می لی اے ماس تعرباوی

سبین میں کوئی ایسی خوبی مہیں ہے جو ایاز کو ایک

لائف بارٹنز میں جا ہیے تھے، کیاا بیا ہی ہوا ہے؟

" يقيينا اليها مي مواتي " وه ما تيك ك لم

اسید چھٹیاں گزارنے لاہور چلا گیا او مم

میں جسے سکوت سا طاری ہو گیا تھا، حیا بول ج**ی** 

بے حدیم کوسی اب تو بالکل ہی نہ بولتی ایسے شما

ایک شام حما تیمور کے ساتھ میمنی کی وی م

کوئی کارٹویز دیکھ رہی گی، بول تو تیمور نے ص

سخت اور تکم مزاج انسان تھے تمرحبا کے لئے وہ

موم کی انزورم اور شہد کی مانند شریں ہوجاتے اور

کارٹونز دیکھنے جیسا بضول کام بھی کرنے کو تیاہ

ہوتے مریشہ چاہئے کی ٹرے سیٹ کی اور اندر کا

مهت برهی تحین ، مراهبین تیمور آواز بررک جانا

عباس أب أيك والتح تقطع بير وفي حكا تقا-

با ہرنکل آیا ، وقار نے اسے آفس بلایا تھا۔

مرینے بو کھلائی کی پھر شمیں۔

اس شادی ہے قطعاً خوش میں تھے۔'' عباس کوالیاتا

کی بارات کی منع کا واقعہ بوری جزئیات سے ماہو

رے ہیں۔" کول نے اندر آتے ہوئے جمرت

ہے یو تھاوہ ایکدم چونگا۔

تببل يرركه كراٹھ كھڑا ہوا۔

وو کی انہیں ہا ہے کہ ایاز بھائی اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟"

''بوسکتا ہے کہ بھابھی کی ایاز بھائی ہے کوئی ناراضکی ہوگئ ہو؟''

''یا پھر ، انہیں بھائی گی یاد آرہی ہوگی ، ایاز بھائی بھی تو صرف دس دن بعد چلے گئے تھے، شاید یہی مجہ ہو۔'' عہاس نے مختلف آپشنز ڈہن میں رکھ کرخودکو مطمئن کیا۔

سروکھا پھیکا روب یاد آیا جوشادی کے بعد دی دن روکھا پھیکا روب یاد آیا جوشادی کے بعد دی دن ان کاسین بھابھی سے رہا تھا، پیمغل ہاؤس میں اس حوالے سے خاصی چہ گھوئیاں ہوئی تھیں مگر پھر اسے ایازی سرداور الگ تھنگ فطرت برمحمول کیا سے

" " " تو کیا بھابھی کے ساتھ بھائی کا وہ روبیہ سوچی بھی سازش تھی؟ کیا وہ آئیس پہاھساس دلانا چا ہتے تھے کہ بین بھابھی ان کی ڈندگی میں ان کی مرضی کے بغیر شامل کی گئی ہیں؟ کیا بھائی ، بھا بھی کونون کرتے ہیں؟" وہ انجھنے لگا۔

"کیاجور ہاہے بیسب؟"
"کیاج رہاہے میسب؟"
"کیسے پتا چلے گا؟ کیا ایاز بھائی سے براہ راست بات کرلوں؟"

ا المراس المراس

''اور وہ تو جیسے جمعے بتانے کو تیار ہی ہیٹھے ہوں گے۔'' اس نے سرجھنگا،لیوں پر استہزا تیہ مسکراہٹ آگئی۔

''حیا! نے یہ جمیشہ یا در کھنا کہ جمراسب کچھ ہے تہا دا ہے ،اس جی اسید کا کوئی حصہ ہیں، جھے ہا ہم ریشہ سے محبت کا ڈرامہ کیوں کرتی ہے صرف اس لئے تا کہ بین اس سے متاثر ہوائی میں سے پچھ نہ کچھ اسید کے لئے بھی رکھ دوں، ہونہ ہس۔ ڈراھے باز ۔۔۔۔ یہ ناممکن ہے، قطعاً ناممکن '' وہ زہر خند لیچ بین کہ درہے تھے۔ مرید کو لگا کسی نے بہت آ ہمتگی ہے ان اس کے باؤں تنے سے ان اس کے باؤں تنے سے ان اس کے باؤں تنے سے ڈبین کھنے کی ہو، اتنا ڈہر یالا کے باؤں تنے سے ڈبین کھنے کی ہو، اتنا ڈہر یالا کہ بات آ ہمتگی ہے ان ارتباشک ، ان کی حبا سے محبت لیجہ، اتنا ترخ کیوں؟

وہ ارزے قدموں سے واپس کن میں آگئی نھیں وآ استلی ہے ٹرے شیلف پر رکھتے ہوئے وہ یکن میں رکھی تیبل کے گرد پڑی چیئر پر بیفے سنیں نفیں، کتنے بہت ہے آنسویے قرار ہو کر گالوں ہر ہتے گئے ، حالانکہ وہ جانتی تھیں تیمور کواسید ایک آ نگھنیں بھا تا تھا بگروہ اس چیز سے مجھوتہ کر چکی تھیں، وہ صرف میں کرشتی تھیں کہ تیمور کو اسید كروبرو إن كامولع كم عدكم دياجاتا اوروه ایبای کرتیں تھیں، قربہ توان کے دہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ تیموران کی حیا کے ساتھ محبت والفت کو بوں اپنی شکی طبیعت سے بد گمانی کی دحول میں جیونک دیں گے، وہ انہیں ملی بتی کی طرح عزیز تھی، وہ اس کے لئے راتوں کو جا کی تھیں ،اس کی درای باری برای طرح تؤب اسیس سے اس کی سکی ماں تکلیف محسوس کرتی، وہ اس کے ماتھ ہمی تھیں اور اس کے ساتھ ہی رو ٹی تھیں ،حیا کے مقاملے میں انہوں نے اسید کو بہت نظر انداز كيا تفااورآج ليكي بإراتبيس احساس بهوا تفا يكدوه یرسب کرتے کے باوجود بھی "دسولی " بی محس اور بہ ٹیگ ان کے ماتھے سے بھی مننے والا شاتھا۔ جیے جیے البس تیور کے الفاظ یاد آ رہے

سے نکلیف شے سرے سے ہوستی جارہی تھی کس طرح وہ گیارہ سالہ معموم کی حیا کے شفے دہاخ میں ڈہر بجر دہ ہے تھے، بے اختیار انہیں برسوں سلے کا داقعہ یا دآیا جب ای طرح انہوں نے حیا کو شمجھایا تھا کہ اسید اس کا بھائی نہیں ہے، مشقبل میں شایدان کا بہ خیال تھا کہ دہ اسید کو اس کھرسی بے دخل کر دیں تھے۔

مرید کواپنایہ خیال موقیعید درست لگا، یقیناً ایسا ہی تھا جبھی تو وہ انجی ہے حہا کو دینی طور پر تیار کررہے ہتے تا کہ وہ جتنی انتج مرینہ سے می اس کی شدت میں کی آجائے۔ مند سما

انہیں کہلی بارتیور احمد سے نفرت محسوں ہوئی تھی۔

\*\*\*

منظر منگاپور کے خوبصورت اور چیکدار شون مائٹز سے مزین کن شائن کلی کا تھا، ماحول بڑا روائی سا تھا، شورشراب، جاتی جھٹی روشنیاں، شیم تاریکی میں محورت متعدد جوڑے اور بیک گراؤیڈ میں بلند آواز میں بچا میوزک اور ایسے میں سہی چڑیا کی مانڈ کو تے میں سکڑی سمٹی ستارا کمال جو اس ماحول میں قطعی ان فت تھی۔

وہ اس وقت لانگ اسکرٹ اور ہائے۔ سلیوز کی ٹاپ ہیں لمبوں تھی، کھلے بال کھنوں سے نیچے آ رہے جے جہ ہراساں تھی اور وحشت ناک نظروں وہ بے جد ہراساں تھی اور وحشت ناک نظروں سے اس تخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہنے کو اس کا شوہر تھا مگر اس وقت بیسراس سے عافل کسی تھائی حدیثہ کے ساتھ ڈائس فلور مچ تھا، پچھ در بعد وہ ہاتھوں میں وسکی کا پیک تھا ہے اس کی طرف آیا

' میں میں میں ہے۔۔۔۔ کیا ہے مہروز؟'' وہ بھیگی آنکھوں میں شکوہ کنال بھی وہ بے اختیار

عامنامه حنا (14) تجر 2012

ما مناه مناه المالية ا

آتیں، وہ کتنا رشک کرنی تھی کہ متارا کو الیمی آئيدٌ بل ادر بميليث لا تف ملنے والي هي اور تب وه مبیں جائق هی که تقدیر کیسے اس ملی ستارا بر خندہ ستارا کوجلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ مہروز

بيں رنگنا جا ہٹا تھا۔ محرابیا ہوناقطعی ٹیمکن تھا، یکسر ناممکن ، وہ ایک ایگ مزاج کی لڑ کی تھی جس کی عادتیں بہت كلب ميں كئي تھي جعم وغصے كے مارے اس كے خون میں ابال ہے اٹھ رہے تھے۔

اہے عائشآ فی کی باتیں یادآ رہی تھیں،ان کی بے شار تھیجنیں یاد آرہی تھیں۔

"" أنم سوري عائشه آني! فيصله مو كياء آج کے بعد میں مہروز کی تطعی غلط بات برواشت مہیں کروں کی ، جو پکھ بھی ہو جھے ہر حال میں اسے غلط اور میچ کا احساس دلانا ہے کیونکہ اکر ہم غلط کو غلط مبیں کہیں سے تو اس کو مزید غلط کرنے کا سر تفیکیت دے دیں کی اور میں قطعاً ایسانہیں کر علق ' اس نے نیصلہ کن انداز مس سوجا، گاڑی کھرکے دروازے مردک رائی گی-

لا ہور ائر پورٹ پر اسے رئیبیو کرتے کے کئے عباس موجود تھا، وہ ارائیول لا دُن جے ہاہر آیا تو ڈمیر سارے جوم کے درمیان جی ایے

''مشروب'' پتیا تھا، وہ حیران می، بے حیران اپنی تفذیر بر انشت بدندال ایسے عینی کی باتیں یاد زن ھي وه واقعي سيس جانتي ھي۔

جتنا بولڈ اورسوئنل تھا، اسے بھی اتنا ہی اسپنے رنگ

یری تھیں جس کی فطریت بڑی خالص بھی، وہ اس مغربی معاشرے میں ملسران مفتی اور آج اے بول لگ رہا تھا کہ کویا وہ صرف دویشہ بی مبیں ایلی عضت وجرمت کی جا در بھی اتار کر اس

عباس ہاتھ ہلاتا نظر آ گیا، وہ تیزی سے اس کی

''او ہ کم آن ستارا! انجوائے دک' " آب نے کہا تھا کہ جھے بہت ایکی جگہ لے کر جائیں گے، بیسہ ایکی جکرے؟" وو دے غمے کے ساتھ ساتھ سوال کردہی گی۔ مبروزئے آخری کھونٹ لے کر گاس ایک طرف رکھا اور اسے دوتوں شاتوں سے تھام لیا، اس کے باس سے اتھتی ام الحیائث کی بورستارا کو لگاس کا دہاغ النے لگا ہو، اسے بے اختیار سکی

متم صرف وی کروگی جو میں کہوں گا انڈر اسْيَتَرْ؟'' وو غرايا تفاء بيك كراوُغهُ شِي بِخَيّا ميوزك ليكلخت تيزجوا تعابه

" کیانیس کیا می ؟ آپ نے کہا بدورلس ببنوں، میں نے بہتا، آپ نے کہا بال مت باندهون ، ش نے میل باتد مع آب نے کہا، کونی اسکارف شداور حول میں نے میس اور حیا اور کیا عايد ين آبي؟ "وه بلندآ وازيمي جلالي مي-''بہت جلدیا چل جائے گامہیں کہ میں کیا عابتا ہوں۔ "وواس کا ہاتھ تھا ہے تھنچتا ہواات كلب ب بابر لے آیا، ای كار كے قريب آكر اس كا باتحة حجوز اادر خود ڈرائيونگ سيٺ كي طرف

برد کیا، ووال سے کیا جاہتا تھا، بہت واس تھا، وواے تیار کررہا تھا بلکہ اس کی کلونک کررہا تھا، ایدورنا تزیک مینی کی دی کی مهلت کی مرت حتم ہونے کو تھی اور اس کے بعد اسے ہر حال میں ستارا کا بورٹ نولیو اور اسکرین نمیٹ کا رزلٹ انہیں بیٹن کرنا تھا مرستاراتی کہ ہاتھ ہیری نہ پھڑا رہی تھی، وہ جان گیا تھا کہ ستارا پر اے خاصی محنت كرنا يزي كالميكن سب سے بردا مسئل تو بدتھا كراب متادات ماف بات كرك اسدمنانا

تما كدات برحال بن ما ذاتك كرناية إلى ادر

سي كويسند كرنا إورجان جانا دويالكل متضاد باش میں، بیندتو ہم کسی کو بھی کر سکتے ہیں مر مروری میں کہ ہم اسے مجھیں بھی اور رہ مجی ضروری میں کہ جے ہم سمجھ لیں اے پہنار بھی كرتے ہوں اس كے ساتھ بھى ايسا ہى ہوا تھا، وہ ميروز كو پيند كرتي تهي، كيونكه ايها كرنا اس كي مجبور تھی، وہ اس کا شوہر تھا جس کے بارے شرب آپ نے بڑا خوبصورت خاکہ تیار کیا ہوا تھا اور آیک حقیقی مشرتی لڑکی ہونے کی بنا ہر دہ اس کے معلق ہمیشہ بی اچھا سوچی ، مہروز کے ہرممل کی خود ہی

اس کے ماتھ میاتھ وہ سارے سبزیاع جی اسے

د کھائے تنے کہ جو کسی بھی تعلمنداڑ کی کی عقل کو کھا اس

چے نے جیج کتے تھے، ٹی الونت تو اے کلب میں

دومري طرف ستارا جيسے كوئلوں ير نوث رہي

تھی، اسے یقین جہیں آ رہا تھا کیہ یہ ''مهروز'' بی

وضاحين وْحويْرْ لَيْنَي وْحَرابِ اللَّ آئِيدُ مِلْ شُوجِر

کے خاکے میں موجود رنگ تیزی سے تھیلے ا

وہ بڑے دلول سے کھٹک رہی تھی، اے

میروز کے انداز مجمیس آرہے تھے، وہ بیس جا گیا

می کہ ایسی کون ک مریشانی می جو اے ای

کرفٹ میں لئے ہوئے میں، بہت باروہ پانھ کے

کہتے رک جاتا ہوں جیسے سی مناسب والت کے

ا تظار میں ہو ہتا را کو یہاں آئے کے چھے دن بعد

بی یا چل گیا تھا کہ بظاہر ہرطرت سے ممل اور

خوبصورت طرز زندگی کے ساتھ اے ایک نامل

اورا دحورا ہم سفر ملاتھا، اے جلد ہی بتا چل گیا 🖥

کہ دو ہر روز رات کوسوئے سے سلے کون

لانان غضب ہوگیا تا پتائیس آ مے کیا بنرآ ۔۔۔۔؟

تما، يقين تهرنے كى دو دجو بات ميں۔

(۱) وه اسے پیند کرلی ھی۔

(۲) دوائے جمعی میں ا

" طلال كا الونث ثما نا! كيا الميروان طلا مهمیں؟" وہ عماس کے سوال پر جیران ہوا۔

طرف بزماتما۔

کے گلے کمتے ہوئے یوجھا۔

ئے اے دھمو کہ جڑاء و الملکھ لاا تھا۔

كى شراكى اس كے ما مول سے ليے كا-

عباس آہندے ہیں دیا۔

الوحيمار

''تم الکیلے آئے ہو؟'' شاہ بخت نے عمال

" نوكيا بورا لا مور اغما كرك آتا-" عماس

''ہیں بھی۔۔۔ تر اپنے کمر کے افراد تو

"ووات قارع كيس "عياس ترسامان

" كيول؟ كياسب في الأكم الرجي كميشن

"الی کونی ہات میں مب کے ایے

تم سناد البنك كيها ربا؟" عباس في

"اب ون " بخت نے ماتھ سے اشارہ

جوائن کر لیا؟" بخت نے فکر متدی سے بوجھا،

ايية معمولات بين، بيتموتم كارى من، بمانا

بول يو و گاڙي هن بينھي تو عباس ڈرائيونگ

''ميرامطلب ہے كدوہ تو تم يريز الثو بوريا تھانا ، ورنہ بچا جان کا کوئی موڈ کیس تھا کمبیں روئی سيميخ كا، به توشكر بيادا كرووقار محاني كاجن كي وجه ہے آئیں مانوایزا۔''عماس نے یاد دلایا ، وہ آہت

" كمامطلب؟"

''يال تُعيك ليتنج جوتم ، جَصَّے البيس أيك الميشل معلس دينا واي-" اس في محلا لب دانتوں کے دہا کرمعنوی شجید کی ہے کہا۔ "ارے تم نے میرلی لے لیا، بھی میں

"" تم كسى كومجول ربي بو؟" بخت في كبار د دنبین، میں بھول نہیں رہا ای طرف آ رہا ہوں، پانہیں کیابات ہے بخت مرایک چڑ بہت زیادہ پریشال کررہی ہے، جھے اچھا ہوائم آ کئے، من تم سے ڈسٹس کرنا جاہ رہا تھا۔" عباس کولا را سلين بعاجي والى بات يادآني، بخت اس كى بات

د ممہیں ماد ہے شادی پر ایاز بھانی کا روبي؟" عباس نے پلےسوچ کر بات شروع کی حالانکدایک دفعہ تواس کا دل جایا کیوہ اس ہے۔ شيئر كري آخرايازان كابحاني تفامر بيهي شايد کہاس نے دوسرے ہی بل اس سوچ کورد کر دیا كيونكه شاه بخت بلاشبراے اياز ہے زياره عزيز تھا، بعض لوگ ہو جی دوسروں کی رکوں ہیں پوست ہوتے ہیں۔

جوایا عباس نے آستدآستدات ماری تنصیل بڑا دی، وہ خاموتی سے سنتا گیا، جب عباس نے بات حتم کی تو بخت نے انسوس ہے ہر

"اب اس کاحل سوچو۔"عباس تے زور

"كياحل بوسكنا بي؟ مجھے تو مجھ مجھ نبيس آ ری و قدر بھانی کو بتا دوسب کھے ووسنجال لیں کے۔'' بخت نے پر بیٹانی سے ماتھا جھوا۔ " محدكرت موتم بهي ، الم صرف مفروضول کی بات کر رہے ہیں ، میضرور کی تو مہیں کہ جیسا

ہم سوچ رہے ہیں دیا ہی ہو۔ عباس نے نیا ا نکته اٹھایا ، بخت تے بے زاری سے مرجھ کا۔ ''چکو جو بھی ہے،حتم کر د اپ، پریٹان ہو كيا جون مين، تمبارے ذين مين كوني Solution ہے تو عمل کر ڈالو۔" گاڑی ہیں هٔ موشی حیصا کئی۔

''اچھا بھتی ہے بتاؤ ادھر تو کوئی مصروفیت نیں نا الیں؟" عماس نے اس کی ماذانگ کی ہبت کیو چھا۔

. أُنْ شَمَاره دن بعد كرا جي مين فيثن ويك ٹروع ہور ہاہے، اس میں شرکت کے بعد تو کوئی مفروفیت مہیں تم از تم ایگزامز تک تو بالکل الیں۔'' بخت نے کہا۔

'' بول مین انجھی بات ہے، فرسٹ اسٹیڈیز الى سب كوبعد من " ووباتس كرت رس ي كهدر بعد كارى دمعل بادس من من داخل بورى هي لا وُرج ش بي رمشه ل لي ، بخت كود مكيه رائ نے مسرت مجری سی ماری اور صوفے ت تھ کھڑی ہوئی۔

'' و ہاٹ آپلیز نٹ سر مراز''' بخت آ ہنتگی سے مسکرایا اس کی نظر کونے میں بیٹھی علینہ ریکھی امشراب اس کے ساتھ ماتھ ملاتے ہوئے حال انول در مافت کرر ہی تھی۔

عليند كي آنگھون بيس بردي عجيب كيفيت هي، تايدنا كواريت عصه يا پير دريج اس كي نظر اس اکھ برتھی جورمدے نے تھاما ہوا تھا، وہ آ جسکی ہے الله المرك بوئي اورغير محسوس اندازيس لا ورغير محسوس اندازي س

نکل کی اس بات سے بے خبر کہ وہ بوی کبری نگاہ

اسیداینے رزلٹ ہے صرف دو دن ہیلے البورسه والبل اسلام آباد كبهجا تفااوراس وقت وهمل طور برایک بدلی ہوئی تخصیت بن چکا تھا، بنستامسكرا تاءخوش باش سااسيد ءحبا كوورطه حميرت میں ڈال گیا۔

"اور بھتی کیسی ہو حما، تھیک ہو؟" اسپد نے اس کا سر تھیتھیایا حمانے حمرت سے چیلی آلکھوں کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔

''ماما پلیز احیما سا کھانا اور اس کے بعد سٹرونگ ی جائے۔'' وہ کہنا ہوا اینے کمرے کی

مرینہ جبرت و خوشی کے لیلے جلے احساسات کے ساتھ کچن کی طرف مڑ کنیں،خوتی خوتی ٹرے تیار کی تھی ہاس ونت تیمور نے کھر کے اندر قدم رکھا، وہھم ہی تئیں، چیکے سے ٹر بے حہا کو متمانی تھی، حما جانتی تھی کہ اب ایک تھنے تک وہ تیمور کی ناز برداری میں مصروف رہیں کی جھی فاموتی سے ٹرے لے کر اسید کے تمرے کی طرف چل دگءا کر چیردل میں خوف تھاا در گزشتہ وا تعات کے پیش نظر ٹائلیں ہو لے ہو لے لرز رہی تھیں، وہ اسیر کے تمریے میں داخل ہوئی تو وہ ڈرینک کے سامنے کھڑا تلھرا تلھرا سا بال بنار ہا

حمائے ٹرے بیڈیررھی اور دالیں مڑی۔ ''اریے! کہاں جارہی ہو؟ آؤٹا بیٹھو'' وہ بيٹر ہر بیٹھ چکا تھا، نا جاروہ رک کئی۔ "اب كميرى كيون مو؟ بيفونا" اسيدني اصرار کیاوہ آئسکی ہے بیڈی پٹی پر ٹک کئ۔ اسید نے تظر مجر کراس کا جائز ہ لیا، سرخ و

مادنامه حنا 144 مر 2012

''ایک کون می بات ہے؟'' ان سب کے آپس میں غلوص و بھا تکت کا نتیجہ تھا

"وه مجمى كونى مجولنے والى بات ہے؟" بخت کے تاثرات تیزی سے بدیے، انداز میں نا کواریت تھی۔

"والتي بياتو بالكل ما منے كى بات ہے اور كي تو یہ ہے کہ خواہ ایاز بھائی بہاں دس دن رہے مگر اس کے باوجود سین بھاجی کا روبیہ وہ ہیں تھا، جو كر فطري طور ير مونا جا ي تها، جھے بيس ياد ير تا میں نے بھی اہیں استھے بیٹے کر بات کرتے دیکھا ہو، حیرت ہے ہمیں میڈیال پہلے کیول ہمیں آیا۔''

ے اسے واج کرر ما تھا۔

ئے زان کررہاتھا۔"عباس نے تی کی۔

فهقيه بيساخته تقا-

ایک جلے میں تعدمتم کیا۔

حیرت سے چیجا۔

وديس يمي تو غداق كرريا بهول يه ودنول كا

جِينَ حَدِيدًا -''اجِها بَيَا وُلُو گيا ايْدُ دانْتُحُ مُلاحْمِينِ؟'' عباس

" مَن لَيْدُ مَا وَلَ مَمَا الِوسَكُ كَا لَوْ وَمُفَدُّ لِي

"احِمَالَيْدُ مَادُلُ مِمَاحِبِ! رَسِيالُسُ كِمَا لَمَا؟"

'یہ''' ڈھیر سارے ایکر مملیس اور

''سائن کر لئے ایر میکیس؟'' عہاس

''احْق دکھتا ہوں حمہیں۔'' وہ برامان گیا۔

''بابا جان نے مجھے اٹھا کر کھر سے ہاہر پھینکنا

تھا؛ جانتے تہیں ہو کتنے خلاف ہیں وہ میرےاس

یرولیشن کے، میرتو و قار بھائی کے دم سے اینا دھندا

چل ر با ہے در نہ تو ..... ' و وہات ادھوری چھوڑ گیا ،

عباس نے بے ساختہ قبقیہ لگایا۔

"بياتو تعبك كهائم \_ن\_"

" جمر کی سناوّ؟" وه بو حینے لگا۔

" کیا سناؤل، مجل مفروف ہتے، آمنہ

بھابھی زین کوسلانے کی ناکام کوشش کررہی تھیں

اور ووسلسل البين تنك كررياً تعا، كول يكن بين

کوئی ٹی ڈش ٹرانی کر رہی تھی اور اس کی ہزار

منتول بربھی رمشہ کرے سے تبین نکی، بقول

رمثہ Vacation یہ ہے سمیسٹر سے فراغت

کے بعد مو ڈونٹ ڈسٹرب می، علینہ مملی کمرہ بند

ہے اس کے اعزام مربر میں، اینڈ ہو تو دو

ا گِرامر کی کتنی مینش کتی ہے، بس یا پچھ

اور ....؟" عاس تے تعمیل سے احوال کمہ

سارے ایڈوالیجو تھے تی ملنا تھے۔" اس نے

آ فرزے' بحثت نے دونوں ہاتھ بھیلا کر بتایا۔

اسٹیوڈیو سے گھر آیا تو ستارا صوفے پر دراز
ریموٹ بکڑے جینل پر جینل بدل رہی تھی، بیل
فون پاس ہی اوندھاز بین پر گراہوا تھا، جہروز کو یاد
آیا کہ دوہ کننی دیر کال ملاتا رہا تھا محرکال کے تبیل
کی گئی تھی، اسے دیکھ کرستارا کے اغداز کشست
مصروفیت ہنوز جاری تھی، مہروز نے لب جینچنے
مصروفیت ہنوز ہاری تھی، مہروز نے لب جینچنے
ماتھ موفے پر مک گیا، ستارا اس انداز میں ٹی وی
اسکرین کود کھنے ہیں گئی تھی۔
اسکرین کود کھنے ہیں گئی تھی۔
اشایا؟''
اشایا؟''

" ''نون Silent برتھا۔'' وہ بے تاثر کہج میں کہہ کراٹھ گئی، پھررک کریولی۔ ''کھاٹالگاڈل؟''

'' مہروڑ نے کہتے ہوئے ٹون مونے پررکھااور بیڈروم میں چلاگیا۔ ستارا خاموثی سے کھڑی اسے دیھتی رہی، پھردوبارہ صونے پر بیٹے گئی۔ پچھردو بعد مبروڑ باہرآیا تو کیڑے تبدیل

کر چکا تھا، وہ اس کے سائے آگر بیٹھ گیا۔

'' جھے تم سے بات کرٹی ہے۔' مہروڈ نے کہا، اس کے لیج میں موجود غیر معمولی بن نے ستارا کو تھنک جانے پر مجبور کیا گویا وہ کھلنے والا تھا، اس نے آلی وی آف کیا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوگئے۔
طرف متوجہ ہوگئی۔

" میں اپنے نے ایر کے لئے مہیں As a سیار کے لئے مہیں اس کے داختے واضح modle سیلیکٹ کر چکا ہوں۔" مہروز نے واضح الفاظ میں دھا کہ کیا۔

وہ چند کمی ساکت سی اسے دیکھتی رہی ، بیہ تھااس کا شوہر ، جواپی ہیوی کولوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا جا بتا تھا۔

''کیوں نہیں بنانا آتا تم ٹو لڑکی ہو اور لڑکیوں کوسب آنا چاہیے۔''اسید نے اپٹی علیت حجاڑی، حیاتے روبوٹ کی مانند سراتیات میں بانایا۔

'' جھے آتا ہے،اسد نے جھے سکھایا، آئیڈیا ہم شام کو بناتے ہیں پھرتم بھی سکھالوگ '' وہ چنل بجا کر یولا۔

حیا خاموثی ہے اس کی یا تیں سنتی رہی وا جان گی تھی یا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیسار ک تبدیلیاں اسد کی مرہون منت تھیں ، حیا کا دل چا کہ دہ اس انقلالی تیدیلی پراس ہستی کوا یک ایوار ا سے تو ضرور ہی تواز دے۔

\*\*\*

ستارا اور مهروز کے تعلقات میں خاصی س مبری آپکی تھی ، ستارا میہ چاہتی تھی کہ وہ جوہی ر دیائے بیشا تھا اب اسے منکشف کر دیے ، جھ اس نے اپنے رویے میں نرمی یا بدلا ڈ لائے کا کوشش نہیں کی تھی اور اس کی یہی ہٹ دھری او ضد مہروز کومز بدتا کہ دلا رہی تھی، وہ بھی جائیا ہ کرا ہے آئی الکل بہر صورت ستارا سے صل اس موضوع پر گفتگو کرنا ہز کی اور آخر کار آئے ا سفید لان کے پرعذ سوٹ میں وہ مناسب سائز کے دو پٹداوڑ ھے ہوئے تھی جوسلیقے سے اس کے شانوں پر پھیلا ہوا تھا۔

اسد کواس کا حلیہ جران کن لگا، اسے ہر وقت سلیولیس ٹاپ اور اسکرلس میں لمیوں رہنے والی حبایار آئی ،اس نے سرجھنگا۔ دو کیا کیا چھٹیوں میں؟" اسید نے اس

سے بوچھا۔ " پر سی رہی ہول۔" عبائے رہی آواز ش جواب دیا اتنا ہدلا ہوا اسیداس سے مضم ہیں

ہور ہاتھا۔ اسیر نے اس کی آداز کی تفصی کو بوری شدت سے محسوس کیا ہے اختیار سر اٹھا کر اسے بخور دیکھا، سانولا ریگ ادر عام سے نین نقش، وہ آج بھی ولی ہی تھی، وہی تھی، پھر اسے کیوں اتنی تبدیل سی لگ رہی تھی۔

'''اچیں ہات ہے، چلوشروع کرو۔'' اسید نے ٹریاس کی سمت سرکائی۔

'' دسمیں ،آپ کھا تیں۔'' حبائے انکار کیا۔ '' اوں ہوں۔'' اسیدئے قوراً ٹو کا۔ '' جھے تنہا کھائے کی عادت میں رہی پلیڑنہ ت کرو۔''

'' میں کھا چکی ہوں۔'' وہ آہتہ۔ بولی۔ ''اونو! چند توالے تو لے سکتی ہوناں۔'' وہ جعلا گیا، حبرت کا شدید جھنکا تھا جو حیا کے دہائے سے سنسنا تا ہوا اثر گیا، اتنا بدلاؤ؟ الی تبدیلی؟ گر اس نے خاموش سے کھائے کی سمت ہاتھ بڑھادیا۔

حبائے گئے تو صرف چند توالے ہی ہے اور اس دوران وہ مسلسل بولٹارہا تھا۔ '' پتا ہے حبا! اسد بہت احجما ہے، اس ہی حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں، وہ جمہ سے جارسال

"توسيد" ستارا کي آواز شر ارزش تقي ۔
"تو په که جمهيں اسکرين شميث دينا ہو گا
اور .....؟" وه کهدر ما تعاستارائے تيزگ ہے اس
کی ہات کائی۔
"سوري ش ايها محتميں کرون گی۔" وه دو

''سوری بین ایسا کچھٹیس کروں گی۔''وہ دو ٹوک انداز بین بولی، لہجہ ہرتسم کی ٹرمی اور کچک سے عاری تھا۔

ود حمیں اس کے لئے تیار ہونا پڑے گا۔" مہروزئے بڑے مرزوردیا۔

''آپ جھی ہر زبردی آئیں کر سکتے۔' ستارا نے او چی آ داز میں کہادہ اس کے لیجے پر چونکا۔ '' آف کورس کرسکتا ہوں۔' دہ اس سے بھی تیز آ داز میں بولا ،ستاراصوفے سے اٹھ گئی۔ ''میں آپ کی بیوی ہوں ، زرخر بیر ہیں ہاسکڈ اٹ۔' دہ ترش سے بولی تھی ، مہر دز بھی کھڑا ہو

"نبوی ہوای گئے آرام سے بات کر رہا ہوں ورنہ میں ایسے کہ سننے کا عادی نہیں ہوں۔" مہروز کے لیج میں اتن سرد مہری اور سفای تقی کہ وہ چند لیجے ساکت رہ گئی یوں لگا تھا کے جسے کسی نے آہشگی سے زمین بیروں نے سے میں کی ا

"د میں بھی ایسے کہ سننے کی عادی تہیں ہوں مہروز کمال!" وہ بے سافتہ چلائی تھی۔ دوشنہ ای۔" وہ دھاڑا تھا۔

'' بیخوش فہنی اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہاری بات مانوں گا۔'' وہ بے خوتی سے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ مقابل کھڑی تھی۔

کے مقابل کھڑی کھی۔ لہج میں اتنی واضح تبدیلی پر دوطیش سے اس کی طرف بردھا تھا اور السطے ہی لیمے اس کا دایاں ہاتھ اٹھا اور ستارا کے گال پر پوری قوت

مامنامه مناس مرر 2012

متنج رہے ہیں وہ محافظ اور راہبر کی بجائے چور اور را ہرن بھی تو ہوسکتا ہے نا اور اس اجبی دلیں ہیں وہ لڑکی کس کوسب بتائے گی ، کس کے آھے مدد کے لئے دست سوال دراز کرے گی ، آپ نے جلدی کی امان، بہت جلدی، بیخص تو آپ کی ستارا کو سرعام ہٹھانا جا ہتا ہے بولی لکوائے کے کتے اور امال حان کیجئے کہ جس دن آپ کو میر خبر کے کی ستارا مرکئی تو اتنا سمجھ کیجئے گا کہ وہ اپنی عربت وحرمت برقربان موكئ وكيونكه بين ايي رب كودهو كيتين ديات عني امال المناه ووسوي جا ر بی تھی، آجمعیں قطعی خشک تھیں، شاید وہ اس کرے ہوئے اور ڈکیل انسان کے لئے روٹا جھی نہیں جا ہی می اساید حرت اور مبدے کی شدت آئن زیادہ محل کہ اس کے آنسو محمور مکتے تھے۔اس کے ماس بڑے تون کی اسکر میں ہلنک کر رہی تھی واس نے دھندلائی ہوئی تظریدے موبائل تما ااوراسكرين برنگاه دوڙائي كوئي اجنسي تمبر تفايه اس نے آ جنتگ ہے" کیں" کا بٹن پرلیں کے اورفون كان يصالكانيا\_

منهیلو یا اس کی آوازگلو گیر بهور بی تقیی مطق پس شاید پچهر پیش گیا تھا ، آنسو دُس کا گوله یا شاید امیدوں کی را کھ۔

'''ستارا کیسی ہو؟'' بڑے یا ٹوس انداز ہیں اجنبی مردانہ آ واز ہیں او جھا گیا۔ انداز ہیں جو تھا کیا۔

اس نے تھوک ٹگلاتھوڑی می ہمت ہیدا کی پھر ہولی۔

ر میں ۔ ''کون .....کون ہات کرر ہاہوں \_'' ''میں توفل ہات کرر ہاہوں \_''

باتی اگلے ماد

''تمیزے ہات کرو۔'' وہ پلٹ کرصونے پر گری، مہروزتے آگے بڑھ کر دونوں بازواس کے اردگر در کھے اور ڈراسا جھکا۔ ''تمہیں میری بات ماننی پڑے کی ستارا۔'' مہروز کا لہجے خطرنا کے ہوا تھا۔

''ہمر حال میں، باد رکھنا۔'' مہروز نے وارننگ دی اور سیدھا ہو گیا۔

''اورتم بھی یا در کھنا مہروز کمال، میں مرتو سکتی ہوں مرتمہاری بات نہیں ماٹوں گی۔'' وہ بھی ہرتسم کے خوف سے آزاد پولی تھی، وہ چند کمچےاس طرح کمٹر ارہا، پھر بے ساختہ نہس دیا۔

' ' جہنے ارکر یا تہارے مرتے ہے جھے کیا حاصل ہوگا اور ویسے بھی مرٹا اتنا آ سان نہیں ہے، یفین نہیں تو گوشش کر دیکھو۔'' وہ بلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پچھ دمر بعد کمرہ لاگ ہونے کی آ واز آئی تھی۔

جیرت وخوف کی شدت سے وہ من می ہو ربی تقی، اعصاب قابو سے ہاہر ہوتے جا رہے تھے،اسے محسوس ہوا کہاس کے ہاتھ لرزرہے تھے اس نے دونوں ہاتھوں کو ہاہم جکڑ اادر بے ساخت گود میں چھیالیا۔

ودنہیں مہروز کی ل! میں تہاری ہات قطعاً نہیں مان سکتی اور میں دیکھوں گی کہتم کیا کرتے ہو؟'' وہ ایک آخری فیصلہ پر پہنچ کر خود سے خاطب ہوئی تھی۔

''تم نے بھے کیا سمجھا کہ بیں اتن ارزاں ہوں ، اتن عام سمجھا بھے؟ بیرتو تمہارے اندرکی گندگی ہے نا کہتم اپنی بیوی کو بھی کمائی کا زرایعہ بنانا چاہتے ہو، اتن پستی بیں گرے ہوئے ہوتم، کاش میرے ماں باہ اتن جلدی ندکرتے ،اڑکی گ خوش متی پر رشک کرتے ہیں، یہ جائے بغیر کہ وہ اسے اپنوں سے دور جس اجنبی کے باس

ماعنامه مناها مر 2012





## المنافق ال

آپ کوئیس جائی، میں پہلے ہی بہت پریشان
ہوں۔'' وہ رندھی آواز میں بہت کی بہت پریشان
طرف چندلیحوں کے لئے سکوت چھا گیا۔
''میرا متصد قطعاً تمہیں پریشان کرنائہیں
ہوں۔'' وہ آہتداورزم ہیج میں بولا۔
متاراک و کھے ہوئے دل کوا بیکرم جیسے کمی
متاراک و کھے ہوئے دل کوا بیکرم جیسے کمی
نگلے۔

''نونل …! کون نونل…!'' ستارا نوجھا۔ ''جی میں نوفل ہوں۔'' دوسری طرف سے ای روانی ہے کہا گیا۔ ''لیکن میں آپ کونٹیں چ تی۔'' وہ محتاط ہوئی تھی۔ ''کیا قرق پڑتا ہے میں تو جانیا ہوں۔'' دوسری طرف سے بڑے سکون سے کہا گیا۔ دوسری طرف سے بڑے سکون سے کہا گیا۔ ''دوسری طرف ہے بڑے سکون سے کہا گیا۔

## تاولث

''دریکھیں بیپڑ۔'' وہ سسک آتھی اور بات

ممل ندکر کئی۔

''مرارا ہیپڑ رو تیں مت بلیڑ۔'' وہ جیے

بر ار ہوا تھا۔

''آپ فون ہند کر دیں اور آج کے بعد
مت بیجے گا۔'' وہ اپنی سسکیوں پر قابو یا کر بولی۔

''ڈکیک ہے گئیں پہلے تم رونا بند کرد۔'' وہ

پر بیٹائی ہے بولا۔

''کیوں آپ کو جھ ہے کیا ہمدودی ہے''' وہ
وہ جھ کر بول۔

''کیا مبروز سے کوئی بات ہوئی ہے''' وہ

''کیا مبروز سے کوئی بات ہوئی ہے'' وہ



کے بارے میں جاتا تھا، ہوسکتا ہے مبرور کا کوئی ووست یا واقف کار ہو۔ "متارا لے سوجا۔ "اكر ہے بھى تو ميں آپ كو كيوں بتاؤں؟" وه معجل کمر يولي \_

"ان كامطلب بكر كجه بواب كما؟ وه يس خوديا چاالون گا، ابتم ردنا بند كرو-" توقل ئے تون بند کر دیا۔

وہ جرانی سے قون کو و مکھنے گئی رمیوڑ کائر ين موجود تمبر مقامي سيريل كاتها، وه جوكوني بهي تها سنتوشا ہے ہی کال کر رہاتھا اور اگر مبروز گا دوست ہوا تو؟ ستارائے سوجا، ہوتا ہے تو ہو ہیں نے کون سما کوئی غاط یات کی ہے، وہ مرجھنک کر اٹھ گئی، پہلے سوجیا مہروز کو بٹا دے کی ، پھریا دآیاوہ تواس کی شکل دیکھنے کی روا دار تہیں، گی کہ بات كرماء يكن مين آكر جائے كا بانى ركھتے ہوئے اس في سوحاء بها أي بي جائ توقل اورجهم بي جائے میروز ،اے کیااس کے سریس شدید در دہو

" دمعل بادُس " ميں أيك خوشگوار اور سياني شام امرى مى دە سب شام كى جائے كے لئے لان مِن جُع شِيعٍ ، برول كاعليجد وكروه بنا مواتها جو كه چيترزير براجمان تنه، جبكه ينكسرز كهاس ير لرهك رب ته، جائ في جا چى كى رمشد ہاتھ میں موبائل پیرے ایس ایم ایس لکھنے یا مرنے میں مشغول تھی ، کول کے ہاتھ میں قریم تھا جس کا ڈیز ائن وہ سبین بھابھی کے ساتھ ڈسلس كرية بين مصروف تفيء عياس بهي محماس يرآلتي مالتی مارے بعیضا تھا قریب ہی شاہ بخت میم دراز تعامر کے نیجے اپنی دیکھے جبکہ علینہ مناسب فاصلے مرجيتي كوئي كتأب كلوليا سه دشنه بين مصروف تھی، وقار چونکہ انجنی آفس ہے لوٹے تھے اس

6222162 بھابھی ان کی مدد کے لئے ان کے بیجیے زین، بخت کے اوپر جڑھ کراٹھیلیاں کر عمن تاء بخت اسے گدگدا تا تو وہ بنتا ہوہ 🛚 مِرْها پُرمیدها ہوتا اور اے گدگدائے گا کرتاء جس بر مخت اے معنوی نارامی كحورتا اور كهتا " يار! مت تنك كرو محص نہیں ہوتی۔''

جب تین جار باراس نے میل جوار

"انوه پاہے ہیں ہوتی مگر وہ معصوم ع اس کے لئے تو بٹس دوء ویسے تو ہمیشہ م ر ہے ہو۔'' وہ جل کر پولی تھی ، بخت کے تعلقطا كربنس دياءزين تعل اثعاب " بخت جا چو! گرگدي موتى " وه

بخت کوشک کرنے لگا، اس وقت وقار بھی بخت نے زین کو ہٹایا اور بڑھ کر ان م

" کیے ہو جوان؟ خوش ہو؟ سب؟ " وه اس كى بييثاني چوم كر بو لے مثا کا جبرہ جیک اٹھا، وہ اس سے بے حد محیث ہے وہ جانبا تھا اور و قار کوشا پدخود بھی بھی گ آئی تھی کہ وہ بخت کوا تنا کیوں جا ہے ہیں۔ عیاس الیاز ، شاہ تواز سب آئیس نے حدم مَرَثَاه بخت مِن تو جيسے ان کی حان بند اس کی کوئی بات نه ماننا تو در کنار، نال م ملتے ہے، انہوں نے ہمیشہ شاہ بخت کا لوری کی، وہ ضد بھی جس کو ہائے ہے 🕊 ا تَكَارِ كُرِ دِينِيِّ ، حالَ ءَي مِن دو بَيِّ الوَنْ عَالَمُ كي الكي مثال تفايه

" ' ' بین ٹھیک ٹھاک ہوں ۽ آپ سا وهان سے الگ ہو کر بولا۔

ہے تی شا جوم حیکتے مسکراتے چبرے اور بے قلرے لوگ، کچھ دمر بعد شوشروع ہو گیا میں ماؤلز کی واک شروع ہو گئی، مختیف انسام کے خويصورت اور متقرد ونرسوتون بين مليوس ماولز میں ہرکوٹی ایک سے بڑھ کر ایک تھا، علینہ نے مب سے پیچھے ہڑے صوفے ہر براجمان بے چینی ہے بہاد بدلا اور نا کواری سے اسکر منزیر ے تظری ہٹا کر آیک نظر اسکرین میں کم جامترین کو دیکھا، پھرنظریں سامنے بڑی کماب م جما دیں، کچھ دیر بعد اس نے نظر دوبارہ اسکرین مرجما دی اورا سے زیادہ انتظار تہیں کرٹا

W

W

"اونو، بخت تم كرهر بوا؟" عباس نے بچھ

بس اب میری جی انٹری ہے یار!" بخت نے جواب دیا اور چند سکینڈر بعد وہ اسکر مین بر ممودار بو گمیاء شاه مجنت اس وقت سیاه ژنرسوث میں ملبوس تھا جس کے کالر اور فرنٹ پر نے حد خوبصورت اور يونيك مثائل كا ذيز ائن تقاء كوث كا صرف أيك بثن بندكيا كميا تعاشرت مينني كاتكف مہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا فراغ کشاده سینه بهت نمایا رقفاء شهد رنگ مالون کا منفرد ہیئر سائل نے تاثر چرے کے ساتھ اس کی آتکھوں کی رکلش چک اور مر وقار حیال، وہ ريب برنبين ومال موجودلوگوں كے دلوں ير چل ر ما تھا، اس کا انداز و بے بناہ چیخوں ، آوازوں ، تالیوں کے شور اور بینے والی سٹیوں سے ہور ہاتھا، کھٹا کھٹ کیمرول کے نتھے۔

Oh, God! I am" speechless - "رمشه كى يي تما آواز يرجي سب محریب نظے۔

علینہ نے چیمتی ہوئی تیز نگا ہوں سے رمشہ کو

"نحیک رہا سب، بہت مزا آیا، بہت ہی اليما الونث تفا بهت زيردست اليسيريس رما، طدر کے ساتھ کام کرنے کا یوہ انہیں بتائے

ب ے چدر ہا۔

'' وْسَكَ لائ موريكاروْ مَكِ كِي؟'' رمشه نے موبائل سے نگاہ ہٹا کر ہو چھا۔ " طاهر عدوه تولايا بول " " ( و فرا يهك كيول نبيل بنايا؟" وه حمال من

" المحمد منّد " وه گھاس پر بیٹھ گئے ، زین اب

''اور بھنی کیسار ہا ایونٹ؟ طلال کے ساتھ

"اوہو بیٹا ہات کرنے دو، جاؤاتی ماما کے

ب " انہوں نے اس کا ہاڑ و بکڑ کر علیجدہ کیا ، وہ

منه بسورتا : وا ایک بار پھر بخت کی کود ہیں آ گھسا،

بخت نے بے سافتہ اس کا گال چوما اور اسے خود

ے لیٹا لیا، زین بنتے ہوئے اب بھراہے تک

كام كركے كيما لگا؟" وقاراك سے يو چھتے لگے

جَبِّهِ زِینِ ان کے کندھوں مِرجمولِ رہا تھا۔

ت کود میں رکھا اور دونوں ہاتھوں ہے تالی بچا کر

" چلیں سب، انھیں بخت کی ماڈنگ ریسیں، یتا تو جلے جناب نے کون سا تیر مارا ے۔ ' دواٹھ کھڑی ہوتی۔

''باس بار! جائے تو ٹی ل ہے اٹھو سب'' ولار بھانی نے بھی کب ٹرے میں رکھا۔

سب ایک ایک کرکے اٹھ گئے ، عماس نے اُنَّ میں موجود تی وی کے ساتھ ڈی وی ڈی تَ کی چھوڑی دمر بعد بخت مٹرھیاں امر تا ہوا آیا س کے ہاتھ ش ڈسکھی،عیاس نے ڈسک اک ہے لے کرائم جسٹ کی ، چند محوں بعد ویڈیو سارث ہوگئ، وہی روایتی ساریمی اور استی تھا،

واحتامه حنا ١١٠ الزر ١١٥٥٥

دیکھ اور پھر بخت کو، سینے ست ایک آنج س نقل ربی تھی چورفتہ رفتہ بورے وجود کوائی لیبٹ میں لے رہی تھی ، وہ خاموش سے اٹھی ، اب کوئی جھی چاموش مہیں تھا سب اپنی اپنی رائے دیے میں ممَّن ﷺ، وہ ماہر نکل آئی، میہ جائے بغیر کہ شاہ بخت نے اس کی غیر موجود کی کونور آنوٹ کیا تھا، لان میں ٹمیالا ساا ٹدھیرا تھا، کین کی جیئر پر جیٹھتے بوئے اس نے اپنی آنکھوں میں اتر لی خفیف س دھندکو ہاتھ ہے رکڑ ااور غیرارا دی طور پر کتاب پر آ انظر دوڑائی جس براس نے چھاکھا تھا۔ You are looking"

fabulus, alliganet and "\_terrific

اس نے وحشت کے عالم میں اینے ہی لکھے الفاظ يرشخن سے مال بوائنٹ جاا دی، جیسے تقدیر کے لکھے کومٹانے کی کوشش کررہی ہو، لاؤنج ہے اب شورشرا ہے کی آ واڑیں اٹھے رہی تھیں جن میں سب سے بلند آواز رمشہ کی تھی جو کہ شاہ بخت سے ٹریٹ کا تقاضا کررہی تھی، وہ بنتا کھلکھلاتا نخرے دکھا رہا تھا، آتھوں میں اتر کی دھند اب علینہ کے پورے وجود کواٹی لیٹ میں لےرہی

. اسيد مصطفیٰ بدل گيا تھا اور پيديقيناً کسي اسد ا م حص كا كمال تها، حماف اى شام مريدے

'ماما! سياسد كون ہے؟'' " " كيول كيا جوا؟ " مرينه كس قدر چونك

' ' و ہ اسید بہت ذکر رہا تھا۔'' وہ گڑ بڑ آگئے۔ '' وہ عمر بھائی کا بیٹا ہے۔'' انہوں نے اینے برے بھائی کانام لیا

"اده تو اسيد كاكن ب-" حبائي الميرا ال بلس تريد آيا ب ما 85 موتے سر مالیا۔

ودمول السيد كا زياده وات اسد كے سال أجرول دي سي دي تعين -بي گررا ي ناجي وه ايدمس كرريا بوي مریندنے کہا، حمالے اثبات میں سر ہلایا۔ ''اسید بہت بدل کمیا ہے ما۔''

ایک خواصورت مسکرا بث نے حما کے بال قال

كا عاط آليا نقاء تبديلي واقعي بهت شبت تقى الله المراه المراه المبين بينا بينا بينا والبول في اثبات مين حبا کے ساتھ رویہ میسر تبدیل ہو چکا تھا، ووائن سرہای۔

مرینہ سے بولا۔

سیجے در بعد ہی اسید کا کوئی دوست 🛂 ۱ کت کھڑی تھی۔ لينے آگيا، وہ دوثول بائيک يرسوار رزلت كرنے كے لئے بطے كئے ، آدھے كھنے بعدود

"مبارك بواسيد" حبائے اپنا ہاتھ آئے

" إن وه بهت بدل كيا ب اور مين الله المول من تقام كرز ورس دبايا اور جيور ديا-خُوِشَ بُول کیونکہ یہ تبدیلی بہت شبت ہے۔ اللہ المامیرے قرینڈز فریمٹ مانگ رہے ہیں چمکتی آنکھوں سے مسکر انیس تھیں۔ اور اڑے مریث کے ملے میں جھول گیا

کول اور پولائیٹ ہو گیا تھا حما کو یقین شام تھور احمد دو دن کے لئے برنس کے سلسلے ایک دن بعد بی اسید کارزلٹ تھا، وہ منع ہے تی کراچی سے ہوئے ہوئے مشاید میابی اسید کے بے چین اور بے تاب سر پھرر ہاتھا۔ ان میں ایک پلس پوائٹ کا بت ہوا تھا جھی وہ "ماما! آب دع كري نا-" وه لحاجت عايد ازور وشور الا في خوش سيلم يث كر ما تفاء ا المرتبور علی ہوتے تو شاید پیمکن نہ ہوتا ، شام ''اپنی محنت پر اعتاد ہے تا۔'' وہ مسکرا کی بی جب وہ اسٹائکش می شرث اور پا کٹٹرا وزر اسید نے اثبات میں سربالایا۔ "اور الله میر محروسہ ہے نا؟" انہوں کے الاق ، حبابر نظریر کی تو رک گیا۔

مزید کہا۔ "بالکل ہے۔" اس نے مزید زور وشور کی ارست ہیں ساتھ ،کل تہیں لے کر جادی او سر ہلایا۔

سربالیا۔ "الو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ میری دعا گا تہاں ہم کہو۔" وہ قرافد لی ہے کہنا مراکبیا، تہارے ساتھ ہیں بچے۔" انہوں نے اس اللہ اللہ خوبسیورت بل کے حصار میں جکڑی مدانی دی۔ مدانی دی۔

التنااجعا....؟ ا تن کیرنگ . . . .؟

تو خوشی سے دیوانہ ساہور ہا تھا، کیٹ سے ال اللہ سید مصطفیٰ تھا؟ جبا ؟ قابل یقین نظروں ادنیا بولنا وہ لاؤج میں آیا اور سیدها مرید استا اور کا سے دیکھ دہی تھی، کتنا پارا لگ رہاتھا ليث كيا، جبره خوشي اور جوش مع مرخ بهور ما الله الله بيندسم ، مرخ سفيد رنكت، جيكتي آئه

اور دراز قد امت وه انبھی صرف سولہ سمال کا تھا تکر اس کی ہائیٹ سی طور یونے جو فٹ سے مم میں مھی، جبکہ اس کے آگے کھڑی گڑیا ی لئی۔ ہم کرفتار دیگ ہم اسپر صبا تنگیوں کی طرح ام بھی زنجیر خوشبوے یا تدھے گئے ہم كرقيدى ہوئے

W

W

ななな

ان کی ہات کے!!!

ستارا کے ساتھ آتے والے کئی دنوں میں مہروز کا رویہ بدستور وہی رہا، اس نے ستارا کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی ، بیار محبت ہے زمی ے اور پھر حق ہے ، وہ اس مرد ومرتبہ ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا، تمروه ستارا احد تھی، اپنی ہٹ کی علی، اس كى ناك، بال شرميس بدلى سى اوران دنول مي جبكه وه حد درجه حساس اور دور رج بوراي مي " نوقل " مس مبريان فرشة كى ما تنداس كى زند كى میں داخل ہوگیا تھا، بیٹوقل ہی تھاجے و و درسرے ہی روز فون آیتے پر سب بتا جیکی اور شاید جی ستارا کے اسینے اندر کھی وہ خود کسی روزن کی تلاش میں تھی ، کوئی چور در واڑ ہ شنڈی ہوا کے لئے کوئی در در بچه دهوند ربی محي، جدبات كا ابلاً موا آتش نظال دراس مليس للتي اي محيث كياء اس في نوطل کورو تے ہوئے سب مجھ بہا دیا تھا ،نوفل نے برا مے حل اور سکون سے اس کی بات سی تھی اور اسے کہددیا تھا کہ وہ مہروز کی بات قطعاً نہ مائے ورشدای کا انجام نے صد خوفناک اور دل دہا دے دالے ہوگاء کیونکہ ماڈلز صرف مرشلز میں کریش اور بھی بہت کچھ کریش ہیں، یہ بھی شاید اس کی جدر دی اور مورل سپورٹ کا متیحہ تھا جو وہ اب تک مہروز کے سمانے ڈنی ہوئی تھی ور ند شاید

وه مار مان ليتي، وه سوچتي بعض لوگ سيخ دو غلے ہوتے ہیں گئے منائق اندر ہے چھاور ہاہر ہے بجيات خول تهدورتهد يرتس اور عاصل وصول کھی بھی مہیں ،اے مبروز ہے اتن افرت ہوگئ تھی كهاس كى فنكل د يكھنے كوديل بنه جا بينا ، كزشته كئ دن ے وہ لاؤ یج میں سور ہی تھی ، اس کا دل شہ ما نتا ہیڑ مطالبه اورند مه مجوري كدوه اس كابيوي مى الجمي معی وہ سوچی وہ ٹوفل ہے مدد مائے ، پھراہے خود ہی اینے خیال پر آئی آتی ، بھلا وہ اس کی مرد كيب كرسكتا تفاوه توخودسي دركشاپ مريلازم تفا ،ور و ہیں سوتا بھی تھا ہا تہیں اے ٹون کیے کرتا تقاء ابھی تک ستار اس سے بیراز بیس اگلواسکی تھی کہ وہ اسے کیے جانبا تھا کیوں کہ مید ہات وہ اہے خود بنا چکا تھا کہ مہروز ہے اس کا نسی تھم کا ريكيشن نهيس ثفاءآج پجراس كا نون آيا توستاراا كجھ

« سکون '' وه اس متوازن کیج میں بولاء

المبت خود غرض ہوتم ،ایے سکون کے لئے میراسکون تاہ کررہے ہو، چانتے ہواگر مہروز کو سب بنا چل كيا تو كيا موكا؟" وه ن ليج مين

ں کی سوئی کی ٹوک کی طرح چیجی اور اندر ہی وه خاموش رما، اتنى دىر كەستارا كولگا شام رئيمال دا كھات برا-نون کٹ گیا ہے، جب وہ بولا تو وہ ایک والا اللہ والا تو ایک وال جھوڑ دو، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو

ایا کونیا قرض دیناہے میں نے تہمارا؟ گا؟" و واک روانی سے رک رک کر بولا۔ ایک جیے اکساتے ہو کہ میں اس جور دروازے " براے سکون سے پوچھ رہے ہو، و اصرف ایالوں ، کیوں؟ کیامل رہا ہے مہیں لوال ؟ بولو ا تنا بى بوگا كەوە دىپى ئافرمان بوك كواك عود الله اتم مېروز كونېيى جەيئىتى، وە ايكىلمىل طور بر سے بد کرداری کا شرفکیٹ دے دے گا۔ وہ الدر بست ذہبت کا تخص ہا اے بھٹک بھی الله المارے اس تعلق کی تو وہ طوفان اٹھادے

"بد كردارى كا شرفيكيث ..... مانى نث المراه خود جا ب جوبهى كرنار باور جوج ب مجھ بونب ، وه خود كيا ہے؟" وه مردمبرى سے بول يانا ما بتا موء سيد ، ميد بھى برداشت كيل " تحک کہاتم نے اور اب جبکہ وہ خود اللے کا کہ میں کھا ایسا کروں جس ہے اس کی كردار كانبيل مي تو جمع خود بو ديدي عاصل الماريرت كو چوت بيني ، غدا كي لئے توفل بس ہے کہ میں بھی جو جا بوں کروں ہے نا۔ "وہ طلب را پیچیا جیموڑ دو، مت کیا کروں مجھے تون ہنٹی، وہ خاموش رہا۔ انگی وہ خاموش رہا۔ "میرا مطلب سے ہیں تھا۔" وہ آ ہنگی کے مرانہیں جا ہتی ، کیوں کہ بیں بردل ہوں،

مريس المختراده تم كيون جيدادر كروركرنا جات موه " بی افسوی ہے کہ میرا آئی کیولیول اللائیا لیے گاتہ میں بولو، کچھ ملے گاتو جھے بیاؤ؟" لیول کا مہیں کہ تمہارے مطلب مطالب مطالب الما اواز میں چااتی رہی مجرسکیاں لیے لی۔ سكيـ "وه خشك لهج مين بولي- الجديد لمح يراسرار خاموشي مين بيت ك 

ے، خدا کے لئے ایے سرید مشکل مت بناق الے آنوکہاں برداشت ہوتے تھے۔

تخطی ہوئے کہ میں کہتی روپڑی۔ "منگے ہوئے کہ میں ایسا کی نہیں کر رہا۔" وہ مفتلم میں اول پر قابو یا کر بولی۔

أبيميرے اختيار ميں نہيں۔"وہ ہے ہی ڈرپیش اور فرمٹریش سے ائے ستاما

د ماغ میں صبے آندھیاں ی جل پڑیں وو ے سی کے ہوئے مجدورے کی مانٹر ہو چی اللہ

جے معمولی سی تقیس اور بلکا سالیش کرتے علا ان اُن بن جاؤں۔"

ٹوئل جو بڑی در سے صبط کے بند ہا تدھ رہا

W

W

"مىن سى ھائن بنانا جايتا ہو*ن منہيں؟* يس .....؟ بيتم كهدراي بو؟ و وجهي ال محص كوجو تميارے لئے مرر إے، جاتی ہوئے يا كل ہوں تمہارے کے اس کئے بی مجر کر ڈلیل کرو اور گانیاں دوءاس محص کے لئے جوتمہارے وجود کی تیت لگا چکا ہے اور مجھے بناؤ کیا کرے گا وہ؟ وہ خود كتنا كريث ہے يہ جانتي موتم ؟" وہ اس سے زیاده بلندآ دازیش دهه ژا تفا\_

''تم مجھے میدمت بڑاؤ وہ کیا ہے؟ وہ جیما جھی ہے میراشو ہرہے۔'' دہ چیکی تھی۔

''وہ تمہارا شوہر ہے نا ، تو مجر مان لواس کی بات كيون انكار كر ربى بهو؟" وه سرد ليح مين

ایک بل کے لئے سنارا سائس نہیں لے سكى ، اے لفين تبين آيا اے بيمشوره رينے والا

البيتم كهرب بولونل؟" وهصدے س

" يبي تو سننا جا التي تحين تم " و و تنكيم ليج

''اپنی بکواس بند کرو، تم جھے ڈیل کرنے کا كونى حق بيس ركعة سناتم في الون مت كرنا آج کے بعد مجھے۔" وہ پھو لے سفس کے ساتھ چاالی اور نون آف کرے بیڈیر مینیک دیا، اس کا سارا جم ارز رہا تھا، اب بھنچے ہوئے اس نے اپ آنسوؤں اور کرزتے جسم برقابو یانے کی کوشش کی مروہ دونوں میں ناکام تھی، آنسو نے اختیار گالوں مر مبدرے تھے اس نے دوٹوں بازو تحفنول کے گرد کیبٹ کئے اور سر تکفنے ہر تکا کر يعوال دهارا غداز ش روت كلي

روم میں جانے کو، ایک ایبا انسان جو شرالی اور زانی تھا جس میں ہرا قلاقی برائی تھی، قطعاً اس کا حقدار په تھا، بھی بھی تو اس کا دل جو ہتا وہ سب مینیں جیوڑ جیماڑ کر بھاگ جائے ، کہیں دور بہت دور جہاں میروڑ شہوء منداس کے گھٹیا اور گنیے ہے

" لوفل! مجھے فون مت کیا کرو " وہ پچھ دمر

• « کیول؟ " مجمروه برسکون کیج میں بولا ۔ '' بجھے نون کر کے آخر تہیں کیا ملتاہے؟''وہ

تيز آواز بي بولى مهروز استودُ يوجا چِكا تھا۔

وه چند کمی خاموش ربی۔

ورميان مين آيا۔

میں بوں ،انداز میں تطعیت تھی۔

ببناشروع كرديتات اي طرح لوقل كي سيا

\*\*\*

ہوئی، ''شیرش'' کے آگے رک کی

خوبصورت ماحول تھا ممن جا ہا ساتھی بھی تھا

سنس آف ہیومر کم ل کی تھی، ایں وقت مجل

اس کے جیکھے جملوں اور لطیفوں مرکھلکھلار کے

جب اجا مک رمشہ نے ہاتھ برحا کر ا

ہے مید گلاس میت منافق ہیں، بندیا کا

میں کیا ہے، سب جیما لیتے ہیں، بالکل آگا

جیے کم بخت ول کونی مہیں جان سکنا کہ دور

کے ول میں کیا ہے؟" مب رمشہ کی او

ا و ممہیں کم ''بخت'' کہدری ہے۔''

شاہ بخت کے تاثرات میں کوئی تبدیج

" تو تمهارا مطلب ہے کہ انسان کا ف

كى سم كے باہر ہونا جا ہے تھا تا كدوه با

دوسروں کے خیالات ہے آگاہ ہو کے؟

" " يالكل - " رمشه في سر بلايا -

میں ہے ورنہ انسان ایک دوسر

برداشت ندكر ياتي-" شاه بخت كي شجيد

''وو کیے؟'' کول نے بھی حصہ لیا۔

"اس کئے کہ اجھے برے خیالا ہے ا

دل میں آتے رہتے ہیں، بھی اینے پاپ

ووسروں کے بارے میں اور کوئی بھی ا

نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا اس کی سوچا

رسانی حاصل کرے۔ "شاہ بخت فے

عمیاس کے تھٹکا ما۔

''ميه الله كا احسان مانو رمشه كي 🛂

عريب مطق رينے تھے۔

نے گویا شاہ بخت کوا حساس داریا۔

"البيس تو اتار دو، پا ہے بھی بھی

كے گاسزا تار لئے۔

رمشه کا موژ خود بخو دخوشگوار برگیا 🖟

'' آ دُعلينه! ثم بھي آ ؤُند'' رمشہ نے لان میں ہیتھی علینہ کو بھی اینے ساتھ آنے کی دعوت دی، وہ سب تیار ہو کر بخت کی طرف سے دی گئی ٹریٹ اڑائے جا رہے تھے، علینہ نے غور ہے اس کا جائز ولیا، سفید لانگ شرث ادر بلیک نلیمر میں وہ اپنے استیس میں کئے بال کھو تے ہوئے

مستح میرا ایزام ہے اور میرے یاس ان بيكاركامول ك لئے ونت كيس "عليد ف إور وارآ واز کے ساتھ کماب بندی اور اٹھ کرد ہائی حصے کی طرف پڑھ گئی، رمشہ حیران کی گھڑ گی آھی۔ "اے کیا ہوا؟" اس نے این ساتھ کھڑے افراد میں ہے کس سے یو جھا، کوئی میں

یاہ بخت خاموتی ہے کھڑا تھا جبکہ کول بھی حیران تھی ،عباس نے شائے اچکائے اور کہا۔ ''اے ایکزامر کی ٹینٹن ہے۔'' کول نے حیرانی ہے اس کی بات تی اور نفی میں سر ہلا کر کہا۔ ''الی بھی بات مہیں اے ویسے ہی با ہرجانا پتد مہیں۔ اس کی بات م چند محوں کے کئے خاموتی جیمانی رہی پھرشاہ بخت نے قدم بیرولی دروازے کی طرف بڑھا دیے محویا کسی سم کے تبرے کوغیر ضروری سمجھا تھا،سب نے اس کی تھلید کی تھی، رمشہ نے ڈرائیونگ سیٹ ہر برا جمان شاہ بخت کو کھوجتی ہوئی نظروں ہے دیکھا مگراس کے سیاٹ چبرے ہے کسی تھم کا تاثر اخذ كرنا بالمكن تقاءرمشه في مرجعتكا-

شاہ بخت گارسز آنگھوں ہر لگا کرایے ہاتی ما ندہ تاثرات بھی محفوظ کر چکا تھا، اس کے اندر طوفان سااتحدر ما تھا۔

مسجحه دیر بعد گاڑی شفاف مڑک پر رہنتی

ریک خوشنما آ تکھیں رمشہ بر مرکوز کرتے ہوئے مرد مبری ہے کہا، ایک لحظ کے لئے رمشہ کو دھیکا

- 12 / 12

" میں کہ میں بالکل مبین جا ہوں گا کہتم میرے خیالات واحسامیات ہے آگاہ ہو جا تہ جو اس وتت تمہارے حوالے سے میرے دل میں ہں۔'' شاہ بخت نے میکدم ٹون بدل۔ " كمي خيالات؟ " و مسكراني -

" يہت قاتلانہ خيالات پيدا مورے ہيں جی جاہ رہاہے کہ مہیں اس ریسٹورنٹ ہے اٹھا کر با ہر کھینک دوں۔ ' شاہ بخت نے جیسے دھا کہ کیا۔ عباس کا قبقہ بے اختیار تھا جبکہ رمشہ ک حالت دينھنے والي هي۔

'' شرم کرو، میں نے حمہیں کون ساتیر مار دیا ے؟ "وہ جھا كراس برائي۔

شاہ بخت کے لبوں کی تراش میں ایک ہلکی ك مطراجث نے بل جر كے لئے جھلك وكھالى ادر غائب ہو گئی، رمشہ کو یک کو ند سکون ہوا ور نہ شرہ بخت کا موڑا ہے چونکائے لگا تھا۔

" ديكهاتم نے عباس! چرتم كہتے ہو جھڑا میں شروع کرنی ہوں۔" رمضہ نے عباس کو

" بيتمهارا آيس كا معالمه بي بحتى ، بيس كما كهرسكمًا مون \_ "عماس في قورا ألي ويك اسائل

رمشہ ئے جمرت و تاسف سے اسے دیکھا چرسر ہلایا اور کہا۔

' طاہرہے تم تو اس کی فیور کرو گے ہی ہمر د بونال-"رمدف فطركيا-" " أيس بات بالكل تبين ءتم أيك تصول بات

"تمہارا مطلب کیا ہے؟" رمشہ نے ابرو

" "كيول؟" رمشه فيرت س في اللي -" كيول كه تم As a patriotic غيرالكي یروڈ کشن کو پسند کہیں کر تیں۔'' وہ اطمینان ہے کہتا اسٹرابری ٹارٹ اپنی پلیٹ میں تکا لئے لگا، رمشہ چند کمی خاموش رہی ، پھر ہنس دی۔ ''فیک کیاتم نے۔''

کول نے خاموتی سے دولوں کا جائزہ لیا ادر کند ہے اچکا کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی، ان دونوں کی عجیب سی سیسٹری سب کی سمجھ سے باہر تھی،وہانے بی تھے یل میں تولدیل میں باشہ۔ تیل پر حار افراد کی موجود کی کے باوجود خاموتی ملکی والیس کے سفر میں رمضہ کی خاموتی حيرت الكيزهي\_

کو لے کر بحث کررہی ہو۔ "عماس نے کہا۔

ہے بخت کی طرف موڑا۔

د د ستر کھی ننہد ہے۔ وقعہ کی بیل۔

" چلو مان لیتی ہوں ہتم یہ بتاؤ میرے لئے

وہ جو بری طرح فش فرائیڈ کے ساتھ طبع

كيالي كرآئة بو؟ "رمضه نے تو يوں كارخ مجر

آ زمانی میں مصروف تھا، چونکا مجر شنڈی سالس

مجرتے ہوئے تورک ہاتھ ہے رکھا اور یانی کا

گلاس اٹھالیا ، ایک محدوثث لیا اور سلی ہے بولا۔

W

W

اسيد مصطفی اور حبا تيمور مين برا عجب سا رشتہ استوار ہو چکا تھا، وہ اینے وعدے کے مطابق المنظے دن اے فاسٹ ٹو ڈیٹراپ پر لے گیا جہاں اس نے زنگر برگر کھایا، ڈھیر ساری کیپ ڈال کر اور ساتھ میں فرائیڈ چکن خوب انجوائے کے تھے، وہ مراتے ہوئے اے دیکھارہا، پھر اس کا کوئی دوست ایا تک و ہاں آگیا اور اس نے اسیدے" حبا" کے متعلق استفسار کیا تھا، جوابا اسیدتے بڑے عام ہے اور نارش انداز بیں اے

AND SELECTION OF A

ہایا کہ" حیا" اس کی بہن ہے، جس مر وہ مسكراتا ہوا البیل وش کرکے جا آگیا۔

حبا بہت دہریک مجھ بول تہیں یائی تھی اس اس کی وہ شناشت تھی جوآ ٹھر سال میں تیمور احمہ نے اس سے چھین کی تھی اور آتھ سال بعد وہ شناخت، وہ رشتہ اسید مصطفیٰ نے پھر ہے اے لوٹا دیا تھا، وہ بنتے ہوئے اس سے معمول کی باتھی کر ر ما تھا، والبی برحما ہے صد خوش تھی ،اس کے بعد گویا ان کی دوئن کا آغاز ہو گیا، یا شاید رشتہ کھر ے استوار ہو کما۔

وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیاتی، اس کے لئے نت تی میمز لے کرآتا واسے کھیلنا سکھاتا اور گِیرخود کھیاتا، صا کو مەسب چھھالک خواب کی طرح محسوں ہوتا، مجروہ اس کی پڑھائی میں بدد کرنے لگا، جو تکہ حما کی ٹیوٹر ایک ماہ کی پھٹی ہر تھی جہی مریدئے اسے اسید کے حوالے کر دیا، چند دنول بیں ہی اسید کوائدازہ ہو گیا کہ دو تنی nil تھی، وہ حساب کامعمولی ساسوال اسے دی بارسمجماتا تب لہیں جا کروہ اثبات میں سر ہلا کر سمجھ میں آئے کا سکنل دیتی ، دہ اس کے سامنے ہا لکل نہیں بولتی تھی جب وہ بولٹا تو دہ مسحوری اے ويھتي راتي ، وه اس كي ٽوث مك ير كوئي سوال حل كرريا بهوتايا بجهلكه ريابهوتا تؤوه بإاختياراي مانولے ماتھ اٹی کودیس چھیا لیتی ، اسید کے مرخ و مفید ماتھوں کے سامنے اے این سانولے اور برصورت ہاتھ یخت شرمند کی سے دو حیار کرتے ، وہ اس کے باس بیٹھا ہوتا تو وہ دھی سانسوں میں اس کے وجود سے اٹھٹی میک اسے الدراتارل رہی، وہ کھے بولٹا تو وہ ایک تک اے ديهمتي ربتيءاس دنت ووسلستهدا سنيندروه ميرتهيء مَّر اس کا دل جاہتا کہ وہ حجنٹ سے اسید کے

جتى ہو جائے تاكہ د ہ أيك ساتھ اسكول جا تيں،

ا یک گلاس میں پڑھیں اورا کتھے جیھیں۔ جب و ہ بولتا تو اس کا دل جا ہتا کہ بس اسے ستی رہے وہ اکثر اے ڈانٹا۔ " فتم انظام كيول يولتي جو؟ اي لي

كانفيدس اتناكم ہے، جھے بيتو احساس دلايا كرو

کہ میری بات تمہاری سمجھ میں آئی ہے یامبیں؟''

اس کے ملیلیمز استے زیادہ استے بے شار

وه أتناطبينس إور مارد وركنگ تھا كه حيا كو

تھے اکیں حتم کرنے کے لئے شاید حبا تیور کو

رِنْهَكِ آیا اور وه خود سنی Nil اور کوژه مغزهی،

اسے ہمیشہ شرمند کی ہونی جب وہ اے ایک ہی

چيز بار بارسمجماته، وه كزنا خوبصورت تما، بعض دفعه

وہ کی تک اے رہمتی رہتی اے لکتا شاید

خوبصور آي اور و جاهت "اسيد مصطفيا" مرحتم هي اور

وہ خود کیاتھی ، سانولی رحمت اور عام سے تین نقش

مجريجي تو غاص ميں تھا اس ميں اے اسيدكي

چىكدارساه آنكىس بے حدیماتس جوز انت ل

چک ہے معمور تھیں ، اس کی تھڑی ناک جواس

کے امل ارادوں کا پٹا ریت تھی اور اس کے بھورے

بال جواس نے بہت خوبصورت سائل سے پیجھے

كودنيا كى ہر چز كا يا تھا، ہرٹا كك ہے متعلق اس

کے باس اتن انظار میشن تھی کہ وہ آرام سے کسی

ہے بھی تفتلو کر سکتا تھا جیکہ دہا کوتو شاید رہ بھی

معلوم مبین تھا کہ اس کی سمیس کی کتاب میں

وات میجه مزید سرگان "حیا اور اسید" کے

رشيته ميں مزيد مضبوطي آئي تھي، جب وہ ميٽرک

یں آئی تب تک وہ اینا کائ پیریڈ فتم کرکے

بھی بھی وہ جیرت ہے سوچی کے شایداسید

میٹ کے ہوئے تھے۔

Stories سني سر

وه بس سر مله ديها كريل-

ووباره فيتم ليماير تا-

وه بيني كانى كانفيذنث بوچكى تحي، جس كا فبوت اس کے کریڈز اور پراھتی ہوئی شینڈز کی تعداد می اس کی او نیقارم میر ہیڈ کرل کی Sash کا ضافہ تھا۔

یو جوداس کے کہ اسپراپ حدے زیادہ

من ہمیشہ کھا کرتا۔

یھیں رکھنا تھا اور حمیا اس کی ہر بات میر ایمان لے ر لی می اے لکتا وہ صورت کے حوالے سے

و پُورٹی میں ایڈمیشن کے چکا تھا، استے سالوں کی حیا بر کٹی کئی محنت رنگ لائی تھی ، اس میس کائی حد تكب بدلاؤ آچكاته، وه استيريز مين مبت انجي

مصروف ہو چکا تھا، وہ اس کے لئے وفت ضرور نَالَ ، استدر كروال عداع كائد كرما ، اس کی کامیابول کوسراہتا، اس کے ساتھ بیٹہ کر بالتي كرتا ، اس كى حجولى سى مات ير بھى تعريف کرنا اور اس کے ماتھ کی کائی فرمائش کرکے بنواتا، حما کے باس اب ایک ڈھر تفا کارڈ زاور تفنس کا جواسید نے اسے مختلف مواقع پر دستے

بہت ےعید کارڈ زیتے اسمرز ڈے کے کارڈز، نیو ائیرز کے کارڈن ہیٹ وشنر کے کارڈ ز ، برٹھ ڈے کارڈ ز ، اور دیلتھا مُن ڑے کے کا به ڈ زمھی ، جن پر وہ اپنی خوبصورت ہینڈ را کمنگ

For my sweet sister hiba وہ جب بھی ان کو دیمقتی نے سرے ہے خوش اور سرشاري محسوس کرنی ، و و بدل چی تھی و اسيد مصطفي نے اے بدل ديا تھا، اس تے حيا بیج پر کو سپلیلیسز کی دلدل ہے دوتوں ہاتھ تھام کر

وه صورت کی بجائے میرت کی خوبصور ٹی بر مبلیکس کو بہت ہیجھے چھوڑ آن تھی ،اس کواسید کی

آ تھوں میں اینے لئے ہمیشہ زمی اور انس نظر آتا، وہ اس کا سب سے بیار ادوست تھا۔ اس کے میٹرک کے بورڈ کے ایگز امیز تھے، اسید کاسمیسٹر چل رہا تھا کر اس کے باوجود اس

Ш

ئے حیا کو تیاری میں بھر بور مدددی تھی۔ ا تحزامز حتم ہوئے کے بعد وہ کمی تان کر سو کی تھی، دو دن کیس اس کی تعکن انری تو اسے ٹی یریدنی نے آ کھرا ہیشہ کی طرح اس نے اسید ے رجوع کی تھا، وہ اس کے کمریے میں آئی تو وہ بٹر ہر بیشا، ڈھیر سارے بیر زاور بنس بھیلائے شاید تونس بنائے میں من تھا۔

مكى أناع اسيد" وه دروازے ميں كمرے

''میلو۔'' این نے ایک کھے کے لئے سمر ا نُعایا اور پُرمصر دف ہو گیا ، جب و ہ اندرہیں آئی تواس نے دوبارہ سراٹھایا۔

'' و ہاں کیوں کھڑی ہو، آ وُ مال \_'' ''تم شاید کچھ بزی ہو؟'' حیائے باز وسینے ير بانده كر جوكف من فيك لكالي-''بهون..... جون تو .....میکن تو آوُ..... کیا بات ہے؟ "وہ سرایا۔

وئی فرم اور دلش مطرابث، حیا کے اندر ایک خوبصورت احساس کا ڈیرا جمایا تھا، وہ آگے

"اسیدا میں بور ہو رہی ہوں۔" حبات اس کے ماس دھم ہے کرتے ہوئے کہا، وہ آہتہ

''احیها،ایگزامزگ محکن اتر کلی؟'' '' إِن جُصِي كُونِي إِيكُو يُنْ مِين وْهُوغُر رَبِّي \_'' حمائے مند بسورااور تکمیہ تھنچ کر دراز ہوگئی۔ اسيد نے تيزى سے مجھ لکھے ہوئے آخر میں لائن کی اور بیرزا کھے کرتے لگا۔

ببرصورت اس کی بات ماننا ہو کی ور ندوہ ہرحد یار كرجائے گا۔ "جس برستارائے آگ بگولہ بوتے ہوئے دوبدو کہا تھا کہ' بصد شوق، وہ دیکھے کی کہ اس کی نمینگی اور ڈلالٹ کی آخری حد کیا ہے؟' اس کی اتنی خودسری اور مرکشی پرمهروز نے اسے اپنا رُب كاروْجهي دكھا ديا تھا۔ " " مم و مجينا ستارا! من مهين السي تهين جپیوڑوں گا، شربہمیں طلاق دے دوں گا اور پھر ديلهول كاس اجيبي شهريش تم كهال جاني بول اور تمہارے گھر والوں کوصرف میراا یک تون تی کا کی

مو \_''مهروز کالبحد جنول اور خطر ماک ہو گیا تھا۔ ستارا کے حواس اس کا ساتھ چھوڑئے گئے، ز مانے بھر کی خباشت اور شیطا نبیت جیسے اس مل مہروز کے چرے پرسیٹ آئی تھی،ستارا کواس کا چېره د کيم کرابکالي آئے گليء اتنا گنده ، اتنا غليظ؟ پيه کون سا مهروز کمال تھا و ہاتو اس مهروز کمال کوہیں جاتی تھیں، اس کا دل جایا وہ اس چبرے برتھوک

ہوگا میں آئیں بڑا وَل گا کہتم کھرے بھاک کئی

بے سا خنہ وہ بھائتی ہولی کمرے سے نکل آنی اور اب وہ تقذیر کے اس موڑ برساکت ک مینی می ،وه الکونا مددگاراور بهدردهمی اس نے خود اینے ہاتھوں سے کھو دیا تھا اور اس مل وہ سوج ربی تھی کہ وہ کیسے اس مشکل کوحل کرے؟ حمی ہے مشورہ لے؟ ایک بارتو جی جایا یا کستان فون کر کے اپنے کھر جس سب بنا دے پھرخود ہی اپنی سوچ ہر انسوس ہوا، وہ محلا اس کی کیا مدد کر سکتے تھے ، سوائے اس کے کہ وہ صرف مینشن لے لیتے حاکر اس کے مسرال والوں سے الجھ پڑتے ہ مسئله تو مجر بھی وہیں تھا، جوں کا توں ،اتی دور کوئی بھی اس کی مدد کونہ آسکتا تھا واس نے بہرصورت خود کوئی مملی قدم اتھانا تھا، کیکن کیا....؟ اور

"اينے بئے سے كور ميرى بى سے دور رے۔ "مرینے از عدائسوں اورد کھے اہمیں و يجها تفا مرجائے كے بادجود يديس كب ياعي

"تيور احدا وه ميري بھي بئي ہے۔" اس کے برعلمی وہ پولیل ۔

" أب اليها كيول سو يحت بين تيمور؟" ''ا بنا مندمت رکھواور جتنا میں نے کہا اتنا كرد، وه ضبيث إے ميرے مقابل لا رہا ہے، وہ میری میں کو بائل بنا رہا ہے۔ " وہ سے کہ میں

مرید زرد چرے کے ساتھ انہیں دیکھتی ر ہیں، وہ کہنا جا ہی تھیں کہ '' خدارا! ان دونوں کا ا تنامعصوم، یا کیزه اور غالص رشته این شکی فطرت ے گندہ مت کریں۔"

مگروہ جاتی تھیں کہ رہے کارتھا، تیموراتمہ نے کب ان کی سی محمی جوآج سنتے ، وہ خاموتی ہے ان کی سنتے ہم مجبور

سنتوشا مي سردموسم شروع بوچکا تھا، درجہ حرارت بندريج كم بهور ما تقاء مكر موسم كي ميملي ستارا کے اندر لی آگ کوشنڈ اکرنے میں ٹاکام

رات بھراس کا مہروز سے زبردست جھکڑا بهوا تقاءوه برصورت اين بات منوانا حابتا تعاءميني كى طرف يت اس ير دباد يرهد ما تقا، دومرى طرف ستارا مس صورت اس کی بات استے برتیار ندهی، ال کلای برج برج اس مدتک آ چی می کدمبروز نے اس بر ہاتھ اٹھالیا تھا، اس نے ب در بنی ستارا کے چرے پر محیر مارے تھے اور اے واضح الفاظ میں دمکی دے چکا تھا کہ اے

''اس کمرے حیامیس تم جاڈ کے، مجھے کیونکہ یہ حیا کا تھرے تنہارامیں۔" وہ اسید کی طرف انظی اٹھا کر بلند آواز میں بولے ، اسید کے چرے کارگ تیزی ہے بدلا۔

" پایا! فارگادُسیک، بس سیج مجمی تو این نفرت کی عینک اتار کررشتوں کو جائیئے۔ " حبا تیزی سے ان کے بہائے آگر ہولی۔

الدائيين واستح بي خول اورسرتني مي اليمور احد کو یقین تبیں آیا ، ان کی بین حیاان کے سامنے كورى مو كى مي وه بھى اس اسيد كے لئے ؟ انہوں نے بے مینی سے حہا کود مکھا۔

"م ع ع من مت بولو" انبول في ت الم

الميول ته بولول، ميرا بوراحن ہے يو لئے كا،كياكها جات بي ؟ يبي اكداسيد ميرا بعالى نہیں ہے تو فکر مت سیجئے ، میں بہت اچکی طرح ے اس حقیقت ہے آگاہ ہوں۔" حماتے بلند آواز میں کہااور زور دار طریقے سے ہاتھ میں بگڑا گلای زمن بر دے مارا، شیشے کے فکڑے ادھر ادھر بھر کئے ،وہ دوڑ لی ہوئی تمرے سے نکل گئے۔ تمور نفرت ہے اسید کود کھا اور خود بھی

"حبا! ميرے بينے! حيا درواز و كھولو حيا۔" انہوں نے زور زورے درواز و بیا تھا مر بے

جیا کے پیچھے چلے گئے ، حیا کمرہ میں بند ہو چک

وہ بھی حما تیمور تھی، تیمور احمد سے زیادہ مردی اس نے قطعا ان کی بکار مرکان ندر کھے تھے، وو بیس منٹ تک دروازہ بجاتے رہے چکر تھک کر ملے مجے ، رات میں انہوں نے بہت سرد اور کھر درے کیج میں مرینہ ہے کہا تھا۔

''ختم ہو گہا کام؟''حیائے کو حجا۔ ''ہوں ہو گیا۔'' اس نے چزیں سمیٹ کر را کمنگ تعیل مررهیس اور تیلے دراز سے دو Lays کے پکٹ ٹکال کر ایک اس کی طرف احیمال دیا اورخود بھی بیڈیر آن ہیضا۔ " مول كيا مئله بي تمبارا؟"

"بوریت" حات Lays کاتے

' 'تم کوئی شارٹ کورس کرلوکمپیوٹر کا۔'' اسید

" كراول ، مطلب؟ تم كراؤك، من بركز کسی اسٹیزٹ نہیں جاؤں گی۔'' حیا نے فورا

رویا۔ ''جا ہے جھے'' وہ گلاس میں بائی انٹر ملنے

"تو پھر تا ہے شروع کریں؟" جانے عالى ريير دُست بن من بينيكا اور كاس تهام ليا-''آئی جلدی کس ہات کی ہے؟''

" جلدي ..... جَمِي تُو كرنے كو يجھ ما اي نہیں ۔" وہ یانی کا تھونٹ کے کر بول۔

"ماما کے ساتھ کن میں میلی کروایا كرور" اسيد في است مغت مشوره دياء حمان بمنوس اجكا كراسے ديكھا۔

''نا ممکن ، سخت نفرت ہے مجھے چکن کے کا مول ہے۔''اس نے مرجھٹکا۔

" مبونهه غلط بات ،کل گوجمعیں تمہیں المحلے گھر بھی بھیجیا ہے۔'' وہ آہتہ ہے مسکرایا، اعداز میں

کھنے دروازے سے تیمور جوبڑی دی سے ب منظر ملا خطه کررے تھے خود ہر قابونہ یا سکے ، تیز کی ے اندرآئے تھے۔

"إيا! آپ آي-" حاب ماند کري 2012 TO Line Line

اور ووهم جالى أيك باردل جابتا ات صاف ہوجھ دے کہ وہ ایس کے لئے کما کرسکتا ہے؟ پھرتوفل کی کمز درا در ہلکی مالی پوزیشن کا خیال آتا تو خود بي اين سوچ جمئك دين، وه جهي اس کے گئے کیا کرسکتا تھا، کچ تو ریتھا کہا۔ اے اپنے مسئلے كا كو في حل بى نظرندا تا تھا،مہر وزلسى صورت این بات سے منتے کو تیار نہ تھا اور اس کی امید بھی تہیں تھی ،تو کیاوہ دانعی اپنی دھمکی پر مل کرے گا؟ اور اگر اس نے انبا کر لیا، تو ..... تو وہ کیا کرے گی؟" سوچ سوچ کراس کا سر، تھٹنے کے تریب ہوگیا <sup>بری</sup>ن به فیصله تو وہ مبرحال کر چکی تھی کہ اے ٹوفل کوسب بٹا دینا تھا۔

اس دن کے بعد شاید وہ واقعی سخت خفا ہو گیا تھا، جبھی دو دن سے اس کا فون مبیں آیا تھا، وہ سارا دن بستر برسلمندی سے برسی رہی ، شاشتہ گیا نہ جائے لی ، دل ہی دل جا ہ رہا تھا ، اس وقت سہہ پہر تین کیے کا دفت تھا وہ مبل میں ربل حبیت کو کھور رہی تھی جب اچا تک اس کے باس یڑا فون تھنے لگاء اس نے تمبر دیجھاء ٹوفل کا تمبر جَمْكًا ربا تفاءاس في بياني يونون إنهايا-''نوفل!''وہ اتناہی ک*ہے کر*رویے نئی۔ '' تارا، کیا ہات ہے؟ پلیز ہناؤ؟ کیا پھر

مہروز سے کوئی جھکڑا ہوا ہے؟ تارا دیکھورود مت- وه به تالي سے بولا۔

سمیے .....؟ مددوسوال سنسل اے تنگ کررہے تھے اور وہ ان کے جواب ڈھونڈنیء ڈھونڈ کی تھک چکی تھی، ہر بار دھیان'' نوفل'' مر آ کر تھہر

وه چند کمجے آپنے آنسوؤں پر قابو پائی رہی،

''ایک بات پوچیوں نوفل؟''

"ميرے لئے كيا كر كتے ہو؟" وہ عجيب ہے کہتے میں بولی۔

''تم نے میسوال کیول کیا تارا؟'' وہ عجیب اذیت و تکلیف ہے بھرے کہجے میں بولہ ، وہ چند یل اینے آنسوؤں بیتی رہی گھر بولی۔

'' مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی نوفل، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، وہ کہنا ہے وہ تھے چھوڑ دے گا، اس اجببی شہر میں اور بتھے پھریتا ہطے گا کہ یہاں کسے کھا ک شکاری ہیشے ہیں جھے شکار کرتے کے کتے وہ کہتا ہے .... وہ روتے ہوئے اسے بتا رای تھی جب ٹوفل نے درمیان میں اس کی بات

"وه صرف مهیں ڈرا رہا ہے، وہ مہیں بھی بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس میں ای کا نقصان ہے وہ ہرصورت مہیں منائے کی کوشش کرے گا-" نوفل نے یقین ہے کہا۔

"مملدتو پھر بھی وہیں ہے، جب میں کسی صورت میں مالوں کی تو وہ آخری عدیر اتر آئے گا۔'ستارائے کہا۔

"وحمهمیں لگتا ہے وہ حمیس چھوڑ دے گا؟" ٹومل نے *یو چھا۔* 

'' ہٰوں مجھے لگتا ہے۔'' ستارا کی آواز میں ا خدشات و ادمام شقے، نوفل خاموش رہا، اس کی 🔝 خاموشی ستارا کو خصنے لکی۔

" " م حيب كيول أو؟ تم ميري مدر أيل كرو یے؟" وہ آس و نراس کے درمیان ڈول رہی

ودهين سيده مين مسه كيا مدو كرول؟<sup>\*\*</sup> وه كُرُيرُ المُما مَرَبِيكِيا كُرِيولا\_

" وہ مجھے جھوڑ دے گا، تو میں کہاں جاؤں ك؟ بيس يهال كسي كوكيس جائتي؟" وه جهلا كرجا

الماليان ميرے لئے جيس ب كيونك ميں كوئي ولی یا پیمبر مبیں ہوں جس کے لئے کوئی معجز و ہو جائے ، میں ایک عام ی بشر ہوں جسے اسے مستلے مسائل خود ہی عل کرہا ہیں ۔ " وہ محی سنجھے ہوئے کھیے میں ہو کی اور تون بن*د کر* دیا۔

علینہ نے کتاب برخفتی ہوئی نظر ڈالی اور بتد كرك مائية ملل بدركه دى، ما ره وى كا رے تھے، اس نے ایک انگرائی لے کر تھن کو به كايا ادر اثه كر واش روم كي سمت بره ه كي، چند کحوں بعدوہ نے کی پنکٹراؤزراورٹی شرٹ میں ملیوس نائف سوٹ مینے باہر آ مٹی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارے پھراد کی ہے یولی تیل بنائی اور بیر رآ کر بیش کی ،اس سے میلے کے لائٹ آف کرکے نائث بلب روش کرلی ہ دروازے بر وہیں سے دستک ہوئی، وہ چونل میں کیونکہ اس وقت سبین بھابھی ہی اے دورھ کا گاس ديخ آني تھيں۔

" إي اي " اس في نسبتاً بلند من كما-آمشي سے درواز و كھلا اور شاہ بحت اندر آ کیا، د ہ تو لع نہیں کر رہی گئے جبی بری طرح جونی اور بے اختیار کھڑی ہوگئ۔

وداوه میں تے مہیں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ اسے نائٹ سوٹ ہیں مکبوس و مکھ کر ہنا۔

اس کے لیاس بر سمی سمی ڈولز بن ہوئیں تھیں اور گاانی رنگ کا عکس اس کے جبرے پر جهلملا رما تفاء شاه بخت کی آنگھوں میں روشنیاں سي اترا تين تعين-

علينه تے دولوں ہاتھ سينے ير باندھے ہوئے ہے تاثر انداز ش اے دیکھا۔

''لیتنینا کیونکہ یہ ممرے سونے کا وقت ے۔ "علینہ کا ساٹ لہجہ کی مجمع کم مرومت سے منتم مفردضوں کی بات کررہی ہو،اس نے تهبيل چيوڙ الومبيل نال؟''

" تمہارا مطلب ہے بیں انظار کروں کہوہ بھیے دیکھے دے کراس کھرے نکالے۔'' وہ غصے

الويجهوناراتم جائق بويس من كسي طرح ره رہا ہوں، میرے یاس تو اپنا کھر بھی مہیں، تو یں. ... وہ ہے کی ہے وضاحت دینے لگا۔

امد کا آخری جراغ مجھی تیز ہوا کی سیر دہوا تھا، بکدم ہی زمین ستارا کے قدموں تلے ملئے لگی، وہ چند کہتے کچھ بول نہیں کی۔

" " مم تحيك كمدر ي بولوقل! مين غلط بول ، میں یا لکل نلط سوج رہی تھی ہتم بھلا میری کیا مدو کر سكتے ہو، تم تو خود دو دتت كئے كھائے كے لئے سارا ون مز دوری کرتے ہوتے کہیں جا کر ..... وہ رک کئی آنسوؤں کا سلاب آنکھوں کے بند توژی تے مرآبادہ تھا۔

" بجھے معانب کر دونوقل میں آج کے بعد تطعی شہیں تنگ تہیں کروں کی ابھی سہیں مرد کے کئے نہیں کہوں گی ، میں نے حمہیں مہت ہرٹ کما نا، اس کے لئے بچھے معاف کر دو، میں مہروز کی مات مان لول كي يُ وه كميته بهوية مجهوث يحوث كرروت كى، توغل كے قدمون تلے ہے زمين

" نفضول ما تنس مت كرو تارا! ثم ايها مجه نہیں گردگی۔ وہ معمل کراہے تنبیہ کرنے لگا۔ "میرے باس اس کے سواکوئی راستہیں ہے لوال !" وہ بارے ہوئے انداز میں کہدرہی

الراسته بمیشه موجود ہوتا ہے تارا، صرف ہاری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔'' وہ محکم کہج میں اے سلی دینے لگا۔

عاری تھا، شاہ بخت کے تاثرات واضح طور پر بدلے تھے۔

'' نعیک ہے ہیں زیادہ ونت نہیں اوں گا، میں یہ لایا ہوں تمہارے لئے۔'' شاہ بخت نے اس کا لہجہ تظرانداز کرتے ہوتے صلح جوانداز ہیں کہا، اشارہ ہاتھ میں بکڑے کیس کی طرف تھا، علینہ کے چنون اب بھی وہی تھے۔

"كيا بي الله يم؟" الله في تيكي انداز الها-

شاہ بحت نے بمشکل خود پر قابو پایا، درنہ
اس کا دل چاہ رہا تھا دہ یہ کیس علینہ کے منہ پر
مارے ادر کمرے نے چا؛ جائے ہمیشہ کی طرح
آج بھی وہ بول خود کونظر انداز کیا جانا سہ نہیں پا
رہا تھا، حرالی تو اے اس بات پر تھی گہ آخر یہ
چھٹا تک بحرال کی جے سب گھر والے بچی سبھتے
خصات سے اتنا خار کیول کھاتی تھی؟ آخر وہ اس

''اس میں صرف ایک گھڑی ہے آدر پچھ نہیں ۔''وہ اپنے طیش پر قابو یا کر بولا۔ مار نہیں ۔'' اروز کیا سمجھ رہا

علینہ نے سائیڈ تینل پر رکھی اپنی رسٹ واج اٹھائی اور شاہ بخت کے سامنے لہرائی۔

"میرے باس کھڑی ہے اس کئے مجھے آپ کی کھڑی کی ضرورت نہیں۔" علینہ نے طنز یہ کہا بیٹاہ بخت کا چروسرخ ہوا تھا۔

'''وہ خود کو ناریل کرتا بولا تھا، کیکن جبڑے ہمھینج مجھے شخصہ۔

" میں آپ ہے کہہ چکی ہوں کہ جھے اس کی مغرورت نہیں ہے، آپ میہ رمشہ آپی کو دے دیجئے۔ "علینہ نے تلخ کیج میں کہا، انداز صاف جان چیٹرانے والاتھا

شاہ بخت نے منحی جھنچ کرخود پر قابو پایا اور

تیزی ہے کمرے ہے نگل آیا ورششاید وہ علینہ کو ایک آیا ورششاید وہ علینہ کو ایک آیا درششاید وہ علینہ کو ایک آیک آ ایک آ دھ تھیٹر تو مار ہی دیتا اس کے سرکے دائیں ، حصے میں بیکدم ہی شدید وردا ٹھا تھا دہ غدھال سا بیڈ پر گر گیا۔

''بہت غلط کررہی ہوعینا ہتم بہت غلط کررہی ہو۔'' وہ غصے ہے پاگل سا ہو رہا تھا، جنوں نے ا اس کی خرد کو کھالیا تھا۔

تکیدا تما کرکاریٹ یہ بھینکا اور دوسرے آئی لیے سائیڈ ٹیبل پر پڑا موہائل پوری توت ہے دیوار پر دے مارا، موہائل پوری توت ہے دیوار پر دے مارا، موہائل کے پرزے اور محے، پھر تو جیے اس پر جنون سما طاری ہوگیا وہ بے افقیا اور را کھنگ ٹیبل پر پڑے کمپیوڈسٹم کی طرف بڑھ گیا، ماڈس اور کی پیڈ اٹھا کر قرش م سینے ، ان کی کنگیڈ وائٹرز بری طرح تھینجی گئیں، پینے کہ وہ 1 CD بھی اٹھا کر تو ڈوال ا

**ተ** 

تیمورک اس تک کلامی کے اگلے دن ہی وہ اللہ ورچا گیا تھا کی شروری کام کا کہہ کر الیکن حیا جائی تھا، وہ اسمہ جائی تھی کہ اسے کوئی شروری کام نہیں تھا، وہ اسمہ کے پاس گیا تھا، استے سالوں کی رفاقت میں وہ جان چی تھی کہ ' اسمہ عمر' 'اس کے لئے کیا تھا۔ جان چی تھی کہ ' اسمہ عمر' 'اس کے لئے کیا تھا۔ اسمبہ مصطفی کے ہر بندتا لے گ جائی تھا، وہ اس کے لئے سورس آف کون سولیشن جا، وہ اس کے لئے سورس آف کون سولیشن جا، وہ اس کا میا بڑیا لوجسٹ تھا۔

دو دن بعد وہ نوٹا تو بانگل نارل تھا اس کا رویہ بمیشہ کی طمرح حیا کے ساتھ بہت نرمی ہے انس لئے ہوئے تھا اور اس نے حیا کو کمپیوٹر کی ابتدائی چیزیں بھی سکھانا شروع کر دیں تھیں، حیا نے بار ہااس کے چیرے ہے کھ کھوجنا جایا، کچھ ڈھوٹٹر تا جایا گر اے اسید کا چیرہ بمیشہ کی طرح

پارل ہی لگا ، وہ پہلے ہے ہڑ ہے کہ ہنڈیم اور شاندار نظر آتا تھا، حباجب بھی اس کو دیکھتی اسے لگتا وہ پہلے ہے ہڑ ہوں کہ دیکھتی اسے لگتا وہ اس کی عجبت میں گرفتار ہوگئی ہوں اس کا دل چاہتا وہ اس کی ہر مسکراہٹ کا نذرانہ چین کرے ، ہرنظر پراس کا صدقہ اتارے ، اس کا دل چاہتا وہ اس کے سامنے رہے ہر بل، ہر گھڑی دل چاہتا وہ اس کے سامنے رہے ہر بل، ہر گھڑی اور وہ اس چیرے کو دہمتی رہے اور صرف اس اور وہ اس چیرے کو دہمتی رہے اور صرف اس ہو جائے ، وہ جب اس سے بات کرتا یا اسے پھے تا تا تو اس کا دل چاہتا وہ آ تکھیں بند کر کے اس بناتا تو اس کا دل چاہتا وہ آ تکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کا بیاتی کرا ہے۔

''''محبت بردهتی حاتی تھی۔'' ''ثناید عشق بن رہی تھی۔'' ''یا شاید جنون . ....!!!''

مردهاس کے سامنے ہے بس می ایک تو یہ ایک تھی ، وہ بال کی ظاہری خوابصورتی کی وجہ سے نہیں تھا ، وہ بہت زم دل ہمدرد فطرت اور حساس تھا ، وہ بہت شما دور نم کوتھا ، اس کا دل جا ہتا وہ اس کا جوڑی ہتے ہی والا سرخ و سفید مضبوط ہاتھ اپنے چھوٹے ہاتھوں بیس سمیٹ کر بیٹھی رہے چھوٹے ہاتھوں بیس سمیٹ کر بیٹھی رہے چھوٹے ہاتھوں بیس سمیٹ کر بیٹھی رہے تھوں نے جھوٹے ہاتھوں بیس سمیٹ کر بیٹھی رہے ہی ایک دیر کہ اس کے وجود کی ساری کری اس کے بیٹھوں سے اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی سے اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی سے اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی سے اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی سے اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی سے اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی سے اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی سے اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی سے اسید کے ہاتھ بیس شفل ہوجائے ، بیٹی سے اس سے لوچھتی ہے۔

''اسید بھے ہے جمعی ناراض تو نہیں ہو گے نا۔''وہ بٹس دیتا۔

"" م یا گل ہو حہا؟ میں تم سے ناراض ہوسکتا اول؟ " اولی ہوتا ہے بعض انسان ہمارے اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ ان سے جدائی سے مہتر موستہ لگتی ہے حہا کولگٹا اگر اس کی زعدگی میں اسید

مصطفیٰ شدرہا تو کیا وہ زندہ رہ بائے گی؟ نہیں ہالکل نہیں، اسید مصطفیٰ اس کی زندگی تھا، اور حبا میمور کوائی زندگی ہے بے حدیمار تھا۔

اس کا خوبصورت چہرہ حیا تیمور کی رگ جال یس اس طرح امر ایموا تھا کہ اس کی آنکھوں ہے حیا تیمور کو میسماری زندگی بہت خوبصورت گئی، میہ ساری دنیا جہت ایمی گئی، اور اے لگتا ہمیشہ ہی سے گا، سب کچھاس طرح اچھا اور خوبصورت سے گا، سب کچھاس طرح اچھا اور خوبصورت سے گا۔

' ''اسید مصطفیٰ اس کا دبیتا تھا اور وہ اس کی داک جے دن رات دبیتا کی پرسٹش سے ہی فرصت نہ تھی۔''

ایک شام حمالے اسے جائے دیے ہوئے ہاتھا۔

"اسبدا ایک بات پوچھوں؟"
"ہوں کہر۔" وہ چائے کے گھونٹ لیٹا بولا۔
ادائل اگست کے دن تھے، موسم بتدریج
شنڈا ہور ہا تھا، نرم نرم ہوا چلتی بے عدم بھلی معلوم
ہورہی تھی، حہائے نظریں جما کر اے دیکھا اور
بولی

''دختہیں پاپا کی ہاتوں پر خصر آتا ہے تا۔'' وہ بری طرح چونکا اس کے چیرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی تھی، لیکن جب وہ بولا تواس کے لیچ میں کسی تسم کا غصہ یا خصیا س نہیں تھااس کے برعکس اس کالہجہ سر دمہری اور تکم لئے ہوئے تھا۔

''حبا! تم بکی ہو، آج کے بعد میں ہالکل پندنہیں کرول گا کہ تم ان معاملات میں دخل اندازی کرو بھی؟'' حما کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اسے اس لیج کی عادت نہیں تھی۔

''موری'' وہ نورا معذرت کرنے لگی، اسیدکے چبرے پرایک زم ساتا ٹر پھیل گیا۔

عاصفامه حينه الزر 2012

'' مِن کسی کلب، بار یا کیسینو میں نہیں هاؤل كا- "مهروز في ساخته فس ديا-میم ممکن نہیں ہے۔'' توفل نے دو ٹوک '' تھیک ہے ہم کسی ایکھے سے ریسٹورنٹ ورسيون؟ وه اي طرح بولي-یں کھا تھی گے، اوکے؟" مہروڑ نے تقدیق جابی۔ '' مقلک ہے۔'' ستارا نے آہنگی ہے " مجھے ریکھنے ہے . . . کیا.. ... ہوگا؟" وہ رك دك كر بودا\_ ه " كيول · · ؟ كمي تم يهت بدصورت بهو؟' ' ثبات مين سربلايا ــ مهروز استُورُ يو چلا گيا تو وه چَن سمينتِ گلي ، اس كے بعد كر كى أسننگ كى اور كرخود فريش بونے '' بگر بین کیون'' <sub>ما</sub>ل" تو .....؟'' توقل کا لېجەشكىتەتھا، ۋە چونگىپ وہ ہاتھ لے کر لوٹی تو نظریل نون پر میڑی ''احیما.....کہیںتم وہ تو نہیں ہوا فریقی نیگرو، جونجانے کب سے بجے جارہا تھا، اس نے تمبر او گاڈ مجھے ان ہے بہت ڈر لگتا ہے، سچی۔ "ستارا ریکے انوفل کا تھا، طویل سائس کے کروہ بیڈیر نے بنداق اڑاتے ہوئے کہا، دوسری طرف کہری بینی کی، آہسٹل سے دلیں مرکس کیا اور کان سے ھاموتی حیما کئی۔ الوكل! يَبِلُو كَدَهِر بُو؟ " و و جِعلا كي \_ '' کسی ہوتارا؟'' وہای بے تالی اور شدت · • نتم ٹھیک جھی ہوتا یہ! بیں افریقی نژارمسلم مول، بنیادی طور بر میرانعلق جنوبی افریقد سے - Je 501 9 C-" آج شام ہم کھانا باہر کھا میں مے اور تم ہے۔ وہ بڑے سکون سے کہدر ہا تھا۔ وہال آرہے ہو۔ "ستارائے اس کی بات نظر انداز ستارا کو نگا اس کی سالس رک کئی ہو، اتنی ار کے حکمیدا عداز اپنیا۔ خوبصورت اور بماری یا تین کرنے والا نوفل صدیق جس کا اب ولہجہ اور مدھم محر آمبیمر بھاری د مرکول؟ "وه حیران بواب آواز ممن کو بھی یا گل بناسکتی تھی، جب وہ ہنتا تو المجھ ہے ملئے'' وہ دو ٹوک انداز میں یوں لگتا جیسے جمرنے سنگنا اٹھے ہوں ، وہ نوفل د حكيا بي ضروري ٢٠٠٠ وه دهيم لهج مين مدیق''افریق" تھا، ستارا کا دہاغ سنسنائے بالکل ضروری ہے، کیا یہ جاننا ضروری "م مسس مُداق كررك موج" وو ما قابل ایس بول ؟ "اس نے تیزی سے پوچھا۔ لفتن نظرون سے فون کود مکھ کر ہو لی تھی۔ '' تبیں ، بیضر دری بیس ہے۔'' "جہال تک جھے یادہے میں نے آج تک " بہے ہے میں اس محص کو دیکھنا میا ہتی ہوں تم سے غدال ہیں کیا۔'' وہ تھبرے ہوئے انداز نے میں نے مجھلے ایک ماہ سے یاکل کیا ہوا الفاظ ميك الفاظ على المتي الله كالفاظ سمارا کے دماغ میں آندھیاں ہے جلنے لكيس، اس اب تك يقين نبيس آيا تها تمر توقل كا انائے تھے، چند کھے پراسرار فاموتی حیمال 2012 /7 13

W

ووتكر مجحيه منفرو تهيس بنناء مجھے صرف تمبارے جیا بنا ہے اسید۔ "حبا کے کہے میں شدتين درآ عين هين -چند بل کے لئے اسید مصطفیٰ ساکت رومی تفامجرس جهنك كرمسكرايا تفا-مہروزبال بناتے ہوئے ستارا کو دیکھا جودو تین بار کمرے کا چکر مگا چکی تھی شدوہ کچھ کہا چا می می چو می بارده بول پردی \_ "میں نے ناشتہ لگا دیا ہے۔" اس کا لہم بالكل سيات تعالى بجى مسم كے تاثر ہے عارى۔ مهروز چونگا، گویا آج مسلح جو گئی، وه ب سافتہ آگے بڑھا اور ستارا کے شانے یہ ہاتھ "ستارا! مين. ٢٠٠٠ ستاراني آستلي اس كا باتھ مثاديا۔ " ناشته تیارے - "وه یا ہر لکل گئ \_ مهروز حفيف منا مو گياه آثارا جھے تھے آگر د تھوڑی میں محنت کرتا تو یقیناً اے ٹریک مر لاسکا تها، وه مسكراتا موا بابرآ كيا، ناشته ميز ير تيارتها، ستارا نے کائی دن بعد بدعنائیت کی تھی درشدو عموماً تيار موكر خود اي ناشته بناليما تها\_ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سلیب سے ساتھ پشت نکائے کھڑی ستارا کود مکھا جو کانی کے سيب ليتي هو أي تسي غير مرنى نقطي كو كھور رہي تھي۔ "ستارا!" مهروزنے اے آواز دی۔ ستارائے نگاہ کا زاویہ بدلا اوراس کی طرف سواليها نمراز مين ديكهاب '' آیج شام تیار رہنا، باہر جلیں کے مبروز نے ممل طور پر امن کا حیننڈ البرائے ہوئ کویا جنگ ہندی کا اعلان کیا، ستارا نے بھنوں ا يكاكرات ديكها اور جيمة موت لهج من كها

دو پتاہے اسید میری خواہش ہے ہیں ہالکل تمہارے جیسی بن چاؤں، میرا ول چاہتا ہے وہ سب چیزیں سکھ لوں جوتم کرتے ہو، تمہاری ساری عادتیں اپنالوں ہیں، ہیں شربوں تم بن حادی۔ عہائے ول کوزیان وے دی تھی ،اسید عادی کر بشیا تھا۔

ماهناه شمنا (۱) ١٤١٥٤

ا تناختی لہجیہ اسے یقین کرنا پڑا، وہ ہمچی کہنا چاہتی منی گر دوسری طرف ہے تون بند کیا جا چکا تھا، اسے لیکنت احساس ہوا اس کی ٹائلیں لرز رہی تھیں، کیا اسے اتنا زبر دست شاک لگا تھا، اسے خود پہ حیرت ہوئی، اسے کھڑ ہے رہنا مشکل ہور ہا تھاوہ ہے اختیار گھنوں کے بل کر پڑی۔

و کیا میں اتن حسن پرست ہوں؟ جھے اتن شاک کیوں لگا ہے؟ کیا یہ بات اہم نہیں ہے کہ وہ باطنی طور پر اتنا خوبصورت ہے؟ اور اگر وہ ظاہری طور پر مہروز جیسا ہوتا، نعیک تھاک اور باطنی طور پر بھی اس جیسا ہوتا غلیظ اور گندہ؟ تب باطنی طور پر بھی اس جیسا ہوتا غلیظ اور گندہ؟ تب

''کیا طاہری خوبصورتی میرے لئے اہمیت اے؟''

وہ خود سے سوال برسوال کررہی تھی اور جیسے جیسے جواب اس کے سامنے آرہے تھے، وہ بتدری پرسکون ہوتی جارہی تھی۔

دیا گیا حوصلہ جمہاری جادی ؟ تمہاری مدد، تمہارا دیا گیا حوصلہ جمہاری جدردی جمہاراا حساس دل، کیسے بعول جادی ہیں؟ تم ان سقید رگوں اور کا لیے دل والے لوگوں سے ہزار گنا بہتر ہونونل! کا لیے دل والے لوگوں سے ہزار گنا بہتر ہونونل! تم اس دنیا کے سب سے بیار سے انسان ہو۔ " وہ سوچی جاربی تھی۔

ابترائی جھکے کے بعد جیرت کی وہ شدت ہی ختم ہو چکی تھی، یقیناً اس کے ساہ فام ہونے کی وجہ ہے ہی اسے کہیں جاب نہیں التی تھی ورنہ اس نے ستارا کو بتایا تھا کہ وہ اچھا خاصا پڑھا ہوا تھا، شاید غربت اور بھوک کی مجبوری ہی تھی جو وہ کس ورکشاپ برمز دوری کرتا تھا۔

ستارا کے بازک دل میں نوٹن صدیق کے کئے ہمدردی کا سمندر ٹھاٹھیں مارر ہا تھا، اس نے میل نون اٹھایا اور مختصر سائیسٹ لکھ کر بھیچا۔

''want to meet u'' فرا فون پر لوقل کا نمبر جگرگا اٹھا، اس نے کیس ہے کیا۔

''تم نے نون بند کر دیا … کیوں؟ اُل مسکراتے ہوئے کہدری تھی ، دوسری طرف ا معمول کی خاموشی تھی۔ ''اونو! نوفل خاموشی کے ایستے کیے ال

و تنفی نه دیا کرو ... وه جعلا بی تو گئی تھی ۔ ' بیمنہیں کوئی قرق نہیں پڑتا تارا؟ فکست خور دہ مگرٹوئی ہوئی آ داز میں بولا تھا۔ ' مس ہات کا؟'' ستارا نے تجابل بمتا ' انجان مت ہو۔'' دہ جیسے تڑیا تھا۔ ' دخان مجھرا تناسطی مجھتر ہو؟'' و در کھ

''نوفل جھے اتنا سطی سجھتے ہو؟ '' وہ رہی ا سے پوچھرری تھی۔

"د دخمیں تارا! با خدا تمیں ..... بیں تو ہیں۔ حصور وجانے دو۔" دہ میدم بات بدل گیا۔ " ' کیا نوفل... بناؤیا؟" وہ مصر ہوگیا۔ " 'لا کیاں جمعے پیند نہیں کرتیں، چارا

بناؤ، کیا انسان کی شکل بی سب پچھ ہوتی ہے کوئی روح کیوں نہیں دیجھا؟ کیوں دل آگ نہیں دیکھتا؟'' بوے کاٹ دارسوالات تھے خاموش رہی۔

'' بخصے ان سب کا نہیں پا نوفل میں اسے ماری کی است کا نہیں ہا نوفل میں آئے والے سب سے پیار انسان ہو، اس سے زیادہ کیا کہوں؟'' سٹارا استحکم کہتے میں کہا تھا۔
بڑے مضبوط اور مشحکم کہتے میں کہا تھا۔
''تم کی کہد رہی ہو تارا! اگر شراعی

''تم سی کہدری ہوتارا! اگر ملکا کہ.....'وہ بے مینی ہے کہتے کہتے رک کہا۔ ''سک کرا؟''

' چلو حپورو و انجی اس بات کا وقت آیا۔'' وہ بات ہی ختم کر گیا، وہ چند کمج فار سے سامنے دیوار کو کھورتی رہیں۔

'' پجرشام کا کیا پر دگرام ہے؟'' وہ عام ہے ایراز میں پوچھنے گئی۔ ''ہاں دیکھٹا ہوں، پھر ٹیکسٹ کر دوں گا۔'' رہی سنبھلے ہوئے لیجے میں کہنے لگا۔

ہمی بھے ہوئے کے اس ہے لا۔ ''او کے بائے۔'' ستارائے ٹون بند کر کے ا این پر بھنگا۔

سائیڈ پر چھنا۔ جند کیجے اشل بیٹھی رہی، شاک کی کیفیت تو متم ہر چیکی تھی مگر جھنگا بدستور بخت تھا، اس نے سر

ا المرافر الناجیونا ہے؟ "

الم المرافر الناجیونا ہے؟ "

الم الم الم الم ماتھ ہی آ تھوں کے سامنے نمیا چوڑا مضبوط جسم کا حال سیاہ فام اپنے موثے موثے موثے ہوئے دانتوں کے ساتھ مسکرار ہا تھا اور جس کے اسکن ہیڈ نے اسے دہشت ڈوہ کر دیا، وہ جھٹکا کھا کر بیدار ہوئی شاید وہ بیٹھے بیٹھے خواب دیکھرائی تھی۔

"اُنْ "اس نے اپنے دھڑ کتے دل پر

'' سیمس امتخان میں ڈال دیا تم نے مجھے لوفل؟'' اس نے بھیگی آٹکھیں رگڑتے ہوئے سوما

، کی جاہ رہا تھا ابھی شام ہوجائے اور وہ اس کے روبر وہو۔

ہند ہند ہند دستک کی آواز بے حد تیز تھی مشاہ بخت نے پُونک کر درواز ہے کی سمت دیکھا اور بلند آواز سے بولا۔

''کون ہے؟'' ''میں ہوں عباس، کیا بات ہے بخت؟ میہ ٹورکیرا ہے؟'' عباس کی آ داز سے پریشانی چھلک ری تھی۔

'' کھی ہوا جھے۔''اس نے تیزی سے کہتے ہوئے ہوا جھے۔''اس نے تیزی سے کہتے ہوئے ہاتھ آئے داز کو پوری قوت سے دیوار پردی قوت سے دیوار پردے مارا۔

آیک جمنا کا ہوا اور پالسٹر آف ہیرس کا خوبورت واز کلز ہوں ہیں بٹ کر کار بٹ پر بگھر عما۔

" بنی نے کہانا کو جیس ہوا بھے، جاڈیہاں سے۔" دو دھاڑا تھا اور کرشل کا نازک سا ڈیکوریشن ہیں اٹھا کرآئینے پددے مارا جونیت اور وحشت نے اے باگل کیا ہوا تھا، اسے پچھ سمجونیں آرای تھی وہ کیا گرے؟ وہ کیا کہے؟ شاید اس کے پاس اپنے کسی طرزعمل کا کوئی جواب نیس کے باس اپنے کسی طرزعمل کا کوئی جواب نیس کر کے اسے نیجی شمین فی رہی کے بیس کو ڈیکو ڈیکو ٹیس کر کے اسے نیجی تی سکی اٹھا کر بیس سے کہا کہ دوا ایل کو ڈیک بیس کی آرای تھی، اس سے مہلے کہ دوا میل کو ڈیک بیس کو ڈیک بیس کی آرای تھی، اس سے مہلے کہ دوا میل کو ڈیک بیس کو ڈیک بیس کی آرای تھی، اس سے مہلے کہ دوا میل کو ڈیک بیس کی آرای تھی، اس سے مہلے کہ دوا میل کی ڈیک بیس کی آٹھا کرا ہے طبیش کی نظر کر دیتا، دروازہ ایک دروازہ کھی اور اس سے ساتھ بی ہینڈل گھو ما اور دروازہ کھلتے ہی ایک جلوس سا دروازہ کھلتے ہی ایک جلوس سا دروازہ کھانا جا آگیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک جلوس سا اندر حال آلا۔

سب ہے آگے وقار تھے، انہوں نے تیزگا سے بڑھ کراہے تھا ما اور ہازودک میں لے کر بیڈ پر بیٹر گئے، کمرے میں بے حد شور تھا سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، رمشہ اس کے سر پ گھڑی جی رہی تھی، اس کے اس طرز کمل کی وضاحت ما تک رہی تھی۔

یزے تایا جان بھی اس سے برسش کردہے شفے،امی جان خاموشی سے آنکھوں ہیں آنسو لئے ابنی بارگ کا انتظار کر رہی تعیس، سب شفے مگر وہ نہیں تھی ، شاہ بخت کا سر درد سے بھٹنے نگا وہ وقار برڈ ھے ساگیا۔

عادناه محناطا الر عمد

C

S

C

Ì

Н

W

W

ī

1

.

•

C

ď

رہا تھ وہ کیا کریں؟ آدھے کھنٹے کے جال لیوا جار ہو ہے میں نے درواز و بحایا تو بلند آواز سے کہنے انظار کے بعد ڈاکٹر سلطان باہر آتے دکھائی لا کے کھر مہیں ہوا، جاؤ يبال سے، من نے ديئة وهديماني سان كالمرف يزه عضد درواز معه چربجاما چريمي جواب ديا تو پس آپ كوبلا لاياء فتست يهي لكا تها كدوروازه لاك بي كيلن من " حبا" نے وفاقی بورڈ میں تیسری بوزیش نے ہیستدل عمایا تو عل عمیا، شایداے لاک کرنا حاصل کی تھی، حکومتی گاڑی اے لینے آئی تھی، بالرمينيس تعاه آ كي تو آب كو يتا ال ب-"عباس النتيم الديات كا تقريب مين شركت ك خاموتس ہو گیا، وقار بے جیتی سے راہداری میں لئے لے جانے کے لئے ، تیمورتو خوتی سے باکل مورے تھے، ان کے تو قدم بی زمین برنہ بر " " آخرابیا کیا ہواہے؟" وہ عماس کی طرف وہ اور مرینہ اپنی گاڑی میں ان کے سیجھے کے تھے، جبکہ اسریہ جو کسی کیٹ تو محمیدر کے سلسکے میں دوستوں کے ساتھ تھااے بھی نیوز چینلو ہے "تم سے کوٹی ہات کی اس نے؟" '' ونہیں ، مجھ ہے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔'' یتا چل گیا تھا دہ بھی ہائیک پر دہاں آ گیا تھا، شب عباس تے تعلی میں سر باریا۔ تک انہیں میڈلز پہنائے جائے کے تھے اور وفاق وزر لعلیم کی طرف ہے کیش برائز بھی مل کھے اس سے مملے کہ مزید بات ہوتی ،عباس کی يتھے، و ہ اس ونت صحافیوں میں کھر می کھڑی تھی۔ جیب سیس بڑا سیل نون بیخے لگاءاس نے نکال کر اسید نے دورے ہی ہاتھ اٹھا کراے دش دیکھا نمو کھر کا تمبر تھا، وقار کا قون تو تمرے میں کیا تھا وہ بے ساختہ مسکرانی اور بے قابو ہو کر اس بی پڑا رہ میں تھا، عباس نے تون ان کی طرف ''اسید!'' وہ بے ساختہ اور ہے اختیار کسی م کھرے تون ہے۔ 'انہوں نے تون تھاما اور کس برکس کرے کان سے لگالیا۔ تمنے کی طرح اس کے بیٹے سے لگ کی۔ ایک تمذ حما کے سینے برسجا تھااورایک اسید ''ال اے ایڈمٹ کرلی گیا ہے ہال تھیک کے مینے ہر اسید نے مسلم اگر اس کا سر تھیتھایا اور ے وہ، ڈسوارج کا ابھی کھے پانبیں۔" انہوں اے خود ہے الگ گیا ،ایک جی جیشل کے انگر نے ے فیصیری بات کرکے آ دی<u>ھے جھو</u>ٹ اور آ دیھے ان کا تھیرا و کیا تھا۔ یج پر سشمل کسلی دی تھی چی جان کو اور نون بند "جي من حباليه اسيد بين" اس نے کر کے کھر ہے سابقہ بوزیشن میں جہلنے لگاء آخر 'جی بیاسدے۔'' حانے مکراکر اکر کر '' کیا ہوا ہے آخر ایسا؟ جس نے شاہ بخت کواتنا یا کل کردیا ہے؟ آخر کیا .....؟" ان کی سوچ کا طائر ہر طرف پھڑ پھڑ ا کر پھر ے دیاغ کی منڈم پر آ بیٹھا، انہیں کھے مجھ نہیں آ

يوچيس ... .. آه..... ميرا مر..... ميرا مر چيت ے ۔۔۔۔ آ ہ۔۔۔۔'' دہ سرتھامے بستر مرکز کیا ، وہ کے قدموں تلے سے مکاخت زمین سرک تی۔ و عباس مهاس!" وه هیمورول بورى قوت لكا كمر جاات. عباس جو کہیں یا ہر ہی تھا تیزی سے اند ''جی بھائی!'' عہاس نے پو پیھا اور بخت ہ تظریژ تے ہی وہ تیزی سےان کی طرف لیکا۔ ا " گاڑی تکالو توراً'' وقار شرہ بخت <del>ک</del> سنجالتے نیم جال ہو کر بانپ ے رہے تھے، چا \_اب اے تے ہورہی میں، وقار نے بیگا شیث سیج کرصاف ھے ہے اس کا چرہ صاف یا ادرای شرٹ ا تار کرایک طرف بھینک دی ہی اسے بازووں میں اٹھایا اور باہرنق آئے ، بہت احتباط مرتیزی ہے میرهیاں اترتے وہ ترمان ہے ہوگئے تھے۔ بیکی جان رونی ہوئی ان کی طرف آئی تھیں، عمر وہ اس دفت کسی جواب دہی کی بوزیش میں قطعا نہ تھے جھی تیزی ہے باہر لکل گئے ، جہال عباس گاڑی کے درواز ہے کھولےان کا منتظر فلہ عباس نے ان کے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی کے آ کے بڑھائی تیرہ منٹ کے فلیل عرصے میں وا جناح ہوسیل کے احاطے میں بھی ہے تھے ما بخت كوفورا بي ايدمث كرليا كيا تها، و فار، عبالا ے تصل جانے کے لئے یے جین تھے۔ " بخص نثروع سے بناؤعباس ۔" انہوں 🚅 '' بجھے خود کچھ زیادہ نہیں بتا، میں تو اپنچ کمرے میں جا رہا تھا کہ آ دازیں س کر رک 🕊 يوب لك ربا تفاجي كمراع كاسامان الهاكري

'' وقار بھائی! ان سب ہے کہیں یہاں ہے ھے جاتیں پلیز ، ورنہ شاید میں پ*ڑھ کر جیمو*ل گا۔'' اس كالبجيرُويَّا بهوا تَعا\_ وقارنے اے ساتھ لگاتے ہوئے بلندآ واز یس آمنه بھا بھی کو پکارا۔ '' آمند!'' آمنه نوراً ہی ان کی طرف بڑھی

'ان سب کو بہال ہے کے جاؤ اور سے مب يهال يه القوادُ " الهول في حكميه لهج

آمند نے ٹورا صورتحال کا جائزہ لے کران کی زمرک نگای کوسرا ما تھا اور پچھ دمر بعدوہ سب کو مجھا بچھا کر کمرہ خالی کراوائے میں کامیاب ہو

سین بھابھی کے ساتھ ٹل کر انہوں نے سیب فکڑوں کو اکٹھا کیا، پھر خاموتی ہے ہا ہرنگل

وقارئے اے سامنے کیااور شاہ بخت کے چرے مرموجود تاثرات نے اکیس وہلا دیا تھا، اس کی آجھیں سرخ تھیں اور مجھ صلط کرنے کی كوشش مين بار ہارآب بھينچياوہ انہيں جھوڻا سابچه لگا تھا، انہوں نے بے ساختہ اے گلے ہے لگا

یابات ہے بخت؟ "انہوں نے اس کی

'بخت! میرے بیجے بناؤ آخراکی کیابات ہوگئی ہے جس نے تمہیں اس حدیر اتر نے پر مجبور كيا ٢٠ بزاد نا؟ " وقارف اس كا جره بالحول مِن تَعَامَا اور دَلْكُرِفْتِهِ الدَازِ مِن يُوجِعِدا \_

" بجھے میس بتا، مجھ سے نہ یو چیس اس بتا مہیں کیا ہوا ہے؟ میرا دل جاہ رہا ہے اس پوری د نیا کوآگ لگارول ، بھے بیس پا ..... تھے ہے نہ

W

W

آب ابني كاميالي كاكريدث اسيد كوديق

میں رکھو، میڈیا اور برلی کے سامنے سہان دے کی احازت مہیں کس نے دی؟ بوے طرے سے فر ادے تھے حیامیری بہن ہے کہاں ے ہو ہمہاری بہن؟ میں تمہارے اور تمہاری مال کے مرموم عزائم بہت ایکی طرح سمجھ جکا ہول اتم میری معصوم بنی کو بہن بنا کر ورغلا رہے ہوڈ اے اس کے باپ سے دور کر دے ہو، کس بنام وہ اپن کامیانی کا کریڈٹ مہیں دے رہی ہے؟'' تیمور سارے کحاظ بھلائے زہراکل رہے اسید ہمکا بکا سا انہیں دیکھ رہا تھا، ان کی آئی

وہ وہاں سے بہٹ کہا۔

یانے کی کوشش کرنے گئے۔

تمور کمری ساسیں لیتے ہوئے مور یہ قابو

متارا نے شام کے لئے خصوصی تیاری کی

\*\*\*

اللی اس نے آف وائٹ کا مدار لا تک شرث اور

ا ٹراؤز رمتخب کیا تھا، جس کے ساتھ اس نے برل

کے خوبصورت ائیررنگ بیٹے اور ساتھ آف

وائت ہی نازک سی تیل والی چیل میک اب کے

نام برصرف بلكي يتك لب استك لكالي، البيته بال

اس نے جوڑے کی شکل میں ہا ندھ گئے تھے، وہ

وه جاتی می اس کا انجام چیمانیرتها بروه

مجبور بھی، وہ کوئی جور دروازہ ڈھونٹر رہی تھی اور دو

اے لوال مدین ک شکل میں ال کمیا، شاید اس

کے اندر ہے احساس گنا ومٹ گیا تھا، ایک نامحرم

کے لئے اتنا سے سنور کے جانا اسے طعبی غلط میس

لگ ریا تھا، وہ خود کو بلسر کم عمر سویٹ سلسٹین ا آئ

ک لا کی مجمد رہی تھی جو پہلی مارا سینے محبوب کو ملئے

جالی ہو، اے اپنے اندر ولی ہی سٹی ادر مجس

ريستورنث كانام وه يمليه بي مهروز سے يو چيد

"am coming" بميشه كي طرح

ودعمس کا تون ہے؟''مہردز نے بوجھا۔

ستارائے جواب دینے کی بچائے تون کیں

" بخلیسی هو تارا؟" وه ای دارنگی اور شدت

''مِن تُعبِ بول تم سنادُ؟''ستارا نے مہر دز

كرلونل كوبنا يكل كن ، كا ثرى من بينصة موسة اس

محسول ہور ہاتھا۔

نے نوفل کوئیسٹ کیا تھا۔

تورأيل نون جاك اثماب

كركيكان ت لكالما

ے مخاطب تھا۔

جانتی می وه غلط *کرر* دی می \_

یست اور گندی سوج کے مظاہرے نے اس کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا، وہ بڑے صبط سے کھڑا رہا، آج حبا کی خوش تھی اور وہ کوئی بدمز کی جبیں

د م مجواس بند کرده میس مهیس لاسٹ وارننگ

''برائے مبربانی مجھے سمجھانے کی بجائے آب این بنی کو مجمائے۔' ووجمی جوڑک اٹھا۔ ادتم جھے اللے دے رہے ہو۔" تیور کی آنگھوں میں برت ی کوندگی۔

والمين مجار بابول اكرآب من اس جمه ے دورر کھنے کی Ability ہے تو کردیجے اے

" میں مہیں اور تمہاری ماں کو اس تھر ہے المُعاكر باہر تھينك دون گائي وہ جلال ميں آ گئے تصى اسيداستهزائيا نداز بن بس يزار

". کی بالکل Usaid! \_this is all

"اسید! کیارشتہ ہے آپ کامس حباہے؟"

''حہا! میری مین ہے۔'' اسید نے مضبوط

"ان كى كامياني بيس آپ كاكس حد تك

رييمين كاميالي صرف فرد واحد كي محنت

کے بل پر تو تہیں ٹل عتی ، بہر حال اس میں سب

ے زیادہ حصر حما کا اہنا ہے، آف کورس She

has the ability کے بعد حیا کے

اساتده کا ب، میرا باته صرف اتناب که مین نے

ا کی کامیابیوں ہے توازے۔'' ریورٹر رخصت ہو

تیور نے ایک شاندار بارٹی رحی حی جس میں اس

کے اساتڈہ اور دوستوں کوخصوصی طور پر انوائیٹ

کیا گیا تھا، تیور کے عزیز وا قارب بھی شامل

تھے، پرکس کلاس کے اجباب بھی موجود تھے، غرص

ایک رنگارنگ تقریب هی جس میں حیاتیمورسنید

فراک زیب تن کے کسی تلی کی یاننداڑ کی مجمر کی

تھی اور حلی کا مرکز سوائے اسید کے اور کون ہوسکتا

تھا، تیموراحمہ جوستح ہے ضبط کر دے تھے اب جیسے

وہ اس ونت تیزی سے اسید کی طرف

'' میں تم سے بار ہا کہہ چکا ہول کہ میری بنی

سے دور رہواور اے برادرانہ جدبات کو كنفرول

آخري حدير التي كرياكل بون كوت -

برمے جونسٹا تاریک سے میں تنہا کھڑا تھا۔

'' چلیں جی بہت شکر ہے، اللہ آ ہے کو مزید

وواسید کے ساتھ ہی کھر لوٹی تھی ،شام میں

اے براہر گائیڈس دی ہے۔''

because of you -" حیاتم آعمول سے

بول ملى، كيمر \_ كانش جيكا تما، اسيد چند محول

کے Silent and still رہ کیا تھا۔

كيج بين كباتها\_

و موتی اور بات کرمیں۔ "اسیدتے برسکون

دے رہا ہوں اسید مصطفیٰ میری بین سے دور ر مو- 'وه يمنكارا تفي تنفيه ـ

مجھ سے دور ہ وہ اس سکون ہے بولا جواس کا

یراچنتی نظر ڈالتے ہوئے احتیاط ہے کہا۔ "مُم آراي بو؟" وه يو حضے لكار " بال اورم ؟" متارات كها-'' میں بوری کوشش کردں گا آنے کی متم 👊 آ خری محوں تک میراا نظار کرنا ،او کے؟'' ''او کے۔'' ستارا نے تون بند کر دیا اور ساتھ بی Recevied calls ش سے ممبر ڈیلیٹ کردیا۔

مبروز اس ساری گفتگوے سداخذ کرتے ی نا کام ریا تھا کہ مبادا دوسری طرف مرد تھا یا كوني خورت؟

'' کون تھا؟ یا کتان سے نون تھا؟'' مبروز تے لیے چھا اس تے ستارا کے اردو بو لئے ہے یہی اخذ کیا تھا۔

'' ہوں ، ایک دوست تھی ، حال حال کو تھو رای می ۔ " ستارا مرسری انداز میں کہتے ہوئے یے نیازی ہے ہا ہر کے مناظر میں کم ہوگئ۔

اس کے انداز برمہروز بس ایل برداشت کا امتخان کے کر رہ کمیا تھا، ریسٹوریٹ جیجی کرستارا نے جاروں طرف نگاہ دوڑائی سیء مر بے سود، وبال تو أيك بمي سياه فام تظرمين آرما تفاء ستارا نے تصدا ایک تبل کا اِنتخاب کیا تھا، جہاں سے داخلی دروازے مرنظر رکھی جاسکے، ظاہر ہے اکر توكل آتا تو دو داخل دروازے بے بی اندر داخل ہوتا اور بوں وہ تو را اسے بیجان کئی۔

مینوکارڈ سے ایل پیند کی ڈشر لکھوائے تک ووسنی ہی بار بہلو بدل جی تھی، کھانا لکتے سے ملے مبروز اٹھ کر واش روم گیا، تو ستارا نے موقع سيمت جان كرتيزى سياس ميكست بهيجا-'' کہال ہو؟'' ای ونت Repley آیا

> " تمهارے بہت پاس۔

"العدشوق، ما خواجش بھی پوری کر کھنے ۔"

ال تبین کی ، اس نے نہایت احتیاط سے جاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہ نبیس تھا، کبیں نبیں تھا، اس وقت مہروز آگیا، ستارائے نون ہینڈ بیک میں ڈال نیا تھا، جونکہ نون Silent پر تھا اس لئے اسے کوئی فکر نہ تھی، خواہ کتے بھی مینے آتے یا کال آئی رہتی۔

مائی کا وقت بہت خاموتی سے کٹا تھا، وہ کھانا جیس کھا سکی تھی ڈھنگ ہے، بس ٹام کے چند لقمے آگئے تھے، مہروز اس سے ہائیں کرتا رہا، دہ سے سمجھے بغیر ہاں ہوں کرتی رہی۔

والیسی بر مہر وزکا موڈ سخت خراب تھا، اسے
ستارا کے موڈ بیل کوئی تبدیلی، مزاج بیل کوئی کیا۔
نظر نہیں آئی تھی، اب وہ مالیس ہور ہا تھا اور ستارا
نظر نہیں جائی تھی کہ مالیس انسان کس حد تک جاسکا
ہے گھر آ کر اس نے خاموشی سے کپڑے بہلے
اور منہ ہاتھ دحوکر ٹی وی کے آگے آن بیٹی، پا
شاید سے بھی فرار کا گوئی راستہ تھا، مہر وز نے اسے
شاید سے بھی فرار کا گوئی راستہ تھا، مہر وز نے اسے
سیڈروم بیل موٹے کے لئے نہیں کہا، وہ صوفے پہ
بیڈروم بیل موٹے کے لئے نہیں کہا، وہ صوفے پہ
نیم دراز جین ہے جینل برلتی رہی، جیسے ہی گھڑی
نے ہار و کا گھٹا ہے ایا۔

قون کی اسکرین چمک اتھی، نوفل کا مخصوص جانا بہتانا نمبر جگمگار ہا تھا، اس نے جمیٹ کر نون الفایا، آل میں جمیٹ کر نون الفایا، آل وی بند کیا اور سیدھی ہو کے بیٹے گئی۔ افغایا، آل وی بند کیا اور سیدھی ہو کے بیٹے گئی۔ '' وہ مخصوص لہجہ۔ '' کیاں بند کرو اپنی، کہاں بند تم ج'' وہ مخرک کر او جیدر ہی تھی۔

'' میں نے کہا با میں وہیں تھا، تہارے ہائں۔'' وہ این مخصوص برم اور دکش لیج میں گئے لگا، ستارا کے کمو وُں یہ لی سریہ بھی۔ '' تم جموف بول رہے ہو توفل، تم وہاں نہیں ہے، میں نے پورے ریٹورنٹ کو جمان

ستارا کا ول دھڑک اٹھا، اس نے فورا حاروں طرف تظر دوڑائی مگر وہاں کو گی نہیں تھا، کم از کم نوفل کے حلیے سے ملنا جلنا تخص قطعاً نہیں تھا۔ ''انگہ کی میلیس تاریخ''ستاری نامین

"ا نگزیکٹ پلیس بتاؤ؟" ستارانے پوچھا۔
"" نوفل نے سائنگ
آئی کون کے ساتھ ٹیکسٹ کیا استارا کا رنگ مرخ
پڑا۔

''بر تمیز۔''اس نے کلھا۔ ''صرف تمہارا۔''جواب آیا۔ ''بلیز بناؤ بناؤ بناؤ تو؟'' ستارا نے التجا '۔

''ہاہاہاہاہ'' دوسری طرف سے جواب آیا۔ ''نونل! میرکیا ہے؟'' وہ تنک کر لکھنے گئی۔ ''محبت'' دل دھڑ کا تا جواب حاضر تھا۔ ستارا کو حمرت ہوگی وہ اتنی عامیانہ ہاتیں محمی تبیں کرتا تھا۔

''تہمارا دیاغ درست ہے؟''اس نے غصے سے سرخ ہوتے لکھا۔ درسی سے سے سے درست سے درست ہو

"کہیں دیکھنے کے بعد قبیل رہا۔"

Kissing i con کے ساتھ Repley آیا

ستارائے جواب دینے کی بجائے ٹون ایک طرف رکھ دیا ،اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیانوقل کہدرہا تھا،لیکن سوال بیتھا کہ وہ خود کدھرتھا؟ نون پر ایک ہار مجر nessage کھولا۔

بارا تھا اور معاف کرنا ابھی میری آئیسیں پورے طور برکام کرتی ہیں، وہاں نیکرونو دور نیکروکا بچہ تک بہیں تھا۔ "وہ رکے بغیر بولتی گئی، انداز ہیں مطعیت تھی، وہ کھلکھلا کرہنس دیا، وہی دکش ہسی۔ متارا کے جستے دل پہ جیسے نرم می پھوار پڑی تھی، وہ طویل سائس لیتی صوفے پہلیت گئی۔ محمی ، وہ طویل سائس لیتی صوفے پہلیت گئی۔ دوجہ تکل

من المحمی طرح جانی ہو تارا، ایک فائیو سٹار ریسٹورنٹ میں ڈٹر کرنے کی میری اوقات نہیں ہے، اس لئے میں باہر تھا پارکنگ کے باس ' وہ سجیدگ سے کہدر ہاتھا انداز میں رفت ماس ' وہ سجیدگ سے کہدر ہاتھا انداز میں رفت

'' دسوری کی ایست میں .... کیمول گئی تھی۔'' وہ خفیف می شرمندگ سے ہوئی۔ ''او کے ۔''

''برید بناؤیم جھ نظر کیوں نہیں آئے؟ میں برطرف ڈھونڈ تی رہی؟'' وہ پھر پوچھنے گئی۔ ''تم اپنی آئیسیں نمیٹ کراؤ، میں وہیں تھا۔'' نوفل نے مداق اڑایا وہ پھھ نفت ڈرہ ہوئی تھی۔

''جی نہیں میں نے دیکھا تھا۔''وہ زور دے کر بولی۔

''چلو جھوڑ و یہ بتا کہ مہروز سے مزید کوئی بات تو نہیں ہوئی؟''

'''نہیں۔''وہ خاموش ہوگئی۔ ''اجھا پھر ہات کریں گے۔'' ستارا نے لگایہ سے

سلگی آنکھوں کورگز انون رکھ دیا۔ مشکی آنکھوں کورگز انون رکھ دیا۔

ڈاکٹر سلطان نے وقار کو دیکھا اور اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، عباس بھی ساتھ ہولیا، ڈاکٹر سلطان کے تمرے میں آگر وہ چیئرز پر

میٹے تھے جبکہ ڈاکٹر سلطان نے ہاتھوں سے گلوز اتار کر سائیڈ پر رکھے اور پائی پنے لکے، وقار نے بے چینی سے پہلو ہدلا۔

'' انہوں نے وقار کے چرے کونو کس کیا، وقار نے سوالیہ نظروں سے آئیس ویکھا، انہوں نے سامنے پڑی فائل کھول کی تھی۔ A nild attack of '' megrine آ دھے سرگا درد، میگر بین کا معمول '

سا اخیک، نوڈ لوائزن اور شوٹ کی گی۔' انہوں سا اخیک، نوڈ لوائزن اور شوٹ کی گی۔' انہوں نے شاہ بخت کی کنڈیشن بتائی۔

'' دو ماه میں میکرین کا دوسرا افسیک، زیادہ م یشانی کی بات میں اموجاتا ہے سیکن .... ان نتیوں ڈیزیز کا ایک ہی وقت ہی پیشنٹ پر انیک حران کن ہے، میں نے اپنی لائف مسٹری میں ايما پيشن اور اين هيٺ ژک مبين ديمي، بين ئے آپ کو مملے بھی انفارم کیا تھامسٹر وفار ایسے مریضوں کی سب سے بڑی پراہم ان کی حماسیت ہولی ہے ان کی حد سے بڑھی ہولی Senctivity بی ان کا سب سے بیڑا عذاب ہے، بیرلوگ ہر چیز کو Ext remepoint پر جا کر دیکھتے ہیں اور سوچے ہیں، شاہ بخت کی موجودہ کنڈیشن کھے اس طرح سے کہ سب سے ملے اس نے کسی بات کو اس انسیڈنٹ کو بہت شدت اور کمران سے محسوں کیا ہے ،میکر مین ہوسکا ے اسے سے سے محسول مور ما مو یا سے بھی موسک ہے کہ سہ پہر کوشروع ہوا ہو، خبر میدا تنا بلکا تھا کہ شاہ بخت نے اس سے تکایف محسوں نہ کی یا شاید وہ اے اکنور کرتا رہا، تا دفتتیکہ کیدہ ہبات یا وہ واقعہ وقوع يذمير بهوكميا اور درد يكدم بزه كميا اومروه واقعه ا تنا تکایف ده اور Heart,s touch تھا کہ اس کا لی لی شوث کر گیا اور اس کے ساتھ ہی تو ڈ

یوائزن،میراسوال بہےمسٹروقاری انہوں نے

مادنامد دنا ۱۱۱ کی ۱۹۸۶

"امعمولی ساشبہ میں ہے تو بنا دو۔" انہوں فے اذہب کے عالم میں مرتقاما۔ و د کیکن کیوں؟ " و و حیران کی پو چھنے لگی -" جنا او چھاہے اس کا جواب دو۔ " وہ بخت رمثہ چند کھے بے چیل سے الکیال چھائی رہی، و قار ہنوز منتظر نظروں سے اسے و مکیر رہے ''اگرامک بات ہے تو مجھے شک ہے، کیلن صرف شک، ش شیورمیس بول " رمشه جنگ کر "من نے کہا نامعمولی سی بات بھی اگنور مت کرو، بد بہت ضروری ہے، بخت کی کنڈیشن بہت Unstable ہے رمشہ خدا کے لئے بچکیا و مت۔ "انہوں نے اے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ رمشه چند معے خاموش ربی اکر شاہ بخت کی زِندگی کا سوال نه ہوتا تو شاید دہ تیا مت تک نه اللتي بمراس وقت معامله يقيينا بهت نازك تها\_ '' جمعے لگنا ہے کہ بخت .....'' وہ پھر جھجک " بال ..... بال .... بولوء "وه بتاني س مجمع لکتا ہے کہ بخت..... علینہ کمیں الوالول بي- "رمشك ق حركائر بم يحوز والا "كيا ..... ؟" وقار بلند آداز هن جائ

(باقى آئنده)

يهلي تو قطعا تبين اورآخري بايت ، اكرآب كوشاه بخت عزیز ہے اور اس کی زندگی بجائے میں درا ی مجی دلیس ہے تو براہ کرم اس کی اتن بائیر بینش ، قرمٹریش اور ایسٹریس کی وجہ کوحتم کرنے کی کوشش کیجیجے ، ور نہ چھے بھی ہوسکتا ہے۔'' ڈاکٹر سلطان كالهجه بالمكل مردفيتنل تعابه وقار کا رنگ پیکا برا ہوا تھا، وہ جسے لر کھڑاتے قدموں سے ہاہرا کے تھے۔ عباس انبیں ہا ہر ہی مل عمیا، تایا جان، پھیا جان اور چکی جان بھی آھیے تھے، وہ عماس کو بتا کر كر جلية تر وان كرومن من اللخت يدخيال آیا تھا کہ انہیں رمشہ سے بو چھنا جا ہے، ڈاکٹر سلطان نے تحکیک کہا تھا اور مندرجہ بالا وجوہات جیں تھیں تو لازہ آخری آپٹن کوئی برسل الوالومنث بن بجتا تعاب " بوسكم ب رمشه جانى جو؟" انبول في گاڑی کیٹ بررویئے ہوئے سوجاء آخروہ اس کی اتني اليمي دوست مي الفاق بي تفاكدرمشد أبيس لان مين ال كئي، وه ين الى سان سے بخت كى ہابت دریافت کرتے گئی۔ وہ اسے جواب دیئے بغیر لان چیئر م براجمان موسيح اسے بھی بیٹھنے كا اشاره كيا، رمشہ حران ی کک گی۔ °° مجھے صرف سیج بتانا رمشہ! بیرں سمجھ کو بیشاہ بخت کی زندک کاسوال ہے۔'' انہوں نے دوٹوک "الي كون ك بات ب بعالى؟" رمشه كا

رنگ اڑگیا۔ ''جہیں لگنا ہے کہ شاہ بخت کہیں انوالو

ہے؟" انہوں نے بوجھا۔ رمٹ نے چونک کرانہیں دیکھا، پیرنفی میں

'' دیکسیس مسٹر وقار!'' انہوں نے ایک بار مجرو قار کا چبره تو کس کیا۔

ای وقت عباس کاسل بول اغماده معذرت كرتابا برجاا كيا-

"آب کا کہنا ہے کہ کوئی قبلی کرائسس نہیں ہے، فنانشل براہلم تہیں ہے، کر بیز کے لئے تجمی پریشرا ترقبیس کیا گیا ، کوئی بخت جنگز انجمی تبیس موا اور آخری بات وه مین بھی انوالونہیں ہے تو آخرایس کون سی بات ہو گئی جس نے اسے ال Condution یر پہنچا دیا۔" ڈ اکٹرسلطان نے ہاتھ ذور سے میزید مارا۔

''میرایقین کریں ڈاکٹر! میں سیج کہہ رہا

ہوں ایس کوئی ہات مہیں ہے۔'' وقار لیے جیسے عاجز آ کر کہا، ڈاکٹر سلطان جیسے ٹھنڈے پڑھئے۔ '' دیکھیں مسٹر وقار! میں آپ کی بات پر یقین کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی ش آب کو وارن کررہا ہوں کہ شاہ بخت کی کنڈیشن بہت Unstable ہے ان کا لی لی لئنی مشکل ہے كنفرول مواب جائے بين آب؟ كي معنى موسكا تفا، برين جميرج، بيرالائرّ وغيره مجميم مجي اور تو د الوائران ك وجدال كيجم كايالى تيزى المم ہواہے جس کی مجدے ان کی توت مرا نعت بہت المرور ہو چل ہے، بیسب میں آب کواس لئے بتا ر با بول تا كرآب اس وجد كود هوندسليس جواكيس اس کنڈیشن میں بہتجائے کی ذمہ دارہے۔'' ڈاکٹر سلطان كالبحد ناراض بالسي عد تك كرخت تعا\_ البيس يقين تفاكروه وجدان سے جيميارے

"اور جہال تک بات ہے ریکوری کی ال آب بھی جائے ہیں کہ یہ پیشنٹ کی ول یاور مر ڈینیڈ کرتا ہے، بہر حال اس کی کنڈیش Stable ہوتے جس کم از کم دودن لگ سکتے ہیں،اس سے

میز بر ہاتھ در تھے اور دہم سے آئے جگے۔ و کیا آپ کی جملی میں کوئی کراسس جل رہا ے؟" وقار نے چونک کر انیس دیکھا اور پھر

• «مبيس السي تو كوبَلَ مات بيس - " " " مُحيك كوئى فناتشِل مِرابلم؟" انهول في

اگارسوال داغا۔ "الحمدللہ بالکل نہیں۔" وقارے پریشانی

ے کہا۔ "ہول کوئی کریٹر کا پریٹر؟" انہوں نے مرسوج اغداز میں کہا۔

''جي آبيس ڙا کٽر، و واڻي مرضي اور خوشي ہے ایم بی اے کر رہا ہے، اس پر سی مم کا کوئی دباد مبیں ۔''اس بار عماس نے جواب دیا۔

دو مسي شم كاكوني جفكرا، هال بن بس بوابو، اس كنديش سے مملے؟"

" تى نېيى، مارے كمركا ماحول بالكل ايسا منس ہے۔ وقاریے کچے برا مان کر کہا۔

" میک ہے می از کی کا معالمہ و تبین ہے؟ کونی Love کا چکر؟'' ڈاکٹر سلطان نے آخری

وقار اور عباس نے بیک وقت چونک کر أيك دوسرے كود يكھا، بيدوا حدسوال تھا جب و قار کوعماس کی طرف دیکھنا پڑا، مگر وہ پھرمخاط ہو کر

" بھے تو میں لگنا کہ الی کوئی بات ہے؟ تہمیں لگتا ہے عباس کہ ایسا کچھ ہوسکتا ہے؟'' انہوں نے عباس سے یو جھا۔

" " مبين ، اليي تو كوئي بات تبين - " عباس ئے بورے لیقین سے کہا۔

" " واكثر سلطان في سجمه الجه كر دونوں کا چبرہ دیکھا۔

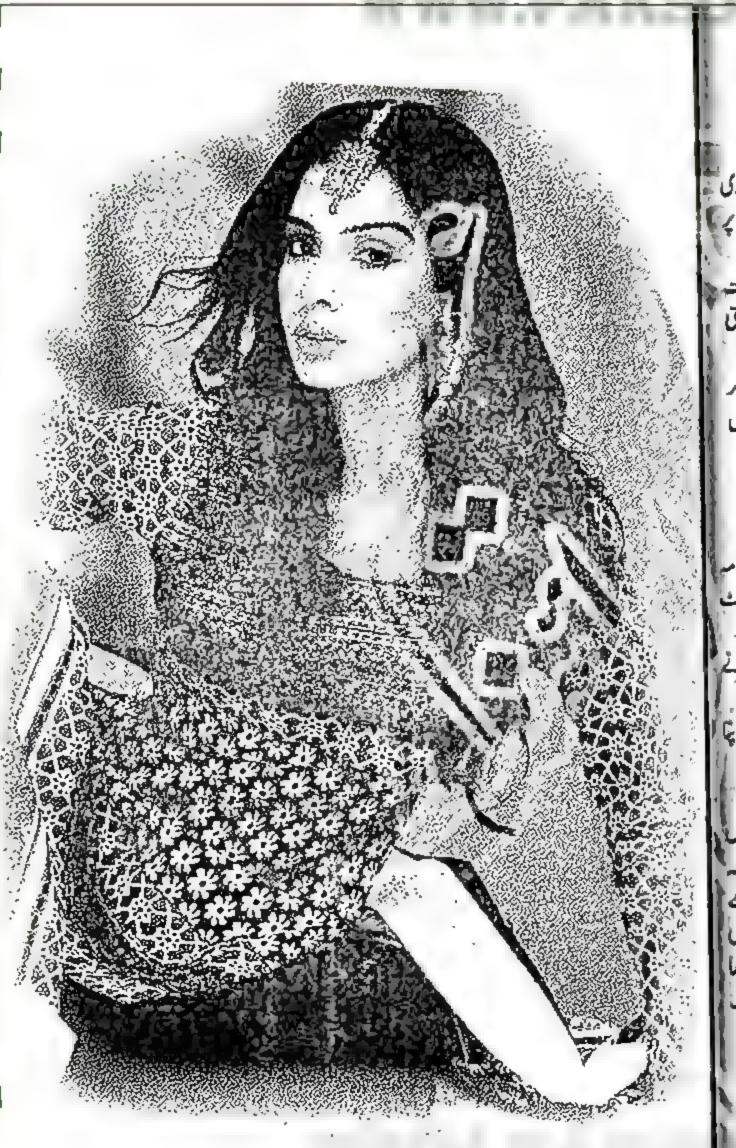



## 000 U. U. V. V

وہ انہیں ان کی بات یاد دلاتے ہوئے جلدی جِلدی بتانے لئی، و قار مھنڈے پڑھئے، کری ہے كرنے كے اغداز من بيٹھ گئے۔ "اس کا مطلب ہے اس کی جو بھی بات بولی ب یا توعلینہ سے ہوئی ب اور یا وہ ساتی ے ۔ 'وہ بڑائے ، رمشہ کو یکھ مجھ نہ آیا۔ "كبال ب وه؟" الهول ينه مرافحا كر رمشہ سے سوال کیاء رمشہ نے جیرانلی سے انہیں

" كيا بكواس كررى موتم؟" ده بي ساخته اٹھ کھڑے ہوئے ،شدت غضب سے ان کا پورا وجودكرزر باتحا\_ " ومشهم ي كلي " "رمشهم ي كلي -"ائ برى بات تم فى مند سے تكالى بھى کیے؟ " وہ جلال میں آگر دھاڑے تھے۔ '' آپ نے کہا تھا کہ معمولی سا بھی شبہ ہے تو میں بتا دوں اور مجھے دو حار ہارایسامحسوں ہوا۔

ماهنامه حنا الله نوبر 2012

ديكھا، رات كا ايك نځ ر ما تھا، چونكه بيشور و منگام دوسمرے بورش م بوا تھا اور علینہ کا کمرہ فرسٹ لپورش پر تھااس کئے وہ عاقل تھی اور سور ہی تھی۔ " كامر هيه وه سوراي ب-" رمشه في ''اسے یہال میرے پاس بھیجواور کسی کو پتا ا نه جلے کہ میں تھر آیا ہوں ' أيون؟ "رمشه في تورأ كما " بجھے تم سے اس احتمانہ سوال کی تو تع نہیں مھی، طاہر ہے سب میرے سر ہوجا میں گے کہ شاہ بخت کی طبیعت لیسی ہے تفصیلات حامیں کے اور میں اس وقت بالکل اس کنڈیشن میں نہیں و ہوں کہ چھ بتاسکوں ،اب جاؤ۔'' انہوں نے اچھا معسك خاصا اسے لناز كرركاديا رمشہ خاموتى سے كھسك

علینہ کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے



اس کے لیوں پر برامرار مسکراہٹ تھی اے یا تھا كه و قاركوا نتبا كاغصه آيا موا تقا ادر اول تو و قاركو غميه آتامبين تھا اور اگر آتا بھی تھا تو بے حد اور بورے معل ہاؤی میں کون تھا جوان کے جال کے آگے تھبر یا تا ، وہ سے بھی جاتی تھی کہ اگر بخت یک اس حالت کی ذمہ دار کس بھی لحاظ سے علینہ تھی تو وقار کے ہاتھوں آج اس کی خریت معنكوك محل ال في جانع بوجهة الااشك وقار کے سامنے طاہر کیا تھا، نجائے وہ علینہ سے کیوں متنفر ہور ہی تھی۔

علینہ کے کمریے کے آئے دک کر اس نے محمرا سائس لے کر ہللی می آواز کے ساتھ درواز ہ کھول دیا، پنک کار کے ریڈ اسٹرابیرین والے ناین سوٹ میں وہ کروٹ کے بل بیڈ بدراز

رمند نے آجنگی ہے آمے برد کراس کا شانه ملايا ،عليند كي آنكه تورأ كل كي\_

''کیا ہوا رمشہ آلی!'' اس نے مندی أتكهيس كهول كراسيه ديكها\_

'' انھو …تمہیں وقار بھائی با*ا رہے ہیں۔''* رمشہ نے اسے پھر بلایا، علینہ بے ماختہ اضطراری انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی نظر سیدهی سیب کی شکل کے وال کلاک برگی۔

"سوا ایک " ای نے رمشہ کا چرہ دیکھا انداز مل جيرت تمايان تعي\_

" كيا بات ہے؟ اس وقيت؟" وه آتكھيں مسل کر جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی ۔

' بھے مہیں بیا، وہ لان میں ہیں، جلدی جاؤ يئرميشه كهه كرچلتي بني،علينه نے بے ساخته یا وک بیات میلی انکائے اور چیل پین کر واش روم کی سمت بڑھ کئی ، منہ پر پالی کے چند جھیا کے مارے، کھ حواس قائم ہوئے باہر آ کر اس نے

alcale soil 11 line aland

سائية عيل ير ركها اسكارف الفايا إور كلي ڈال کر تیزی ہے باہر کی سمت بڑھ گئ، اس کے ذہن میں مختلف سوال اٹھ رہے تھے۔ ''آخر کیابات ہوسکتی ہے؟''

" كبيل شاه بخت نے تو كھ .... ؟ كيكو جن نے موصوف کو کیا کہا تھا۔'' وہ خود ۔

" ( رمشه آنی نے بھی کھیلیں بتایا، پاکلیل كيا بات بي؟ " وه الجهتي بوئي لان من رهي جيرُ ذ ك قريب بي كي كي كي جن من س ايك ي وقار بھالی بیٹے ظرآرے تھے۔

" کی بھائی۔'' وہ ان کے سامنے آ کر ہو لی، وقارئے اپنی سرخ اور بوجھل آ تکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔

''بیٹھو۔'' وقار نے کری کی طرف اشارہ کیا، وہ حمران می کرمی پر نکک کئی، اس کے لئے وقار کے تیور نا قابل ہم شے، وقار چند کے اس کی طرف دیکھتے رہے، وہ کنفیوز ہو کی تھی۔

" آج کیا بات ہوئی تھی تہباری، بخت ہے۔"انہوں نے ڈرارک کرائی ہات پوری کی علینہ کے چبرے کارنگ پرلاتھا۔

وقار کے لیوں پر سنخ مسکراہث آ گئی اس کے تاثر ات بتائے تھے کہ لاز با پھی تو ہوا تھا۔ ''کون کی بات؟''علینہ نے پوچھا۔

"جو تمہاری آج دی سے گیارہ بج کے درمیان شاہ بخت سے ہولی ہے۔ "وقار نے مرد کیج میں کہا،علینه کی پیشانی جل اسی\_

''الیک کوئی بات تہیں ہوئی۔'' اس نے

"شاپ اب، وقارنے شدید برہم ہو كر كمه ميز ير مارا\_

'' بجھے وہ بات بتاؤ جس نے بخت کو اتنا

ڈیریس اور قریمڈیڈ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس رت L.C.U میں پڑا ہے، جائتی ہو سنی سرلیں كذيتن إس كي جيس مي عل ربی تھیں، چہرہ تناہوااور تاثر ات شدید برہم، علينه كارتك الرحميا تحابه

"I.C.Li" ..... كيا مطلب؟" ای کے ملے میں آنسوؤں کا کولہ ما چھن گیا۔ ''علینه . . علینه .... مجمع بتادُ کیا بات کی ، الی کون می بات می جس نے اسے اس مال میں پہنچا دیا، خدا کے واسطے! بتاؤ جھے۔" آثار نے اذبہت کے عالم میں اینے بال تو چ ڈالے بختے، خوف اور دہشت سے علینہ کا سارا وجود کی فر ال رسیدہ ہے کی طرح کا بینے لگا۔

''يفين كرين بماني وه اين بات تو مبين تمى- "عليند في أي واتعول كى لرزش جميات ہوئے کہا، وقارئے ایک نظراس کے اڑے رنگ ادر کرزئے وجود ہر ڈالیء ان کا طیش بکدم بڑھا

'' وه جيسي بھي بات تھي، تم بتادُ مجھے'' وو اهاڑے تھے، آنسو بہت نے اختیار ہو کر علینہ كے گالوں پر بہہ نکلے تھے ، وقار نے آج تک اس اساس ليج من بات بين كامي-

"وه مير ع . كر على آئے تھ، وه بحصر کھڑی دیتا جا ہتے تھے، جووہ وہاں سے ..... روی سے سلائے تھے ۔۔۔۔ یمن نے کہا کہ۔۔۔۔ فحے اس کی ضرورت مہیں.... میرے پاس ہے۔''س نے سکتے ہوئے بمشکل آخر کاربات بتا

وقار کوشدت ہے اینے بے وقوف بنایے جائے کا احساس ہوا، بھلا بیانون کی الی بات تھی س پر وہ اتی سینش لے لیتا، انہوں نے بے المين انظرون سے علينه كود يكھا۔

''صرف میں بات تھی۔'' انہوں نے جیسے علینہ سے تقدیق کرنا جائی۔ " بى سىمرف يى بات تى " وو ماتھ كى پشت سے اینے گال صاف کر رہی تھی۔

''مرف ..... بيه بات مي تو آخراس كو بوا كيا؟ "وه پھرے عصے بين آ گئے۔

''میرا یقین کریں بھائیء میں جموث مہیں بول رہی۔'' وہ کھبرا کے وضاحت دینے لگی ، و قار غاموش ہو کر چند کمجے اس کی طرف د میلھتے رہے۔ ''بھائی! اُکیس ہوا کیا ہے؟'' علینہ نے ڈرئے ڈرتے پوچھا۔

" میر مین کا افیک، شوٹ کی بی، ڈاکٹرز كتے بي اس كے كى بات كى تينس لى ہے۔ انہوں نے خاموش ہو کر ایک بار پھر بغور علینہ کا چره کموجا، جیسے چمداخذ کرنا جاہتے ہوں، مراس کے تا ژات ہنوز وہی تھے، وہ کری سے کھڑ ہے

" تعلک ہے، تم جاؤ۔" وہ خاموتی ہے ایل گاڑی کی طرف بڑوہ کئے ، علینہ نے انہیں دیکھا اور بھائے والے انداز میں آھی اور اپنے کمرے مل آگئ، دروازہ بند کرکے وہ وہی زین پر کر گئی،اس کا سائس غیرمتوازن تھاا در وجود ہیکیوں ے ارزر ہاتھا۔

"ميرے الله! على في بدكب عام تما؟ من نے ایمالمیں سوجا تھا۔ "وہ خود کلای کرتے ہوئے چوٹ محوث کررور بی می ، پھدد بر بعدوہ خود کوسنجال کر ایمی ادر واش روم کی طرف بڑھ کی، جب وہ والیس آئی تو کیڑے تیدیل ہو کیے تھے، دویشہ تماز کے سٹائل میں چبرے کے کرو لپٹا

ال نے جائے نماز بچھا کر دورکعت نماز حاجت کی نیت کی اور سراس بارگاہ میں جمکا دیا جو

كائنات كا مالك ہے، تماز إدا كرتے ہى وہ حدے میں کر کر پھرے دونے لی۔ " الله جي! آب أبيس بالكل اجيما كر دين، میں ان سے معالی ما لگ لوں کی، میں ان کی ممري قبول كراول كى ، آپ أنبيس بالكل تعيك كر دين،اکيس پڪھ شهو"'

اسید اس کے لئے افلی شام گفٹ لاما تھ تب وہ لائن میں بیٹھی اپنی کسی دوست کے ساتھ موجو الفتلوسى، وه اس كے فارغ ہونے كا انتظار كرتا ے، جب اے مامائے آ کر بتایا کہ اس کی دِوست جا چکی ہے تب اس نے ریڈر بیر میں لپٹا بنس اٹھایا اور ماما کو جائے کا کہہ کر لان میں چاا

" إن اسيد!" وه ات ديكھتے بى جبكى وہ بھی مسکر کر اس کے سمامنے مک گیا، آ مسلی ے ہاتھ آتے برحایا اور بلس تیبل مرر کھ دیا ،اس کے ساتھ سفید اور کا لی مجھولوں واوا دشنگ کارڈ بھی تھا، حیا بھر بورانداز میں چونی ایکے ہی کمےوہ حیرت اورخوتی ہے بے تو ازن می ہوگی۔

''یہ …… میرے گئار ہوتے ہوے تقدیق جابی، اسید اس کی ا بکسائمنٹ دیکھ کرہس دیا۔

" ال بهمارے کئے۔ 'جیائے تیزی ہے ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں اٹھالیں ، ہلس کو دہیں ركھا اور كارۋ كھول ليا\_

Dear Hiba." on-your success i wish u that may God give u a life full of happiness "\_jou and respect Usaid

ماهنامه حنا 10 أوبر 2012

وو خوتی ہے کھی جا رہی تھی، مجراس کے بے تانی سے ڈبہ کھولاء سرخ رنگ کے چھو۔ ہے کیس میں کولٹر کی سمی سمی بالیاں جگا

۱٬۱ دو ..... اسيد ..... شكر مير ..... بهت پيار میں ہے۔ ' وہ المللصلا كر بنتے ہوئے كہدر ہي تھي ، ي اس نے بالیاں ہاتھ میں لیس اور میننے للی اسما ایک باہر پھر ہس دیا تھااس کی عجلت پر۔ بالیاں مینے کے بعداس نے اسید کی طرف

ديكها، اس كى تظرون كالمفيوم سمجه كر اسيد لتحريقي انداز مين مربانا يا اورمسلرا ديا\_ " بہت انجی لگ رہی ہیں۔ " وہ بے ساخت ائی جیزے ایکی ادر آگے بڑھ کر بیٹے ہو۔

اسیدے لیٹ گی۔ " آئی لو پوسو چ اسپد ..... تھینک یو۔ "اسپا ئے مشکراتے لب لکاخت جیٹی گئے تھے اپے شدر س تیمور کی وارنگ یاد آئی، اس نے آجسلی ہے حبا كوخود عا لك كيا ادراس كامرسبلايا-" آئی لو پوٹو سویٹو۔" اس نے حیا کا محا

متعبتمایا، حباکل کرانس دی، پیرفخر ہے مسکرانی۔ الجھے باہے۔"اب دواس کے سامے میبل پر بیٹے چک تھی اگا بی رنگ کے کڑھائی وا کے شلوارميض كے ساتھ لمے سے دوسيے كے ہم وہ اسیے شانوں تک آتے بالوں کو بولی بیل کا منکل میں جکڑے بے حد خوش نظر آ ربی سی ، ای وتت مريده جائے كرآ سي، حباليس اسيد د ما كما كفث دكھائے لكى ..

"میں ایکی لگ رہی ہوںِ تاں ماہ؟" لاڈ ہے ان کے گئے میں جھول کئی، مرینہ 🗕 بے ساختداس کی پیشانی کو چوما۔

"میری بنی ہے ہی بہت پیاری۔" ''بالکل ماما جاری حیاہے ہی بہت پیاری

مئی سال میلے کی طرح ایک بار پھراس سے اپنا **الل** اور حيا كالعلق ومسلس كرنا عيابتا تعاب وہ اسے کہنا جا ہتا تھا کہ وہ اینے ادر حبا کے ات بارے رہے پر تہمت کا ایک چھیٹا جی برداشت جبیل کرسکتا تھا اور تیمور احمر بہی تو کرن<sup>ا</sup> عاہدے تھے یا شاید کر رہے تھے، اب بیہ معاملہ اسید کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا ور اس سے پہلے کہ تیمور کے غصے ادر جنون کی لپیٹ میں وہ دونوں آ جائے وہ اس مسئلے کو ہینڈل کر لیما جا ہتا

## \*\*

عِا كُشْهِ كَا نُونِ آيا تُو نا حاجة هوئ جمي وه روتے لی، انہوں نے میں مجما کہ شاید وہ ان کے لئے اداس ہو کی ہے، کھر والوں کومس کررہی ہے جھی ایسا ہوا ہے مگر جب ان کے سلی دیے پر وه برى طرح بكراتهي تو ده چونک سيس عيس \_ ""ستارا! كيامات بي كوني مستله بي كيا؟ مبروز سے تو جھڑا مہیں کر لیا؟" وو تشویش سے لو چهرای محص اور جواماً وه ایجهانه کهه ملی بس حیب عاب بى سےرول راى۔

''إِك بات كهول آيْ؟'' وه مجماري ليهج

''والدين ايل جي كوسب مجه دے سكتے بی، جائیداد، دولت، ڈھیروں ڈھیر جہیز، مکر تسمت ،قسمت توميس دي سكتے نا۔ " وہ عجيب باسيت مجرے ليج ميں كہنے كئى، عاكشہ نے ايك مول سالس لي-

المال مج لبتي بوتم ، قسمت مبيل دے سكتے ، عرستارا! وه كوسش لو كرت بين ما كدوه الي جي کے لئے بہت ایا کمر اور اچھا سا انسان ڈھوٹریں، کیا ایسامبیس ہے؟" عائشہ نے سوال جھے تم پر گخر ہے حہا۔ "اسید نے تفخر سے کہا تھا، حما ے مسکراتے چبرے اور آتھوں میں ڈھیروں سارے الر آئے ، جائے بے حد خوشکوار ماحول یں کی گئی تھی، وہ نتنوں جنتے مسکراتے ایک كمينيت بيى فيملى كا تاثر تنف، بهت نارق انداز بن باشر کرتے ہوئے اسیداں کو قرمٹ ائیر ے ریائیڈ سیلنس اور کانج لائف برسیر عامل يجتردية رباءوه خاموتي اورتا بعداري سيسربلالي رای اسید کے ذہن میں تیمور کی یا میں بری وضاحت وسراحت ہے تحفوظ تھیں وہ جانیا تھا کہ ما کی اس ہے اتی انجمنٹ تیور کونطعی پیند تہ تھی اور اے آئندہ بیادھیان رکھنا تھا کہ وہ دھیرے دهربے اسے خود سے استے غیر محسوس انداز میں الگ کر دیے کیہ دہ محسوں شہر سکے، حالانکہ وہ جانما تھا کہ بیناممن تھا، حیا کی سے وشام اسیدے نام سے ہونی می جب تک وہ پورے دن کے متعلق ایک ایک لفظ اسید کونه بتا دین اس کوچین مہیں آتا تھادہ تو اسید کوانی طرف متوجہ کیئے بغیر باست ميس كرني سى وتو چراس كى اق اور م مولى الد كي برداشت كرسلي هي؟

لَى الوفت اسيد سخت الجما موا اور مريشان تھا، اگر جداس كاستعقبل ميں لا مورسيتل مونے كا ارادہ تھا، اس نے صرف تیمور سے بیچنے کے لئے بر فرار حاصل کرنا جا ہا تھا ،عقریب اس کے ماسٹرز بارٹ ون کے ایکزامز تنے جن کے بعد اس کا لا بوريط جانا تعا، بميشدايها بي موتا تعاوه صرف روطن چھٹیوں کی تلاش بیس رہتا اور لا ہور بھا کئے ل کرتا، لا ہور .....اس کا بیارِاشیر، جواہے کچھ مُرمه يهينُه اتنا خاص، اتناعزيز بحي بيس لكا تها، مَر اب وہ دہاں جانے کے لئے ہمیشہ بے قرار رہتا، وبإر اسد تقااس كالمسيحاءاس كادوست اس كاربنما اور تفسیانی نسکین کا سب سے بڑا سامان اور اسید

''بهول… .. کوشش ..... مُراً فی اتنی دور جیشے ہوئے انسان کے متعلق کیا جان سکتے ہیں، کیے جان سكتے ہيں؟ اور كون تصديق كرتا ہے ان كى جمان بین کی؟ کوئی جمی تبیس بلکداس کے بجائے

بحارے والدین کوصرف ان معلومات پر مجروسہ كرنا برنا ب جواليس لاك كرم والي مهيا کرتے ہیں ، کوئی میس سوچنا کے لڑکی کوئل کوسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کس کا منہ دیکھے گ؟ بس اس پر خوش ہوتے رہے ہیں، فخر کرتے ہیں كدان كى يني" لاير" يلى جائے كى "وورزهي آ وازیش کهدری حی، عائشر کوچیرت کا شدید جمعهٔ کا لكا تعاده جيس حين يرتجور بوسيس كه بيديهوال سا كمال سے المتا ب كرمداق يتمبيدكياكى دل

دہلا دینے والی حقیقت کا پیش خیر میں؟ "ارے مبیل میلی! قسمت مجی تو کوئی چیز ہے تا کہ بیس؟ اور والدین اپنی طرف ہے تو یقیبنا اجمایی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔" عائشہ کا اندازسلى بجرا تغابه

"اور قسمت ہمیشہ ساتھ دے، منروری تو نہیں۔" سیارا نے طزریہ کہا، عائشہ ایک بار پھر چونک کنیں تھی، یقینا کچھ نہ کھاتو تھا جو گھنگ رہا

"ستارا! دیکھو کیا ہات ہے؟ مجھے تو بناؤ، شايد من مجموط نكال سكون، اس طرح بريشان ہونے کا کیا فائدہ؟ چکو شاہاش، ہناؤ جھے۔'' انہوں نے بیار سے پیکارا تھا، ستارا نے چور تظرول سے دروازے کی ست دیکھا،مہروز کھریہ ی تھا کر دوس کے کرے بی بند۔

" من بهت پریشان هون آنی! بهت زیاده، جے پھیجوس آرہا من آپ کو کیے بتاؤں؟"وہ ب كى سے كہتى رويزى\_

" كيالمباري ساس كوپتا ہے؟" عا كشه كالبجه

''ميرا خيال ہے كەمبىں اور اگر ببو بھي تو كيا كرعتى بين؟"متاراك لهج مين ياسيت مي-'' 'تم اے روکنے کی کوشش کر و نال ، بیویاں و شوہروں سے سب منوالیتی ہیں وتم اپنی محبت ے اس کی عادیم بدل دو ماں '' عائشہ نے جوش سے کہا، ستارا کے لیوں یہ ایک استہزائیے

" آپ تحیک کہتی ہیں آیی! یس اے بدل لوں کی اس آپ مجھ ہے ایک وعدہ کریں کہ آب سے کھیمیں ہیں کی پلیز آنی، یں آب سب کو پریشان تہیں کرنا جا ہتی، پہلو بس آپ کو بھی اس کئے بتا دیا ہے کہ میرے اندر اتنا غبار النما ہو چکا تھا کیہ اگر میں کسی ہے شیئر نہ کر کی تو مثاید اندر بی اندر کل کمل کرحتم ہو جاتی ۔ "وہ مجر رو دی تھی ، عائشہ اسے دمریک تسلیاں اور دلا ہے دین رہی تھیں تکر اینے کہنچ کی لڑ کھڑا ہٹ اور كحو كيلے بن كالمبيل خود بھي انداز ہ تھا مجي پچھ دمير بعدنون بندكرديا تقابه

ے بعد بھی تنی ہی دمر تک مصم بیتی رہی اس نے عاکشہ کو غیر ارادی طور پر سب بنا تو دیا تھا تمریہ تا حال راز تھا کہ مهروز کی ستارا ہے '' ڈیما نڈ'' کیا تھی۔

کل ہے نوفل بھی بنکاک گیا ہوا تھا اور اس نے ستارا کو میں بتایا تھا کہ وہ اسپنے ورکشاپ کے ما یک کے ساتھ جار ہاہے، بہت ممکن تھا کہ وہ آج فون نه کرتا، ستارا نتنی دمر سیاث انداز میں بیتھی سلیت د بوار کو مکور لی رای مجر اتھی اور کچن میں ی بی ہوہ جائے بنانا جائتی می اور اس کے سر ير يمسن اور بريشر ك وجد سے سخت در د بور با تھا، فهروز کا روییه ہنوز پراسرار پردوں کی کپیٹ میں تھا

اور ستارا کے سامنے ایک بڑا سا سوالیہ نشان منہ كحول كمزاتفايه

کیا کرے کی وہ ...؟ مہروز کے ساتھ جھوتہ....؟ يا پجر .....؟

اوراس "یا پھر ..... " کے بعد ایک تاریک

公公公

وقار ایک بار مجر ڈاکٹر سلطان کے کمرے میں موجود ہتھ، دن کے جار نے رہے تھ، سہر ڈهل ربی تھی ، ہاسپول کا مخصوص ماحول ، وحشت ناک خاموشی اور دوائیوں کی بو، بے جان تاثر کیئے ہوئے ترسیس اور ڈاکٹر، اور ان کے پیچھے بھا محتے مریضوں کے لواحقین ، بڑا روایتی سامنظر تھا عباس نے تھک کر کوریڈور سے فیک لگا لی، مامنے بی بی پر بی جان سی کرنے میں مشغول محيس، ان كا مير جه كا بهوا تھا اور آ تکھيں آ نسو ؤں سے بھرى بولى ميں۔

شاہ بخت کو ہنوز ٹرینکو لائز ر کے زیرِ اثر رکھا ممیا تھا،تقریاً ''مغل ہاؤس'' کے مجی ملین اسے و میکھنے اسپیل کا چکر لگا چکے تھے اس ونت ہاسپیل میں صرف میں مین تفوس تھے۔

وقار نے بے چینی ہے پہلو بدلا اور ڈاکٹر سلطان کا چېره جانيا، و ہال کے تاثر ات ہنوز بے تار تھے وہ کھاندازہ لگانے میں ناکام رہے، ڈ اکٹر سلطان نے سامتے یو می سرخ کور والی فائل کھولی اور بیامنر سے ایک مطر انڈر لائن کی اور فائل وقار کی طرف کھسکا دی، وقار نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور فائل کا رخ ایمی طرف کر

''تم بہت غلط کررہی ہوعینا۔'' وقار نے بلند آواز می سطر کو پڑھا، پھرا بھی ہونی نظروں سے

"اليك كون ك بات هي؟" وو تعنك إ ''مهروز احِما إنسان مبيس بي آني، وه بالا ا چھ مبیں ہے، میں آپ کو بتا کہیں سکتی کہ دو۔۔

کیا جا ہتا ہے جھے ہے ، جھے شرم آ رہی ہے، کھ آپ کو کیا بتا دُن کہ وہ ..... وہ شراب بیتا ہے او اور .... ای کے دومری عورتوں کے ساتھ ... يس كيا كرول آيي " وه هملي هملي آواز هي بي رونے لی، عائشہ پر تو جیے سکتہ طاری ہو گیا قا لتني ديران سے كچه بولا بي شكيا۔

"م ح كر كرداى موستارا! مير ي خدا مي لفين بيس بوريا- "وه بيني سے كويا مين ، وه مچھ کیے سکیاں لیتی رہی۔

" يى ج آلى! يه يى تو چ ج، آپ مبیں جانتی میری کیا حالت ہو جل ہے، کھے رالوں کو نینز میں آئی ، ہر وقت بس سی خیال رہا ے کہ کوئی ایسا موقع ہو چھالیا ہو کہ میں یہاں سے بھاکب جاؤل، مہیں بہت دور کی تاریک کھائی میں کر کر جان دے دوں اور تب شاید میرا من سكون يا جائے " وه از حد دلكير اور دلسوز ليج من فنكوه كنال في ..

عائشہ کی آ تھوں سے کتنے ہی خاموش آ م بہہ کیے، ان کے ماس توستارا کودیے کے \_ جمولی نسلی بھی تہیں تھی، تحرستارا کے آن و جیسے آل كى برداشت كاامتحان تقيه

" دبس کروستارا میری پیاری جمین، بس کرا شەردە دُە انشا الله مب تعميك بهو جائے گا، الله ہے دعا ما تكور بن امال جان سے بات كرول .....؟

و د منیس آنی! بالکل نبیس، ایسا مت سیحی کا ماری امال تو برداشت می مبیس کر یا تیس کی۔ ستارائے کی لفورٹو کا تھا۔

انبيس ديكها به

''سیدہ واحد فقرہ ہے جوہوش کی سرحدوں پر آتے ہوئے شاہ بخت کے لبول سے ادا ہوا ہے۔'' انہوں نے فائل اپنی طرف کھسکاتے ہوئے وقارکو ہمایا۔

'' آپ کو باد ہے مسٹر وقار ، آپ نے کہا تھا لڑک کا کوئی معالمہ ہیں ہے۔'' ڈاکٹر سلطان کا کہجہ جَں تا ہوا تھا، وقار تو پہلے ہی انجھے ہوئے تھے اب مزید حیران رہ گئے۔

" "كيا آپ كيم من ب كه يه "عينا" كون بي؟"

''نہیں ۔۔۔۔۔ جمعے علم ۔۔۔۔۔'' وقار جو انکار کرنے جا رہے تھے بیکدم چونک کر ظاموش رہ گئے ان کے ذہن میں جمما کہ ساہوا۔

''علینہ میری چھاڑاد ہے۔''وقارئے دھیم میں کہا۔

ڈاکٹر سلطان بڑے بھر پور طریقے ہے چونکے،''تو گویا ملی تھلے سے ہاہرآ گئے۔'' انہوں نے دقار کا بدلا اور پر بیٹان چبرہ دیکھ کرسوچا۔ ''میرے خمال سے اب آب مجھے تنصیل

"میرے خیال سے آب آپ جھے تنھیل ہا سکتے ہیں، لیکن ایک منٹ لیٹ می سم تھنگ دیری کلیسر، پہانہیں آپ لوگ ڈاکٹرز کو اتنا ہے دتون کیوں سجھتے ہیں، سب بچ کیوں نہیں بتاتے، عام لوگوں کی ہات تو ہیں نہیں کرتا لیکن آپ تو پڑھے لکھے ہیں، کیوں آپ نے جھے سے چھیانا جاہا؟" ڈاکٹر سلطان کالبجہ ڈھا تھا۔

''فی تو یہ ہے سر! کہ جھے رات کو بی ہا چاا کداس کی ' علینہ'' کے ساتھ کوئی ہات ہوئی ہے لیکن، میں پریشان تھااور ہوں کیونکہ وہ کوئی الی بات نہیں ہے کوئی الی اسیشل بات جو اس کی کنڈیشن سے ریلیٹ کر سکے، میں تو خود جہت ٹینس ہوں رات ہے۔'' وقار نے تھکے ہوئے

انداز میں کہا۔ ''وہ کیابات تھی؟'' ''دہ علینہ کو کوئی تخنہ دینا جاہ رہا تھا جوام نے بیس لیا۔'' میں سال میں علیہ سائٹ کے دیں اڈ

"موسكما بياني كوغلط بياني كو موه در حقيقت بات مجهدا در مو .....؟"

" بی مہیں میں ایسا سوچ کھی تہیں سکی ایسا سوچ کھی تہیں سکی ایکن چربھی اگر آپ سلی کرنا چاہتے ہیں تو می ایسا اس ہے ایک اس سے ایک اس سے ایک اس سے ایک فرح پوچھ لیے گا۔ " وقار نے کہا۔ فرح پوچھ لیے گا۔ " وقار نے کہا۔ " میں بیٹر آئیڈیا، ٹھیک ہے آپ

البین بلوائے۔ واکر سلطان نے کہا۔
دومر ہلا کر شاہ بخت کی موجودہ کنڈیشن ہات کرنے گئے، جو کہ رات کی نسبت اب بہتا ہوں کے دورت کی نسبت اب بہتا ہوں کے دورت کی نسبت اب بہتا ہوں کے دور ہات کرتے در بعد دہ ہا برآئے اور عہاس سے بہتا ہوں گئے در ہات کرتے دے، عہاس سر ہلاتا رہا بہتا ہوں گئے دی موجودگی ہات کرتے دے ہائیک کی جانی کی موجودگی ہات کرتا تیز قدموں سے ہا برنگل کمیا، وقار بھی جان کے پاس آگئے۔

'' وقارئے سلی کریں چی چان! اب وہ نمالہ ہے۔'' وقارئے سلی بھرے انداز میں کہا۔ '' کیسے حوصلہ کروں وقار! ایک یہاں پڑا ہے اور دوسرا وہاں اتی دور کہ اسے دیکو بھی نہیں سکتی۔'' نا جا ہے بوئے بھی ان کی آ تھوں سے آنسو بہہ نکلے، وقارئے ان کے شائے کے گردہاز و پھیلایا۔

'''م بھی تو آپ ہی کے بیٹے ہیں۔'' ''جہیں و کیے کر ہی تو تسلی ہوتی ہے دل ا میرے بچے۔''انہوں نے وقار کی بیٹنانی کو چواک وقار کے اندرایک ٹھنڈک کی اتر آئی۔

'' میں آپ کو کیا بناؤں چی جان جھے گئے۔ تکلیف ہوتی ہے میسوچ کر پہلے تواز اور ا

ایاز ، آپ نے مین کو دیکھا ہے کہی بیلی پڑھیٰ ہے ، کچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ڈیا دلی کی ہے جب ایاز راضی نہیں تھا تو پھر کیوں نبیلہ جی نے زیردی کی؟'' وقار کے لیجے میں دکھ تھا، بچی جان نے ایک مردآ و بھری۔

من المحمل تهتيج ہو بديا، نبيله آپا كو بيس نے بھى سمجھانا جايا تھا تكر وہ نبيل مانى۔ " وقتی طور پر مرضوع تفت بدل كيا تھا۔

' یہ جائے ہوئے جس کہ ایازی طبیعت ہیں مدد اور ہٹ دھری کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس ہے بہتر یہ ہوتا کہ وہ کھی طرصدا نظار کرلیتیں، آخر عہاں بھی تو تھا، وہ پر پیٹیکل لائف ہیں آتا تو ہم اسے عہاں کے لئے مالک لینے ،کون سماسین کی اسے عہاں کے لئے مالک لینے ،کون سماسین کی عرفی جا رہی تھی، عہاں اور ایاز کی عادتوں ہیں بہت فرق ہے، عباس ذرا مختلف طبیعت کا ہے، اب ایاز کو دیکھ لیں، دو ماہ میں کتنے تون آئے ہیں اس کے، گئی گریں، دو ماہ میں کتنے تون آئے ہیں اس کے، گئی گریں، دو ماہ میں کتنے تون آئے ہیں کریں ہم کریں، بچھے ہیں گئی وہ سین کو تون کرتا ہے۔' اس کے، گئی گریں، خصہ کریں، بچھے ہیں گئی وہ سین کو تون کرتا ہے۔' وقار کے انداز میں کیا جو کہیں تھا، گی، خدھے، غصہ کریں، بچھے ہیں گئی وہ سین کو تون کرتا ہے۔' وقار کے انداز میں کیا نہیں تھا، گی، خدھے، غصہ سب بچھ، چی جان چونک کی گئیں۔

''آج کے بعد الی بات منہ سے نہ نکالنا وقار! کیوں مانگتے ہم اسے عباس کے لئے، وہ جس کی قسمت میں تھی اس کے نام پراس کمر میں آ گئ، اب باتی ہا تمیں بے کار ہیں۔' وہ سر جھنک کی مات کی ہا

وقار تا تدی انداز میں سر ہلا کر جپ ہو کئے ،گرایک چانس دونوں کے دلوں میں گڑھ کر رہ گئی می بھر میں اپ کون بچا تھا، جو مدنہ جا نیا ہو کہ بین کیسی اپ ڑا در دیران زندگی بسر کرر ہی تھی، سنگھار کے تام پر ایک چھلا تک نہ تھا اس کے ہاتھوں میں، کہنے کو وہ دو ماہ کی بیابتا تھی گر ایسا سادہ حلیہ کہ گلتا سالوں گزر کئے ہوں، نبیلہ چچی

بھی چپ رہتیں ،سٹکھار کرنے کو کہتیں بھی تو کس کے نام پر ، جوشو ہر تعاو واتو اتنی دور بہیٹھا تھا۔ ایس میں میں میں اسکار میں میں میں میں میں اور اسکار

ای وقت عباس کی صورت کوریڈوریش نظر آئی، اس کے پیچے علینہ بھی تھی، سفید شلوارسوٹ اور سیاہ دو پٹہ سنے پہ پھیلائے اس کے شانوں تک آئے بال کچر میں جگڑے ہوئے بیتے، چہرے ہے ہی ہراساں اور ہریشان نظر آرہی تھی، وقار کے قریب آکر اس نے سلام کیا، وقار نے جوابا سر ہلاتے ہوئے اسے ساتھ آئے کا اشارہ کیا، ڈاکٹر سلطان کے کمرے میں بین کروقار نے اسے جیسے کا اشارہ کیا۔

قامر! بیعلیند ہے۔ ' وقار نے کہا، ان کی نگاہوں میں جیرت درآئی ، انہوں نے بخوراس کا جائز ولیا، اس کے نفوش میں اتن معصومیت تھی ادر وہ اتنی پریشان لگ رہی تھی کہ انہیں اس پرترس آیا

" بینیس آپ " انہوں نے علید کواشارہ کیا اور ساتھ بنی و قار کو جانے کا اشارہ کیا، وقار فاموثی سے باہر نکل سے، علینہ نے اضطرائی انداز میں انہیں جاتے دیکھا۔

'علینہ! آپ میری بیٹی جیسی ہیں، گھبرائے مت میں صرف آپ سے چندسوال پوچھوں گا۔' انہوں نے بہت سلجھے انداز میں علینہ کو ریکیس کرنا چاہا،علینہ نے بے تالی سے ہونٹ کیلے۔ ''کیسی ہاتیں۔۔۔۔۔''

''ا تنا پریشان ہونے کی مشرورت مہیں، وہ بس سچھ عام سی ہاتمیں ہیں آپ کی فیملی کے متعلق۔''انہوں نے کہا۔

دراصل شاہ بخت کا کیس شردع ہے ہی ان ک خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، ایک نامعلوم ی کشش تھی جوانہیں شاہ بخت کی طرف مینجی تھی، انہیں اس کی وجہ بجونہیں آتی تھی شاید کچھلوگ ہی

ماهنامه حنا 🚻 نوبر درالا

ماهنامه حنا 🛈 نوبر ١١٩٥٤

التیج منت کس کے ماتھ ہے؟" انہوں سامنے رکھے رائنگ پیڈیر کھ لکھتے ہوئے عا ے کیج ش اوال کیا۔ ''کی کے ساتھ نہیں۔'' " آب کا جوائن کیملی سسم ہے، آپ کی کزنز، بھابھیاں ، مہنیں کسی کے ساتھ بھی ہیں؟" ودرسيل - "وه سيات إنداز ميل كمت بوت ميل كالطور بالحديجيرراي هي\_ ''اکر آپ کوکوئی بہت پرسل بات کس ہے شيئر کرنا ہوت کیا کرتی ہیں؟' ومنس دور كعت تماز اداكرني بهون اورسب میکھاللہ تعالی سے کہددیق ہول۔ " و کھر میں آب کو کس نام سے بلایا جاتا ''علینه بی کہاجا تا ہے۔'' " كوئى تك يتم؟" " آپ کے گھر میں" شاہ بخت" سب ہے زیادہ کس کے قریب ہے؟''علینہ اس بار قدرے چونک کرانمیس دیکھا، پھر بولی۔ ''وقار بھائی کے۔'' ''اور يونيور شي وغيره مين، کوئي خاص 'رمشه آنی!'' ددلس....؟،، "عياس بهاني-"

عليه في حصة موت الهج من يوجها-انہوں نے جارحانہ انداز اختیار کیا، علینہ نے بحنكے سے سراٹھا كراہيں ديكھا۔

"زیادہ تریب س کے ہے؟ رمضہ یا

" من من الله جات "علينه في العلقي ي شائے جھلے، اس کے چرے سے ایکخت جلاتی

میجیج گا ڈاکٹر ایس کم عمراور بے وتو ف میرور ہول کیکن بہرمال ایک لڑی ہوں، جس کی سیسیں اس معالم بن بهت شارب مولی بین، آب جائے ہیں وہ رمشہ آنی میں انوالو ہے، ہروتت وہ دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں، ایسے میں وہ صرف میرے ساتھ اس کئے ایسا کررہاہے کیونکہ وہ مجھ سے بدلا لیٹا جا ہتا ہے۔''

بر دہری ڈاکٹر سلطان سے چھیی تہیں تھی\_

''التجھے، بہت التجھے یا بس نارمل؟''

''کیوں؟ ایجھے کیوں نہیں ہیں؟''

'' كيونك من كحر من مب سے چھولى

ہوں، کسی بھی عقل یا ٹریٹ می*ں میری مو*جود کی

''اسٹیڈیز میں کیسی ہیں آپ؟''

'' بھی دل نہیں جا ہا پوزیش لینے کو؟''

ہونے اور فرسٹ آئے برایک جی ری ایکشن ہے

این " ده چو کے بغیر کیبل کی سطح کو دیکھتی رہی،

اول جسے اسے ان سے اس سوال کی تو قع تھی۔

انہیں، کیا کرنا ہے لے کر، جب پاس

'' ثماہ بخت ہے آپ کے تعلقات کیے

'' آپ مجھ سے کیا جاننا جاجے ہیں؟''

"اس رات کی چونیشن کا پس منظر؟"

''وه سچالی جو صرف آپ جانتی ہیں علینہ

'' بچ ۔' علینہ کی آنگھوں میں آنسو آ مجئے۔

ے وہ بارہا ایک حرکتیں کر چکا ہے اور معاف

نی تو بدے کہ وہ جھے ٹریپ کرنا جاہتا

''کیں منظر ....کیا ہے کیں منظر؟''

"'بس نارل"'

تو \_ او وعام سے انداز على بولى \_

البحت ير ہے۔"

می غیر صروری ہے۔''علینہ کے کہیج میں گئی

تعلقات کیے میں بالی سب ہے؟"

" آب کھر میں سب سے چھوٹی ہیں تو

''کیمابدلہ؟''وہ بری طرح جو تھے۔ \* کیونکہ میں اے اکنور کر لی ہوں اور میں بات اس کی انا کا مسئلہ بن چکی ہے، وہ ہرصورت تجھے اینے سامنے جھکانا جا ہتا ہے، ورنہ آپ ہی بتاہیئے وہ صرف میرے کئے وہ کھڑ گیا کیوں لایا؟ جبكه بهمه وقت وه رمشه آني كے ساتھ بوتا ہے، آخروہ ان کے لئے مجھ کیوں میں لایاء میں کیوں لیتی اس کا تحفہ؟ میرا تو دل جاہ رہا تھا کہ اٹھا کر ای کے منبہ پر مار دول ''علینہ کا لہجہ انتالی بد میزی اور عم وغصد کئے ہوئے تھا، اس کا سب سے بڑا ثبوت شاہ بخت کو''تم'' بلانا تھا، وہ بڑے دحر کے سے اسے "مم" کہدرای حی۔ '' دو آپ کو'نمینا'' کہتا ہے؟'' ان کا اگلا

سوال نہایت چونکائے والا تھا۔ '' بیراس کا خود ساختہ نام ہے۔'' وہ سر

" آب کے گھر دالے آپ کے ساتھ اس مم کا رویہ رکھتے ہیں اور آپ کولگتا ہے کہ اس کا ذمه دار" شاه بخت" ہے؟"

"جس طرح من کھر کی سب ہے آخری بنى ہوں ،اى طرح دہ كمر كابيا ہے، نرق تو واسح

ہے۔'' وہ'' بیٹا'' ہے اور میں'' بیٹی''۔ '' لیکن اس کے ہاوجود سب شاہ بخت کو اہمیت دیتے ہیں کیوں؟"

''اس کیوں کا جواب آپ کو و قار بھالی ہی

اس قدر مفاطیس تخصیت کے مالک ہوتے ہیں كدان سے منے والا ہر محص ان كا امير ہوكر رہ جاتا ہے، وہ چند ماہ پہلے ہی ان کے ماس لایا گیا تفاءتب اے میکرین (آدھے سر کا درد) کا پہلا

> ا دراب دوسری مرتبه، وه اس کے گھر والوں کی پریشانی،خوف اور ہراساں چرے دیکھ کر کھے زیادہ بی رجیسی لینے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ ہمیشہ جسمال علاج سے زیادہ وائی علاج بر زور دیے تے ان کا کہنا تھا کہ معمولی ہے سر در د کی صورت میں بجائے میڈیس کینے کی وجد کام کی سلسل مينتن ،آرام كى كى ياكونى دېنى د با د مواور وجه ہوئے کی صورت میں در دخود بخو دحتم ہو جائے گا۔

ا ٹیک ہوا تھا۔

اس ونت بھی وہ علینہ کو دیکھتے ہی جان کے تھے کہ شاہ بخت آخر کیوں اس کے لئے اینا دیوانہ ہوا جا رہا تھا، وہ تھی ہی الی، چبکدار آ تکھیں، لريزت ہوئے سرخ لب جنہيں وہ بار بار سے رہی تھی، چھوٹی می جائنیز ٹائپ ہاک جو صبط کرتے كرت مرخ موجي هي اورمومي باته جنهين وه بار ہار چنخا رہی تھی اور جن کی کیکیا ہٹ واسم طور پر ديلمي حاسكتي تصي

انہوں نے یاتی گلاس میں ڈالا اور گلاس اس کے نزدیک رکھ دیا ،علینہ نے ممنون نگاہوں ے البیس دیکھا اور گائ اٹھا کر ایک سائس میں عالى كرديا كاس والس ركعة موعة والنس ماته کی پشت سے لبوں کو صاف کیا، اب اس کی حالت بتدرج مجعلتي بوني نظرآ ربي تطيء خاموثي كاأيك تحضر وقفه درميان مبسآيا اورحتم بهو كميابه

".چی.....چیسر!"

" آپ ک این کھریس سب سے زیادہ

ماهنامه حنا 🕕 نوبر ۴ ۱۵۰۰

دے سکتے ہیں۔ 'علینہ کالہداز حدیثی تھا۔ ڈاکٹر سلطان نے ایک ممبراسائس لے کرسر کری کی پشت سے نگا دیا۔ ''شاہ بخت کا کردار ایسا ہے آپ کے بزدیک؟''بڑا کاٹ دارسوال تھا۔

'' محلیک ہے۔ '' ''کیااس نے جمی آپ سے برتمیزی کرنے کی کوشش کی ؟ آخر آپ ایک ہی گھر ہیں رہے ہیں۔''علینہ کا رنگ سرخ پڑا تھا اسے لیکفت لگا جسے اس کے گالول سے بیش پھوٹ پڑی ہو،اس کی نظر بے افتیار جمک گئی۔

'' کیا آپ ثاہ بخت کواس لئے اگنور کرتی ٹیں کیونکہ وہ دمشہ بیں اتوالو ہے؟''علینہ ساگت کا آئیں دیکھتی رہی اس کے چبرے کارنگ پھیکا پڑچکا تھا اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب آئیں تھا، ڈاکٹر سلطان جو اس کے چبرے کے ایک ایک تاثر کو بغور جانج رہے تھے ان کے لیوں پر معنی خبر مسکر اہما آگئی۔

را کننگ پیڈ پر لکھے ہوئے نکات کی نیوز بیس مانند پڑھاتھا۔

'' تقیقت بہ ہے علینہ احمر مغل کہ آپ ہو بخت مغل سے محبت کرتی ہیں، اتن زیادہ، اتن ہو حساب کہ خود ہی اینے راستے کی دیوار بن میں ہیں۔'' ڈاکٹر سلطان کے لیون مرمسٹری حل کر کے بعد دالی سکرا ہم کے میل رہی تھی، علینہ کولگی۔ سالس نہیں لے بائے گی۔

会会会

اسد نے کائی کاگ اسید کے سامنے رقا اور دھیرے سے اس کے سامنے ہاتھ لبرایا ، اس چونک کومتوجہ ہوا۔

''کیا بات ہے اسید؟ پی دیکے رہا ہون جب سے تم آئے ہوای طرح کم مم ہو، کیا ہات ہے جھے تو بتاؤ؟''اسدنے پر خلوص کہتے ہیں کئے اس کے شائے پر ہاتھ رکھا۔ ''دنہیں الی تو کوئی ہات نہیں۔'' اسید فے

' دنہیں اپنی تو کوئی ہات نہیں۔' اسید نے مسکرائے کی کوشش کی جو بری طرح ناکام ہوئی اس کے ہونٹ بس ہلکا سانچیل کرسمٹ مجنے ، اسد نے دشکوہ کنال نظروں سے اسے دیکھا مگر کہا تھے۔ نہیں ، خاموثی سے کے کناروں پر انگی بھیرا رہا۔

''میں بہت مریتان ہوں اسد! کین جھے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جہیں کیسے بتاؤں؟ مجھے وہ بات یاد کرتے ہوئے خود سے بھی حیا آ رہی ہے۔'' اسید کی آنکھوں کے زیریں کنارے سرخ ہورہے تھے اور نب جھیجے ہوئے۔

'' آخر الی کمیا بات ہوگی، کیا تیمور انکل نے پھر پچھ کہا؟'' اسد نے پوسچھا، اسید جوا دینے کی بچائے شاموثی سے کائی سکٹ پر پھیلی جھاک کود یکمنارہا۔

" بين سوچنا هول اسد! اس مخص كي سوچ

ی تمنی بن کی انتها ہے بھی یانہیں؟'' ''کیا مطلب؟'' اسد بری طرح چونکا، پوں تو دو بھی ہات نہیں کرتا تھا۔ ''در سحت است میں جا کی در خان ساموں ''

''وہ مجھتا ہے بیں حیا کو ورغلا رہا ہوں۔'' اسپد کالبحہ آئے دے رہا تھا۔ ''کسر لبحہ میں اس کر سے میں'' اس

" کیے کیج میں بات کررہے ہو؟" اسد نے فوراً کر کھا۔

'' وہ ای قابل ہے، تم سوچ نہیں سکتے اسد! میں کس قدر پریشان ہوں حہا میری بہن ہے اور ایہ میں صرف کہتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہوں، مگر تیمور امد! پائیس اس محض کی نفرت کی انتہا کیا ہے؟'' اسد نے تکی ہے کہا۔

اسید نے تی ہے کہا۔

مرف آلودہ کرتی ہیں اسید اتم انہی بہت چھوٹے

ہو، ان منی سوچوں کو دل میں جگہ دو گے تو زندگی

ہو، ان منی سوچوں کو دل میں جگہ دو گے تو زندگی

کے گزارو گے؟ اپنا ذہی مت دیا کرو، تمہارے

اور حبا کے بچ فالعتا ایک یا کیزہ رشتہ ہے، جے تم

دونوں مل کر ہی برقرار رکھے سکتے ہو اور جب

تہاری نبیت ٹھیک ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے و لیے بھی

خدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے سچ دل

مدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے سچ دل

مدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے سے دل

مدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے کے دل

مدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے کے دل

مدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے کے دل

مدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے کے دل

مدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے کے دل

مدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے کے دل

مدا دلوں کے حال جانتا ہے، تم اسے کے دل

مدا جانے ہوں اس تھیک ہے تمہارے لئے مہی کائی

مدت کھوٹ رہی تھی، انداز اتنا بیارا اور تھیجت

محت کھوٹ رہی تھی، انداز اتنا بیارا اور تھیجت

محت کھوٹ کہا کے دل پر تقش ہوگیا۔

"قم فیک کتے ہواسد! کر جھے حہا کی فکر ہے۔ وہ اتن معصوم ہے اتن پیاری ہے کہ میں قطعاً اس بر وہ اتن پیاری ہے کہ میں قطعاً اس بر کوئی غلط الزام بر داشت تہیں کرسکتا تم سوچ فیل سکتے اس کی بول جال اس کی عاد تیں کتنی بیاری ہیں وہ تو میر ہے بغیر ایک بل نہیں روسکتی اس ال

بس میری انگلی بکڑ کر چلنے کی عادت ہے ادر ابھی تو وہ خود ہے چلنا سیکھ رہی ہے میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا۔'' اسید نے تھکے کہے میں کہا۔

''حقیقت بیہ ہے کہ ہم سب آیک دائر ہے میں ہما گئے رہے ہیں اور جائے ہو دائر ہیں ہما گئے ہودائر ہیں ہما گئے ہودائر ہیں ہما گئے ہوئے بیا اندازہ نہیں ہو یا تا کہ کون کس کے ہیچھے بھاگ رہا ہے، حمیا تہمارے ہیچھے، تم مرینہ بھیموں تیمورانکل کے ہیچھے اور تیمورانکل کے ہیچھے اور تیمورانکل حمیا کے ہیچھے۔'' اسدرک گیا۔

''ہاں، کیونکہ اس میں کہیں، تمہاری جگہیں ہے۔'' بچ گلخ تھا مگر تھا تو بچ، اسید کے دل کو پچھے ہوا تھا۔

'' مگر میں ماما اور حبا کے بغیر نہیں رہ سکتا اسد۔'' وہ ترزب کر بولا تھا۔

" الو مجرتم تيمور الكل كو برداشت كرنا سيكه لو ـ "اسد في دونوك انداز من كها، اسيد بل بعركو حب روكما ...

" دمیں کیوں سیکھوں گا اور مجھے اس کی مرورت بھی نہیں، پچھلے سترہ سالوں سے میں اور کیا کررہا ہوں۔" اس کا لہد بے بس تھا، اسد نے سل اس کے شائے پر ہاتھ رکھا تھا، اسید نے م اسید نے اسید نے م اسید نے اسید

''یل این پاپا کوئیل چانتا اسد! میرا ان سے کو کی تعارف ہیں، بیل نہیں چانتا وہ کیے تھے مامائے ان کے بارے بیل بھی بات نہیں کی نمیکن تیمور احمد نے بار ہا بات کی ہے، انہوں نے بچھے تایا کہ میرا باپ کتنا غلط انسان تھا۔'' اسید نے منبط کی شدت سے بول ہونٹ کا ٹا کہ خون چھک

''انہوں نے مجھے بار ہا گالیاں دیں ہیں

ماهنامه حنا 📭 نربر 2012

ماهنامه منا ۱۱ نیم ۱۹۲۸

اسد! بہت ہارتو میرا دل چاہتا ہے کہ بین اس کھر کو چوڑ دوں کر بین اس خواہش پر کمل نہیں کر پاتا کے وقد اس کھر بین اس خواہش پر کمل نہیں کر پاتا کہ بیتی ہیں اسید جن کے باپ مر جاتے ہیں وہ ہیں اسید جن کے باپ مر جاتے ہیں وہ ہیں ہیں جا نہا ہوں ہیں ہیں جا نہا ہوں ہیں جا نہا ہوں ہیں جا نہا ہوں ہیں جا نہا ہوں، میں جا نہا ہوں میں جیم ہوں اور جھے اس چیز کو میں کرنا ہے، میں جا نہا ہوں۔ وہ کرب ہے کہد میں جا نہا ہوں پر ہیتے دیا تھون پر گر دہے ہوں اور کھے ہاتھوں پر ہیتے ہوں۔ اس کے گالوں پر ہیتے ہوں۔ اس کے گالوں پر ہیتے ہوں۔ اس کے گالوں پر ہیتے ہوں۔ اس کے تیمبل پر رکھے ہاتھوں پر گر دہے۔

''جب میری ماما کے دل میں اتن وسعت تقی کہ وہ حبا کو حقیق بٹی کی طرح اپنالیں تو تیمور احمد میں کیوں نہیں تھی جھے اپنانے کی۔۔۔۔؟ کیوں۔۔۔۔؟''اسدنے آئیسکی ہے اس کے گال پو تخھے اورا ہے خود میں جھنج لیا۔

'''بن کرواسید، خدارا بس کرو، میرے دل کو کچھ بور ہاہے۔''اسید کس بچے کی ماننداس سے لیٹ گیا۔

اس کے شانے سہلاتے ہوئے اس کوخود نے الگ کیا پھر جگ سے پانی گاس میں ڈالا اور اس ک طرف بڑھادیا۔

امید نے گلاس خالی کیا اور اٹھ کر کجن کے سنگ کی طرف بڑھ گیا وہ نہیں جا ہتا تھا کہ کوئی گئی سنگ کی طرف بڑھ گیا وہ نہیں جا ہتا تھا کہ کوئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہے۔ کی جو لیا ہے ہوں کہ کوئی جواب شہ تھا، نہ کوئی جواز۔

اسد نے دیکھا وہ کسی روبوٹ کی مانند پالھ ہتھوں میں بھر بحر کر چھنٹے مارنا جار ہا تھا، اس کا میکا کی انداز اس کی وہن شکستگی اور تو ژبھوڑ کو نام کرر ماتھا۔

公众公

دودن کے بعد توقل کا فون آیا تو وہ جو دی کا دہاؤ اور تکایف دہ انظار کی زو میں تھی جے میں گئی۔ پڑی۔ پڑی۔

یڑی۔ ''کہاں تھے آم ؟ پتا ہے میں کتنی پریشاں کتی؟ گر تہمیں کیا فرق پڑتا ہے، میں ہی پاگل ہوں نال جو ''''' وہ تراخ کر بلند آواز میں کیا رہی تھی اور اس دوان میسریہ فراموش کر مجی کر مہروز گھر میں ہی تھاویسے بھی انجی بس رات کے دس ہی بجے تھے۔۔

'' تارا۔ ، پلیز میری بات سنو… ، تارا۔ وہ اس کی بات قطع کر کےا سے پکیار نے لگا ، ستا ہا میجھ اور بھی بھڑ ک اٹھی ۔

''تم نوفل ..... تم بہت برے ہو، بہت زیادہ برے دو دن میں تم ایک ٹون ٹبیں کر سکے میں پل مل انظار کرتی رہی کہاں ہے تم ؟'' وہ طیش سے کہتی ہی اور اس پر قیامت می ٹوٹ بڑی، لا دُن کے نیچوں بچ مہروز کھڑا تھا اور اس کے چبرے کے تاثر ات بہت واضح ہے وہ بیٹیا مب س چکا تھا، ستارا کے ہاتھوں سے سیل ٹول

اور بیرول تلے زمین ایک ساتھ نگل تھی ،ستارائے دھندوائی ہوئی تگاہوں سے مہروز کو دیکھا جو خطر نا کہ تاثر ات لئے اس کی طرف بڑھر یا تھا۔

د مر نا ک تاثر ات لئے اس کی طرف بڑھر یا تھا۔

د میں وحشت اور خشونت لیے بوجیر یا تھا۔

میں وحشت اور خشونت لیے بوجیر یا تھا۔

الکون تھا نون برج "ووایک دم مزید آگے بڑھ آگے۔

سرھ آیا۔

''وہ ..... وہ ..... میری دوست ..... تھی۔'' وہ ڈرد چبرے کے ساتھ مکلا کر کہدر ہی تھی ۔۔ ''حجوث بول رہی ہوتم ، یہ نوفل کون ہے؟'' مبروز نے اس کے بال مھی میں جکڑے شے، وہ درد کی شدت سے چاہر ہی۔ ''میں اور میں اور استان افقا کی ۔۔''

'' میں لوچہ رہا ہوں نوفل کون ہے؟'' وہ بلند آ داز میں دھاڑا ادر اس کے بالوں کوز در دار جھنگا دیا۔

متارا کے حلق سے ایک اضطراری چیخ نکلی متحل اسے ایک اس کے بال جروں سے اکھر گئے ہوں۔ بول۔ بول۔ بول۔ بول۔

وہ بھی ہیں ہیں ہتا وں گی مجمعی ہیں بتا وں گی۔'' وہ بھی ضدیبیں آکر بلند آواز بیں چاائی تھی۔ مہروز نے اسے چھوڑ دیا، غصے اور اشتعال سے دہ پاگل سابور ہاتھا۔

"مل دیکھا ہوں تم کیے ہیں بنائی؟"
ہروز بھنکا را، مجرا بکرم اس نے اپنا بیلٹ کھنج کیا،
اس کی آنکھوں سے شعلے سے لیک رہے تھے،اس
کے منہ سے جیسے مخلطات کا طوفان اہل ہڑا، وہ
است بے درینی گالیاں دے رہا تھا اور مجر وہ
جنونی انداز میں اس پر جمپنا بیلٹ کی ضرب پوری
تو سے ستارا کی بشت پر کئی تھی،ستارا کے طلق
تو سے ستارا کی بشت پر کئی تھی،ستارا کے طلق
سے ایک درد ناک تیج نکلی،اس کی کمر میں جیسے
انگارے سے دیک اشھے،لیدر بیلٹ کا وار بہت
جن لیوا تھا، وہ جین رہی، روتی رہی مگر کسی طور

الكلنے برآ مادہ نہ مى كەنونل سے اس كاكيالعلق تھا؟ دوسرى طرف مهروز بعي جيسے حواسول بي نه تعاده یا کلوں کی طرح اسے مارے جارہا تھا، بیلٹ کی ہے در ہے یوئے وال ضربوں سے سمارا کے جسم كا كوئى حصة حفوظ ميس روسكا تعاخودكو بحاف ك كوكسش بن يكلخت اس كاسر د يوار ي عرايا اور اس کے ساتھ بی بیلٹ کی بے رحم ضرب اس کے چرے پر لئی ، لوہے کے بکل نے اس کا دایاں گال ادھیرڈ الاتھاءاس کے حلق ہے بس ایک کراہ تعلى هي المندآ واز من يضخ كي جمت اس من متم ہو چی هی اس کے ساتھ ہی اس کے جواس لیکخت اس کا ساتھ چھوڑ کئے اور جس طرح کسی دکان کا تنر بند ہوتا ہے ای طرح اس کا دماع شٹ ڈاؤن ہوا تھا وہ بے ہوتی کی میں گہرائیوں میں كرلى چلى كئى، كال بيل بهت دير سيے زيج رہي تھي اور اب تو بہت زور زور سے درواز و بھی پیر جار ہا تھا بیا کیک آخری احساس تھا اس کے بعد دماغ اندھيرے ميں ڈوب کيا تھا۔

شاہ بخت کو ہوش میں آئے کئی گھٹے گزر کے سے اور سب اس کے مل بھی بھے تھے، شاہ بخت کا ربگ ذرد ہڑا ہوا تھا اور آتھوں کے بیچے گہرے طلقے نظر آ دہ سے تھے، بظا ہر تو سب ٹھیک تھا گروتار کو اس کی ماموش ہے معلی تھا گروتار کو اس کی ماموش ہے معد گھٹک رہی تھی، وہ اب تک ہوں ، ہاں تک بے حد فاموش تھا بہاں تک کے ہوں ، ہاں میں جوائی سر دہا گیا تھا اور اس کی شہد ربگ جمیلوں میں چھائی سر دہا ہے تھے تھے تھے وقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دقار کو مزید ہولا رہی تھی، وہ ہیں جا ہے تھے کے سے دونار کو مزید ہولا رہی تھی، دیا گیا، گھر شفٹ کے دیا تھا ہوگی کی طوفان کا چیش خیر ہے۔

اس وقت وہ اپنے کمرے میں تھا اور اس

ہوتے ہی اس کا صدقہ دیا گیا۔

ماهنامه دنا ١٠٠٠ ١٥٠٥

20012 Ly 1 linealiste

کے ار دکر دمیلہ سما لگا ہوا تھا، زین اس کی کود میں ج ما ہوا تھا، و قار اندر آئے تو ایک کخلہ کی خاموثی کے بعد دوبارہ سے بولنے کی آوازیں آئے

جائزِ ہ لیا ، رمشہ اور عباس صوفوں پر براجمان تھے ، فرشى كشن يركوش كالبضه تقاءآ منه ماته يسسوب كا باؤل تعاہے پکن ہے آرہی تھی، تالی جان اور بکی جان شاہ بخت کے بیڈیر ہی ہیمی تعین، جبکہ علینہ لہیں ہیں تھی وقار بھی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ " تفیک ہو؟" انہوں نے بخور اس کا چرہ

'جول ۔'' اس نے لب ہلائے بغیر جول کی ادر نظری بیرونی د بواریر جما دیں ،سوپ کا باول یڑے پڑے تھنڈا ہور ہا تھا، وقار نے آہشلی ہے ہاتھ زین کی طرف بڑھائے۔

''زین بینے! آپ میرے پاس آؤ، طاحو کی طبیعت تعیک مبیں۔ " انہوں نے زین کو گود میں لے لیا، جو جیران سا بخت کو دیکھ رہا تھا اس کو اب سيجه آلي مي كه جا جوسب سے اتنے فاموش كيول تنظيج اور وه است كوكرا كيول تبين رب

''بخت! بيسوپ لوجمتي خصندا هو ريا ہے۔' وقارنے اے کہا۔

شاہ بخت نے آہستگی ہے نفی میں سر ہلا یا اور ر بید کراؤن سے نکا دیا، وقار نے اس کی بند آ نکھوں کو دیکھا اور جان کیئے کہ عالبًا نہیں یقیناً اے آرام کی ضرورت تھی۔

" بیک جان! بخت کوآرام کی مفرورت ہے، آب اے آرام کرنے دیجے کول، عباس اور رمضه، بمن الله حاد مب " وه زين كو تعام -2-19-6

بکی جان نے اس کی پیٹانی کو چو ما اور زیر لب کچھ پڑھ کراس پر مجوزگا آہتہ آہتہ کمرہ خال ہو گیا ،آمنے بھی زین کو لینے وقار کے پاس آئیں۔ "لا میں اے جھے دیں۔" آمنہ نے زین وقار نے ایک سرسری نظر سے کمرے کا كوان سے كے كرز من ير كمراكيا۔

" ال ال الس لے جا دُ اور ایک ثابیک بیک پڑا ہے بیڈیں وہ جھے دے جاؤے وقارنے کہا۔ جواباً آمنه مربلات ہوئے باہرنکل سیں، کچے در بعدوه البين ان كا مطلوبه شايك بيك دير

" مخت إ ديكهو ش تبارك لي سيث لايا مول \_' وقارتے کہتے ہوئے چمکتا ہوا ہا کس اس

کاطرف بو حایا۔ شاہ بخت نے کمل بے تو جبی ہے بائس کو ديكها مراس پكرنے كے لئے باتھ ميس بوهاياء وقار نے خود بی کھولا اور اس میں سے جمکتا ہوا مویائل ای کے سامے لہرایا۔

''کیماہے؟''شاہ بخت ہنوز خاموش تھا۔ وقار نے اپنا والٹ نکالا اور اس میں ہے شاہ بخت کاسم کارڈ نکال کر نون میں ایڈ جسٹ كرنے لكے ، اس دات اس نے سب سے ممل اینے میل قون کا ہی کماڑہ کیا تھا، کمرے کی ڈسٹنگ کے دوان سم کارڈ آ منہ بھا بھی کول کیا جو انہوں نے وقار کو دے دیا تھا، وقارتے موبائل اس کی طرف بو حایاءاس نے لیا۔ "ال کا Settings چیک کرد\_"

شاہ بخت نے جیسے ان کی بات سی ہی ہیں ا سیل نون سائیڈ بیدر کھا تھا، وقار نے بے چین ہو کر اس کے گال بدیا تھ رکھا۔

'' بخت بجھے بتا دُ کیا ہات ہے؟ کیوں احج غاموش ہو؟ بولتے كيول تبيل؟" شاہ بخت نے الى سرخ بونى آعميل ان يرجمادي-

"الي مت كرو بناد جھے" انہول نے

اک ہے کہ خرید بات ہوتی دروازہ كول كرتايا جان اور جي جان اندر آ كي وفار نے فور انھ کرسلام کیا۔

'' کیے ہو بیٹا؟'' تایا جان نے بخت ہے كباادرشايدان كااحر ام بى تحاكداس كى خاموشى

" مُعَيِك بيون تايا جان \_" أكر جداس كالهجد مرد د سیاب تھا عمر وقار نے فشکر ادا کیا کہ اس کی

" البخت النبيح ول يركوني بوجه مت لو، جم تهدے برے ہیں کا مارے مطلے ممال سلجمانے کو بچھے بناؤ بہیں بتانا جا ہے تو وقار ہے كهدد جوجى يريشانى ب مريون اس طرح سر یر موار کرنے کی مشرورت مہیں۔ "بابا جان نے کہا، ا الله بخت نے خاموتی سے سامنے بیٹھے باپ کی باست کی اور سر ہلا دیا۔

"وقارا بھی پوچھواس سے کیا بات ہے؟ من نے اسے پریشان کیا ہواہے؟"

"جي چيا جان!" وقار نے سعادت مندي

و کھ در مزید بیٹھنے کے بعد مایا جان اور چیا جان کے ساتھ دقار بھی اٹھ گئے، وہ جان کئے تھے کہ اس کا قطعاً بات کرنے کا موز تہیں تھا، الیے میں اس کے پاس بیٹہ کر وہ اے مرید أسرس بيل كريا جاتي تقيد

مین سے گزرتے ہوئے انہوں نے سین سے کہا کہ وہ بخت کے کمرے میں لائٹ ی چائے سیج دیں اوراہے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔

کونے کی میز ہر وہ دوٹول آھنے ساھنے

براجمان تھے، میز کی وسط میں مشروب کے دو گلاس بڑے تھے میں میں میستریوں کے سابوں تلے پڑے خوش ڈاکقہ مشروب، اسید نے ایک سيب ليااورنظر جما كراييه ديمها\_ "تم بہت ضدی ہو۔" اس نے جمائے ہوئے کہ شک اعلان کیا، حیا کی معملان ہوئی

" مجھے باہے۔" حبائے فخر سے تعلیم کیا۔ كالج مل كزرا ببلايدانتا خوبصورت دن ووصرف اسيدى معيت بن سيلم يث كرنا عابتي می، اگرچہ دو بے حدمعروف تھا اے بے حد مردری نوس تیار کرنے تھے مر وہ بھی حیاتھی، زيردى اسے افغالانى كى۔

وہ بڑی محویت ہے مال کے ستونوں پر خونصور لی سے کیا گیا آرائی کام و مکینے میں من تھا،حہا فاصی دیرے اسے وائ کردی می۔

'' بجھے پہا ہوتا کہ مہیں ان بلرز کا پینٹ اتنا بندآئے گاتو می مایا سے کمدکر بورج کے بارز يركروالتي-"وويصر جل كربول مي-"ارے -"اسداس بڑا۔

" الواور كيا؟ بيجيل تيره منك عيم ان بكرز کونو کس کے ہوئے ہو۔" وہ اور بی جملا کر

"حبا! من بہت رأول سے آیک بات موج رہا ہوں۔" وہ سنجیدل سے کہدر ما تھا، حما نے قدرے چونک کراہے دیکھا۔

"كون كايات؟"

" بجھے زند کی میں وحوکہ دہی اور منافقیت بالكل پندليس ب، بهت فيم طريقے ے ذعرى كزارنا حابتا بول ممرا بميشه على دل حابتا تھا کہ بٹس اس کمر کا حصہ بن جاؤں ، اپنی ماما کا ماهنامه حنا الله اور 2012

عاهنامه منا الله الأرام 2012

بیٹا، تمہارا برا بھائی اور تمہارے یا یا کا دایاں بازو، ليكن مين آج بهي صرف ايني ماما كابياً مون، تمہارے مایا ہے میرا کوئی رشتہ میں ہے اور تم بجھے کس در ہے یہ رضی ہو میں ہیں جانیا۔"اسید کے کہتے میں عجیب ی تھلن تھی۔

" فارگاڈ سیک اسید! اب بس کرو۔ " حما اذیت کے عالم میں بلند آواز سے بولی، مجر خاموش ہو کرخود بیدقا بو یائے لگی ، وہ مبیں جا ہتی تھی کهاردگرد کی میزوں پر بیٹھے افرادمتوجہ ہوں۔ '' تھر میں ہونے والی تقریبات میں میری

موجود کی غیر ضروری خیال کی جاتی ہے کیونکہ وہال تمہارے بایا کو جھے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ من بميشدايك بات كرتابول Make your life refine not define اور ش سب کی وضاحتیں ہیں دیے سکتا کہ میرائم ہے کیا رشتہ یں؟ میں ساری زندگی اسینے آب کو Defend کرتے ہوئے نہیں گزار سکتا حیا۔" ایس کی آواز میں اعصاب کوچنخا دینے والی بے حسی تھی۔ '' میں تمہاری بات کا پس منظر سمجھ تہیں یا

خدشوں کی کرزش۔ ''تمہارے مایا تیموراحمر ریے بچھتے ہیں کہ ہیں حمہيں ورغلا رہا ہوں ممہيں ٹريب كرنے كى كوشش كرريا ہوں۔" اسيد كے ليج ميں تمامتر سفا کی درآئی۔

ری اسید! تم مجھے کیا بنانا جائے ہو؟" حرا کے

چرے پر بے چینی تھی اور آواز میں انجائے

حبا کا رنگ فتن پڑ گھیا وہ مجھٹی مجھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کا چمرہ دیستی رہی، میز پر ایک ہولناک خاموتی در آئی تھی، حما کے گالوں ہے آنسوؤں کی مبتی ہوئی لکیریں اس کی شدید تکایف کی گواہ تھیں ۔

پند محو کے لئے اسید کے اندر موجود مضبوط اور مستحکم انسان میں دراڑی بڑی تھی مگر پھر اس نے تیزی سے خود پہ قابو پالیا۔ مہت سے بھار کے دوڑ تے لیمے تیزی ہے ۔ بہت سے بھار کے دوڑ تے لیمے تیزی ہے ۔

ان کے درمیان کوئی آجٹ کے بغیر کزر کے اس بندر یک ویران ہورہا تھا، ہرروز سیخے والی اسید نے اسے خاموش کرانے کی کوشش تبیں کی اس کھل کچھ دریہ ملے ہی برخاست ہوئی تھی، علید اسے بڑی تکلیف سے بچانے کے لئے جھولی، بیک کا طرف والی سٹرھیوں میں بہت دم سے تكايف سهنا بى محى، وه يكلخت الني عمر سے يوس بنجى كى غير مرتى تقطے پرغور كرر بى مى، ساتھ بى

فدموں کی مضیوطی میں کوئی فرق تہیں تھا وہ ویسا۔ اس پیش تھی کہ اسے بالکل پی تہیں چل سکا کہ ہی تھا مضبوط ہ نڈر ، دیر اور بے خوف ، حیا خاموتی 📑 کب عبس اس کے برابر آ کر براجمان ہوگیا۔

ا وازین تھیں کہ برطق جا رہی تھیں ، شور، الا۔ يَحُ و يكار ادر اعصالي تناؤ ستارا دماغ جيسي بعيث جانے کے ترب تھاءاس کے پیوٹوں میں ہلکی ہلکی كرد أن بوراي هي اوه تيزي سياس يرجعكا تها- الله الكانكات بوع صرف موجا كماتيس-" تارا ..... تارا .... آئلميس كمولو .....

تارا-''براب تاب لهجه تعار

ال کے شعور نے تیزی سے محرک ہو کہ خاطب کو یاد کرنے کی کوشش کی ، مال باب، بہن بمانی ، دوست احماب، اے کون'' تارا'' کہنا تھا۔ اسے مارمبیں آسکا، اس کے لاشعور نے فعال ہونے سے اٹکار کر دیا ، در د کی ایک ٹیس اس کے ر خساریسے ہونی ہونی اس کے سر میں چھیل کئی اور کرز تی پلیس ایک بار پھر بند ہولتیں ہے۔ ا

تارا کی کردن بدستور جاری تھی، اس کے ذ بن میں ایک دھندلا غبار پھیل گیا اور اس دھند

مزید برا اور بحصدار ہو گیا تھا، خاموتی ہے والٹ پرا چائے کا مگ بری دیر سے، خندا ہو چا تھا اور اللہ کے بد تکال کربل ہے کیا اور اٹھ کھڑ اہوا۔ بال کے وسط سے گزرتے ہوئے اس کے اُوا کتہ ہونے کا ثبوت تھی، وہ اس وقت اتنی گہری ہے اس کی تقلید کررہ کی ہے۔ اس کی تعلید کررہ کی ہے۔ "اس کی کون مجمع تھا اور کون غلط؟ بيتو آنے والا ، آواز خ موش كے تھال ميس كھنكھناتے سكوں كى وقت آل بتا سکتا تھا۔ پر ایک عوبل سانس کے کرا پنا سر کھنوں پر رکھ شنوں پر رکھ

"زندگ میں بہت ی چزیں جائے سے انودہ اہم مولی میں۔"اس نے گاب کی باڑے

" ثم پریشان ہو؟" عماس کے کہے میں الوال تقا، يريشاني مبين\_

مینہ نے حمرت سے بین ٹی کو دیکھا جس کا جرخود بے یقین تھا کو یا اے ایے سوال پر اعتبار

"أب كو ... . كيول لكا؟" وه ب تاثر بن

''شاِيدِ مجھے غلط جہمی ہوتی، تم محلا کیوں يشان او كل-" عياس في خود كو جفلايا ، علينه كو لأل بي بجد يمقعد ''ایکزامز کیے ہوئے تمہارے؟'' فسيك بوية\_"

"تو کیا کروں؟" "تم سكينڈائير کي تبس بر ها كرو\_" " میک ہے لیکن میرے ماس مک لیس یں۔''اس نے جمایا ، و والیک کیے کو چونکا بھرمسکرا

"اب چمثیول میں کیا کروگی؟"

کی کم عقل پر ماتم کیا۔

''رزلث کا انظار''علینہ نے جیے عہاس

" الله المحمك ب سيكن وه توابيخ وتت براي

'' میں لا دول گا۔''علینہ نے اثبات میں سر بلاكر مجرسه مر مفنول يه ركه لياءعباس جيد لمح اسے دیکھتا رہا، اس کی میرجمن بڑی بیاری می اور اے بہت عزیز تھی ، کم کو، مود پ اور سب ہے حِيموني بمريالهي كيول بهي بهي عباس كولكما كهوه کی چیز کی مینشن کیتی ہے، پتانہیں کیا چیز اے یریشان کرنی تھی؟ وہ بھی بھی ان کے ساتھ باہر مہیں گئی، نہ کسی ٹریٹ پر اور نہ کسی انجوائے منٹ کے لئے ، اکثر وہ سب مل کے بیٹھے ہوتے تو وہ بری خاموتی ہے بڑے ہی قیرمحسوں انداز ہیں ان کے درمیان سے نکل جاتی ،عماس کو بارمیس تھا كداس في بمى ان كرماته بين كركوني ايك بمي میدرنگ انجوائے کی ہو، یا پھران کے درمیان بین کرنسی بایت برقبقبدلگایا بود اس کی تیر برس الك تملك محى، سب جائة تنظ اس لئ كولى اے فورس تبیں کرتا تھا۔

مرآج اس بل اسے شدت ہے احساس ہوا تھا کہ میراس کی الگ تعلک تیجر تہیں تھی بلکہ ہیہ مسي سم كااحساس كمترى تفاجوا ہے ان سب ہے ددر رکھتا تھا، وہ خود جیران تھا کہ آخر اس نے اندازه کرنے میں اتن دم کیوں کر دی؟ آخر وہ ان سب ہے کیوں بھائتی تھی؟

ماهنامه حنا 10 لزير 2012

معاس! كدهر بو؟ عماس! ' مثاه بخت ئے اینے روم کے ٹیرس سے لان کی طرف رخ كرك أواز لكانى، عماس كى سوچ كا ربط برى طرح ثوثاء وه نوراً الكه كمر ابوا\_

" آر ما ہوں۔"عماس نے بلند آواز میں کہا اور تیز قدمول ہے واپس مر کمیا، علینہ کے اندر تک بیزاری محیل کی۔

" برخص اس كابيروكارب يا مجرغلام ،جس کو دیکھواس کی تابعداری میں مراحار ما ہے حد ے اور وہ احمق اور جامل ڈاکٹر ، کیتا ہے میں اس ے اس شاہ بخت سے محبت کرتی ہون، ہونہہ محبت خود برس کا مارا انسان ، مجمعتا ہے اس کمر کے ہر فردی طرح میں بھی اس کے آگے پیچھے پھروں، اس کے احکام بحالا دُن کیوں؟

یہ میرا بھائی عباس، جے یہ تو پائے کہ بخت کو کون سا رنگ پہند ہے اور وہ دن میں سنی بار کا لی بیتا ہے ادر اس کا اگلا ایونٹ کہاں ہے؟ مگر میمیں بنا کہ میرے یعنی اس کی بہن کے ایکزامز کب حتم ہوئے اور میری جائے کیوں ٹھنڈی ہو کی پڑے پڑے، میرا بھائی، جے خود بھی یقین مہیں کہ میں کسی چیز کو لیے کر پریشان ہوں، وہ اس بات كوخود حجلا رما ب اور ..... اور بيرسب تمہاری وجہ سے ہے، صرف تمہاری وجہ سے شاہ بخت \_' وه پھوٹ پھوٹ کررونے لی\_

وہ بہت عام ی می ، بہت عام، مر اے خاص بننے کا شوق تھا، سب میں نمایاں ہونے کا شوق ا تناشد بدا تنا زور آ در تھا کہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش میں بلکان ہونے لی، ورشداس کا بھی دل جابتا وہ عام لوگوں کی طرح ری آ یکٹ كرے، جب كولى اس بلائے بلند آواز ميں، اس برحكم چلائے تو وہ سي كراسے خاموش كرا اب جب وہ سب استم بیٹه کر ہنتے اور کوئی

اسے ندمخاطب کرتا تو وہ جاتا دل لئے خاموتی ہے اٹھ کر چکی جانی اوران کی ہاتوں میں بحفلوں میں اوران گنت جاری رہنے دالی دعوتوں میں اسے ہو براے غیر محسوس سے ملتی کی مشاید وہ ال جیسی م محى السيشدب سياحماس موتاء و واس كمر كي سب سے چھوٹی بین می اور مب سے غیر ضرور ا بھی،اے ہرجکہ سے بدول کردیا جاتا، رو رفته ووخوداييخ خول ش سينے هي ،اگر جداب كا روئے اپنی بھڑاس نالے، ضد کرے بالکل عام استوٹا کو فائنوا تز کیا گیا تب وہ سائٹ ویکھنے بچوں کی طرح مری ایکٹ کرے، بی ہی توسی وا سنو شاردانہ ہوا تھا۔ 

يْرِيث كيول مبين كرتے تھے؟ لئن عجيب سائيل إلى ابى جكه سے بل نہيں سكا تھا، لانگ شرث اور تھی اس کھر کے لوگوں ک؟ اسے جیرت ہوئی اور اللیم میں ملوس ایے لیے خوبصورت بالوں کو چوٹی وقار بمائی جنہوں بنے آج تک اس سے سخت کی شکل میں باند سے وہ بار بارا پے لب چل رہی لیج میں بات جیس کی می اس دن کیے دھاڑ رے اور ڈیڈیائی آ تھوں سے ہر طرف دیکھی جیے تنے اس پر ، سرف شاہ بخت کی وجہ ہے ، شاید جا کی کو ڈھونڈ رہی تھی ، وہ اپنے آپ ہے بے خبر اہم اور ضروری اس مرے لئے شاہ بخت تمادا یک تک اے دیکھا جارہا تھا۔ اتن بی غیراہم اور غیر ضروری، اپن بوتو قیری اور ذائن میں جیے پر سے ایک یاد نے ڈیرا كرك مزيد آنسواس كے كالوں براز حك آئ آن جمايات، جلكا بوازندكى سے بمريورايك چرو

سے تھااس کے باپ کا ہوئل برنس تھا، جس میں ان پھرائے 'شانی وانگ' یا رآئی تھی۔
اس کی اطالوی تڑاد ماں بھی اس کا ساتھ دیا اس سے تاراض تھی، دو دن سے دہ نہ تو تھی۔
حیاس سے تاراض تھی، دو دن سے دہ نہ تو تھی۔
دون سے دہ نہ تو تو ہوئل مینجنٹ کی اعلیٰ تعلیم کانے جاری تھی اور نہ اس سے بات کر رہی تھی،

حامل کی میں اپنے باب مدیق علی کے ساتھ ان اور سراز حد پریشان تھیں، وہ بارہا کوشش کر چکی كا بولل برنس جوائن كرئے كے بعداس نے بول يك كراس سے يو جيكيس كر بانيس كيوں وہ تیزی سے ہاتھ پیر پھیلائے تھے، پہلے صرف الله الله ورال میز ڈین ربی تھی اس نے مرینہ

ے تمانی لینڈ میں دو ہوتر یقے مر رفت رفتہ لوقل ئے بہ تعدادوں تک چہنجادی می ،اس نے بنکاک ادر سنگا يور جيسے خوبصورت ممالک كواينا مدف بنايا تی، سنگالور پر اس کی نظر خاصی در ہے تھی، اورمث بيس ك طور سنگا يوركي مقبوليت و يكھتے رے اس کا ارادہ مزید پختہ ہوا تھا، ہوتل پرلس ے کئے اسے سنتوشا سب سے زیادہ پہند آیا تھا ادر دیے بھی سنتو شا ایک برنشش ٹورسٹ بیلس اس كادل جا بتاكدا كركوني اسے اس كے پستديد ادر متبول عام بل سيش تھا، وه كئي بارسنوشا جاچكا كام سے روك تو وہ دور زور سے يولے ، خوب تا، بورڈ آف ڈائر يكرز كى مينتگ مل جب

الرووات بي بيحة تحية اساس طرع "متارا" سي موا تعاادرات ديكه كروه كتن بي

المار وضاحت و مراحت سے ماداشت کے اداشت کے اداشت کے ایک لیراس کے ایک لیراس کے ایک لیراس کے ایک لیراس دوفل صدیق کا تعلق بنیادی طور پر تفائی لید کے دہاغ سے ہوتی پورے وجود میں پھیل می تھی،

كے كى كىم كے سوال كا جواب ندوية ہوئے البیل کمرے ہے جائے کا کہا تھا، جس پر وہ شاکڈ ی باہرآ کی،اسید کوسب بتایا تھا، وہ بے بی سے لب كاث كرر وكميا تقا، وهمرينه كم مائ يهيس کہ سکتا تھا کہ وہ اس کے رویے کا ہی منظراور مآخذ جانتا ہے، ان کے جانے کے بعدوہ دریتک را کنگ چیز برجمولآار ہا، چرے ای سے بریشانی طَا ہر تھی، پھر وہ کچھ سوئ کر اٹھا اور سیل نون اٹھا كربا برنكل آياء مامان است بتاياتها كدحيات ے کومیس کھایا تھا، اس نے KFC نون كركے ہوم وليوري كے ذريعے ايك لارج ميل آرڈر کیا اور پھر لان میں آ کیا، اس کی تظرول كے مائے حبائے كتنے بى انداز كموے تھاس ے صد کرتی و جھکڑتی ، ناز اٹھواتی اور اس کی ڈرا ى دُانْتِ بِي ٱلْمُعِول مِن دُمِيرول ٱلسومِرلاني،

بيك افحاكر حماك كمرك كي طرف بروآيا\_ آ ہمتلی ہے دستک دی، حبااس کی محصوص دستک فورا بہیان کی تھی، چھے دمر انتظار کے بعد اس نے دوبارہ دستک دی۔

حباات تنی عزیز تھی کاش دواہے بتا سکتا ، کچے در

بعد چوكيدار نے اسے لارج ميل أيك عدد بل

کے ساتھ لا کر دی اس نے بل کلیئر کیا اور شایک

" بھے تم سے کوئی بات جیس کرنی اسید! You just go away from here ـ " اس كى شكست خورده بيمكي آواز اسيد کے کا تول میں پڑی اور اس کی بے چینی مزید

احیا! درواز و کولو، جھےتم سے بات کرلی

" مكر بيم عصم عند كوني بات ميس كرني سناء" اس باروہ چلائی تھی، اسید کی بے چینی پر یکلخت غصہ غالب آیا تھا، اس نے اس بار قدرے زور

ماهنامه حنا 91 الربر 2012

ماهنامهمنا ۱۱۰۰ میر 2012

اشتعال نے اس کی حالت غیر کر دی تھی ، آئلمو سے لیکتے شعلے اور سرخ رنگت۔

'' مجھ پر ہاتھ اُٹھانے سے حقیقت بدل کے ہے تو بخوشی تم ایسا کرلو۔'' حبائے طنز میں لیٹا مارا تھا۔

اسید ساکت کھڑاا ہے دیکی جارہا تھا، اور کھی جارہا تھا، اور کر کر کہ اور میں شور بڑھتا جا رہا تھا، کر کڑ کہ اور جوت ہتھوڑ دل کا شورہ کر کئی بجلیوں کا شور اور کر کڑا آئی کر گڑا آئی کر گڑا آئی کر گڑا آئی کہ اس شور میں بس آیک آ دار تھی کہ منتکس ہو کر ہر ہاراس کے دماغ کے آئیجے کے منتکس ہو کر ہر ہاراس کے دماغ کے آئیجے کی ایک ان اور ایک تھی کے ایک کی ایک کی ایک کی کھڑا رہائی تھی ۔۔

" حقیقت کو بدلانہیں چاسکا اور حقیقت کی اسکا اور حقیقت کی ہے ہے کہتم میرے بیٹے نہیں ہو۔ " تیمور کی آ واز اسکا اور حقیقت کی اور اسکا کی آواز اسکا کی آواز اسکا کی آواز اسکا کی آواز اسکا کی تعلق کر سائے کی تعلق کی تعلق کر سائے کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کر سائے کی تعلق کی تعل

اسید کے ہاتھ سے آہش مریدگی آواد اسید کے ہاتھ سے آہشگی سے KFC شاپنگ بیک چھوٹا اور زمین پر گرگیا وہ تیز گیا پاٹا اور آوازی تھیں کہ اس کے تعاقب الم میں، وہ بھاگھا بھاگھا ہائیے لگا، چوڑی ہو رات کے اس پہر دیران تھیں، گھر تاریک ڈوئے بوئے تھے، رات کی تاریکی جیسے اس وجود میں اتر نے گی وہ بے ساختہ تفور کھا کہا اس کا جم ٹوٹ رہا تھا، زہر بلی آوازوں کوڑے بوی بے رحی سے اسے کی پشت پر ا رولرا سے روئد تا ہواگر رہا ہو، اس کا تنفس بھا رولرا سے روئد تا ہواگر رہا ہو، اس کا تنفس بھا تیز سے تیز تر ہوئے لگا، اسے لگا رہا تھا گیا کے بیچھے مرخ سرخ آکھوں اور لیا

ز ہوں والے ڈھیروں بھیڑ نے لگ چکے ہیں، وہ اٹھا اور زیادہ تیزی سے بھائے لگا، ہر طرف اندجرا ہی اندھیرا تھا، گھروں کے روشن در ہے بچھ حکے تھے، لیمب پوسٹ جسے جادو کے زور سے

بھر چکے تھے، لیمپ پوسٹ جیسے جادو کے زور سے
عائب ہو گئے تھے، چوڑی تارکوں کی سر کیں اور
ارڈر سم جود آبادیاں جیسے دھتکاری ہوئی عذاب
شدہ قوم کی طرح تباہ ہو جکی تھیں، لیکخت وہ
بھر گئے بھا گئے کی چیز سے نکرایا اور تیز روشنی اس
کی آنکھوں میں بری طرح چبھی تھی، اے لگا
قیامت آگئی ہواور سورج دھرتی ہاتر آیا ہو، درد
گل بناہ نیسیس اس کے وجود ہے کسی آگؤیس

کی مانندلیث نئیں، وہ چکرا کر نیچ گرا۔

آمند نے معمول کی ماند سونے ہے آبل کے امور نمٹائے اور برش لے کر بیڈی بیٹی گئیں، وقاد نے کتاب سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، بغور جائزہ لیا اور پھر سے کتاب میں کم ہو گئے۔ بغور جائزہ لیا اور پھر سے کتاب میں کم ہو گئے۔ ''آپ سے ایک بات کرنی کھی وقار!'' آمنہ نے بال سمیٹ کر کیچر لگایا، وقار نے قدرے چونک ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک طویل ممانس لے کر کتاب بند کر دی۔

''کون می بات؟'' انہوں نے آمنہ کا چرہ ا جانچا، جہاں عجیب می کشکش اور تذبذب نظر آرہا تھا۔

''آمند! اليي كون ى بات ہے جس كے سنے آپ كوا تنا سوچنا پر رہا ہے؟'' وہ مجمد جيران موئے تتے۔

" میں سوچ رہی ہوں ، پتانہیں <u>جھے کر</u>یا بھی

عاہیے یانہیں؟''وہ ہدستورشش و پنج میں تھیں۔ '''دہ کیکن ہات کیا ہے بھٹی؟'' دہ کچھ جھلا ہے گئے۔

''جب سے بخت ہو پیٹل سے آیا ہے میں افسان ہے اور کی ہے بخت ہو پیٹ سے آیا ہے ہیں وہ تو الگ میں وہ تو الگ کا رویہ بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے، میں سے آپ کا رویہ بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے، میں نے اکثر دیکھاہے جب بھی سب لادی میں انسی میں نے اکثر دیکھاہے جب بھی سب لادی میں میں انسی میں ہوتے ہیں یا کھائے کی میز پر یا شام کی طرف بڑھے میائے پر، آپ کی نظریں بخت کی طرف بڑھے میائے کی انداز میں انسی ہیں یوں جیے کمی راز کا کھوج والے انداز میں انسی ہیں یوں جیے کمی راز کا کھوج والے انداز میں انسی ہیں یوں جیے کمی سے دوتوں کے رویوں کا مواز نہ شہیں ہو جاتی اس کے بعد آپ علینہ کو بغور دیکھنے کر رہیں ہو جاتی اس کے بعد آپ علینہ کو بغور دیکھنے کی مواز نہ سرت ہو ابی اس کے بعد آپ علینہ کو بغور دیکھنے کی مواز نہ سرت ہو ہو ہی ہو ہی۔ کہوں ہے اور نہ لو جگ ؟'' آ منہ چپ شرق وجہ بجھ آئی ہے اور نہ لو جگ ؟'' آ منہ چپ ہو کیں۔

وقار کے لیوں مر دھیمی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، انہوں نے توصیفی انداز میں سر ہلایا اور یولے۔

''آپ کی فہانت پر جھے کوئی شبہ ہیں ہے محترم خالون، بالکل ٹھیک محسوس کیا ہے آپ نے، یقینا ایسا ہی ہے مگر اس کی وجہ اور لو جک دونوں میں آپ کو سمجھا تا ہوں۔'' وہ آہتہ آہتہ رک دک کر انہیں تفصیلا کچھے بتارہے تھے۔

آمنه کی جمرت سے پھیلی آنگفیں اور کھلا منہ ثبوت تھا کہ وہ کس قدر جیران ہیں ، آخر ہیں وہ کہدر ہے ہتھے۔

''جھے اس دفت کا انظار ہے جب دہ خود کمل جائے ،خود اقرار کرکے میں جا ہتا ہوں اس دنت بی کوئی Step لیا جائے۔'' ''آپ کولگا ہے جیسا آپ نے سوجا ہے

اهداه مرسيال المراسيد

دارطرینے سے دروازہ بجایا۔ ''حیا! دروازہ کھولو میں کہد رہا ہوں

المحلیا درواز و هولو میں کہد رہا ہوں درنہ دیا ہوں درنہ دیا ہوں درنہ درنہ المید نے چیلجنگ انداز میں کہا۔
المرز در سے بولی تھی، اسید کے نفسیاتی داؤنے کام کر دیا تھا، وہ تیزی سے اندر داخل ہوا ادر جھے ہے درواز والک کردیا۔

'' کیا کرد گےتم؟ ہاں ۔۔۔۔، بتاؤ جھے؟'' وہ مزید غصے میں آگئی تھی ۔۔

"میری بات سنوحبا!" وواس کے سامنے آ کھڑا ہوا، حبائے تیزی سے رخ مجیرلیا تھا، اس کے کہے میں فرزش تھی۔

''نتم جاؤیہاں ہے اسد! جھے تم ہے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ تمہاری کوئی بات سٹی ہے۔'' اسید نے اس کا باز و تھیج کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔

" " تمہاری اس قطع تعلقی کو میں کیا سمجھوں؟ حمہیں لگتا ہے میں نے کچھ غلط کہا تھا؟" اسید نے سرد کہج میں کہا، حما نے بھٹویں اچکا کراہے دیکھااورطنز ریانس دی۔

''تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے؟ اور میں واضح کردوں اسید! پاپا بالکل ٹھیک کہتے ہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، کسی لحظ ہیں تہ میرے بھائی نہیں ہو، کسی لحظ ہے بھی نہیں ہو، کسی لحاظ ہے بھی نہیں ہو، کسی لحاظ ہے بھی نہیں ہو، کسی لحاظ ہے بھی نہیں ہو، نہ اسملامی پوائٹ آف وہو سے اور نہ معاشر تی ، نہ ہم دونوں کے پایا ایک ہیں، نہ ماما، میرا تمہارا دشتہ صرف انتا ہے کہ تمہاری ماما، میرے پاپا کی دائف ہیں اور بسی اور سے اور نہا کی بات ادھوری رہ گئی میں اسید کا ہاتھ اٹھا اور ڈیا نے بات ادھوری رہ گئی میں کال کی خبر لے گیا، حہا کے دارتھیٹراس کے بائیں گال کی خبر لے گیا، حہا کے حال سے ایک اضطراری جیج نگی اور دواؤ کھڑا کر حال سے ایک اضطراری جیج نگی اور دواؤ کھڑا کر جائے۔

''ایل بگواس بند کرو۔'' و اغرایا تھا، شدید

but----! dont ignore me! is mire dreadful "\_than every thing!!! is mire dreadful than" "Levery thing!!! Your ignorance is" ike boilling hot water "which spoils my mind!!! t is killing me slowly,----ے عبایں کی نظریں بے اختیار ورق پر چس**ک** چلی منس تھیں، اس نے قدرے چونک کر ہا بخت کود مکھا جوا بی رومیں پیپرسمیٹ کر فائل میں انج كرر ماتفايه '' یہ .... تم نے لکھا ہے؟'' عماس نے ور 🕽 اس کی آنھوں کے سامنے لہرایا ، شاہ بخت نے قور ہے ہیر کودیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ '' ہاں بس ویسے ہی چلو۔'' شاہ بخت ما نکل کیا اعماس اس کے بیصے جانا جا بتنا تھا مراک عمیا، اس کی نظر مبلی بر برٹے موہائل بر بر**ڈی**ا اسے شاہ بخت کی غائب دیا تی پر جیرت ہولی آیا نے تون اٹھا کر جیب میں تھوٹسا اور اس کے 🌉 ، حمہیں نہیں لگا بخت! تم سجمہ بدل س ہو۔' عیاس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے 🎙 بخت نے چونک کراہے دیکھا۔ "مثلًا كيابدل رباب مجهيش؟" وهسا انداز من يو حصے لگا۔ ده تم یکی اپ سیٹ ہو گئے ہو۔''

"بس مار اور کھے؟" اس نے عباس سے ''بيه ريا تمهاري غائب د ماغي كا هبوت\_'' عبس نے واغیں یا کث سے اس کا سیل قون ''اوہ ہاں رپہ میں لاہر شیری میں بھول گیا تھا۔'' شاہ بخت نے کو یا اسے اپنی دانست میں یا د دلایا که ده اتناجی غائب د ماغ تبیس تھا۔ ''اور ..... ہے.... شاعری؟'' عباس نے بالمیں یا کث سے وہ ہی ورق نکالا۔ د مشاعری مبیس <u>"</u> "It was just" شاه بخت کی بات Just your feelings, ?right "عیاس نے اس کی بات ممل کی۔ ''سو.....؟'' بخت نے لایروائل ہے " " مس کے لئے؟" عباس نے چھتے ہوئے لیج میں گہا، بخت نے جانچتی نظروں سےاسے "م اتن اعوائري كيون كررب بو؟" وه رو کھے کہے میں بولار " كيا جھے بيں كرنى جاہے؟" عباس نے " عباس پليز كلوز دس الا يك " وه ب زاری سے بولا۔ ''ادراب تم اپنارویه دیکھو، پھرتم پوچھو کے كرم من كيا بينج آيا ہے؟ "عباس نے فورا

''عباس بليز \_''وه جعلايا تقا\_

''ادے،اوکے۔''عباس نے دونوں ہاتھ

مصالحتی انداز میں اٹھائے۔ جاتے ہیں جانے کیے ماں باب ہیں جن کے تصيب ميں ايس بربخت اولا دلکھ دي کئي ہے، او س بيس، چل محصف ادهر سے، او بھائی صاحب! اب اٹھ جاؤ مجھے یہاں کی صفائی کرنی ہے۔'' وہ بلابلا كراس جكافي كالوشش كرريا تقا-بورے وجود میں چیل سیں دہ ہے اختیار اٹھ بیشا، اس نے اردگردد یکھا۔

رہا؟ ''اے جھٹکالگا۔ ''کیا ہوا تھا؟'' اس نے پیٹائی مسلی اس کے ساتھ ہی اسے دوسرا جھٹکا لگا ،اس کی پیشانی پر خِون جماہوا تھا، رات وہ پانہیں کس ہے نگرایا تھا نسی کار سے یا نسی موٹر سائنگل سے اور یقیناً وہ جوکوئی بھی تھا اس سرد و بےحس معاشر ہے کا رکن بی تو تھا، جھی اے یہاں اس حالت میں بڑا چھوڑ کر ٹرار ہو گیا۔ سنج كا دهند لكا اجالا الجهي تجيل ربا تفا اوروه بے جارہ خا کروب یقیناً صفائی کر رہا تھا جھی اے بڑے دیکھ کراس کی طرف آگیا۔ ''اور بھائی اٹھ بھی جاؤاب پار، بھے ابھی بڑا کام نبیڑ نا (نمٹانا) ہے۔'' وہ بے زاری ہے اس کے زوریک آکے بولا۔ ''بھائی۔'' اے لکلخت رات کا سارا واقعہ یادا عمیا،اس کے سریس ایک دم سے شدید درد

'' چلو کچھ کھانے کا موڈ ہے میرا۔'' اس نے 👊

شاہ بخت کو کیفے ٹیریا کی طرف تھسیٹ لیا تھا۔

444

کوئی خا کروب تھا جو جانے کب سے اس کا شانہ

اسید کی آنکھ میلی تو درد کی تیسیں اس کے

''تو کیا میں ساری رات اس سڑک مے بڑا

"او اٹھ اوئے ادھر ہے، نشہ کرکے برد

ہوئے لگا، وہ بلندا ٓ داز میں چلانے لگا۔

"\_but you can,t

Change it into" attention, my dear! please hate me, give me a lot of ill-wishes

وبيائل ہوگا؟" آمندنے لوچھا۔ '' مجمعے پورایقین ہے،تم بس دیستی جاؤ کہ ہوتا ہے کیا۔' وقار کے لیوں پر محطوظ کن مسکراہث

عیاس سر قرایتی کی کلاس کے کر ٹکلا تو خاصا تیا ہوا تھا، شاہ بخت نے آج کی تیسری کلاس بھی مس کر دی تھی ، تندرست ہونے کے بعد آج وہ مپیلی بار بو نیورش آیا تباه تمراس کار دیدا ننا عجیب د غريب تعاكدعماس سلسل جونك رباتهااوراب تو وه احیما خاصا بریشان ہو چکا تھا، اس ونت بھی وہ اسے ڈھونڈ تا موالا برئیری آیا تواسے آخری کونے یں محسا دیکھا کر جیران رو گیا، وہ تیزی ہے

''میمال بیٹے کیا کررے ہو، کلاس نہیں لے سكتے تنھے'' وہ بمشكل آواز دیا كر بولا تھا،شاہ بخت جومر جمکا کر مجھ لکھ رہا تھا بے ساختہ جونگا، پھر

"دل مين جاه ربا تعايار" " الحيماء النمو بابر حلته بين " عباس كا دل فورآ زم بر کیا تھا،اس نے شاہ بخت کا باز و تھینیا، وہ اثبات میں سر بلاتے ہوئے تیزی سے چیزیں ممینے لگا، جرال می سے ایک بیر الل کر کرا تو عباس بساخة جمكاادراسے الفاليا۔

My dear! " Ignorance is like a hard needle it gives you pain

"اور ....؟" الى في سابقه الداز

"اورتمبارا روبه بهت عجيب ہے-"

" میں کسی کا بھیائی ہیں ہوں ستا ہیں ہوں یس کسی کا بھائی ،میرانسی ہے کوئی رشتہ تہیں ہے ، میرا کوئی نہیں ہے، میں تو میٹیم ہوں سب جھیے د حتارت میں لاوارث سمجھ کر، میں کسی کا بھائی تہیں ہوں ممیں ہول۔" وہ زور زور سے بولنا، یکافت سر کھنوں پر رکھ کے رونے لگا، بتدریج اس کی آہ نغاں میں اضافہ ہوتا گیا، اس کی آواز بلند ہونی کی اور پھر درہ پھوٹ مجھوٹ کررونے لگا۔ '' جن نے بھی .... بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، بھی کسی کو اذبیت نہیں دی، پھر ہر <sup>ح</sup>ص مجھے کیوں تکایف دیتا ہے؟ میں نے کیا پگاڑا ہے ان سب کا؟ ' ' وه رور با تها، قریا د کرر با تھا اور اس کا لہج کرب سے لبریز تھا، اس کی اذبت بے

درد تق كدر كون كو چيرر يا تقا، عجب جان كى ن حالت يس بهت يملے كى يرسى بات ايكدم ے بادآئی گی۔

Expections always kill " you\_' اور پاليس كيول عم ان رشتول ساتى المحلى اميدين إورتو قعات وابسة كريليته مين جن کا بوجھ وہ سہار ہیں یاتے۔

''وہ کیے بھول گیا کہ حبا آخر تیمور احمد کی ن محن؟ وه كيسے بھول كيا كهاس كى ركوں ميں تيمور إحمر كاخون تها؟ وه كيے بعول كميا كدرشتے كى یا کیز کی دونوں فریقین میر ڈیمینڈ کرنی ہے؟''وہ بال نوچ نوچ کررہ نے لگا۔

"الله!..... الله ..... كميا عن اى قابل تما؟ كيا تو ميرا انصاف بيس كرے گا؟" اس كے دل ے آونکل اور فلک کا سینہ جرتی ہوئی عرش بریں

خرد کی مختیاں سلجھا چکا میں ا مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے

وه آجمعين صاف كرتا بواايك طرف كوچل المريى الحيول وال ساہے تیری اکھیوں سے مہتی ہیں نیندیں اور

**ተ** 

لا دُنَحُ مِن ایک ہنگامہ بریا تھا، کاریٹ پیا ليب ثاب ريم كام من سخت مفردف شاه بخت، صوف یر دراز عباس ، کشنوکی قطار جما کر جمیمی رمضہ بن میں فریج فرائز تیار کرنی کول اوراسے لا دُرج میں یارس کر لی علینداس نے قرائز کی بوی پلیٹ سنٹرل بیبل پر رہی اورٹرے میں سے جائے كحك الخا كرايك رمشه اور دوسرا عباس كوتهمايا اور پھر بخت کی کائی ایک کپ اس کے فرد یک كاريث يدركه ديا

ود كول إمن في كماناتين كماياستارى، مجھے کھانا دو۔''شاہ بخت نے سے اٹھائے بغیر بلند آواز میں کہا، کول ای وقت چن سے باہر آلی

''احِها شِي لا تي ہوں \_'' وہ کہہ کر پھرغڑا ب سے واپس مس کی ، مجھ در بعد اس نے کھانے کی الرك بخت ك نزديك لاكرركه دى، پليك مي جاول، باؤل من سالن ساتھ بانی کا گلاس اور دو جے اس نے سر اٹھایا اور طویل سانس لے کر لیب ٹاب ایک طرف کھسکا دیا، دو چچوں کے سأتھ کھانا کھاتے ہوئے وہ عیاس کی بات س رہا تھا، ایکرامر چونکہ زدیک یتے ای کے ای جانفشانی سے محنت کی جا رہی تھی، یو نیورٹی میں کلاسز آف ہو چکی تھیں، جبھی اس وقت وہ کھر یائے جارے تھے، رمشہ جومزے سے آتی پوڈ کانوں میں تھونے سارے ماجول سے بے نیاز جیتی تھی ساعت سے بہرہ مر بعیارت سے سارے ماحول کو آنکھول ہے مجھد ای تھی ، وہ غور ے شاہ بخت کو دیکھ رہی تھی جو بڑی مہارت ہے دونوں بچے استعمال کرتے ہوئے کھانا کھار ہا تھا۔

میں اس کے تھلے باز وؤں میں ساتھیا تھا،معصب نے کر جوتی ہے اسے خود میں سیج لیا۔ " كيسي بودوست؟" ال يدني لوجها-" محک ہوں۔ " بخت آستی ہے اس سے الگ ہوگا، طلال نے اس کو بازوؤں سے تھاما اور غوریے دیکھا ہے جینی اس کے رک و بے سے

بخت! تم نميك تهيس بو-' وه اس كو بغيور ديكيتا بهوا یورے وثوق سے بولا تھا، بخت آہشکی ہے ہسا اور بات بدل دی۔

"تم کیے ہو؟ اور یا کتان کے آئے؟" طلال کے عربی نقوش میں بے ساختہ سرخی دوڑ کئی تھی،اس نے لیے کیلے اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا، لهج من اللي من عي

'' آج بي آيا ٻول\_''

''اورتم .....کيا مفرونيات بين<u>'</u>' طلال نے اسے یو چھا۔

" " في السب المس المسر كي Prepration چل ربی ہے۔"

"حہارا کیا ارادہ ہے اس کے بعد؟" طلال نے اس کی آتھوں میں جھا نکا۔ ' پہا نہیں۔'' شاہ بخت نے نظریں پھیر

طلال کو بے ساختہ وہ شاہ بخت باد آیا جس نے دوئ کسینو میں ایک پر ہنگام شام اس کے ساتھ گزاری تھی اور جس کی شیدرنگ جھیلوں نے السيمسميرا تزكر دما تها،جس كي دلكش مسكرا هث كتني سحرانكيزهمي اور.....ادر آج؟ كتنا جايد سنانا تفااس کے چیرے پر کتنا ویران تھا اس کا چیرہ ،کتنی خالی اور بے رونق تھیں اس کی شہدرنگ بھیلیں اور اس کی وہ دکنش اور تباہ کن مسکرا ہٹ کتنی بیھیکی ردی

ترجمي الحيول سي بھي ميري المحيول كيائن وہ محوری گائے کے بولوں میں کم تھی ، زین باہرے بھا گنا ہوا آیا اور تیزی سے شاہ بخت کے

المبدول ملس سين

مير يسينول يل

بھی تو کھنارے سے اتر

ُ جاڑِ بن بداور ال جا کہیں ہے

ال جالہیں سے سے پرے

ہے ہے رہے کی جالہیں

زريك آكيا\_ " باچو! آب کے دوست آئے ہیں۔" وہ بچولی سانسوں کے ساتھ بولاء شاہ بخت بھی منہ کو المحاتا باتھ رک كيا ،اس نے الجھي ہو في تظرون ے زین کو دیکھا، پھر چیج واپس پلیٹ میں رکھ

دیئے، یانی کا گلاس تھاما، رو تھونٹ کئے اور واپس ر کھ کرتیز ک ہے اٹھ کمیا۔

'' ذرا دیکھوں کون آ گیا۔'' وہ عیاس سے کہتا ہوا لاؤرج کے خارجی درواڑے کی طرف

ڈرائک روم کے دروازے مرجی کروہ چونگا، ایک طویل القامت آ دمی اس کی طرف یشت کیے گھڑا تھا، جانے کیوں اسے اس کی تمر و کھ شنا سالگی، وہ آ ہتہ ہے آ کے بڑھا، آ ہث پر لولقس مليث اور شاہ بخت کو حمرت کا شدید جھنکا لگا، اک کے سامنے'' طلال بن محصب'' کھڑا

''بخت!'' مصب نے بے ساختہ ہازو فیل کے تھے، شاہ بخت ایک ہے اختیاری کیفیت

ماهنامه حنا الله الأبر 2012

مادنامه حنا ۱۱۰ نوبر 2012

زمین آسان کا قرق تھا اس شاہ بخت اور اس شاہ بخت میں، وہ کسے مان لے کر پجونہیں

''تم نے کیے وقت نکال کیا اینے عمف شیڈول میں، یا کتان چکر لگانے کے لئے؟ کوئی خاص كام تفا؟ "شاه بخت في يوجها، طلال من میں سوچ سے چونکا۔

'' میں بہت رٹول ہے سوچ رہا تھا آ نے کا، مَر بونو.....ممروفیات، تم ایک بات بناؤ چ سنج ؟''طلال نے یو حیما۔

'' کون کی بات؟''وہ چونگا۔ ور بجيل مجهد دان ..... ميل ..... تم تعيك يتع ناں؟ کوئی خاص واقعہ....؟ میرامطلب ہے کہ كريس بالمهبي كسيسم كاكوني فينش توتهيس محى با؟ " طلال كي آ تلهيون مين بريشالي اور ما تھے بر تفرات كى لكيرين تفيس \_

" كيول؟ تم كيول لوچه رے مو؟" شاه

''میں بہت رئوں سے پریشان تھا بخت! تمہارے حوالے ہے جیب عجیب وہم آ رہے تھے ادر کل رات ، کل رات میں نے بہت برا خواب دیکھا،تمہارے حوالے ہے، بچھے لگاتم تکلیف میں ہو، بہت زیادہ پر بیٹان ہو، میں روہبیں سکا، اب تم بچھے بتاؤ بخت الی کون ی بات ہونی ہے؟ " وہ ایل بات بر زور دیتا ہوا بولا تھا، شاہ بخت کھلے منہ کے ساتھ اسے دیکھارہا۔

''ہاں، میں نھیک مہیں تھا۔'' جیرت کے ابتدائی جھکے سے منبطنے کے بعداس نے کہا۔ " كيا موا تعاظمهين؟" طلال بي تالى سے

الماستيلا تز تفايه وه مرهم سے انداز ميں

بولا، طلال كوجيے كرنك لگا، وه زرد جيرے ساتھ شاہ بخت کوریکمآرہا۔

'' مانی گذنیس،میرا خواب تعیک تھا،میر ہے خدا!'' طلال نے سر دوتوں ہاتھوں میں تھام او شاہ بخت نے مجر جیران ہو کراہے دیکھا۔ '' کیاد یکھا تھاتم نے؟''

و المبيل رہے دو جيوڙ و جانے دو۔ " و وات كرف لكاء دونول كى تفتلوكا ربط ثوع جب زا کتے علینہ اندر داخل ہوئی، دوٹوں کی نظریں ہے اختیار اس کی طرف احی تعین، طلال بے ساتھ

" السلام عليم! "علينه في كها-"وعليكم السلام!" طلال في جواب وماءا نے بوری شدت سے علینہ کی آواز کی ملک کی نوٹ کیا اور <u>پو جینے لگا۔</u>

How are y little girl?" وہ مسکرایا،علینہ نے مراغما کرفندرے جیرانی ہے است دیاها۔

"Fine" ال كالجد قدر الم ختك الم بری تیزی سے اس نے لواز مات سنرل سیل معل کے، جائے کے برتن سیٹ کے۔ " شوكر؟" اس في مرافعات بغير طلا

ے پوچھا۔ ''ون ٹی سیون ۔'' طلال نے کہا،علینہ طلال کے لئے جائے تیار کی اور شاہ بخت کے کافی اور دونوں کے ان کے سامنے رکھا تیزی سے والی مرکی ، ووای ونت بلیک جنوا میرون کرتے میں بلوس می، کرتے کا جر اسکارف اوڑھے ہوئے اینے کندموں ہے دلا ینچے آتے بالوں کو بوئی ٹیل کی شکل میں جکڑا۔ تھا، طلال کی نظروں نے دروازے تک ای تعاتب کیا، پر اس نے شاہ بخت کو دیکھا ماهنامه حنا 102 أربر 2012

تفامكراب كام كابرذن زماده تفامجيمي ووكزشته یا یج دنوں ہے مبیں جا پایا تھا،اس ہے ملے کہوہ الوداعي كلمات كهدكر تون بند كرتا، ڈرائتور ئے بہت ہنگا می انداز میں پر بیک لگائی ،نوفل کا سراقلی سیٹ سے عمراتے عمراتے ہجا، سیل فون اس کے ہاتھ سے کر گیا ، اس کی وجہ سائے سے آئے والی لڑ کی تھی، جو جائے تمس سٹریٹ سے ایکدم برآ مد ہولی می اور پینی جلالی گاڑی سے ظرا کئی، اگر ڈرائیور بروفتت برکیک نہ لگا تا تو لاز ہا وہ گاڑی کے نیجے آ کر پکل جالی، وہ جنٹی تیزی سے نیجے كرى تلى اى تيزى سے اللى اور بے ساخنة كارى کے شیشے پر جمک کئی۔

« میری مدد کرد ..... بلیز ..... میری مدد كرو ..... وه مجھے مار ڈاليس كے..... نار گاڈ سكب" وه يجيخ بوع التحاسّه انداز مين تُولَى پیونی انکریزی میں بولی تھی، میکانکی انداز میں نوفل نے ڈور او مین کیا وہ تیزی سے بیٹھ کی اور

"Go go please go fast" گاڑی تیزی ہے حرکت میں آئی ،نوفل جھک کر کر عائے والے بیل نون اٹھار ہا تھا جب اس کی نظر افر کی کے رحمی کھٹنوں ہر بردی، اس کے ساتھ ہی

بليك شرث اورينك اسكرث من الموس محى جواس کے گھٹول تک تھا،سب سے خاص بات اس کے بے تحاثا سنہرے کمے یال تھے جو اس کے شانوں پرکٹوں کی شکل میں بگھرے ہوئے تھے، وہ اینے سرخ لیوں کو کیاتی ہوئی بے مدخوبصورت لگ ر ہی تھی اس کی ٹائنیس سوک پر کرنے کی وجہ ہے مچل کئی تھیں اور زخیوں سے خون رس رہا تھا، مگر دہ یقیناً اتن پر بیال می کہ ہراحماس سے بے نیاز

مُلينه از سوبيو تي قل-'' شاه بخت كوجيے سو

''بتا جل جانا ہے یار۔'' طلال اپنی

'' جھے تمہاری آنگھوں نے بتایا دوست!

شاه بخت مسكرا بهى شدسكا، أيك مردسانس

" بخت! تمبارے اور اس کے چھے غلط

" غلط ١٠٠٠٠ شايع بهي مجمد تعبك تعالى

مبين - " و ومغموم مي جنسي بنسا تعاه طلال مجمد مل

"أَدُ مِر ب ساتھ کہیں باہر چلتے ہیں۔"

بخت اٹھ گیا، طلال نے مجمی اس کی پیروی کی می

محددر بعداس کی سیاہ مرسیڈین مڑکوں پر فرانے

نوال آج بے حدمصروف دن کر ارنے کے

بعرآنس ہے لوٹ آیا تھا، تھلن اس کے ردم روم

مل بمرري محى واس وقت راست بين بى تفاجب

بلا ل كال آئن مى ، وه اس سے كمر آنے كى

بابت دریافت کررے تھے،اس نے چندون میں

سے کا کہا، چونکہ آج کل وہ بنگاک میں تھا اس

سنخ دوشن دن میں ضرور تھائی لینڈ کا چکر لگا لینا

ں نے سیجی اور مرصوفیہ کی بیک سے ٹکا دیا، اس

كى آئسي جل الفي تحيى، طلال سے اس كى

" پر بھی۔ ...؟"اس نے اصرار کیا۔

ی ے وہ در نایاب جس نے تمہارے جے

نگھٹیئر کو بچھلایا ہے۔'' اس کا انداز شرارت سے

الن كا كرنث لگاء و ه بے ساخیتہ بولا۔

مترابث شيط نه كرسكار

کیفیت تخطی مہیں روسکی۔

على را ب كيا؟ "وه يو يحضِّ لكا-

اسے دیکھارہا۔

"التمهيس كيسے باوه علينه محلي؟"

بنصة بم حالي محي

اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اِس کا جائز ہلیا۔ وہ نقوش سے تھائی لکتی تھی، اس وقت وہ

deilabert III

ہوگئی کھی۔

Hey! what is your" "name? you are ingired. can you tell me, what happened with you? hey! dont, weep, you

نوقل پریشانی ہے بول رہا تھا، مروہ بدستور

یام کے درختوں میں کھرا لان بے صد

ملازم مجمه جيران نظرآيا ، نوفل مديق جيبا تحص اورلڑ کی؟ ناممکن می بات تھی وہ دونوں آگے "Sit please" توفل نے صوفہ ک

وہ خاموتی سے بیٹھ، اندھرے سے میکدم

ماهنامه هناسه

اے دیکھا، گھٹیول کے گرد بازو لیٹے وہ خاصی ر بیثان نظر**آ**نی تھی۔

أَتَمْ مَ لِيَحْدُ كُمَا وَكُا؟" نُوفُل نِي بَهْرِين کرنسی کا مظاہرہ کیا۔

ونهيس " وه سرتفي ميس بلا كريولي \_

"او کے۔" وہ شانے اچکا کر کمرے ہے بابرنكل كمياء بكهدرير بعداونا تو باتھ ميں دوكال كے یک تھے، اس نے حاموتی سے کم تھام لیا اور گھونٹ کھونٹ کانی پینے لکی ، یکدم جانے کیایا دآیا كيرا فاكراس كوديكهااور يوجيه يعي-

و متم جھے یہاں سے جانے کولو مہیں کہو تھے نال؟ " لبجد الدينول سے برتھا، اس كے سامنے صوقه پر جیشا توقل چونکا پھر سرتھی میں ہلا دیا، پکھ در یس وه کانی حم کر سے تھے، کرے میں يراسرار خاموتي هي\_

وو آؤ میس مهیس روم دکھا دول، تم وہاں ريست كروي وه عام عدا تدازيس كتاا تحد كيا-ده بري طرح چونک كرمتوجه اول هي ، پيرس كوا تبال جنبش دے كراس كى تقليد بين الحالق، ایٹے ہوئے وہ اپنے کپڑے اٹھائے مہیں مجولی

نوفل اسے کئے باہر آیا اور ساتھ والے مركا دروازه كحول دياء وهاندر داخل بولى " او کے گڈیا تث ۔ " دہ کہتا ہوا پلٹ گیا، وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور در واز ہیند کر دیا۔ ななな

محمر ميل الحجي خاصي رونق لكي بهو أي تقي، عاكثيرة في آئى مونى تحي معدايني ليملى كر، ابا بھى آج کھریہ ہی تھے، دو پہر کے کھانے کے بعدوہ مب بليص خوش كبيول بل مصروف عقيه، جب لون کی بیل ہوتی\_

" يل و يَحْمَا بول " أبا كت بوع الله

كمال ره محكة ، اتناكم ون كس كا أكبيا ؟ " امال نے کہا۔ ''مِشِ دیکتی ہوں اماں!'' عائد نے کہا۔ ''مِشِ دیکتی ہوں اماں!'' عائد نے کہا۔ وہ کمرے میں آئی تو بہت ہران کن اور فدرے پریشان کن منظر تھا، فون کاربسور سیجے کرا ہوا تھا اور ایا تھلی آ تھوں کے ساتھ جائے کن خلاؤل میں کھور رہے تھے، وہ پریٹ کیا سے آگے

پانچ منت دس منت مجربین سنت کرار مح

''ارے عائشہ! دیکھو رہرتنہارے آیا میاں

مروه واپس بیس آئے یہ

''ابا! ابا جان! کیا ہوا؟ نمس کا لوک انہوں نے ایا کا ہاڑ وہسجھوڑ کر ہو چھا۔ " مهروز ..... كا .... نون تها يا وه ميكا كل انداز میں بولے، عائشہ نے کچھ ٹھنگ کر اہیں

" بجر ..... كيا كهدر باتفا؟" "ستارا .... کر .... ہے ہماک گئے۔" انہوں نے جانے کس ہمت کے ساتھ جملہ ادا کیا تھا، عا کشہ کے سریہ آسان توٹ پڑا۔

must need a doctor

روتے میں مشغول تھی ، اس سے چہلے کہ مزید بات ہول، گاڑی نوفل کے شاندار بنگلے کے ا اور گاڑی رينتى بونى اغدر داخل بونى\_

تاريك اورخوناك لك ربا تعيا، ژرائيور \_لعبور كرك كارى بورج من رك كى، باوردى ما زم نے بڑھ کر درواز و کھولا تو وہ باہرنگل آیا۔

"Please come with me" نوقل نے جھک کر کہااوراہے ساتھ لے کراندر کی

بیچیے ہوئے توقل کے بیڈروم میں داخل ہو گئے۔

طرف اشاره کیا۔

روتن میں آئے کی وجہ سے اس کے خدو خال بہت واضح رکھال دینے کئے تھے، وہ سیس جوہیں بال کی بے حد خوبصورت لڑکی تھی ، تحراس ونت اس نے رور و کرا بنی خوبصورت آتھوں کا ستیاناس کر

"كياتم منيذ بن (Mandrin) مي بات كريكتے ہو؟" و وستعين چيني زبان ميں بولي

'' ہاں کیوں نہیں۔'' وہ بھی روانی ہے پو

''میرا نام شائی و نگ ہے، کیکن انجی ہ

ے پکھ مت ہو چھو، میں بہت بریشان ہول میں

نہیں بتا سکوں گئ، ملیز۔'' وہ مجی انداز میں پو

تھی ، نوفل نے لا پر واہی سے شانے اچکائے۔

ہے۔ وہ سرسری اندازی اس کی ٹاکوں پر تنظ

دورُ اگر بولا۔ ''بیس کسی ڈِ اکٹر کے پاس جیس جاؤں گی ''

ہو؟''اس نے پوچھا۔

" لو تھیک ہے تم مت جاؤ ، تم خود کر سکی

شانی وانگ نے فورا اثبات میں سر ملا و

تها ، نوفل بھی سر کوا ٹیالی جنیش دے کر پلٹا اور وار

روب کی طرف برده کمیا، بث تحول کر بہلے وو

مختلف لباس ا تارے، دونوں بی سلیونک سوٹ

ينظيء پھر دوسرا خانہ کھول کر ڈرسٹ ایڈیا کس نکال

لیا، ایک سوٹ اس نے این بازو پر لٹکایا، دوم

آمے بڑھ کراس کے نزدیک رکھ دیا اور فرسے

باتھے کے لول۔" وہ کہنا ہوارہم سے مسلک باتھا

اسے نوفل کے سلینگ سوٹ ٹیں ملبوس تظر آئی۔

موٹ اسے خاصا بڑا تھا، اس نے ٹراؤزر کے

یانجے تولڈ کیے ہوئے تھے شرث بھی مجی تھی

آسين آدمي مونے كى وجدے وكم يكت موكى

بال بناتے ہوئے نوفل نے آئینے سے

"تم بينزي كرك يتح كرليا، بين تب يك

جب آده كفي بعدوة آل ينها كرلونا تودد

ایڈیا مساس کی طرف بڑھایا۔

روم کی طرف بڑھ گیا۔

" محیک ہے، کیکن حمبیں بیند تا کی ضرور رہ

لاکی کے چیرے پروائو آگی۔



کول آ ہمتنی ہے دروازہ کھول کراندر داخل ہوئی تو وہ اسے کانوں پر میڈ نون ج مائے مصروف نظر آئی، اس کی آئیھیں بند تھیں اور پیر يد عددهم سے ال رہے تھے کول نے اس كے چبرے برغیر ارادی طور پر کچھ کھوجنا جاہا، مگراہے یا کا فی ہوئی ،رمشد کا چرواس کے تاثر ات اور اس ک مخصوص ایکنوین (ایم پی تحری سننا) سب معمول ہر ہتھ، کول نے عجیب سی جھنجھاا ہٹ ہیں آگے بڑھ کر ہیڈنون کھنچ، رمشہ نے قدرے ہڑ بڑا کراہے دیکھا۔

" بھی اس کی جان چیوڑ بھی دیا کرو۔ کول نے غصے سے کہاہ رمشہ نے سر دلنظروں کے " " كيول؟ كيا تكليف بي ميسي كيا لي آ كَيْ بِويهال؟ "أَسْ كَالْهِيمَامُ رَحْي لِيَّ بِولْيَ کول جوتا از ات اس کے چبرے پر ڈھونڈی عامق می دواس کے کہے میں بخو بی موجود تھے۔ المعهبين أس ون كيا جوا تها رمشه؟ " كول نے دونوک انداز میں کہا۔

رمشه کو بکدم وه احساس ذلت بوری شدت ے یاد آیا تھا، جس سے جان چھڑانے کی کوشش میں وہ بلکان ہوئی جارہی تھی۔ ' وہ جو بھی تھا میں اے ڈسکس نہیں کرے عامتي- "رمشه كى رنكت بدل چى تھى۔ " ميول .... كيون؟ شين كرنا حاجى؟ " کوئل غصے سے بول\_ '' كول إلىير ..... جاؤيهال هـــ '' رمه نے منبط کرتے ہوئے کہا۔ والمهمين كيا ہو گيا ہے رمشہ مي، مي تمہاری بہن ہوں بلیز مجھ سے تو نہ چھیاؤ، مجھے بناؤ، آخر ایا کیا ہے جوتم مجھ سے بھی جھیانا جا رای ہو؟" كول نے مجتى ليج ميں كہا۔



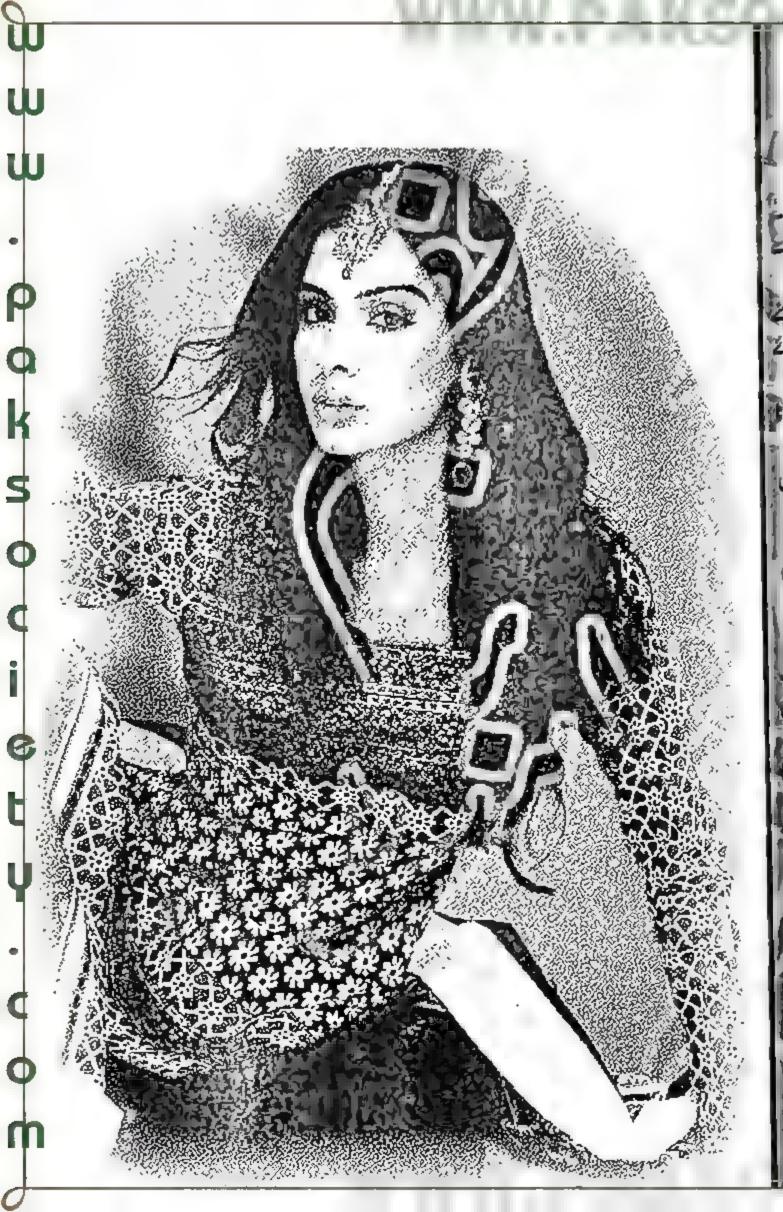

ا پھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈاکیئے

اردوکی آخری کتاب .... شاركندم ......-100 آواره کرد کی ڈائری ......-.... -/007. این بطوط کے تعاقب میں ............ -/000

چلتے ہواتو چین کو چئے ..... عرى عرى مجرام فر ..... نطائ کی کے .....شد....شد

الستى كواك كويي مل السلسلسلسلسلا المان

طِ مَرْ كر ...... دل و کی .....

ق اعداردو ...... -/00.

طيف غزل ......

طیف اتبال ......لایموراکیڈی، چوک اُردوبازار، لایمور

نون نيرز: 7321690-7310797

کے قابل مہیں ہو، ایسا انہوں نے مجھ مہیں کیا، ہر محص حن رکھتا ہے کہا بنی پیند کا لائف یا رشر چوز کرے، مگر اس کے لئے دونوں فریقین کا رضا مند بونا بھی ضروری ہے رمشہ، دیکھوتم بد کول نہیں جھتی کہ ہم کسی ہے محبت کرتو سکتے ہیں مراس ك ليشي ير يعل ركاكر بييس كهديجي كدوه بهي بم ے محت کرے اور پلیز الیا مت کہو کہ وہ حماری ولین ترج میں کوئی سی کے بغیر میں مرتا ، لوک جوان بیٹوں کو دن کرکے زیدہ رہتے ہیں زندگی تہیں رکتی میری جان اور کسی کو کیا ریٹری ہے تہارے بارے میں طنزب سوچنے کی ، میصرف تہاری لیکھ سوچ ہے، خود کو اس State of mind سے نکا لوء کیوں اپنا تماشا بنانا جا اہتی ہو؟" كول غصے و مجھدارى كے ملے چلے تاثر سے اے سمجھانی چلی گئی، رمشہ کے آنسورک علے تھے، و و خاموتی ہے اس کی بات س رہی تھی۔ جن كي أتلهون بين اينابي ديمَة المُعاس میں نے ان آتھوں میں دیکھاا درسی کارنگ تفاميرانو خواب ارهورايا حقيقت مي؟؟؟ میری قربت میں میرایاراور کسی کے سنگ بات كركيري رسواني كي ..... بات كر لے ميرى ہرجانى كى .....!

کول سیج کہدرہی تھی اسے خود کو سنجالنا تفا

دستک کی آواز پر تون بر محو گفتگو اسید نے کردن موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا اور فون كان سے مائتے ہوئے بلند آواز ميں "كيس کہا، ایکے بی ملحے دروازہ کھلا اور حیا دندمانی ہوئی

" بيل حمهين بعد بين كال كرتا بون اسد-" اس نے تون بند کر کے جیب میں رکھا اور تیمل

ہے، میں بہت اذبیت میں ہوں کوٹی، لفین کرول مِ نَا بَهِتِ اذْ بِتِ نَاكَ بِ كُهِ بِم جِي مب إِ جھتے ہوں اس کی نظر میں ہاری کوئی حیثیت ہے ہو، میں بل بل مردی ہوں، میرا دل جا ور ہائے۔ ر کدملی ای دنیا ہے۔ ہیں دور بھاک جاؤں، شر ک کوئیس میں کرسکتی ، جھے لگ رہاہے ہرنظر میں میرے کئے استہزاء ہے طنز ہے، لئی بے وتو ل ہوئی ہیں ہم کڑ کمیاں ، متی جلدی خواب سجا کیتی ہیں ادر جب بيهارے خود ساختہ خواب توشح ہيں آ ان فی کرجیاں ماری آنھوں سے لے کر دل تک کو فرک کر دین میں، مجھ سے یہ جوت برداشت بین بوربی، می مرربی بون مل الم میں کمیا کروں کول؟'' وہ بلک بلک کر رو**یے** ہوئے کہدرتی معی، کول کی آتھوں سے بے اختيارآ نسو نكلتے جارے تھے.

من من کیس یا رہی کول! مجھے کوئی حل بمَّا وُهُ كُولِي مَّدِيرِ؟ كُولِ دِوا؟ ' وه سر دونوں ہاتھوں سے تعامے کہدری تھی، کونی نے شانوں ہے اسے تھا یااورائے سامنے کیا۔

''بہت اجیما کیا شاہ بھائی نے'' کول کے حی ہے اے جبھوڑ ایرمشہ مششدررو گئی۔ ئىيىسىن يېڭى كىيا كهدرى بوگۇل؟ "اس ك آواز محمث کائی۔

" تعیک بن کهدری بون، هر رشته محبت مبس ہوتا، سے کہا انہوں نے وہ کیوں کر س ہے شادی کیا ہے گااس ہے تم دونوں کو،صرف جھوتہ اور ایک ناقابل برداشت ہو جھ بس انہوں نے تم سے کمٹ منٹ تو مہیں کی باں اور على كونى كى بيس ہے، تم ايك الىي زند كى كر ار ف پر کیول بھند ہو جس میں تم دو**نوں اک دو**ہے ہ مسلط کیے جاؤ ، تم میہ کیوں سوج رہی ہو کہتم ال

رمشہ بنا ملک جھیکائے اسے دمیمتی رہی، اس كا دل تو جاتيا آبله بنا موا تعاجمے انجائے ميں کول چھیزیکھی گھی۔

''کیا جاننا جاہتی ہو؟ یمپی ٹا کہ میں ریجیکشن کے بعد کیمامحسوں کر رہی ہوں تو ممک ہے بتا دين مون ، كول محل من بهت احيما محسوس كررجي ہول جمعے بہت خوتی ہورہی ہے بہ جان کر کہ میں ائے سال ایک بے مقعد چیز کے حیول کے چیے بھائی رہی ، جھے بہت فخرمحسوں بور ہاہے کہ ض اس کے قابل مبیں ہوں اور بدین کر تو جھ بر شادی مرک کی کیفیت طاری ہو گئاتھی کہ وہ جب مجى شادى كرے كا كم از كم جھ سے بيل كرے گا۔'' وہ طنز و استہزا ہے کہتی کھوٹ کموٹ کر رونے لی اکول نے بے ساختدا ہے اپنے ساتھ لگا

د دلیکن تم تو ا<u>جه</u>ے دوہیت <u>ش</u>ے رمشہ'' د هیں بھی میں جھتی تھی، دیکھویاں کول اس نے میرے ساتھ کیا گیا؟" وہ اس کے شاتے یہ مرر کے زار وزارر در ان می ، کول کی آنکھوں میں آنسوآ محتے۔

'' وہ کہتا ہے تم میری ایکی دوست ہو کز ن مواور من ....اس سے آئے کوئی رشتہ میں ، انیا ليے كرسيا ہو و ميرے ساتھ؟ وہ كہا ہاس تے مجمع می اس نظر سے دیکھا تبیں، کون؟ کیوں کول! کیا ہی اتن پری ہوں ، اتنی پد صورت کیا جھ ش کونی اچھانی میں ، کونی ایس بات میں جواسے میری طرف ملتنے پر مجبود کر سکے، میں نے تو اے ہیشہ سب سے خاص سمجماء اے این زندگی کی اولین ترجع بنا لیا اور دیکھو اس نے مبرے ساتھ کیا گیا؟ وہ کہتاہے ایسے جھے میں کوئی رجی بیس اگر ایها ہوتا تو وہ بھی نہ بھی تو جھے بتا

ماهنامه دنار 🔞 دسمبر 2012

ے کی سے انکار کر دیا ہمنت ساجت خوشامد اور كيا، مرينه بهي بكا بكاك كميرى تعين، اسيد ك زی ہے انہوں نے برطریعے سے اسے منانے کی کوشش کی عمر وہ مان کر شددی اس کی وہی ایک نه يو بال على شه بدل، دات جب تيمور احمد اونے تو انہوں نے بے حدیریشانی سے انہیں حبا ک بیاری کا بتایا تھا، تیورجو پہلے ہی بے صد تھے ہوئے تھے بالک ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ ''تم اے ہاسپل لے جاتیں؟''وہ چڑے و و الله جار ای محل اضد پداتری موتی ہے، آب رينهي ذرا اسي-" وه وضاحت دين وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیٹی کرتے اس کے كمرك كى طرف بره كي ، درواز و كلول كر اندر د عل ہوئے تو یکے پر سرد کھے ہاتھ ہیر چھوڑے بسدھ پڑی می ، وہ تیزی سے اس کی طرف "حبا!"اس ك قريب بيد بر بيضة موئ انہوں نے اسے پکارا۔ " حبابية! أيميس كهولو، حبابي كيابات ے؟ "انہوں نے پیارے اس کے چرے سے بال ہٹائے اور نھیک کررہ کئے ،ان کی نگاہ جسے حبا کے کال یہ جم ی گئی، انہوں نے بے اختیار اس ك كال يه باته جيرا، ان كي آتهون سے جي بخلیاں ی کوندنے لکیں تھیں انہوں نے حہا کو "حیا اٹھو۔" دو زور ہے بولے تھے حہا کی المنتهين ايك كراه كے ساتھ كل كي تعين، باپ كو يائے پاتے بى اس كى الكيس كرسے تم ہونے

نکلتے ہی حماجیسے ہوش میں آگئی، اگلے ہی کمیے وہ دھاڑیں مار مار کررویتے لگی۔ و الما ..... ما الم يكسين اسيد في مجه يه ما تهم المایا، اس نے مجھے مارا اس نے مجھے میٹر مارا، وہ اليا كرسكما ہے وہ لو جھے بميشہ يمي كہنا ہے حيا عورت ير ہاتھ الحانے والا مرد دنيا كا كھٹيا ترين مرد ہوتا ہے ، وہ خود سے کہتا تھا ماما، وہ اتنا کیے کرسکتا ہے ماما؟ " وہ بلند آواز میں رور ای تھی۔ "حباج بس كرو هيئاتم كيول آني تحييل اس-کے تمرے میں تمہارے یا یا کوا چھامیس لگتا تہارا اس سے میل جول مقم بات کو جھتی کیوں میں ہو؟ اورمم ہو کہاسے غصہ دلائی ہو، کیے بات کررہی مين تم اس سے؟ يدكوني طريقة ب بات كرنے كا برا بھائی ہے وہ تمہارا۔ ' وہ تری و مجمع لاہث ہے اسے مجماری میں۔ " المبين ہے وہ ميرا بھائي، سنا آپ نے ياما نحیک کہتے ہیں وہ میرا بھائی ہوہی مبیں سکتا،اس نے جھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھ یہ، حیا تیمور یہ؟ نفرت ب جھے آپ سب ہے ، کوئی جھے خوش دی کھنا ہیں عامنا، سب ميرے وحن بين آپ جي جي ا ربی ہیں پایا کولو پہلے بی میرے برکام بداعتراض ے اور اسید، نفرت ہے جھے اسید سے، اس نے مجهد باته الفاياء آني ميث اسيد- "وه مند برباته ر کے سکیال دبالی باہر بھاک گئے۔ مرینہ کے اندر جیسے زبانوں کی ممکن اتر نے لى، وه جائل كى آج رات پر تيمور احمد في معرکے کی ابتداء کریں ہے جس کا انجام بمیشہ کی طرح کوئی جیس ہوگا آبیس اسیدی بے وقوقی براز حدظيش آربا تعا، وو احمل خود على اين راست 'بإيا!'' دوان كاماته تقام كرشدتون يدرو مشکل کررہا تھا، حبا کو بے حد تیز بخار ہو گیا، مرینہ

" حیامیری چی کمیا بات ہے؟ کیوں رور ہی ہو؟ کسی نے پاکھ کہا ہے تو جھے بتاؤ۔ 'انہوں نے اس کی پیشانی مر پوسد دیا، وه چند ملمے خال خال نظرول سے البیس ویسی رہی چر مجے برای ۔ " اسيد نے مجھ يه باتھ اٹھايا پايا ، اس نے مجھے تھیٹر مارا۔ "وہ بتاتے ہوئے پھرے رونے

تیمور پر جیسے بھی می گری وہ چند کمیے ساکت اسے دیکھتے رہے پھر ایک جھٹکے سے اٹھے اور م یندل طرف مڑے۔

"اسيدكهال عمريد؟"ان كے ليج مي

''وه .....وه ..... ''مرينه كارنگ زرد يز گيا، شامت انمال كياى وقت اسيد ك بابر س بولنے کی آواز آئی تھی۔ 🔌

مرینه کا دل جا با وه کہیں غائب ہو جائے، ال طرف نبدآئے ، تیمور کے تیور بے صدخوفناک ہے، دولسی بکولے کی مانند چکراتے ہوئے باہر نظل مے ، دوائیں لاؤج میں نظر آگیا کتابیں اور فائل کور تیبل یه رکه کروه انجی سیدها بی موا تها جب ان نے تیمورکواپے سر پہ کھڑے پایا۔

" تم نے حمایہ ہاتھ اٹھایا ہے؟" ان کے ملیج میں طوفان کی سی طن کرج تھی ، ایک مسے کو اسید کے چیرے کا رنگ بدلا مکروہ کچھ بولے بغیر سيدها گفرار ہا۔

" بيل تم سے مخاطب ہوں ، تم سے من رہے ہومیری بات؟ "انہوں نے کر بیان سے پکڑ کر اسے جھنکا دیا وہ لڑ کمٹر اگیا۔

و ال- والمتحكم لهج عن بولا-دد تم ..... تم ارى مت كيي بوني بال بولو؟ "انہوں نے اسے بالوں سے پکڑا اور بے در لغ دو تین طمانح اس کے چرے یہ دے

ماهنامه هنا (101) دسمبر 2012

ماهنامه حنا (100) دسمبر 2012

د کیوں ..... کیوں شدآ وک میں یہاں ڈیم ہوتے کون ہو جھے روکنے والے؟''اس نے میش ے اسید کا کالر تھام کر جھٹکا دیا۔ اسید کی آ محصول کے آ مے سرخ جا دری تن

ہے فائل اٹھ تے ہوئے چندِ ہیرز اس میں کلپ

کے ایک کتاب اٹھا کراس پر رجی اور واپس مڑا۔

' بھے تم سے ہات کرلی ہے اسید'' حبا

اسيد نے اس كى طرف ديھے بغير فاكل

"میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم ایے

ا مُعَالَىٰ اور باہر جائے لگا، حبائے تیزی سے آکے

كسے جا سكتے ہو؟" وہ چلا اسى، اسيد نے ايك

جيئ سے اس كا ماتھ مثايا اور آكے برصے لگا، وہ

إ ماما الماما ان وه بلندآ وازيس جلايا تما-

ساری مصروفیات ترک کر کے وہ اسید کے کمرے

کی طرف بھا کی تھیں ، درواز ہ کھلا ہوا تھا۔

د ونول کود یکھااور پو حچھا\_

چیمرایااوراسیدی طرف م<sup>و</sup>ی\_

مچن بیس مصروف مربینه دیل سی کنیس و این

" كيابات ہےاسيد؟" انہوں نے ايك نظر

"اے بہال سے لے جاتی اور دوبارہ

بھے بیاس کرے میں نظر ندائے۔ 'وہ قیس ہے

بولا تقاءم يندن آيك بره كرحبا كاباز وتهامااور

ات باہر لے جانے لیس ،اس نے جھٹے سے بازو

بھر سے اس کی راہ میں حائل ہوئی ھی۔

بره كراس كاشانه تقام ليا-

كن، ب ساخته اس كا باته الفااور حبائه كال ير プレーンパー

"ایل صدیل رہو، برتمیزلژگی" وہ نفرت

وہ کال پہ ہاتھ رکھے بھٹی نظروں سے اسے د مکھ رنی تھی، وہ کیے لیے ڈک بھرتا یا ہر لکاتا چلا

اسے ڈاکٹر کے باس لے جانا جائی تھیں مراس

''حبا کیا یہ سی ہے؟'' انہوں نے یوجما

ناشتے کی میز برصدیق شاہ، نونل مدرق اور شانی وانگ موجود تنے ،صدیق رات ہی گئے تھے،شائی وانگ ہے بھی ملے تھے اور اسے کرا چھے خاصے مشکوک بھی ہو چکے تھے۔ · دخمہیں مبیں لگتا نوفل! تم اس لڑکی میں انوالو ہورہ ہو؟" انہوں نے کافی کے کھوٹ بھرتے ہوئے توقل سے اردو میں کہا، لوقل 🍱

"يايا پليز" اس نے احتاج كيادوك "اس مس كما غلط مات عيد؟ رتو خوى كا

"كيا مطلب؟" اس نے بجنوال

بلندآ وازے بول رہی تھیں، غصے کی شدت ہے ان کا سارا وجود کی خزاں رسیدہ ہے گی طرح کرد ر ہاتھا، تیمور نے بے جینی سے حیا کی طرف دیکھا۔ وہ نظیریں جمکائے ہاتھ منہ یہ رکھے سسکیاں مج

اس نے سر ہلا دیا، تیمور کا دل تو جایا کہ دو تین طمانج حبا کو بھی لگا دیں مر پھرخود یہ قابو یا 🍱 ہوئے تیزی سے باہرنقل کے مرید تیزی سے اسید کی طرف بردهیس جوسا کت کمٹر اتھا،اس کے بال بھوے ہوئے تھے چیرہ سرخ اور تیلے ہونے سے خون وس رہا تھا، انہوں نے اسے بیار ہے سأته لگایا، اس کا ماتھا جو ما اور آ پل سے اس کا ہونٹ صاف کرنے لکیس ، کمرے کی خاموثی ہیں حيا كى سىكيال الجرر بى تقيل\_

چېرے کارنگ بدل کیا۔

ساختہ بنس پڑے، شائی وانگ نے نہ بچھتے ہو 🌉 خاصی بے جاری ہے ان دونوں کودیکھا۔

مات ہے کہتم نے بھی کوئی ٹارل اٹسانوں والا کا كيا-"وهاى طرح بوليه

اچکا میں۔

١٠ بھئ ويھو ميں انجي طرح جانا ہول تهبيل بتم ات مجى زم دل اور بعدر دليس موكه یوں مڑک یہ جمرائے والی لڑی کو اش کر تھر لے

" ایا!" و ه زیج هوگیا ، نورک پلیث میں رکھا ور بليث يجه عسكادي-

"كياط بح بن آب؟"

'' يميي كه مين اور كتنا كريدون؟ ثم خود ہي اگل دو۔'' وہ شرارت سے مسکرائے تھے، شائی والله في في بيال بدلا الوال بحي ص ہار سا گیا ، خاصی ہے جاری سے مسکرایا تھا۔

" الله المجي للتي بي جھے." اس في جرم تبول کرلیا، وہ زور سے ہس دیئے۔

''چکوتم مانے تو سبی، دیسے کیا احیما لگا تمہیں؟" انہوں نے جس سے یو جھا۔

"إس كي لي بال" وو شاكي والك كي طرف دیجهآمسکرایا تھا،وہ پزل ہوگئ۔

ور سیح مجله تھنے ہو یار۔ ''انہوں نے داد دين والعائداز على كما

''لیکن ابھی میں شجیدہ نہیں ہوں۔'' ٹوفل نے کہا، وہ تھٹک کئے۔

"كيامطلب؟"

'' ابھی میں خود کو تیار نہیں یا تا کہ کوئی انکیج من يا ميرج ..... تو ..... اجمى تبين " اس في شائے ایکائے۔

" کیا ہو گیا ہے مہیں توقل؟ او کی اچھی ب، اتنا كيول سوج رب مو؟" وه جيران موك

" ' تو ما يا! ش نے كہا نا اجى كيس ، بس اس کے بارے میں زیادہ میں جانتا، بچھے میں تا اس کا ماسی کیا ہے؟ کہاں ہے آئی ہے؟ آگے کیا ارادے ہیں؟ میں آنکھ بند کر کے تو اندھے کویں

مِن جِعلا مُكْتِبِين لكاسكنانا-"اس في تفصيل ع

" بجھے یفین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا اتنا Rational ہوسکتا ہے؟'' وہ بے بیٹی ہے

"آپ کو یقین کر لیما چاہے۔" وہ ترکی بہ

''میرا خیال ہے میرا نجر بہ،مشاہدہ اورعمرتم سے کچھ ڈیا دہ ہی ہے اور اس کی معصومیت تو اس کی روشن بیشانی سے ہی طاہر ہے۔ "انہوں نے

دنیا میں چرے سب سے بڑے دھوکہ باز ہوتے ہیں یایا۔'' وہ خفیف سامسکرایا۔ ''احیما بھی تم جیتے میں ہارا، مجھے کیا پا کہ مجهرے الگ رہ کر دواور دو جار کرتے میرا بیٹا اتنا کھاک برکس مین بن چکاہے۔ ' وہ عاجز ہے آ من منے خاصے جل کر پولے، وہ ملکھلا کر ہس

' ' مَم آن ما ما! احيما جليس من جلد بن كوئي فیصلہ لے لوں گا۔'' اس نے سلی دی تو صدیق نے بھی سکون کا سانس لیا۔

"م لوگ كيا يا تيس كررے موا" شاني والگ اس کے خاموش ہوتے ہی خاصی بے جارل سے بول-

'' پیمونبین ہم سیجھ گھریلو حالات ڈسکس کر رہے ہیں۔" توقل نے قدرے لاہر دائی سے کہا، اس نے بھتے والے انداز میں سر ہلا دیا۔

"اكرتم بات حتم كر هيك بولو مين كي کہوں؟"اس نے کہا۔

" المال بولو" أنوقل في جو يك كركها\_ " ' مِن جاب كرما جائتي مون - ' اس في نظریں سیجی کرکے فاصے عاجز انداز میں کہا۔

ماهنامه حنا 🔞 دسمبر 2012

''تم نے کیاسمجھاا ہے، اٹی طرح میم؟''

وہ یا کل ہورہے تھے اسید کوئی مزاحمت ہیں کررہا

تھا، مرید زور زور سے رور ای تھیں اس وقت حوا

لڑ کھڑاتی ہوئی اینے کمریے سے نظی تھی ، لاؤیج کا

منظر د مکی کراس کی چیخ نکل گئی، وہ اندھا دھندان

کی طرف کیلی اور درمیان میں پڑے سینٹرل ٹیمل

ے مراکر نیچے کر گئی، پھر آھی اور ان کی طرف

.... ما ما ہے وہ ان کے درمیان آ کر اسید کے

سائے ڈھال بن کر کھڑی ہوگئی تھی ہ تیمور اس کی

ہمت ہر دیگ ہے رہ گئے ، ان آتھوں ہیں یک

فكر ع كر دول كار" وو دهار ي تني وو ب

ک تھی اسید ہے اس کا کوئی تصور تبیں ہے۔ ' وہ

اتہیں روکنے کی کوشش کر لی نٹر ھال ہور ہی تھی۔

باتھا ٹھائے؟'' وہ کف اڑائے ک<u>کے تھے۔</u>

اختیارآئے بڑھ کرتیمورے لیٹ کی۔

''تم آگے ہے بیٹ جاؤ حیا! میں اس کے

'' جہیں بایا عنظی میری بھی میں نے بر تمیزی

" دلیکن اسے میرحل کس نے دیا کہ میرتم یہ

''بس کریں تیمور، حد ہونی ہے بہت تماشا

ہو چکا، اب اسے بند ہو جانا جا ہے، بیضروری

ہیں کہ ہر بار ملطی اسید کی ہو، جب آ <sup>ا</sup>پ نے منع

کیا تھا تو یہ کیوں کئی تک اس کے کمرے میں؟ اس

نے اس ہے بات بھی تہیں کیا مجھے بلایا اور کہا ماما

اے یہاں ہے لے جاتیں محریہ سید میداس

نے اسید کا کریان پکڑلیا اور جلانے لگی کہم کون

ہوتے ہو مجھے بہال سے نکالنے والے؟ کیا ہے

بات برداشت کی جاستی ہے اس نے محرایک بڑ

دی تو کیا غلط کیا؟ "مرینه سمارے خوف محلائے

''یا یا مت مارین اسید کو..... مت مارین

يرهي،وه تي ربي مي \_

بیک خون سااتر آیا۔

تعدیت سے بولا، شاہ بخت کے سمریہ جیسے پورے الارشف ك حيف آيرى، كافى كالك اس ك «بس كروشاه بخت! بين تمهين جوابده تبين ہوں۔"ایاز کا تمپرلوز ہو گیا۔ آپ کیا کہدرہے ہیں ایاز بھائی؟ آپ ''میں جانہا ہوں۔'' بخت نے لب بھنجے۔ تَا إِنَّ فَي فِيهِ لِي كُرِي عَلَمْ مِينٍ ؟ "وومششدرما ''ورنه يو چھ تو تم سے ميں بھي بيسكما ہوں کے تم نے کس بنا پر دمشہ کور محکمٹ کمیاہے، اور بے میں بالکل درست کہدر ہا ہوں بخت، ہر کھر میں سب سے زیادہ انڈر اسٹینڈ نگ تمہاری السان کوائی مرصی سے زند کی کر ارفے کا حق ہے اس ك ساتھ إ، كيا كى إاس يس؟" اياز اور بدل تو پہلے دن ہی طے ہو گیا تھا کہ میں اے نے الثا دار کیا، شاہ بخت خاموتی سے اسے کھور تا چھوڑ دول گا۔ " وہ بڑے سکون سے بولا اور اس وو پہلی بات تو سے کہ میں اتنا بردل سیں كے بيج ش موجود لايروائل في بخت كا دماغ بول، جومال باب كے ڈرسے اس سے شادى كر " طے ہو چکا تھا؟ کیا طے ہو چکا تھا،آپ لوں اور بعد بیں اسے چھوڑ دوں ، میں نے صاف ا تابرا فیصلہ کر چکے ہیں،اس کے پیچھے رین کیا ا تكاركيا ب بجاني كي سائف اور دومري بات كه ے بچھے وہ بتا میں؟ " وہ سرد کھے میں بولا ، ایاز كيول كيا ہے؟ تو وہ وجہ تو آب كو دينا پندلہيں ف بغوراس کے بدلتے تاثرات دیکھے اور انس كرتا-" بخت نے جي صاف كوني كي حد كر دي، ایاز کے لیوں پر ایک استہزائیہ سکراہٹ آئی۔ " " تمهارا يروفيش تمهيس كاني برا ( مائيند ( شو ''تو پھر بہاں بچھے کیا مورل ویلیوز سکھانے ''ُریش ناٹ مائے مروفیشن۔'' وہ سیکھے « دخیس ...... کیکن ڈیراسو جیئے اگر کوئی ہیں ہے۔ ۔ انداز مي بولاب آپ کی بہن کے ساتھ کرے تو چر؟" بخت ک ''چلو جو بھی ہے کیاں تم کنز رویٹو ہو رہے بات نے جیے ایاز کوئٹ یا کرد کھ دیا تھا۔ الا؟ "اس في تقيدي-، ''شٺ اپ .....جسٺ شٺ اپ، د<sup>ر</sup>ح ہو ''ایک معصوم ، بےخطالز کی کوایٹا کریوں بنا جادُيهال سے '' وہ دھاڑا تھا، بخت اٹھ گیا۔ ک وجہ کے چھوڑ دیا اگر آپ کی گبرلی شو کرتا " بيس عار با بول ليكن آب كو أيك بات ہے تو میں کنزرویٹو ہی تھیک ہوں۔ "اس کا لہجہ بتادُل؟ آب جسے خود عرص لوگوں کی وجہ سے ہی اس زین کی فصا اتن آلودہ ہے۔'' اس نے تنفر '' میں اسے پہندہیں کرتا، وہ میرے معیار سے کہااور ہا ہر کی سمت قدم برد حا دیتے۔ ي بوري ميس اترى، اي لئے من اسے چھوڑ رہا بول كيونكه بي ايلي زندكي مجمولون كي تظر تبيس كر تيموراس وفت آمس ميس منته جب أنبيس حبا

اس نے زور ہے سر ہلا دیا، خوتی اس کے چرے سے محوث رہی می سمبری بالول کے بالے مل سجا وه چېره برا دلکش و دکريا خما اور اس مل توهل 💽 اہیے دل سے بڑا قریب محسوں ہوا تھا۔ 公公公 ایار نے کافی چینتے ہوئے نظر لاؤج میں دورُ انی جہال شاہ بخت صوبے یہ میم دراز ريموٹ پکڑے سيل سر چنگ کر رہا تھا، وہ آج ى ايار سے من آيا تھا، بنيادي طور يراس كانو یارک کا تو رصرف حمیارہ دن کا تھا مکراپ اس نے ا پناتیام مزید بر ها دیا تها، ایا زینے کائی تیار کی اور اس كاطرف جلاآيار " پاکتان کب آرے ہیں آپ؟" شاہ بخت نے سیدها ہو کر بیٹھتے ہوئے کو چھا۔ " بمی بھی جی تیں۔"ایاز نے بے ساختی ہے کہا،شاہ بخت بےاختیار چونکا۔ ''کیامطلب؟'' " مي ترتبين الجمي تو ميرا كو ئي مو د تبين \_ ' اياز نے مستجل کر کہا اور کائی کا مگ اس کی طرف و کیول؟ "وه جیران موا\_ '' ومال آکر کیا کرول گاشی؟ میری جاب سیٹ ہے بہاں۔ اس نے لا پروائی ہے کہا۔ ود البيسين معالمي كوليس بلارب؟"اس نے کائی کا کھونٹ لیا۔ " كيول؟ جمع اس يهال بانا تفا؟" وو بمنوس اجكا كربولايه " كيامطلب؟ ومال تايا جان تو تيار بين میں سین بھا بھی کو یہاں ججوائے کے لئے۔" "ايا كيے موسكا ب، كياسين نے تم لوگوں کو بتایا تہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔'' وہ

سكيورين بمي ل جائے كى " و و مطمئن سابولا تھا،

''جاب؟'' نوقل نے جیرانی سے اس کا منہ دیکھااورصدیق نے ٹوٹل کا منہ دیکھا۔ '' ہاں میں مزیدتم پر بوجھ میں بنا جا ہی۔'' اس نے شرمند کی ہے کہا۔ " الله المهمين بالمرخطرة مبين هي " توقل نے تیز کیج میں کہا، پتالہیں کیوں اسے بے حد ا و تو ہے مگر ایسا کب تک ہے گا؟" المرنا على الله المرام كى جاب كرنا

چا ہی ہوتم؟ کیا ایجولیش ہے تمہاری؟" وو خود پہ ایس نے کامرس پڑھی ہے۔".اس نے

'آفس ورک کر علق ہو؟'' ٹوفل نے چونک کر یو چھاءاس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ '' تھیک ہے تم کل سے میرے ساتھ آفس چل رہی ہو۔''اس نے تحکمانہ کہتے میں کہا، اس کے ساتھ ساتھ صدیق بھی چونک کئے۔ ''تمهارےآفس؟''وہ جیران ہوئی۔

تم نے خود ہی تو کہا گہتم آئس ورک کر عنى موريوه جعلا كميا\_

"الكين كيا تمبيارے آفس ميں كوئى سيث

خالی ہے؟" وہ پوچھنے لئی۔ وہمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اگر مہیں بھی ہے تو بھی نکل آئے گی اور چھ مہیں تو م ) میری سیکرٹری تو بن سکتی ہو یا مہیں؟'' وہ سجید کی ہے بول آخر میں مسکرایا تھا، وہ بھی مسکرا ادی اور مستراتے ہوئے اس کے ہموار چیکدار دانت بزے بھلے لگ رہے تھے۔

"اس کی ضرورت تبین، اس ہے تمہیں

عالم میں کویا اڑتے ہوئے وہاں مہنچے تھے اور اس ماهنامه حنا (105) دسمبر 2012

کے کالج سے کال کیا گیا، وہ از حد پریشانی کے

سلمائ وه صاف کونی سے بولا۔

"اور کیا ہے"معیار" آپ کا؟"اس نے

وتت برمیل کے سامنے براجمان تھے۔

''تيور معاحب! آپ کي جي حبا ہمارا اڻا ثه ے، جارا فخر ہے، وہ پوزیشین ہولڈر ہے اور ہم ے ہے ہیں کہ وہ اس کو برقرار بھی رکھے، پچھلے تمیث کی رابورث نے حد شاندار تھی ،میراخیال تھا كداس بارتهى ايهابي ہوگا۔" انہوں نے خام دل دہلا دینے والے اعداز میں بات شروع کی تھی، یہاں تک بول کر وہ حیب ہوئیں اور ایخ سامنے پڑی فائل کھول لی۔

" أبيه د يكفيل الل شيث كي ريورث . انہوں نے فائل تیمور کی جانب سرکائی، انہول نے بغور فائل پرنظریں دوڑ الی شروع کر دی، چند محول بعد ہی ان کے ماتھے یہ سینے کے قطرے مودار ہونے لکے، حما بے حد مرے طریقے سے

'ساتنا ، فرق کیے؟ "وہ خاصے پریشان

"میں بھی آ ب ہے میں ڈسکس کرنا جا ہی ہوں، وہ یہاں بری خاموش طبع سے رہتی ہے، زبادہ هلتی ملتی نہیں ہے کسیٰ اُسے، ایک آ دھ کلائ ا فیلوے ہی شایداس کی می شب ہے، مجھے آب ہے یہ یو چھنا ہے کہ کیا آپ کی فینکی میں کوئی کرانسس چل رہا ہے؟" انہوں نے تقلیتی

'' جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔'' آنہیں احچھا

''دیکھیں آپ برا مبت مائیں، بعض اوقات ابیا بھی ہو جاتا ہے کہ بیملی لائف ڈسٹرب ہونے کی دجہ سے بحد کے طریقے سے پڑھائیں یا تا، کیا وہ کسی ٹیوٹر ہے پڑھتی ہے؟'' ان کا لہجہ وضاحتی تھا، تیمور اب کیل کرر ہ گئے ، ذہن میں نورا اسيدكانام الجراتها\_

"من عيك عالين جاناً عمر من آب كو چند ولول ش Betterment کا وعدہ دیا ہوں۔" انہوں نے خود کوریٹیس کرتے ہوئے

(Now its own your ease" (اب بيآب كيآساني يرسمنل ہے)-" انہوں -2121212

تیور نے سر بلا دیا، کچه مزید ڈسکٹن کرنے کے بعد وہ اٹھے تو ان کا دیاغ اتھا خاصا کھو ہا ہوا تھا، وہ واپس آفس علے مجئے، سہ پہر میں انہول نے کھر تون کرے حہا کو تیار دہنے کا کہا۔

ایک خوشکوار شام میں وہ اسے لے کر'' جمتر بارک" آ گئے، گاڑی یارک کرنے کے بعد انہوں نے ہاہر تطلقہ ہوئے حبا کو بغور دیکھا، وہ اس وقت سرخ شلوار ميض مين ملبوس هي، سانو كي ر تحت اور عام سے عین تعش ، وہ بالکل تیمور احمد کی کانی تھی، کونی بھی انہیں دیکھ کر باپ بیلی Consider کرسکتا تھاءان کے ذہمن میں یک بيك مريندا دراسيدآ كئے۔

کبان وه مال بیرا، خوبصور کی اور و جاہت کے سارے استعاروں اور تشہیوں پر بورا اڑ کے

کہاں اس ونت اکبیں اپنی عام صور کی ہے حد ملى ، يول جيے ليے جوڑے اسيد كے سائے حيا كا دجود بكهاور بونا بوكبا بو\_

" حما!" وه حِلَّت حِلَّت جو مَكُ مُن \_ مُ الكِ مات ما دركهنا بينًا! بدصورت لوك خوبصورت لوكول كے ماتھ جيس جل سكتے "ان كالبجه بزاكبراتفابه

حما کے لب لرز اٹھے اور آنجھیں بھیل مثن اور ان چھیلی آنگھوں میں ایک درد بھرا احسا**س** ممتري كروتين كرماتها\_

ير باتهور مح يو عد بريل ليح من يول مي-کے ساتھ؟" وہ حق سے اس کا بازو دلوج کر بیالے بھے، وہ بے ساختہ ہس دی، بڑی گ ہمی

" بس .... ساری زندگی ای دائرے میں چکراتے رہے گا، رشتہ ..... رشتہ؟ کون سا رشتہ؟ کیما رشتہ؟ بس ای بعنور میں تھنے رہے گا۔'' وہ بری دل بردانتلی ہے بول می ، تیمور چند کھے اس سرخ آتھول سے محورتے رہے پھر تیزی سے والبس مڑ کئے، حیا بھی ان کے بیکھیے ہو لی، والبی کے سارے رہتے دونوں کے درمیان حزید کولی بات میں ہونی می مکاڑی کیٹ بدرو کتے ہوئے انہوں نے حما کو کا طب کیا تو کھیے حد درجہ مرداور

" يح ؟ كون ما يح ؟ كيا رشته بحمهارا أس

تطیت براتھا۔ '' ا ''آج سے حمیں پڑھانے کے لئے بچر ہ کئے آر بی ہیں، تم تیار رہتا۔ '' حبا خاموتی ہے ائیں دممتی رہی البته اس کی آعموں سے شوید بے چینی عمال میں، مجروہ کچر جی کیے بغیر دروازہ

کمرین کوئی مجمی تمین تما، مرینه کسی این روست كى طرف كى بوتين مين جبداسيد كالمجمه با

وہ خاموتی ہے جائے کا مگ کے کر لاؤنج من آ بینی ہے دجرایک سے دومراجیل بدلتے اس کا ذہن طعی حاضر مہیں تھا، اے تیمور کے اس ا ما تک نیملے کی کوئی دیہ مجھ میں آ رہی تھی ، البتہ ایک امکان موجود تھا کہ وہ اس کے رزلٹ سے آگاہ ہو کئے ہوں کر یا اس کوں اے بدامکان ا تنادرست ندلک ریا تھا، رزلٹ تا حال اے بیس الما تعالو تيوركو كيے خربوطتي مى ، مراسے بديقين

" آب ابا کول که رے میں پایا!"اس " بیزندک کی سب سے بڑی سیانی ہے اور

ہے جسنی جلدی صلیم کر لو اتن ہی زیادہ اذیت ے ایک جود کی۔ "انہوں نے نامحاندانداز اختیار ار ده کدم بنس بری اس کی می شی تولی كرچيور كى كھنك كى ۔

'' آپ الیا مت کہیں مایا! بالکل مت نہیں ، کیا آپ کو بتا ہے وہ کون ہے جس نے حیا کوزند کی کے احساس ہےروشناس کرایا ، کیا آپ کو یا ہے وہ تھا جس نے حیا کوشکل وصورت کے میلیس سے نکالا ، وہ کون ہے جورولی ہوتی حیا و بميشه بنما ديا كرتا ب، كيا آب جانت بي میری پیند نا پیند کے بارے میں بھی ہیں جائے یں، کیا آپ کومیرے قورٹ ایکٹرز، کریکٹرز اورآئيزنكر كاياب؟ "وه سائس لينے كوركى ، تيمور بیس جھیکائے بغیراے وی*کھ دے تھے۔* 

'' آپ کو پتا ہے اسید میرے گئے کہا ہے؟ وہ اسید بی ہے مایا جس نے حبا کو زندگی کا احس س بخشاء و واسيد ہے جس نے جھے جيسي بيك الله كو يوزيش مولدر بناياء وواسيد ب يايا جس ے بھے شکل وصورت کے میلیس سے یا ہر تکالاء یہ وہی ہے جس نے ہمیشہ میری سونی میرے كردار اور زبان كى بميشد حفاظت كى، بمي مجمع برئير سين في دياء بھي ميري سوچ كوميكوميس بونے دیا، جانے کتنا ہیں آپ میرے اور اسید کے بارے میں؟ "وہ بول مہیں رہی تھی بلکہ آگ ائل رہی تھی، تیمور احمد کو جیسے کسی نے حلتے ہوئے ا. وُ مِن مِينِك ديا تھا۔

''بس کرو حیا۔'' ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا ارر م کے گال پیشان جھوڑ کمیا۔ " يج كو برداشت كرناسيمين بايا- "وه كال

ماهنامه حنا 107) دسمبر 2012

ماهنامه حنا (106) دسمبر 2012

مِنرورتھا کہاں کارزلٹ ہے حدِ خراب ہے ، بیدمی ممکن تھا کہ انہوں نے دیسے بی کسی تیجر کو ہار کر لیا مو البي بالتمن سويح إلى كاذبن اسيدكي طرف چا کیا و ایک درد کی لهرهی جوجهم و جان کو چمیدتی چل ن، و و تو حیا ہے یوں انجان بن گیا تھا جیسے جان جی شہواور کوئی حیا ہے یو چیتا جودن رات اذیت کے انگاروں پہلوث رہی تھی، بیاتو اس کا مقم ارادہ کیا ہوا تھا کہ اسے ہر حال میں اسید ہے اپنا رشتہ استوار کمنا تھا اپ میر رشتہ دوبارہ كي بنا تعابيات بحدث أريى عي-١٥ اي مختص من يوي مي ، جب ال

لَا وَ كَا وروازه كلول كراسيد كواندراً ت ويكها اس کا دل تیزی ہے دھڑ کا اور ہاتھ میں تماما گ

" السلام عليكم ماما!" ووبلندا وازيش بوليا بهوا اندرآیا کرحیا کواکیلا میناد که کروین سے ایے كرك كي طرف مركيا،ات نونس بيك كودا تين ہاتھے یا ایس میں حمل کرتے ہوئے دورروازہ كول كراية كري بن داخل وكيا، حا ملس جميكائے بنا اسے ديمتي رعي، وہ اندر داخل ہوكر ورواز وبندكر يكاتحا

ول سلکا ہے میرا مرد رویے ہے تیرے دیکے اس برف نے کیا آگ نگا رق ہے دہ بر محص ہے بہاتو تع کرساتی می کدوہ اسے د کھ پہنچا سکتا ہے بہال تک کہ تمور اور مرینے سے مجى مراسيد ....اسيد ساس نے مجى ساتو تع ند ک می ،اسیدتو دہ تھا جواسے اتن کمرانی ہے جانیا تما، وه کیے بحول کیا کہ وہ اس کی ناراسکی تبین سے سکتی، دو کیے بحول گیا کہ دو حیا تیمور ہے جو بھی اس سے دور میں روستی، حما کی مالت او اس تشاری اندمی جس سےاس کا نشریمن کیا ہواوراب ای کی طرح اپنا دجود تو ہے پہاتر آئی

وہ بمشکل آھی ، کجن جس جا کراسید کے لیے جائے تیاری ، کھانا گرم کیا اور ٹرے سیٹ کر کے لے آئی، حب عادت اس نے دروازہ ا نہیں کیا تھا، سید هاا ندر جا کراس کی نظر اسید ہے ۔ میں کیا تھا، سید هاا ندر جا کراس کی نظر اسید ہے ۔ انسان کی جو رق ربی مگر بے فائدہ، وہ مب مكرال جوابحي الجلي إتحديث بابرآيا تها، كيلي اور دهلا دهلایا چرد، حیا کی تظرون میں پیاس دو آئی، اس نے بھٹکل نظر جرائی اور ازے ساتھ تعمل پیدر کادی، دہ اسے ممل طور پر نظر انداز کیے

بال بنانے میں مصروف ہو گیا۔ حبا خاموتی سے دلوار سے پشت نکاتے ات د کھ رئی تھی، وہ اب جیل کی مدد سے بال سيث كريها تعا\_

" الله عرب ماتع ال طرح كالى بيوكرد كلو من يتي بث جادًا ك؟ مار مان نول ك؟" حباكا لجدرو دية والا

اسید اس کو نوٹس کے بغیرائے کام میں معروف تمایوں جیے دہال کوئی موجود ہی نہ ہونا اس نے شاہ بخت سے کہا ہے کہ وہ بالول كو بنائے كے بعد وہ باتھ دور نے چلا كيا، إن جابتا ہے۔ " انہوں نے كوجى تظرول م كردير بعدوه والبس آيا اور بيتريه برااينا والت الساديمة بوئ في سے كها، سين كارنگ افعا كرجب من مون الله مراس في إدار المور براز كيا، اس في كيكيات لول ب أدم نظر دوڑ الى جيے كى خاص چركى تلاش مل الما جا المراس بريد خوناك انكشاف مواكه ہو، پھرائے را منگ میل پر اپنی مطلوبہ چر نظر آ کے پاک اِس بات کورد کرنے کے لئے ایک می، اس نے آجے بور کر بلیک من گلاس اٹھا ( ایل میں تھی، اس کاسر جمک گیا، احمد تایائے لتے مطمئن ہو کرنظرووبارہ کمرے میں دوڑان، جمانم یدہ اور برسوج نظرول سے اسے مرتمل سے باہر کی سمت چل دیا، جا بکا بکا کا کا اس کا جواب جان کے اے دیکوری می استے حیا کی لائی ہونی فرے کوچونا تو در کنار دیمنا بھی گوار میں کیا تھا، اس کے باہر کی سمت جاتے قدم حبا کو دل پر پڑتے ہیں؟ "احر پی کا کہجہ بخت ہوا تھا، سین کا سر محسول ہورے تھے۔

**ሲ** ሲ ሲ

شہ بخت کی ایک فون کال نے معل ہاؤس ورواري برا دي تصل احمر تاما احر چي اور و کی و قار کے ساتھ کمرہ بندمیٹنگ ہولی بی اس سے کے کاحل وطویٹرنے میں ناکام

۱٬۰ مغن سين كوچيوژ ر يا تفاي رات كأكف ناب حد خاموتي اور تينس ماحول ن آگ تھا، کھانے کے بعد تایا ابونے ایک ا و ا مر م من طلب کرایا ،اب ک ول زیون انبیلیہ بھی اور میم بھی کے ساتھ وسين بنى شريل تفيس بسين لو اس غير متوقع اراز مدجران اور قدرے خوتز دہ ھی۔

"سین بینا! ایاز نے تم سے کوئی بات ک؟" جان کا نبجہ نرم تھا۔

سليلے عن تايا جان؟" وہ حمران

فَيْ كيار بِي جِي ٢٠٠٠ نبيلِيهِ بِي بِي الْمِيْ ل کے پاس بیٹنی پوچھرای سی، ان کا دل

خدشول سے كرزر باتھا۔

" میں کھے لوچور وابول تم ہے؟ کیا تمہاری اس کے ساتھ میٹل منٹ می کدوہ مہیں چھوڑ دے كاج "ان كالهجه بلند موكميار

W

سین نے آ جمعیں بند کر لیس اور اس کی بند آجھول سے آنسو کرنے سکے، طارق بچانے طویل سالس لے کرحاضرین کودیکھا۔ ''وقارا ایاز کاتمبر طاؤ۔''انہوں نے تحکمانہ الذازيس كبا\_

وقارنے چونک کرائیس دیکھااور پھرا ٹیات میں سر بلاتے ہوئے ایاز کا تمبر ڈائل کرنے لگا، بل جار بی می اس نے نون ملا کراہی کر آن کیا اور تيبل بدر كدرياء كجمدر بعد كال المالي تي المبيلو-" اس كى برى مصروف كى آواز آنى

" كيسيم مو برخودار؟" تايا جان منكأرا بمركر بولے، دوسری طرف چند ٹانیوں کے لئے خاموتی

"میں نحیک ہول، آپ کیے ہیں تایا جان؟ "برى معتدلى آوازيش كها كيا\_ "كرم ب ما لك كاي"

" محر میں سب کیے ہیں؟" وہ شاید فارسینتی بوری کرر ہاتھا۔

" بھی میہ بخت کے ساتھ تمہاری کیا بات مونى؟ "اب كى باران كالبجه كى جمى مم كى رعايت ہے عاری تھاؤ دوسری طرف مہیب خاموتی جیما م میں میں کا ٹائٹس ارز نے لکیس۔

"اس کے ساتھ تو میری بہت ی باش ہوئی تھیں، آپ کون می بات پوچھ رہے ہیں؟" اس کے بے نیازانہ کیجے نے احر چیا کو مسحل کر

" "ہم تم سے بین کی ہات کے متعلق جانتا جاہ

ماهنامهمنا 108 دسمبر 2012

تعلق نہیں ہے۔''اس کے سفاک الفاظ نے ہیں مثاہ بخت کرنا تب آپ کیا کرتے؟''ایا الفاظ نے ہیں اللہ کے سفاک الفاظ نے بین شاہ بخت کرنا تب آپ کیا کرتے ہو؟''ان کی بیٹانی شکن استہزا سے اور نو کیلا تھاء کمرے میں موت کا ج من ايها بي كرول گا-" وه بهي دو بدو بولا میں حمیں عاق کر دوں گا، ساری زندگی " آپ تو تجربه کار اور جہاں دیدہ ہیں مایا فکل نہیں دیکھوں گا تمہاری۔'' وہ طیش ہے جلا نے کاغذی شاری ہے۔ "اس کا انداز بعد شوق - ' وه طنزیه نسا-آب اس کی فیور بیس زمین آسان کے ملا سین کو مگا اس کے پیروں کے سے زمین ' میں تو آتے ہوئے سے متلیہ حل کر کے آنا جا بتا تو مربيسين كى اى ريكونسك محى كه من چند رک ٹی ہو، اس نے ہراسمال نظروں ہے سب " حدے مت بڑھوایاز!" اس ہارتالیا نظر دوڑ ئی جہاں پر کوئی تیبل پر پڑے سل فون کو ماً ه رک جاؤں ، ورنہ بدفیصلہ تو کب کا ہو چکا ہوتا ، تب میں نے میر موجا کہ شاید وہ اینے کئے راہ الرل فورر ہاتھا کویا وہ ایا زہو۔ "كما مطلب؟" تايا جان نے مداخلت ك ہموار کرنا جا ہتی ہو، آپ سب کو ذبنی طور پر تیار کرنا ج ہتی ہو مگر جھے تو اب سے مجھ آئی ہے کہ وہ یے وقوف کیور کی طرح آسمیس بد کرنا جا ہی "میراسین کے ساتھ کسی مسم کا از دواجی " كون ك يا الساق مولى ب موال المان المان ي الساق مولى الم الم المول المان الما تھی، خراجمی اتن بھی در تہیں ہوئی اور نے فکر ''اور آب جیسے نمہی انسان اتنا تو جائے رہے آپ سب لوگ ، میرے پیروں میں رشتوں " بین انسانی ای تو ہے اسین میں اور کے کہ جس لاک کے ساتھ کوئی تعلق نہ کی زنجیری این معبوط میں ہیں جومیری اڑان ہے تو میں نے بھی انکار کیا تھا مرمیر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ واس پر تو طلاق کی عدب بھی عا مرمیل کی کے رائے میں رکاوٹ ٹابت ہوسلیں۔'' وہ پولٹا سى نے اہميت نيس دى، اس كے معن واستى "ده كهدر ما تقاا ورسين كولك رما تھا كمور جالا گيا سبين جو اب تک سالس رو کے بيٹمي تھي بخت کی سب کولتنی فکر ہے، کوئی اس معلم کونا جارہا ہو،سب کی نظریں اب اس پرمرکوز ہو يكدم بوش بيس آئي\_ نہیں ہو چھتا کہ دورمشہ سے شادی کیوں کا اللہ تھیں، چھتی ہوئی جبران اور ترجم مجری " خدا کے لئے ایاز! ایبا مت کریں؛ خدا طابتا؟ " وه زبر خند ليج من بولا تها، أيك الرير سين كولك ريا تعالى في جرب بمع من کے لئے'' وہ التجائیہ انداز میں کہتی رو نے لگی، تے لئے سناٹا جھا گیا، پر احر چاہو لے اس کے سرے جادر مینے کی ہو،اس کا دل جاہادہ روسری طرف وہ چید محول کے لئے خاموش رہ تحمیا، شاید اسے تو قع مہیں تھی کہ وہ بھی یہاں اليزائم ..... تم .... كيا ....؟ " تايا جان عل کیے لیتے ہیں، تعلقات بہت مشکل ہے اور جرت سے بات ہی ممل نہ کر "سلين! ليث ي تيل تم اور مين دومختلف دنيا کے لوگ ہیں ، ہمارے مزاج الگ ہیں اور منزلیس " میں نے سی سم کی غلط بیاتی مہیں کی ، آج جدا ہم ایک ہیں ہو سکتے ادرسنو، میرے تھلے کے وہ ضدید از اہواہے، جس کی مہار ذرائی است کس کی ہے تو میں اس مسلے کو حتم کر دینا جا ہتا من قطعی کوئی مخبائش جبیں ہے۔" وہ چر سے سرد الم الله ووو مين الرُّ جاتا مجي ووا على الرن من مين كوطلاق دينا جا بهنا مول "اس كا اورب بهرجو چکا تھا۔ انماز پرسکون اور فیصله کن تھا۔ " میں ہیرز تیار کروا چکا ہوں، چند دنوں أنتم ايرانيس كروك "احر جيان تيزي بعد مہیں مل جا تیں ہے۔'' کھٹاک سے نون بند وہاں ہوتا ہے جہال تعلق ہو، میراسین ج

"اس كايهان كميا سوال؟" وقارحية " هن آب كو بما تا مون آب كيا كر دیتے۔"وہ چبا چبا کے بولا تھا۔ ووطس حد سے مبیل برحدم تایا جان صرف بديتانے كى كوشش كررہا ہول كرائيا تى،ان كى تصير سلك التي سير ساتھ؟''وہ بحرُک کئے۔ "ديكمواياز بينا! مسئلے ايسے عل تكل ابر سے عائب بروجائے۔ جاتے بمہیں جو بھی اعتراضات ہیں وہ لا میں اور البیں ٹو مع چند سکینڈ سے زیال اے تے۔ لكتي- "ان كالبومعتدل تعاشا يدوه جان مار مارنا جائے تھے۔ "الكِسَلُورْي بابا جان! تعلق نو علي

"أوه ..... تو اس كا مطلب بين ت آب کو چھوٹیں بنایا۔'' وہ جیران سا کہدرہا تھا، سين كا دل جا با وه الله كر بهاك جائه ال كي "مسيم سے جانا جا ہتا ہوں۔" احر جما كا لہجہ مرداور بے مہر تھا۔ ال رائيك، بهت زياده مجونيس ب تاني Just want separation عانية ال ( میر صرف علیحد کی حابتا ہوں ) ۔'' اس کا انداز جى إب جيبا تھا۔ الوجية "وودها أري ''میں اے پیند جیس کرتا۔'' وہ ای طرح پر ایہ ہات مہیں اب باد آنی ہے؟" وہ بدستور بلند آواز میں بولے تھے جب وقار نے ان کے شانے یہ ہاتھ رکھ کر انہیں برسکون کرنا · «مبیں مجھے پہلے بھی یا دمخی۔ ' وہ ترکی ہہ

"ایاز! تهمیں انوازہ ہےتم کیا کہرہے ہو؟ تم اس تقطے کے بتائج جائے ہو؟"اب کی بار وقار نے مداخلت کھی۔

''اوه! تو آپ جمي موجود بين، مجھے مجھ ليما جا ہے تھا کہ جیب کال آپ کے تمبرے آرہی ہے تو ایسا کیونگر ممکن ہے کہ آ ب موجود شہول۔" ایاز نے گیراطنز کیا تھا، وقار کے لب سینج مجھے۔

"ديمواياز اتم جدياني موري مورائ انتا یر اترنے کی ضرورت مہیں ہے تم خوندے د ماع ۔ ' وقار نے ترمی ہے اہے سمجھانا جاہا، ایاز ئى يەسى باس كىيات كالى ـ

''ایلسکیوزی! مجھے بیہ بتا نیں اگریمی فیصلہ

ہوا اور اس کے ساتھ ہی سین کا دل بھی کمرے مِن حَنْل بِكِدم رِيرٌ ه كُنْ تعي ، حالا نكه موسم الجعي كرم تھا، اس کی ٹائنیں کرز رہی تھیں اور ہاتھ پیر تھنڈے بورے تھے،اس نے اپی جگہ سے اٹھنا جا ہا مکر ٹائلوں نے س تھود سے سے انکار کر دیا۔ ''تو بالآخر آج فيمله بوهمياسين احتشام! آِنِ ثُمَّ این topia (فیالی دنیا) سے باہرآ لئیں، آج مہیں مجھ آئی کہ لوگوں ہے رحم کی بھیک مائنے والا رب کی بارگاہ میں نا کام قرار یا تا ب، تم خاک پتلوں میں خدائی وصف و حویر کی ر بی سین اختشام اور آج رب نے مہیں ایے پہلوں کے آگے ذیل کر دیا۔" یہ کوڑے مار کی آواز بنا مہیں کہاں سے اٹھ رہی تھی، اس کی آ نکھوں کے کرد چھائی تاریکی گہری ہونے کی۔ كمرك سے الحتى آوازيں اب معدوم ہوكر معيول كى بعنبها بثول ييل بدل ربي تعيل -'' کاش وہ اب بھی نہ جائے۔'' حواس کھوتے ہوئے اس نے آخری الفاظ سوپے

\*\*

ریسٹورنٹ میں ڈ ز کرتے ہوئے ٹوکل نے اہے سامنے بیٹھی اس اپسرا کودیکھا جس کےحسن میں کوئی کی نہیں تھی ، وہ اینے لیے بالوں کواد نجے سے جوڑے کی فنکل میں سمیٹے ہوئے تھی اور خلاف معمول آج ایک خوبصورت پنگ کلر کے ایوننگ گاؤن میں ملبوس محی، ڈانینگ فکور بر ایک خوبصورت تفالى دهن عج ربيهمي اورفكور يرموجود رقاصا عن رواني تفائي الموسات بين الموس تعين جو کہ انہیں س سے کے کہ پیر تک کور کیے ہوئے تے مرف ان کے ہاتھ اور چیرے کھلے ہوئے

" بجه يدوهن بهت لمندب-" وه ماته ش ماهنامه هنا 💯 دسمبر 2012 🕯

مروب كا كاس تماے ملك ملكے سيب ممی، نوقل نے صرف محرائے پر اکتفاعما اللہ کا انوقل نے کہا۔ " على مجوكرنا جاتى مون - " دو ي ی ہور ہی تھی، اس کے مولی ہاتھوں گی گئے دوں کا غیارا اور آیا۔

کے قدم ڈانسنگ فلور کی طرف برسے میں اور جیرت در آئی اس میں کی دانیات میں دلچیں نہیں رکھتا، کی آنکھوں میں بے بیٹی اور جیرت در آئی ا عنا اجھار فارم کررہی می ، نوفل نے ہاتھ میں اوک تھ۔ ماتھ ہی رقاصائیوں نے جمک کر ہو ( اللہ میں جل آئی جو کہ حسب معمول معروف تھا۔

" "ين نے سیکھا تھا۔" اس کی نگاہوں ہیں

" كيا؟" نوفل نے جيراني سے كہا۔ اند زشوه مجرا تھا، وہ مونث تجيني اسے ديمتي

ریریک دیا، نوفل البھی ہوئی نظروں سے اسے است کی ہوتے گائی۔
انہانے کو تو بہت کی ہوئی نظروں سے اسے است کی است کی ہوتے کہ آم نے کرید نے دیا۔
دوائی کشست سے کمڑی ہوگی اور پیا اور حقیقت تو یہ ہے کہ آم نے کرید نے دوائی است سے کمڑی ہوگی اور پیا اور پیا گائی کے انداز سے دوائی کے دوائی کے

ووالمی کی طرح رفص میں موسی اور بیانال جبتم نے خود سے میں بتایا تو میں تے بھی مشكل بيس تفاكره وان پيشه دروقا صاول عن مناسب بيس سمجما كه كريدون - "اس كا انداز دو

میں بیٹے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرب الساسے کئو تھا، وہ تھر آنے کے بعد جینے کرنے چلا گیا نونل بھی خودکو تالیاں بحانے پر مجبور یا تا تاہ جبران والگ کالی بنانے کی میں کمس کی سمجھ دیر بعددهن رک کی، رقص فتم ہو گیا اور اس کا ایر بعدوہ دوگ ٹرے میں رکھے توفل کے کمرے

ما تھ رکھ کر تعظیماً جھکنا) کیا اور بیک اسلیج کی قراب ''نونل ابس کرو، تم تو ابنا آنس ہی گھر بیں جائے لکیں، جبکہ شائی والگ تیمل کی طرف اللہ است ہو۔"اس کے اعداز میں محبت بعرافتکو، آئی، نوفل کے سامنے بیٹے ہوئے اس فے وال آر، اوال نے مسکر اکراے دیکھا اور لیب تاب ک كَ أَنْكُمُولَ مِنْ جِي جِيرت كُوفًا صَالْحَظُوظُ مِنْ ﴾ إلى أي كرائي لكا، اس في شيكل مرد كا ال العول من مي بيرت وحاصا موظ بود الرخود فلوركش برايزى انداز مين بيشري، وال نگاه سه ديكها تمار من بيشري، كانى كاكل المرخود فلوركش برايزى انداز مين بيشري، كائى كاكل المرخود فلوركش برايزى انداز مين بيشري، كائى كاكل دبات بوت المرخود المرخود كانور بين كانور كالمرخود كانور بين كانور كانور كانور كانورك كا

ترجيمي موكر بيشي تحي وه الجمي تك اي ينك الان ش ملوس محل " تم من كراو" الى فى عام سانداز " کیوں؟ عل اس ڈرلس عل ایری ہول۔ وہ حرت سے اول ۔ وومر میں این کی تبیس ہوں۔" اس نے

مسكرات بوع دونوك انداز بس كبار "اوور" وومتغرچرے کے ساتھ ایک کے ے آگی اور تیز تیز قدم افغانی بابرنقل کی، کچر ر بعدوه واليس آئي تو سقيد شراؤر داور نيلي لي شرب مل ملوس محل، اسے دیکے کر نوفل کے طاق سے اطمينان مجراساكس نكل كميا\_

ای شام ٹیچر ٹاکلہ آئیں تھیں، وہ حبا ہے عائبانه متعارف ممس ادراس كى غيرمعمولى دبانت ے متاثر می محر حیائے ان کی امیدوں کو خاک من ملاديا تعا\_

ایک مھنے کے دوران اس نے ان کا دِماع کھیا دیا تھا، وہ دل ہی دل میں بے صدحیران میں كداس على اورخرد دماغ لركى في كي اي كي تھا، وہ اسے چیونا سا تھرہ بھی تین سے جار بار سمجماتی اور جوابا وہ بری معمومیت سے انکار على مربلا كرمجه على شرآن كالشاره كرني ان مير كا احمان كے جالى، آخر من وو احما خاص مجمنجعلا چکی محص، یا تو وہ نے وقوف محص جنہیں دی مالہ قرر کی تجربے کے باوجود الی جیدس ادر کسی حد تک آؤٹ شینڈ تک بچی کو پڑھانا تہیں آیا تھایا مجروہ انہیں ہے وقوف بناری تھی، دوس خیال البیس زیاده مضبوط اور تعیک لگا تھا، ای ش تمور لوقے لو وہ اہل راورث دے کے اے بالكل تيار ميس\_

میں گلاس پر بیٹان نظرا تا تھا۔

W "آئی ایم سوری مسٹر تیمور! میں حیا کوہیں " بیانہیں، میں نے کچھ باان نہیں کی ا يرُ ها على " ان كالهجد دونُوك اور تحكا تحكاسا تها\_ W ا یکزامز کے بعد جھے کیا کرنا ہے؟'' وہ مالی میں جرا شاہ کے اسلال کی آنکھوں میں جرا سے اسلال کی جرا سے اسلال کی جرا سے اسلال کی تو اسلال کی جرا سے اسلال کی تو اسلال کی " مس نا کلہ آخر ایس کیا بات ہے؟ کیا حیا نے آپ سے جھے کہاہے؟ "وہ مکابکا سے لوچور ہا W " نیکسٹ منتھ کے تھرڈ ویک میں نیویادی "اس نے زبان سے چھیس کہا بلکہ سب بجھاس کا لی ہیور کہدر ہا ہے، وہ بالک آ مادہ ہیں میں 'Fashion in' کا فیشن ویک شاریا "آب کیا کہنا جاہ رہی ہیں؟" ان کے "نو .....؟" بخت نے بھنویں اچکا میں۔ "انٹرنیشل ٹیانٹ کے لئے میرے ماڈنزا ملیشن بھی کی گئی ہے۔' طلال نے بتایا۔ " آب نے جھے بتایا تھا کہ کی وجہ ہے آب نے اس کا بچھلا ٹیوٹر فارغ کر دیا ہے، تو "اوه ..... كريث " " بخت قدر مے جونكا ، 'ليكن فائنل جميم صرف دوكوكرنا تھا۔'' میرے خیال سے میدونی Obssesion ہے وہ میللی ای کے ساتھ سیٹ ہے، بہت مشکل ہے " بهول پھر .....؟" کہ وہ کسی اور سے مطمئن ہویا ایرجست کر "میں نے تمہارا نام بھیج دیا ہے " طلاقا اےے۔ وہ صاف کوئی سے بولی عیں۔ نے سکون سے دھا کہ کیا، شاہ بخت کا نہ ا کا "پلیزمس تا کله اگر آب کوشش کریں تو؟" " بھے سے پوچھے بغیر؟" اس کی بیٹال وہ قدرے دھی انداز میں بولے تھے۔ ئے۔ ''میں بو جھنا جا ہتا تھا گرتمہاراسیل نمبر "اگر جھے لگتا کہ میں کریاؤں کی تو میں ضرور کرتی مر سے کی ہے کہ وہ بری طرح ے، من بلیس ہو گیا تھا۔' وہ مطمئن کہے کا ڈسٹر ہے اور جھی وہ اسی حرکتیں کر رہی ہے میرا مشورہ آپ کو بیہ بی ہے کہ آپ اس کے "اور گھر کا ایڈرلیں؟ جھے یاد ہے میں ا يرانے شور كوئى دايس لے آئے "ووقتى ليج مهمیں دونوں ایک ہی کارڈ پر درج شدہ د میں بوتی ہوئی آٹھ کئیں، جبکہ تیمور احمہ جامہ سے ستھے۔"اس نے طلال کو گھورتے ہوئے طنوا و بیل بیشے رہ گئے۔ طلال شرمندہ ہوئے بغیر ہس دیا۔ " جے تو بہ ہے کہ میں تم سے پوچھنا ہیں: وہ دونوں اس وقت Pizza hut کے "مصب! لسن تومي ..... جست الما ٹا فلور برموجود تھے،جس جگہدہ بیٹھے تھے وہاں ان .....معصب!"اس نے اسے یارکنگ؟ نسبتاً تاریکی تھی، طلال نے مہری نظر سے شاہ بخت کو دیکھا، ملکے سے اندھیرے میں اس کے "جسك ليوى-" طلال نے تيزى ي تاثرات قدرے تا قابل قہم تھے۔ بإزوجچشراليا\_ "نيكس منته كياكرر ب موتم؟" طلال M ماهنامه حنا ( الله عنامه حنا ( الله عنام

ر ہاتھا، بچھے لگا کہتم منع کردو کے۔ "وہ سچانی ہے شاہ بخت محوں میں خونڈا پڑ گیا ،اے شد۔ ے اینے کہے کی برصور لی کا احماس ہوا۔ " بجھے ایک بار ہو تھ لیا جائے تھا تمہیں ''او کے سوری اب جلو۔'' شاہ بخت نے معصب! من نويارك تبين جاسكتاً." ووقطعيت سے بولا ، انداز میں نا کواری تھی ، طلال بری طرح ' معن تبين جاؤن گا۔'' طلای بدستورخفا خفا کیج میں کہناایی جگہ جمار ہا۔ چونگا۔ " کیول..... لیکن کیوں؟" وہ بلند آواز "او کے " اس نے اسے کار کی طرف دهكيلا اور دروازه كمول كر اندر جيما دما، مجرخود سے بولا، شاہ بخت کے چبرے پر نا کواری آ تی، وه طفال کوئیس بتا سکتا تھا کہ وہاں اس کی کمزوری ڈرائیونگ سیٹ پرآگیا۔ ''بالکل بچول کی طرح کی ہیو کر رہے ہو ""تم رسل کے نہیں کرو ہے۔" بخت نے تم-" بخت نے طنز کیا۔ مردمبری سے کہا اس کی آنکھیں جیے آ چ دیے "اور جوتم نے کہااس کا کیا؟" طلال جیسے '' آف کورس کروں گا۔'' طلال نے زور '' و ہاں بیٹھے لوگ متوجہ ہورے تھے۔'' شاہ سے میز پر ہاتھ مارا، اردگرد بیٹھے افراد تیزی سے بخت بھی جمعال گیا تھا۔ "'نو كيول مورب يقي كيا كنسرن ب -E- 2-37.25° "معصب!" شاه بخت غراا ثما\_ ان كا؟" طلال في مزيد كبار " كيب يور منس " طلال كا چېره تذليل "اتم مجھ ہیں رہے ہو، یہاں سب کو كاحمال عرخ يرحما،اس نے جب ہے دوسروں سے دلچیل ہولی ہے، بیتمہارا دوی ہیں چندلوث نکالے اور تیبل پر میسیکے، مجر مزید مجم ب معصب!" وه جيسے پيكارتا بوا بولا تھا، ظلال کے بغیر زور دار آواز کے ساتھ چیئر دھکیلا یا ہر کی - 52 - 2 ES-سمیت لیکا ،اس کے لب جینیجے ہوئے تھے اور چمرہ ''احیما، جناب پھر ہے سوری اب خوتی؟'' سرخ انگاره بور با تھا۔ بخت غصے سے بولا۔ شاہ بخت بھی اس کے پیچھے لیکا اور دونوں کا طلال کے موڈ میں کوئی تبدیلی ہیں آئی ، شاہ آرڈر کیا گیا پڑاویں رکھارہ گیا جس براس وقت بخت نے گاڑی ایک یارک کے مامنے روک معصب کے میمنے توٹ بل کے طور پر جھلملا رہے دى، طلال كايا مر تكلنے كا موذ دكھانى سيس ويتا تھا، چند محول کی خاموتی کے بعد شاہ بخت نے اسے ''ميري مات تو سنو۔'' ده جھلا کيا۔ " تم مجھے" کیا" مجھتے ہوشاہ بخت!" ''کیا جاننا جاہے ہوتم؟'' Would you like to tell" ''وہ سب کچھ جوتم چھیا رہے ہو۔'' طلال

نے حقل سے کہا۔

و رہیں ایسا ہم ہیں ہے۔"

? me کس کیج ش تم نے جھ سے بات ک؟ تم

جائے ہو؟" طلال دھاڑا تھا۔

اك روما في قاف كام كي الحالي EN BENEROUSE

 عیر ای نک کا ڈائر یکٹ اور رژیوم ایل لنگ 💠 ۋاۇنلوژنگ سے پہلے اى ئېك كايرنث پريويو ہر یوسٹ کے ساتھ ♦ پہیے سے موجود مواد کی چیکنگ وراجھے پرنٹ کے س تھ تبدیں

💠 مشیور مصنفین کی گنب کی تعمل رینج -> ہر کتاب کا لگ سیشن 👉 ویب سائٹ کی سمان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ شہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے مجی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے ڈاؤ نگوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تھر وضر ور کریں 🗘 و و معود نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں جاری سائٹ پر آئیں ورایک کلک سے آب

اینے دوست احباب کوویب سانٹ کائنگ دیکر متعارف کرانیں

Online Library For Pakistan



Facebook To.com/polisocioty Tutter in , in caely



👉 ہائی کو الٹی نی ڈی ایف فا ٹکز

ہرائ بک آن اِن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تنین مختلف

مائزول میں ایلوژنگ

♦ عمران سيريز ز مظهر كليم ور

ابن صفی کی ممل ریخ

ایر فری گنگس، گنگس کو میسیے کمنے

کے نئے شرنگ نہیں کیا جاتا

ت ميم کواڻي ، تارڻ کواڻي کمپر پيڌ کواڻڻي

والے اس مغرد نوعیت کے انسان کوسوی ربی تھی اس بے بران بی گیا تھا، سب سے پہلے یوں بنا کچھ اس کے بران بی گیا تھا، سب سے پہلے یوں بنا کچھ اس کا سوچے بھی اس کا گراپے کے بعد بھی اس کا گھر لے آیا اور یہاں آئے کے بعد بھی اس کا رویہ نہائیت بہتر بن تھا، اس نے شائی وا تگ کے رویہ نہائی وا تگ کے ماضی کوکر یدنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ بی اس ماضی کوکر یدنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ بی اس مدد کا کوئی ''مواوضہ'' مانگا تھا یلکہ اپنے ہی کردیا تھا اور اب یوں اشتے رویے اسے شائیگر ا

وہ کم میں بیکی اپنے سمامنے پڑے روپوں
کو دیکھ دہی تھی جب طلاز مدکی آ داز نے اسے
چونکا دیا ، وہ ناشتہ کی طرف متوجہ ہوگئی۔
''بندہ تو اچھا ہے۔'' چائے کے گھونگ بجرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔۔
بجرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔۔

اسيد کھر والبی آ چکا تھا، ناشتہ کے لئے
جب مرينہ است جگائے آئیں تو وہ اوندھا ليانا
سادے جہان سے بے خبر تھا، انہوں ئے اسے
اتی کہری نيندسوتے ديکھا تو ڈسٹرب کرنا مناسب
نہيں سمجھا اور ھاموشی سے دروازہ بند کرکے واپس
آئیس، خلاف معمول حيا آج يو نيفارم بھی ملبوس
کائی جانے کے لئے تيار، ناشتے کی نيبل رموجود
کائی جانے کے لئے تيار، ناشتے کی نيبل رموجود
کی است دیکھ کران کے حلق سے ایک اظمینان
محی، اسے دیکھ کران کے حلق سے ایک اظمینان
مجرا سائس ھارتی ہوا تھا، لاز آ اسيدئے رات کو
سوحا۔

" "مری بنی کا دل مان گیا کالج جائے کو\_" انہوں نے مسکراتے ہوئے ہیار سے اس کا گال جو ماہ حبائے نہال ہوتے ہوئے باز وان کے مکلے

" اوراے بیشے کا اشارہ کیا۔ اوراے بیشے کا اشارہ کیا۔ "مارننگ۔" وہ اس کے مقابل چیئر تھید کر بیٹھ گئی۔

"ناشتر روگ؟" نونل نے پوچھا۔
اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا،
ملازمہ اس کے سامنے ناشتہ لگانے گئی، ناشتہ
کرتے ہوئے نوفل بڑے اطمینان سے اس کا جائزہ لیا تھا، وہ رات کی تسبت اب پرسکون مگ رہی تھی اور پھی طمئن بھی۔
گدری تھی اور پھی طمئن بھی۔
"نیہ تمہارا گھر ہے؟" شائی وانگ نے

''' ''ہاں کیوں؟'' ٹوفل اس کے سوال پر قدرے خیران ہوا تھا۔ ''مرال موسس سر میٹر کین

''مطلب میں مہاں کچے دن تغیر سکتی ہوں ناں؟'' و ومضطرب لیجے میں بوچے رہی تھی۔ ''ہاں تم تفہر سکتی ہو۔'' نوفل نے شائے اچکا کرفندرے لا پروائی سے کہا۔ ''تمہارا نام .....؟'' و و پچھ پچکی گئی۔

''نوفل صدایق'' وہ تیز تیز جائے کے گونٹ بجرتا بولا۔ مونٹ بھرتا بولا۔

دومن ....مسلم " وو بے طرح چوکی، انگ کر بول میں۔

'' آف کورس'' وہ شانے جھنگ کر کپ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔

الم مارکیٹ خیائی ڈرلیں میں رہوگی، یوں کرو اگر مارکیٹ خیائے کا موڈ ہو تو ایسے لئے سکی ڈریس خرید لینا، ورنہ کسی سرونٹ کو بھیج کرمنگوا لیزا، بائے۔'' وہ مجلت میں والٹ ٹکال کر ڈمیر سرے نوٹ ٹیمل پر رکھتا تیزی سے مڑ گیا۔ دو ساکت می بیٹھی اپنی زندگی میں آیئے ایشے تھے، ایک مائی سو کواری ماحول میں رچ کئی محق -

نوفل ناشتے کی میز پر آیا تو ذہن ہے رات کا واقعہ اور شائی وانگ بگسرنمو ہو چکی تھی، بہت اطمینان ہے اس ناشتہ کرنا شروع کیا جب ملازمہ کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کرلیا۔

''مر! میم ناشتہ میں کر میں گا؟'' اور وہ جو لفظ ''میم'' پر جمران ہوا تھا لیکخت ذہن میں افظ ''میم'' پر جمران ہوا تھا لیکخت ذہن میں اسپار کنگ می ہوائی اور اس کے ساتھ ہی شائی ہوا تگ کا نام جبکا تھا، اس نے ایک طویل سائس لیے۔ لیک طویل سائس لیے۔ لیک طویل سائس لیے۔ لیک طویل سائس لیے۔

''ہاں تم اے بلا لاؤ۔'' وہ کہہ کر پھر ہے ا ناشتے ہیں مشغول ہوگیا، پچھ دیر بعد وہ ملاز مہ سے م س تھ آگئی، سلیپنگ سوٹ ہیں مبوئی، اپنے لیے ہوئی بالوں کو جوڑے کی شکل میں سمیٹے، سوجی ہوئی متورم آگھوں کے ساتھ وہ بے حد دکش لگ رہی متی ، نوفل پچھ بل کے لئے اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکا، اس لڑکی میں پچھ تو خاص تھا۔

''اعتبار کرتے ہوئے ڈررہے ہو؟''طلال کالبچہ تیکھا ہوا تھا۔

شاہ بخت نے تڑپ کراسے دیکھا اور لپ بھینج لئے ،''ہال'' دوٹوک انداز تھا، اب کی بار طلال بس اپناضیط آز ماکررہ گیا۔

" میں جمہیں یقین دلاتا ہوں بخت! کہ میں ایک براانسان ضرور ہوں مگراکیک اچھا دوست بھی ہوں۔ ' وہ یاسیت سے بولا تھا۔

شاہ بخت چند کہے اسے دیکھیار ہا پھرطویل سانس لے کرا بٹا سراسٹیرنگ پر رکھ دیا۔

''مِين بهيت خود ميرست انسان هول معصب! میں نے جھی سی کواس بات کی ا جازت مبیں دی کہ وہ میری ڈایٹات میں مداخلت مس كرے والى باؤس ميں اب تك كو في ميہيں جان سکا کہ آخرکون کی بات نے بچھے اتنا ڈیر کی کر دیا تھا جومیرے ہاسپولا تز ہونے کی دجہ بنی، کج یہ ہے کہ میں اپنا آپ بہت جھیا کر رکھتا ہوں ، اتنا زیادہ کہ سی کو قطعاً اجازت مجیس دے سکتا کہوہ جھے میری اجازت کے بغیر جان لے، مرتم ..... طلال بن معصب تم من مجھ ہے، مجھ ایسا کہ من ا بنا آپ مهمین سونیتے ہوئے جمکی تہیں رہا اور پی چیز بی مجھے پریشان کرتی ہے، میں اینے اور تمبارے درمیان د Missing linka دعویر ع عا ہتا ہوں، جو بجھے اکسار ہا ہے کہ میں مہمیں وہ سب کہدووں، وہ سب جومیرے اندر ہی اندر بھے جلاتا ہے، مجھے مارے دے رہا ہے، مجھے لگیا ہے مصب میں آہتہ آہتہ حتم ہو رہا ہوں، زند کی میرے وجود سے تطرہ تطرہ جبتی جارتی ہے

Slowly and steadly go to)

death) \_ وه اسٹیرنگ پر سرر کھے بول رہا تھا،

لہجہ کرے سے بھیٹ رہا تھا، آواز شدت م ہے

بتدريج وهيمي مولي كني، فضا مي كنيخ نوح كورج

ماهنامه حنا 🐠 دسمبر 2012

ماهنامه حنا (116) دسمبر 2012

چاتھا، وہ تھنگ کی گئیں۔

''کیا بات ہے حہا؟ کوئی جھڑا ہوا ہے تم رونوں کے جج؟'' وہ کچھٹن سے بازیس کررہی تمس، حما ہے انقیار ان کے شائے بر مررکھ رونے گی۔۔

W

Ш

''جھے ہیں ہا اا فودئی ناراض ہے، دیکھا آپ نے کیے گیا ہے ناراض ہو کر اور ۔۔۔۔ اور دیکھ کیے رہا تھا؟ است برے انداز میں جے آٹھوں سے ل کردینا چاہتا ہو، جھے ہیں ہا آپ اس سے پوچیں، اس سے کہیں جھ سے بات کرے، اس سے کہیں نا ماا۔'' وہ کیل کررو رئی تھی، آئس جائے کے لئے تیاراندرآئے تیور کے کانوں میں اس کے آخری چند جملے ہوئے تھے، دہ لب سیجے ہوئے تیزی سے آگے براھ

''کیابات ہے حہا؟ کیوں رور ہی ہوتم ؟'' ان کا لیجہ خشونت مجرا تھا، حہا کے روٹے میں اور شدت آئی ،گروہ مرینہ کے شائے سے سراٹھا کر سیدھی ہوگئی۔

"اسيد جھ سے ناراض ہے بابا ، وہ جھ سے ناراض ہے بابا ، وہ جھ سے ناراض ہے بابا ، وہ جھ سے ناراض ہے اور بیرسب آپ کی وجہ سے ، آپ کی انگی اٹھائے آپ کی انگی اٹھائے باند آ داز میں چلا رہی تھی ، تیمور کی آ کھول میں خون اثر آبا۔

" کیا بکواس کردہی ہوتم ہتم ہوش ہیں تو ہو، یہ ..... بیسکھایا ہے تم نے اسے، آج مندا تھا کر باب سے بدتمیزی کر رہی ہے، کس لئے، صرف اس کل سے لڑ کے کے لئے، اسید کے لئے۔"وہ دھاڑر ہے تھے۔

دو نمِل بیں ہی مرینہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، الزام کی زد بیں آج بھی صرف ان کی ذات اور

"ارے اسید! تم اٹھ گئے؟" وہ جمران ہوئیں، وہ بنا جواب دیئے چیئر دکھیل کر اٹھ کمروا ہوا۔

" اما! اسید کو کیا ہواہے؟ بیہ مجھ سے ہات کیوں نہیں کر رہا؟" حہائے مرینہ کو چھ میں محسینا۔

اسید نے نظر اٹھا کر اسے ویکھا، اس کی آئھوں میں ہلکا سا گلائی پن تھا اور حیا کے لیے اتی نفرت آئی ہرودت تھی کہ حیا کا سائس رک کا گیا، ریڑھ کی ہر دور گئی تھی۔ گیا، ریڑھ کی ہڑی ہیں ایک سردلبر دور گئی تھی۔ وہ تیزی سے مڑا اور لاؤ کی کے صوفے میں بڑا اپنا بھک اٹھا کر شائوں پر ڈالنے لگا، مرید جمران کی تھیں۔ جیران کی تھیں۔ اسید الکیا بات ہے؟ ناشتہ نہیں کرنا تھا۔

انہوں نے بوجھا۔ دمور تبیں ہے۔ اس کے لیجے میں جو ا ایسا تھا کہ مرینہ چونک تئیں وہ اب ہرول دروازے کی طرف جار ہاتھا۔ انہوں نے حہا کو دیکھا جس کا رنگ پیکا ج میں ڈال دیے۔

" آف کورس مام۔"

" ناشتہ کس چیز کا کرنا ہے؟" انہوں نے
اس کے بال سنوار ہے۔
" دودھ اور بوائل ایک۔" وہ ناز ہے
فرمائش کرری تھی۔
" او کے جانو! ماما ابھی آپ کا فیورٹ
ہریک فاسٹ لائی ہیں۔" وہ سکرائی ہوئی کچن کی طرف مر کئیں، کچن کا کام وہ خود ہی کیا کرنی

حیا خاموتی ہے چیئر پر پیٹی یا وی جھلائی
رہی، ایا نہیں تھا کہ رات اسید کے ساتھ اس
برتمیزی کے بعد وہ پرسکون تھی، اس کے کمرے
ہزی کا اندازہ ہو گیا تھا گر اس وقت کیا ہوسکا
تھا کہ تیر کمان ہے نکل چکا تھا، گر اس فقت کیا ہوسکا
کہ وہ اسید کو منالے گی، وہ اس سے ناراش ہیں
ہوسکنا تھا، وہ میں سوچ کر مطمئن بیٹی تھی، اس
اسید کا انتظار تھا، کچھ دیر بعد وہ فریش سا بلو جینر
اسید کا انتظار تھا، کچھ دیر بعد وہ فریش سا بلو جینر
اور وائٹ شرٹ میں مہوس ہاتھ میں کوئی بک
اور وائٹ شرٹ میں مہوس ہاتھ میں کوئی بک
خوا کی طرف نہیں دیکھا بلکہ خاموتی سے جیئر پر
تھا کی طرف نہیں دیکھا بلکہ خاموتی سے جیئر پر
براجمان ہوکر بک کھول کی اور ساتھ ہی چئر پر
کھا انتظار انتی کرنے دیکھا کہ خاموتی سے جیئر پر
کھا انتظار انتی کرنے دیکھا کی اور ساتھ ہی چئیر پر
کھا انتظار انتی کرنے دیکھا کی اور ساتھ ہی چئیر پر

حہاجی سلسل اسے نگاہوں کی گرفت میں لئے ہوئے میں ، بے اختیار سکرا دی، کیا شان بے نیازی تھی، اس نے سوچا، مگر دل اس پر بھی آ مادہ تھا کہ وہ دل کے نز دیک ہی اینے تھا، اس کا دل چاہا وہ اسید کے سلیقے سے جیے سلیے بال بھیر کر رکھ دے، بے اختیار وہ گنگنانے تھی۔

ساڈی زندگ وچ خاص تیری تھال

ماهنامه حنا 📵 دسمبر 2012

اس وجود میں کوئی حرکت شاہی، وہ جیسے ہر تشم کی صدا ہے عاری تھا اور اس کا کمزورہ انجری نسوں والا ہاتھ ویکھتے ہوئے اس کی اذبہت پکھ

" بخت! دیکھو ہے اس سم کے مشغلے وقت

"مين جائما مول تايا جان، آپ بريشان

گزاری کے لئے تو تھیک ہیں مراہیں پیٹے ہیں

مت ہوں، بیں بھی اسے بس انجوائے منٹ کے

طور پر کے رہا ہوں۔ " اس کا نبجہ د د توک ادر بے

طارق کے ماتھے پر ایک شکن آ حمیٰ، انہیں

"لکین جھے تہاری بیہ" انجوائے منٹ

بالكل پندليس ہے، بہتر يه ہوگا كهتم الكزايز كے

بعدممرے ساتھ آئس جوائن کرو۔'' طارق کا لہجہ

نخت اور کھر درا تھاء شاہ بخت کے چبرے کا رنگ

استوبدالونث البينة كرف دين ناء آم كى بعد

كردب مو وقار! طارق تعيك كمدرما ب اس

تماشے کو اب بند ہو جانا جاہیے۔'' تایا جان نے

عصيلے اور تحکمانہ کہے میں کہا، شاہ بخت کا رنگ

مرخ ہوا تھا،اس نے کب بیبل پر پنجا اوراٹھ کھڑا

یاز و پکڑ کر کھسیٹا، وہ ہونٹ چیاتے ہوئے بیٹھ کیا۔

اندار میں کہا، وہ خاموتی سے پلیٹ یہ جھک گیا۔

بات ہے؟ تایا جان نے مہیں کھ غلط تو مہیں

ضرورت مبيل ہے۔ " وقار نے محق سے اسے

كبار "رمشه في تيكم ليج من كبار

''بیٹے جاؤ بخت!'' وقار نے حق سے اس کا

" ناشته حتم كرو اينار" طارق في تحكمانه

'' شاہ بحثت! اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا

و متم اپنا منه بندر کھو جمہیں ہے بیں پولنے کی

میں ریکھی جائے گی۔'' وقارئے ٹرمی ہے کہا۔

" بي جان! آپ عِصر مت كريسٍ ، آپ

"مم اسے بگاڑتے میں پورا پورا کردار ادا

بدلا مراس نے دانستہ کھ کہنے سے گریز کیا۔

بنايا جاسكان "ان كالبجية دي تعا\_

ہے کا نداز ہالکل پندہیں آیا۔

" می حمیس اس طرح تبین دیچه سکتا بهین ہدیکہ تمہاری میرے ساتھ ایسا میت كرو، يش مر ريا بول ، بل بل، بر بل، زندك يحوث بجوث كررور ما تحا\_

" محر ....ا بسا آرز و که خاک شده!"

، بمغل ہاؤس<sup>6</sup> میں ایک روش اور ٹوخیز سج كا خوبصورت آغاز بوچكا تها،اس وقت محي ملين

میز برصرف برتول کی کھنک کے علاوہ کوئی آواز ندهی اس خاموشی کووقار نے تو زا۔

انہوں نے مزید پوچھا، مجی چونک کر متوجہ

"کیوں؟" طارق چانے چونک کر سر

مزید برح کی تھی، پورے وجود کے علاقے میں اك طلاطم بريا تفاه دردكي شدت اتن تفي كويا دجود يرزورل من بث جائے گا،عذاب دو چند ہور ہا

میری رکوں ہے بہتی جاری ہے،میری بے بی کا ا تذاق نداڑاؤ، جھ پررتم کھاؤ،میرے ساتھ ایبا مت کرو۔ اب وہ بیڈکی پی سے مرتکائے

公公公

اشتے کی میزیرجی تھے۔

''طلال چا گیا؟'' انہوں نے شاہ بخت

ے پوچھا۔ ''بھول، چلا گیا۔'' تلخ کائی کے محونات جرت ہوئے اس نے کہا۔

''موڈ ہے نوبارک جانے کا تمہارا؟''

اليونث ہے وہاں ہو۔ " وقار نے مختصراً كہا، المامان كى پيشانى برايك ممكن آكى\_

وہ اس کو جھڑ کتے تھے، صرف اسید کی وجہ ہے؟ انہوں نے سے دل ہے اپنا مجزید کیا تھا اور اس کا جواب تحاملين بيصرف اسيد كاوجود تبين تهاجو أنبيس تكليف ديتا تها بلكه بيان كي اندركا كم ظرف انسان بھی تھا جو تطعاً اسید کو حیا کے برابر بھنے کو تیاں نه تقا، جو ہر ہارامیس ترغیب دیتا، انہیں اکسا تا کہ وہ حبا کواسید ہے دور رھیں مکر تا کے ، آج وہ مال کے لئے اسید کے لئے ان کے آھے تن کر عراق ہو گئی میں کل کو انہیں جائیداد میں جھے دار بنانے م تل جاني لو..... أيك بهميا تك سواليه نشان ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔

'' نحیک ہے حہامتم روؤ مت بیٹا، خاموش ہو جاؤ، چکوشاہاش'' وہ چھموجتے ہوئے اسے پککارئے کئے۔

" آپ ماما سے چھٹیس کہیں سے نا؟" وو

و د تبيس م ميس كبول كا-" انبول في بيار ے اس کاسر تھیکا اور اس کوخود سے الگ کر دیا، مرینہ تیزی سے واپس مراسیں، تیمور نے جیرانی · سے انہیں جاتے دیکھا۔

وہ سماکت سماایے سامنے حیت پڑے وجور کود کیور باتھا، چرو صبط کیشدت سے سرخ ہور ہا۔ تھااور آ تھیں تو جیسے جلنے کو تھیں۔

"بس كردو، خداك كي بس كردو" وا اس کامرد بے حرکمت یا تھ تھام کرسسک اٹھا۔ " مجمعے میری کمینکی کی اتنی سزا تو مت دوم کسے بناؤں مہیں؟ بونو چھ تو کبو؟ کسے بناؤں مہیں کئم میرے لئے کیا ہو،میرے ساتھ ایسا سلوک نه کروه مجھے بول بے موت نه ماروه خدا کے لئے۔ "اس کے آنسوقطرہ قطرہ ساکت ہاتھ 1/12 اسید کا وجود ہی تھا، پچھ کہتے کی خواہش میں ان كالب بجز بجزاره كق-

"بس سیجئے ماما، خدا کے لئے کیوں دیتے میں آپ ہر بات کا الزام ماما کو، کیوں؟ اپنے روے برغور کرنے کی کوشش کی ہے بھی آپ نے؟ "جباطلق کے بل جلائی تھی۔

" بکواس بند کرو۔ " تیمور کا ہاتھ بے ساختہ ا ٹھا اور حما کے دائیں گال پر تقش و تگار بنا کمیا، وہ میشی کھٹی آ تکھول سے یا ب کود مھتی رہ کی۔

" ميري بأت كان كھول كرس لوم ينه بيكم، میں تمہیں اور تمہارے ہے کو ایک مل بھی اب اس تحریش برداشت مبس کرسکتا، ایتا بوریا بستر سمیٹوا درنگل جاؤ میرے کھر ہے۔'' وہ غضب کی شدت سے لرز رہے تھے، مرینہ نے دہل کران کی طرف دیکھااور دل پر ہاتھ رکھا۔

'' تیمور! خدا کے لئے ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ الیسی با تیمی کر رہے ہیں آپ؟" مریندروتے

" میں بالکل تھیک کر رہا ہوں ، اس مستلے کا آج سلجہ ہی جانا جائے۔ '' ان کے عزائم خطرناک تھے، حہا ایکدم سے جیسے ہوتی میں آ

" ایا، بایا بلیز کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایل باحل نہ کریں، یا یا، آپ کی حیامر جائے گی، آپ کی بٹی مر جائے کی پایا ہ میں اسید کے بغیر زندہ نہیں روستنی، میں ماما کے بغیر زندہ ہیں روستی، اليامت يجيئ يايا، آب كوالله كا واسطه-" وه زور زورے رولی تیمورے لیٹ کئی۔

تیمور کے دل کو بیکٹرم کچھ ہوا تھا، وہ ان کی اکلول بین تھی، جس سے وہ دل و جان ہے محبت کرتے تھے، جیسے آج تک انہوں نے ڈاٹٹائیس تھا، پھر بالہیں کیوں ہر بارصرف اسید کی دجہ ہے

عاهنامه حنا (12) دسمبر 2012

ماهنامه دنا (120) دسمبر 2012

''ریکھی ہے میرے بھائی! جانے تو ہو ہو اسے، وہ تو ایک ہی ہے۔'' وقار نے اٹھتے ہوئے عالا کی سے کہا، شاہ بخت ہے سافتہ ہنس دیا، علینہ نے دیکھا بیہ آج کے دنن کی سب سے خوبصورت اور Pure مسکراہے تھی۔ شائی واگھ کے میاں تر ہے میں مقدم

شائی وا گے کو یہاں آئے ہوئے تین دن دن ہو جاتے تین دن ہو جے سے اور ان تین دنوں میں وہ نوفل صدیق کے بارے بیل کائی کی تھی، جیرت اگیز طور پر نوفل نے اسے بالکل تک تبییں کیا تھا کہ وہ اسے اسے ماشی کے بارے بیل بتائے اور نہ اس پر کسی سم کا کوئی دہاؤ ڈالا تھا، وہ بردی آزادی سے پورے کھر بیل کھوم پھر لیتی تھی، آزادی سے پورے کھر بیل کھوم پھر لیتی تھی، میڈمیڈ کے ڈر لیے اس نے مارکیٹ سے اسے النے ڈر بسر منکوا لئے بتھے اور اسے کس چیز کی مشرورت نہ تھی، میں پر نوفل کے کھر بیس تھا۔

مشرورت نہ تھی، میں پر نوفل کے کھر بیس تھا۔
مشرورت نہ تھی، میں پر نوفل کے کھر بیس تھا۔
مشرورت نہ تھی، میں پر نوفل کے کھر بیس تھا۔
مشرورت نہ تھی، میں پر نوفل کے کھر بیس تھا۔
مشرورت نہ تھی، میں پر نوفل کے کھر بیس تھا۔
میروئ نوف پاہ گاہ نوبی تھا، اس کے پیچھے گھات لگائے ہوں کی مانند

اس دفت شام کا دھند لکا سا اجالا بھیل رہا تھا

وہ خاموثی سے لان چیئرز پر براجمان تھی، کچے دیر
بعد گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اوراس کے ساتھ

ہیں گیٹ واہو گیا، نوفل کی گاڑی اندرآگئی، وہ پچھ
جیران ہوئی، نوفل عمومی طور پر لو ہے کے بعد ہی
آتا تھا، شوفر نے ادب سے درواز ہ کھولا اور گاڑی
کے اندر سے خوش پوش اونچا لمہا لوفل صدیق
برآمہ ہوا تھا، اسے لان میں براجمان دیکھ کر وہ
اس طرف آگیا۔

"جیلو!" وہ بلکے سے ہاتھ کو Wave کرکے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور نظریں اس پر مادی مادی ہوئے اس کا چرہ مادیں، بلکا ساگلائی پن لئے ہوئے اس کا چرہ

بھانی ہونے سے انکار ہے؟'' ''کیاال کے Geans کے اثر ات تم میں نہیں ہیں؟''رمشہ نے چیلئے کرتے ہوئے کہا۔ 'نہیں ہیں!'رمشہ نے چیلئے کرتے ہوئے کہا۔ ''سے کیے انکار کردگی؟'' دہ مجمی ایچ پوائٹ پر از گیا۔

''تم حدے زیادہ بدھیزاور بدتبذیب اڑی ہو، وقار بھائی کی بہن تو بالکل نہیں لکین ، تم پر تو Geans influence نظر نہیں آتا۔'' بخت فریادہ سرداور طنز ریہ کہتے میں کہا، رمشہ کے چرے کارنگ بدل گیا۔

''اپٹامنہ بندر کھو بمہیں میرے ہارے میں Decicaration دینے کی ضرورت نہیں ہے۔'' وہ بے قابوہ وکر پھٹ پڑئی۔

''ہا ہے۔ اچھا تو کیا تمہارے پاس پرمث ب میرے ہارے میں "Predicions" ریخ کا؟'' وہ مضحکہ اڑاتے ہوئے ہنا، رمشہ کا چرومزید سرخ ہواتھا۔

" Go to hell" وہ پر پہنی ہوئی اٹھ اور وقار کا قبہ ہے ہماختہ تھا۔
" اسان میں اتی برداشت تو ہوئی چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے دینے کے بعد اپنے بارے میں اس سکے۔" شاہ بخت نے بعد اپنے بارے میں کہا، جو کہ رمشہ کو ساتے کے لئے بلند آواز میں کہا، جو کہ الائر کے سے نگل رہی تھی۔ الاؤ کے سے نگل رہی تھی۔ ا

''تم بھی نا بخت! بھی بھی عد کر دیتے ہو۔''وقار نے سرجھنگا۔ ''آپ نے اس کی بدتمیزی دیکھی۔''وہ خفا پر نظر کے مائے لہرائے گئے تھے۔

"آپ پریشان مت ہوں امی جان!
امریکہ چیز ہی الی ہے، دہاں جا کر تو ایجھے ا اچھوں کے تیور بدل جاتے ہیں،آپ کے پاس تو نواز بھائی کی مثال بھی موجود ہے۔ عباس نے کہا۔

شاہ بخت کا رنگ پھیکا پڑ گیا، پتانہیں کیوں بقتنا دہ شاہ تواز کے موضوع سے بھاگٹا تھا! تناہی اس کوڈسکس کیا جا تاہے۔

"فضول بولنے کی ضرورت نہیں، نواز کی بات کون کررہاہے۔"انہوں نے اسے ڈا ثا۔
"ضرورت کیول نہیں ہے، بالکل ہے، آخر ابنوں نے ہی تو داغ بیل ڈالی ہے ابروڈ جائے ابنوں نے ہی تو داغ بیل ڈالی ہے ابروڈ جائے کی، وہاں سیشل ہوئے گی۔" رمضہ نے اپنے کی مصوص انداز میں کہا۔

''اس موضوع پر بحث لا عاصل ہے، تم سب اٹھواور اپنے اپنے کام سے لگو۔'' تایا جان تحکمانہ انداز میں کہتے اٹھ مجتے۔

''لا عاصل ''بین بایاجان! به بالکل درست بحث ہے، ان کے نقش قدم پر ہی تو چلتے ہوئے ایاز بھائی کو یہ خبط ہوا تھا اس کئے بہ لا عاصل کیسے ہوسکتی ہے؟ اور اب''ان صاحب'' کے تیور اور انداز بھی کم و بیش و لیے ہی ہیں بین رمشہ نے شاہ بخت کا ندا تی اڑایا۔

" بجھے نواز اور ایا ڈے Relate کرئے ا کی ضرورت نہیں ہے محتر مد!" بخت نے غرا کر ا کہا۔

تایا جان خاموتی سے ملیٹ کر باہرنکل مجے، وہ چانتے ہتے یہ بحث وہ دیر تک جھیڑے رکھیں کے ادر وہ بہلے ہی آفس کے لئے لیٹ ہو سچے تتے۔

" کیول ضرورت نہیں ہے؟ کیا تہمیں ال

جھڑکا، رمشہ آف موڈ کے ساتھ جائے کے سیپ سے ملی ہمیز پر ایک خاموثی طاری ہوگئی۔ ''ایگزامز کی تیاری کیسی ہے؟'' طارق نے ٹارل سے انداز میں پوچھا۔ ٹارل سے انداز میں پوچھا۔

ہما۔ "اورعماس بٹے آپ کی کسی ہے؟" انہوں نے عباس سے یو چھا۔

" تحیک کے بچا جان!" عباس (جواب تک خاموش جیشاتھا) نے کہا۔

''ادر وقار میمئی ہدایازگی کیا خبر ہے؟ کدھر ہے دہڈ کانی دن ہو گئے اس کا نون دون آئے؟'' احمر چیا نے تشویش انداز میں کہا، وقار نے ایک خونڈی سالس خارج کی، ایاز اور سین کا معاملہ شخین تر ہوتا جار ہاتھا۔

'' بجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے چپا جان! آپ کوعلم تو ہے آج کل کراچی والی فیکٹری کے حالات خاصے کڑ ہڑ ہیں بس ادھر معروف ہوں پچھ، ایک پیر ادھر اور ایک ادھر ہوتا ہے، آج فون کروں گا۔' وقار نے تنصیل سے کہا۔

''میری بات بھی کروانا ، پوچھوں اس نے، کیا کیا ہے اس نے سین کے کاغذات کا؟''ان کا لہج تشویش لئے ہوئے ہا۔

سین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور عہاس کی نگاہوں سے قطعاً چھپانہیں رہ سکا تھا، اندر ہی اندر کچھ نملط ہوئے کا احساس اور فشکوک مزید بڑھ مسکئے تھے۔

"صدے بھتی اس لڑکے سے تو ، وہاں جاکر بیٹھ ای گیا ہے ، نہ آگ کی خبر نہ پیچھے کا ہا ، معذرت کے ساتھ مگر احمر صاحب! جھے اس لڑکے کے تیور کچھ درست نظر نہیں آتے۔" نبیلہ جی نے صاف کوئی ہے کہا، تایا جان کے چبرے

ماهنامه هنا، (12) دسمبر 2012

ماهنامه دنا 🕬 دسمبر 2012

م کھی تو ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ پلٹا، مرینہ کی آ تکھیں متورم اور سرخ تھیں۔ " کیا بات ہے ماا؟ آپ رونی رہی میں؟" وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا، مرینہ نے ایس کی طرف دیکھا اور ضبط کھوکر پھر سے روئے مکیں، اسید نے بے ساختہ بازو پھیلا کر انہیں اينے ماتھ لگالیا۔ و کیابات ہے مامالی پلیز جھے بتا کمی، خدا کے لئے روئیں مت، کیا کھر میں کوئی جھٹڑا ہوا "اسد! ميرے يج تم يهال ہے چل جاؤيتم أينا مائيكريش لاجور كروالو، تيمور ياكل جو ھے ہیں ، انہول نے جھے وارسک دی ہے کہ وہ مہیں مزید اس کھر میں برداشت میں کر سکتے اسيد، بجمع بما ؤيش كيا كرون؟ وه مجمع بحل نكال دیں گے، کیا اس عمر میں کھر بدری کا عذاب سبول؟ بمّا وُشِ كميا كرول؟ ' وه چموٹ مچھوٹ كر روتے ہوئے بتار ہی تھیں۔ '' میں آپ کے بغیر تہیں روسکیا ماما!''وہ جو سكته زده سایزا فها بیکدم هوش مین آگیا، تزپ كر " میں جانتی ہوں بیٹا! تمرونت کے تقاضے کو مجموء البیل حما کا تمہارے ساتھ اتنا ایج ہونا تطعاً پندمبین، با مبین کون سے خدشات بل رے ہیں ان کے دہاغ میں، میں کو تہیں کرسکتی، یقین کرو من مل طور پر نے بس ہوں، میں مہیں خود سے دورہیں دیکھ سکتی مگریش مجبور ہوں، میں لوگوں کوخود پر ہننے کا موقع نہیں قراہم کرسکتی،تم يهال سے حلے جاؤ اسيد چلے جاؤ۔ " وہ اے آ قوش من جميائے رورای ميں۔ "وليكن آخر مواكيا ہے؟" وہ جھلا كيا۔

"اسيد!" مرينات كراوران كي يكارين

كر دويره كرے سے باہر آئے تك اس كا ه بيري شركي والنگ بيش بي الجھا بيوا تھا، و ہ كھائے ی رہ لینے کے لئے پکن میں آیا تو اسے کو کنگ ا أَنْ اللهِ مَا اللهِ كُورِ مِينَ وَهُ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل " تم يهال كيا كررني بو؟" ووفوراً مري، ے اندازہ میں ہوا کہ دہ کس بات پر زیادہ جران ہے، اس کے بین میں ہونے بر؟ یا کھانا ''میں نے سوچا کہ ٹیلر کی مجھ مدد کر دوں۔'' و در سیکن .....؟ " وه کهتے ہوئے رک گیا۔ "من اتنا برا كهانا تبين بناني نوقل! كمة ات يريشان بو جادً" وه يقين دلات بوي كبررى مى ، توقل نے قدر بے دھيان ہے اس كا ا بازه لي ، سفيد شرث اور سياه لا يك اسكرث مين تبرن بند ھے،ایے سپرے بالوں کو جوڑے کی عُل مِن بالمصفح وہ رکھشی اور خوبصورتی کے المدے دلفریب رنگ سمیٹے ہوئے گی۔ یکدم نوفل کے دل کو چھے ہوا تھا، اس نے ا من سر ہلانے میر اکتفا کیا اور دھڑ کٹوں میں المعت شور كوسنها لتے ہوئے والى مو كميا۔ اسيد سه پېرے قريب كمر لونا لو خلاف المول خاصى خاموشى طارى محى السي حمرت ميس

ل استح ما مح ساتھ ہونے والی تفتکواے شد م سے یاد تھی، کیکن ماما پتا تہیں کہاں تھیں، وہ المرك سے اسے كمرے كى طرف بردھ كيا، پيج لسِّ لونا تو ماما كو بيژم براجمان پايا، وه چٽا ہوا ''گُذُنُون ماما! كيسا گزرادن؟ كھاتے ہيں الاج؟"اس في مائيد عيل كدر از ع مح الرت ہوئے پوچھا۔

''لوچھو۔''اورایک سیپ لیا۔ ''کانی توانچی ہے۔'' و و شکریه وه ش بیر کهبره ی تقی که .. ت تم آئے ہو چھ اچھے اچھے لگ رے ہو؟" نوقل نے ایک طویل سائس لیا۔ " الله اليا على إلى أرب بين تقالي لینڈے۔''وہ ملکے ہے سکرایا۔ "ليايا؟"وه حمران بولي\_ " ال ميرے يايا، سب كے ہوتے ہيں، تمہارے بھی ہول کے۔ وہ ہسا،اس کی آ تھوں می حسرت اوروریاتی مجیل کئی\_ "" بيس مير بيلي بيل-" ''اوه..... ژ-خهر بوکی، ویری سیژ\_''نوهل کو an رئے۔ تھے۔ انگل an illegitimate chilel" دہ سفا ک سے

خود بر ملی، نوال کے چرے کا رنگ ایک لیے کو بدلا مروه مهارت سے چھیا گیا۔

"اس وتت ان بالول كو جيوزو، الجمع طریقے سے ڈریس اب ہوجاؤ، یا یا بس پہنچتے ہی ۔ ہوں گے، میں بھی سیج کرلوں۔ " دہ موضوع بدل

"ملي "وو حرال بولي\_ " كيول؟ كماتم إن في المبيل الوكى؟" "اده .... كول بيل " وو ي ماخيا

ور او کے .... دین جست کو ، وہ بھی ا مسكرا تابوااٹھ گيا۔ المازمه كوماياكى بيندكى وشربتان كاكهدكم

وواسينے روم كى طرف مليث آيا، لياس متخب كرنے ے کے کرشاور لینے تک اور بال بناتے سے لے

جائے کیوں آ تھموں کو بھلا لگ رہا تھا۔ " ہائے۔" ووجوایا خوشد کی سے مسکراتی۔ " كيما كرّ را دن؟ بورتو مين بو من؟ "وه ببترين كرسى جمات بوع لوچين لكا، وو ملك یں تم سناؤ؟ خاصے تھے ہوئے لگ

ول کھوڑ کا موڑ

"شمل ينالاني بول\_" وواثه كل\_ "ارے میں .... رکوس، تم بیتھوہ کی لمازمدے كهدومان "اس نے توكار " كونى فرق سيس برويا ..... يعين كرو..... عن الله يري كالي مبين بناني" ووم كراتي موتي

توقل وين بينما رباء وويه مدجران تحاء اس الركى سے متعلق سارى اندار ميشن آج عى اس كى يىل يرآنى مى، خاصا دردناك مامنى تما، نوفل کوتو ایکی خاصی عدر دی ہور بی می اے اس ہے، دوسوج رما تما كدائ بإيا كوكيا بتانا عابي؟ آج ى دويال كارك تعداى لے دوآس جلدی آ گیا تھا، کھے در بعد وہ کائی کی ٹرے تماے آئی نظر آئی، بلیک شرث اور کرے جیز من اس كا كلاني رتك بهت تمايال نظر آر را تما، نوال نے نظر مجیر کی وہ اتنا سر دروڈ اور کے مزاج تما کہ بایا بھی مان عی بیس کتے تھے کہ اس نے محض إى كزى كو بعدودى عن كمر عن جكه دي بوني ب المنن ال ي كالى كى رائد مائة دهى اور

و دنتم براته ما تو تو ایک بات پوچمول؟ " وو مجر الكيات موئ كن كل كالى كالك المات بوئے نوال نے قدرے جران ہو کر اس کی

ماهنامه دنا (120) دسمبر 2012

روروكر بمارا كحرسرية اثمالياء كجروه ذرا خمنذب سنش سرع كرت كرت وه بورجوكيا توومان یڑے، کیکن میں جائتی ہوں.... ہات یول مخت ے اور بک شیلف سے The crucible نہیں ہوگ۔' انہوں نے اضطرابی انداز میں **کہا**۔ کال کر ہیٹھ گیا، دو صفحے پڑھ کے ہی ول بیزار ہو ''آپ فکرمت کریں ماما! حبا کیا جھے ہے اً ما والألك مياس كالبنديده ترين درامه تها،اس التي موكي مي لو خود اي كي شكل ميس ويا ئے کتاب سائیڈ ملیل پر رکھ دی اور خود ایز ی چیئر ر جمو کئے لگاء کچھ در بعد تمور کی گاڑی کی آواز "اسيد!" انهول نے توراً اسے تو کا۔ نه ک دی ۱ اس کی جیئر کی حرکت رک کی، اس کا "دلس ميجيئ ما آب اس کي فيور کرنا چيز ذائن تیزی ہے ایک فیصلے پر پہنچنے پرمصروف تھا، دیجئے ، اے اس کی ضرورت کیس ہے۔'' وہ مما بحث اس نے بھی کی بہیں تھی اور تیمور جیسے بھی تھے اس نے دانستہ بھی ان سے بدلمیزی کرنے کا سوجا ر بولا۔ ''ابیانہیں ہے اسید۔'' وہ اس کے استے آ نہیں تھا، اس ونت بھی وہ اپنی Vocablury کے سب سے بہترین اور نرم الفاظ کا چناؤ کررہا ''ایبا ب ب ماا اورآپ جمی من کیس عمل ی جواسے تیمور کے سمامنے بولنے تھے، کھے دم ادهر سے لہیں بیس جانے والا، بی ان سے فلا بعدده المحااوريا برنكل آيا\_ تيورات لاؤرج من جائے سنے مل محنے، حران کے ساتھ ہی جی می اس نے حما کومل " جب كرول كاتب جان يحي كا ـ" وهاله طور يرتظرا نداز كرويا\_ عمیا اور پھر سے دراز ہیں سے پچھ ڈھونڈ نے لگا، "السلام عليم !" وه سلام كرتا آكے بوجہ آیا۔ تیور نے اس کے سلام کا جواب دینا کوارہ ''جائے بلا دیں مام'' وہ پلٹا، شایدہ ہیں کیاوہ خاموتی ہے ان کے سامنے کار بٹ بر مطلوبہ چیز ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا تھالا ناکامی کی مجمعلا ہث اس کے چیرے سے قا " بھے آب سے بچھ بات کرلی ہے پایا۔ اك كالبحد دهيما تعاا ورتظرين بهلي بهومين \_ " کیا کو گیا ہے؟" انہوں نے بوجھا۔ وہ بہت کم ان سے خاطب ہوتا تھا اور ان کا " سب بجه ..... مان ..... نیقین اور مجن سامن کرتا تھا، وہ جیران ہوئے تھے۔ المروية إن كالهجيهم دتھا۔ "اسيد كيا بوكيا ب مهين بياً ا كنرول " میں نے بھی آپ سے بدمیری کرنے کا چود ير ، ش عائے مجوالي مول - " وه واليل میں سوچا الیکن شاید تا دانستہ طور پر میں آپ کے منیں، وہ تھک کر بیڈیر کر سا گیا، چرے پر ال اللے آزار کا باعث رہا ہوں ، اس کے لئے میں ب سے معانی جاہتا ہوں، آپ کے حبا کے

فوالے سے جو تحفظات ہیں جھے ان کا احساس

ہے، ٹاید وہ اس کئے جھ سے تھوڑی بہت اچھ

'' حمہارا حما ہے کوئی جھکڑا ہوا ہے؟'' وہ الٹا ''سبين وه تجھے بيہ بتانا جاہ رای محی کہ ميرا اس سے کوئی رشتہ میں ہے، نہ مال کے حوالے ے نہ باپ کے حوالے ہے، آپ یقین کریں ماما میں نے اسے چھوٹیس کہا... میں تو .... "وہ بات ادهوری جھوڑ کر خاموش ہو گیا، اضطراری انداز میں ہونٹ چہا تا رہا ہمرینہ نے بھیکی آنکھوں ےاس کی پیشانی کو چو ما۔ و جمهيس اس كي مات كونظر انداز كر دينا ع ہے ، ووا بھی تا دان ہے۔'' "But she is not a baby '' now\_'وہ کئے ہوا۔ ''بہا ہے جھے، مگر دہ کم عقل تو ہے نا۔'' انہوں نے اصرار کیا۔ ' ' <sup>دن</sup>ہیں ماما' الیی باتیں انسان تب ہی کرتا ہے جب اس کے ذہن میں میلے سے موجود ہول یے زہر وہ برسول سے اسے اندر چھیائے مبیقی تھی جیسے ہی موقع ملا اس نے جھ برا غریل دیا، تیمورصاحب کی کوششیں اتی رائیگال بھی ہیں سیں ماماج اس نے ٹابت کر دیا ہے کہ آخروہ المما کی بینے ہے۔''وہ تی سے کہدرہا تھا۔ مرید خاموتی سے اس کے او مج کم شاندارسرایے کوآنگھول میں جذب کرتیں رہیں، کتنا دشوار تھا اتنا بیارا ، فرماں بردار ادر جال سے مجھی زیادہ عزیز بیٹا خود سے دور کر دینا کتنا مشکل تر، ان کی جیسے سائنس سمنے لکیں، طلق میں آنسووک کا بھندا سایر حمیا۔ " آخر وه کیوں جانے ہیں کہ میں یہاں ے چلا جاؤل ۔ 'وواجھ کر ہو چھے لگا۔ "حیائے میں ان سے بے حد بدتیری کی ہے، وہ تو بھے بھی نکالنے پر ال محمّے تھے مگر حبانے

ہے کیونکہ میں اسٹیڈیز میں اس کی میلب کرتا ہوں ، آب اس کے لئے کسی ٹیوٹر کا بندہ بست کر دیجتے ، انشا اللہ آپ کو اب جمہ سے کوئی شکائیت تبيس موكى- "و ويختاط ليج مين كهدر با تفا\_ تیور گنگ سے رہ گئے، البیں اسید کی صورت میں مرینه کی جمترین تربیت نظر آ رہی

"دمیمی بہتر ہے اور اب تم جاسکتے ہو۔" انهول ني بالت حتم كي مركبجه بدلا موا تعار لاؤیج کے دروازے پر کھڑی مرینہ جمران ی میں ،اسید خاموتی ہے اٹھا اور ہاہر تکل گیا ،حبا كي نظرتب تك اس كالبيجيها كيا تهاجب تك و ونظر

میں نے اس کے بدلے بوے کہج کی وضاحت لوچى.....؟ و محدد مرجاموس ريا پر محرا كر بولا .....!

جب ليج بدل جائين تووضاحتين كيبي؟ وه ساکت وضاحت ی بیخی تھی، یہ کیا کہہ كيا تفاده؟ بيركيا كركيا تعاده؟ بيركوي سزاسنا كيا تعا

د دمخل ہاؤس ' میں روای چین ہی چین لکھ ر ما تھا، شاہ بخت اور عباس کے ایکزامر ہو کھے شے ورمشہ ملے ہی مارث ون کے ایکرامز دے کر فارغ می علینہ بھی رزلت کے انظار میں همی ،اب وه تینو<del>ن تن</del>صاوران کی **نراغت**\_ لا ہور کا شاید ہی کوئی ہوتگ، ریسٹورنٹ یا ڈھابہ ہوگا جو انہوں نے چھوڑ دیاء ہر روز باہر کھاتے کا پر دکرام بن جاتا، ہر روز کہیں لانگ ڈرائیوتو جمی شاینگ، وہ سطح معنوں میں لائف

عابتاً "ووز برخند ليح من كهدر ما تحا...

رویے پر جران میں۔

بات كردل كا-"اس كالبجيم علم تفا-

مراب اس كي توجه منتشر تظرآ لي هي.

جمی " وه جیسے خود پر مسا۔

سوچ کی بر جھا ئیال نظر آ رہی تھیں۔

مجھ در بعد جائے تی کر فریش ہوئے

بعد وہ کمپیوٹر کے آھے جم طمیا ،تضول سم کی دیہ

'''وه دېل مي سنين ـ · · ' وه دېل مي سنين ـ ·

انجوائے كررہے تھے، منى وقت تھاجب و قارتے بہت عجیب سٹیب لیا، شاہ بخت کے لئے رمشہ کا

و قار نے خود اسے بلا کر بات کی تھی، وہ اتنا جيران تعاكه چند كمحيلو مجحه بول بي ندسكا بمراس نے بڑے واضح کفظوں میں اپنا انکار وقار کے آ کے رکھ دیا تھا اور خاموتی ہے اٹھ کرآ گیا تھا، ای شام وقاریے اس کا انکار ماں تک پہنچا دیا تھا اوررات تک خبر اورے کمریش کردش کر رہی تھی اوراییا کیے ہوسکتا تھا کہ رمشہ بے خبر رہتی ، اس وقت رات کو تو نج رہے تھے جب ملکے سے دروازہ بجا کروہ تمرے میں داخل ہوئی مثاہ بخت اے کمپیوٹر کے آگے جما تظر آیا اس نے ہیٹھے پینے کردن موڑ کراے اندر آتے دیکھا اور پھر ے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے نگا، وہ آگے بڑھ آئی۔ ، '' آ دُ رمشه بليُفو۔'' اس كالہجه بهت معتدل

" بھے تم سے چھے ہات کرتی ہے۔" وہ عاہے ہوئے جی اینے کہے کو سی ہوئے سے میں

روک یائی۔ ڈوکروٹ اس نے بنا اس کی طرف دیکھیے میں مصروف کہا، غالبًا وہ کسی کے ساتھ چیننگ میں معروف تھا،رمشہ کی آ جمعیں یا نیوں سے مجرمتیں۔

''تم ایبا کیے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟''وہ سنگی تھی، وہ حیراعی ہے اس کی طرف مڑا، اس کی ریوالوئنگ چیئر بوری کی بوری رمشہ کی طرف

''اتنے انجان مت بنو، میں تمہارے انگار کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔" وہ محبث پڑی، شاہ بخت نے ربوالونگ جیئر واپس موڑ

" میں بھانی کو جواب دے چکا ہول، علی تہمارے ساتھ اس ٹا یک ہر ہات مبیس **ک** عايهًا-''شاه بخت كالبجه بيناثر تعابه " كيول؟ كيول بات تبين كرنا جا يجي وه بلندآ وازيس جلالي-"ائی آواز دھیمی رکھو، میرے سامنے محارث فی ضرورت میں مسے دیارہ بلتے أوازيس بأت كرسكنا مول " وه مرد ليح على نوک گم<u>ا</u>ء رمشہ کو جھنکا لگا۔ "ميرے ماتھ ايا كيے كر كتے ہوتم؟ يس .... بل محت كرلى جول تم سے " وہ بكال کی طرح بلک آھی۔ " اللين من تم سے محبت لبيل كرتا رمشہ الم

میری کزن ہو، میری ایکی دوست ہو، مکر پیل کے اس حوالے سے بھی حمہارے گئے مہیں سوجا ال كالبجد في تاثر تعار

اس کے دل کو پکھیموا۔

" ' ہم اتنے سالوں سے ساتھ ہیں بخت ا<del>ق</del> میرے ساتھ ایا کیے کر سکتے ہو؟ تمہیں ا فسور میں ہوا کہ میں تمہارے کئے الگ کے ميلنكو رفتي مول؟" وه روت موت كهديد

" بہیں تم میرے لئے کزن تھیں ہو، با کی ، رشتوں کوان کے مقامیر رکھ کر جانجا جائے لا یں زندگی بینس رہی ہاور ضروری میں کہ آپ کچھ خاصل میل کرتے ہیں تو دوسرا فریق کا كرر ما ہو۔"اس كالبجداب بھى يرسكون تھا۔ ا در اب اس کا بیسکون رمشہ کے دل ا درژای ڈال رہا تھا،اے شاہ بخت کا بوں کھا

رمشہ نے اس کی شہدرنگ جھیلوں کوآئے ہے سلے بھی اتنا سردہ بے حس اور اجیبی مبیس دیکھا تھا،

رہنا بہت اٹھا لگنا تھا، وہ اس کے چبرے

Flat stone کہا کرتی تھی جس پر کوئی تاثر ہے اور اس رفتے کے لئے دونوں فریقین کا خالص اور ہم خیال ہونا مروری ہے میرے لائف بلان میں شادی البحی میں ہے الین میں جب بھی کروں گا،تم سے بیس، بھی تبیں ۔ ' وہ مینے مث کر کمڑ کی کے ساتھ کمڑ اہو گیا۔

رمشہ کے قدموں تلےزمین سرک ریج انجی می اس نے ہمیشہ شاہ بخت کو اینے ساتھ بہت شاكسته، يذله سي اور دوستانه مايا تعا، بيراتا رود، ہارش اور Bitter شاہ بخت یا میں کون تما جے وہ بیل جاتی تکی اے اسے کالوں پر بہتے آنسو اب تکلیف دے رہے تھے، وہ اتنے سالوں ہے ال تحص کے بیچیے ماقل می جس کے زر یک دہ مر می اشام سب می اساس نے می ایے مقام کو Misjudge کیا تھا۔

وه بِما کتی ہونی پاہر نکل آئی، اس کی چانسی کرز ری میں اور اس سے اینے قدموں پر کمرا رہا مشکل ہورہا تھا، عکدم ووسی عظرانی وہ

" رمشه! كيابات ٢٠٠٠ وه بكابكاره كي مي ال كاچرود كم كر ...

ود کرونس ووائے کرے کی طرف جل كى، دوكى سے بات بيس كرنا جائتى كى، دوكى کا سامنا نہیں کرنا ما ہی گی اور اگلے دن وہ نیو بارك فلاني كرقما تعا\_

(باقی آئده)

A fake relation"

وعوغرنا أتنابي مشكل تحاجتنا كدايك معاف

بت يدا لك يها تقاء ال كالتي عادرها تفاكدوه

اے زورے مجتمحور دے، اس کے چرے کے

س لول بين بھي شه بھي تو ضرور تمهين بتا ديتا۔ "وه

اے واسح اور دوٹوک انداز میں بتار ہا تھا۔

"الريجية على دلجين موتى توعن ات

'' کیا کی ہے جھ میں؟'' وہ کھٹنوں کے بل

"بليز رمشه الفوء بيدمت كرو-" ال ي

''مِير ے ساتھ بيمت کروڻاو بخت!''

جائل ہوماں، میں نے آج تک کوئی بھی کام اپنے

دل ک مرضی کے بغیر میں کیا، میرا دل میں مانا،

ش اس کے لئے تیار میں ہون علی نے وقار

يونى كوصاف الكاركر دياءاس بس كسي مم كاغور و

ظریا Prudantry کی تو ضرورت بی جیس محی

I said no, just no اور اكر على تمياري

بات مان لو، تو سوچو، كيا تيجه لكك گااس رشت كا،

" نبیل رمشہ! میں کھے پرانبیں کررہا ہم جمعے

آئ ال المح ات شاہ بخت كا يدسكون

شذ ف يقر پرلكير دُهودُ عَرْيا\_

باثرات توج ذالے۔

اس کے سامنے کریٹ ی۔

رمشہ کو ہاز و سے پکڑ کرا تھایا۔

"A disastrous ending " بنيس مِس ايبانبيس كرسكا، كي تم مِس نبيس ب تم بہت اللی مو، مر مل تم سے شادی میں کر بلماء شردی کوئی شاینگ جیس جید مفتول میں م ہوج نا ہے اور شہ ہی کوئی آئسکر یم جیسے ملصلے مَا زُر سے جلد جلد کھایا جائے ، میلو ہمیشہ کا تعلق

ماهنامه دنا (128) دسمبر 2012



اس كي المحصيل آسته آسته على راي تحيل، چند کھے وہ ساٹ سے انداز میں جیت کو دیکھتی رہی چھراس نے تمرے کے آردگر دنظر دوڑائی اوہ عَالِبًا كُونَى سِيْدِرُومِ تَعَالِهِ

اس نے کچھ یا دکرنے کی کوشش کی محرائے نا کامی ہوئی ،ایے اپنے متعلق مجمعے یاد نہیں آ سکا، ای وفت دروازه کھلا اور ایک ٹرس کی صورت نظر

ودمغل ماؤس من مف ماتم مجھی ہوئی تھی، ہر مخص جیران تھا، ایک دوسرے سے نظر ج اناء حبب حبب كررونا مواء احمر معل كو بارث وقیک ہوا تھاا ورسین نروس بریک ڈاؤن کے سبب البعلا تزمى، رشت داراوراردكرد سے كولى خاص میسٹ او تھا تہیں معل باؤس کے قریبی رہتے وارول میں صرف نبیلہ چی کی جہن سبیلہ بیکم ہی من جو کہ بین کی والدہ تھیں ، آہیں بھی انفارم کیا والحكا تفاءمعا لمدايها تفاكه جميايا بي شرجاسكنا تفاء مے یاس ماسپول میں تھیں اور چھوٹی دونوں بیٹیال معل ہاؤس میں تھیں اور اس سارے قصے کاسب سے امپورشت کردارعیاس محل جو کرشته دو دنول ہے کسی برنس سیمینار کے سلسلے میں اسلام آبادتھا، ال بات سے بے جرافا کہ کو بیں کیا قیامت گزر

وومری طرف شاہ بخت جس نے اس المارے معاملے میں ثدل مین کا کروار اوا کیا تھا اب اس بات سے ممرے جرتفا کدایاز نے کس الدرخوفناك اندازين معاملي كواختنام تك يهجاما تماہ جس نے دولو کوں کو زندگی موت کی سرحدید لا كمراكيا تعااورجس في بورب على باؤس كى بنیادیں ہلا ڈالی تھیں، دواس سے قطعی پے تجر تھا۔ بد دولوں نفوس ایسے تھے جنہیں کسی نے الفارم بين كيا تها،عياس تو دو دن يعد لوث آيا تها ا اور آتے ہی ایس روح فرسا خبر نے اس کی ر دهیر کنیس تنما دی تھیں ، بعض ڈربعض خدشات کتنے العيل ابت موجائے سے بعض حادثے كون المكرك كاحصه بوتے بين؟ اور وہ زعرك سے الما حمد وصول مجمى كر ليت بين، حادثون كا اثاث النمان نے آنسو، بدانمول موتی جو کئ مقامات م مد سروح برور بوتے میں اور بعض اوقات ب

"الاے ایک بروقیسر کی اکیڈی ہے وہ اسے سٹوڑنس کے لئے نولس لینا جاہ رہے تھے ميرے، الى كونىڭ كرر ما تھا۔ " وہ ملكے تھا انداز

"اوه! اور كيا مصروفيات بي آيج كل تهاري؟ "ان كالبجه بدلا موا تقاء اسيدكي آتلهون ميں جرت در آئی۔

ووسيحي بهي مبيل، سوج ربايون لامور چا جاؤل ـ "اس كاايداز ساده ساتها\_

"لا جورروا على في الحال ملتوى كردو، تنهاري یہاں موجود کی زیادہ ضروری ہے۔ "ان کا اعداز

اجیما آب مہیں۔" وہ جرت کے ابتدائی جينتكے ہے معجل كر بولا تھا۔

''حیا!''اب وہ حیاسے نخاطب تھے۔ " جي يايا!" وه چون*ڪ کر يو*لي۔ " کھانا کھاتے کے بعد کتابیں لے کر لا وُنِجَ مِنِي آ جِاوً ''شأبيرا ندر ہي اندروہ کو لي ٽيميا۔

المجم اس تيجر سے ميس يدهنا يايا! مي آب کو بتا چی ہوں۔ " وہ قیدرے برتمیزی ہے فورک بلیث میں سیخ سمر بولی تھی،اسید نے جو یک كرنالسند يرونظرول سے اسے ديكھا، وہ ال كى سيساني بريات مجولتي جاراي محى \_

''یوری بات تو سن لوه بے دقوف کڑ کی۔'' وہ اے ڈانٹ کر پولے تھے، حیائے تی تی نظروں سے اکیس دیکھا۔

و جمہیں اسید می**ر حائے گا**ئے انہوں نے حما کے سریہ جیسے بم چوڑ اتھا۔

الله؟" حما حمرت آميز خوش سے جاائی محى، جبكه اسيد مشتشدر ساجيفاتها-

مينيان شينا (12) جينوري 2013

ان کی حالت تو بیان ہے باہر تھی ، و استعل سین

معی کسین ایاز کے ساتھ خوش ہیں تھی ،اس نے ہے وقونی ہی تو کی تھی کہ اے وتؤرے وسلس كرنے كى بجائے شاہ بخت ہے دسس كيا تھاجو خود بھی ان معاملات ہے میسرنا بلدتھا، اس کے اندر كبرا لمال اترتا جار باتهاا سے افسوس تماء د كاتھا اور پھیتاوا بھی کہ اگر اس نے تب معالم کے کو سنجیرہ کے کر کوئی مناسب قدم اٹھایا ہوتا تو شاید. .... بال شايد معالمه يهال تك ندآتا، شايد اياز اتن انتها بريندامرتا اورشايد سين يول أيك خود لهنداور اٹا پر مت مرد کے باتھوں تباہ شہولی۔

حد بے معنی اور بے مول ، جیسے آج عباس کے

ممرہ بند کریے وہ کتنی ہی در سسکتار ہا تھا،

بر مستی کی انتہا تو رہی کہ نیویارک سے آنے والا

یارسل جس میں ڈائیورس پیرز تھے ای نے

ومول کیا تھا، سین کو ہوش آجکا تھا اور سب اسے

د عصے اسلال مى جاتھے تھے مرعباس ....عباس

خود میں اتن ہمت میں یا تا تھا کہ دواس کا سامنا

كريكي، حالانكه الصاف كى نظر سے ديمها جاتا تو

دہ خود بے تصور تھا، بڑے بھائی کے اس تعل کا وہ

تطعی ذمہ دار نہ تھا تمر کیا کیا جائے اس کی حیاس

طبعت کا؟ جو ہر لمحدا سے ہی تصور وار کرداتی می،

وجه؟ دجه بھی بھی تو مضبوط تھی ، ماں ..... وجہ تھی ، مید

عیاس ہی تھا جس کے علم میں پہلی باریہ بات آنی

کتنے سارے شاید تھے اس کے باس مکروہ ال بات سے شمر بے جرتھا کہ ایاز احر معل جسے لوگ واقعی مجھوتوں مجری زندگی مبیں کزاریاتے ، آزاد پنچمیوں کوہمی بھی کوئی قید کرسکایے؟ وہ ہاسپول جانے نہ جانے کی گفتاش میں تھا کے مین اپنی والدہ کے ساتھ واپس ایے تھر چل کئی واس نے آمنہ بھا بھی کولسی کو بڑائے سا کہوہ

عدت میں تھی اور اس کا دل جیسے تکٹروں میں بٹ

منا (125) جنوري 2013

''اینے کمرے میں ہوگا۔'' ''کمانے کی میزیہ کیوں نہیں آیا وہ، بلاؤ

مرینہ نے بے حد چونک کر الہیں دیکھا،

"حیا! مبلا دن کیا رہا ایل مجر کے

" مجھے ان سے نہیں ردھنا یایا۔" اس کی

بجائے ایس کے کہ وہ خوش ہوتیں، ان کے

اندر لہیں منٹی بیجنے تکی ، وہ حاموتی سے انجو لئیں۔

ساتھ؟'' ان كا لہجيەزم تھا، حبا جواب ديتے بغير

آواز دھیمی تھی ، تیمور نے طویل سانس لے کر سر

جھٹکا، بوں جیسے وہ اس سے میں تو تع کر رہے

تھے، ای دوران اہیں اسید، مرینہ کے ساتھ آتا

تہذیب تہیں کہ کھاتے کے وفت میز یہ ہونا

عاہے؟"ان كالبجة كرا تھا۔

''إلسلام عليكم يا يا!'' وه قريب آ<sup>م</sup> كر بولا تقا\_

" وعليكم السلام! كبال تصحم ؟ كياتم مين اتني

" آتم سوری ، ایک ضروری اسائمنٹ تار

كرر بالتمار" وو تدامت سے بولتے ہوئے ان

کے برابر بیٹے گیا، بمیشہ ایا ہی ہوتا تھا، تمور احمد

اس کے لئے بہت بخت اور کر شت مزاج تھے مگر

یہ بھی بچ تھا کہان ہے کھانے کی میزیہ سی کی غیر

موجودی برداشت میں ہوتی می، نازک سے

نازک حالات آئے مراس آبنوی میز کے کرد

نفوس کی تعداد بمیشہ یور رہی ،اب بھی وہ ان کے

برابر میشا تو ان کے چبرے سے اطمینان جھیلنے لگا

ا سائمنٹ ہے؟ " وہ اچا تک یاد آئے پہ پوچھنے

کے انداز می تشکیک کامپلوتمایاں تھا، اسد نے

" تمہارے ایکزامزتو ہو چکے، یہ کون می

تھاءوہ سب کھانا کھاتے ہیں مصروف ہو گئے۔

عاموتی سے پلیث کو تھور تی رہی۔

اے۔ ' وہ قدرے تا کواری سے بولے۔

طویل سانس لیا۔

ندو تینے والے تصلے مراور بتائیس کیوں؟ مراسے لکنا و و بھی اس کا تخفیس لے کی ممر لاسٹ ٹائم اس نے اینے ذہمن ہے سمادے خدشات تکال کر اہے اینے تیس نہایت بے ضرر سا گفٹ (جو کہ صرف أيك خوبصورت ريست داج على) دينا جايا تماادراس كاجوخوفناك نتيجهما منة آيا تعااس كالخ کر بدوہ ابھی بھولا مہیں تھا، کمیکن اس سب کے باوجود ووجهي شاه بخت معل تعام اسيخه نام كاايكء ودوق فو قااس كے لئے محصد وقر بدتار بتا تها، جو کہ بعد میں اس کی کب بورڈ کے خاتے میں محفوظ بوتا جاتا» چونکه کب بورد کا سه حصه بهیشه لاک رہتا تھا جھی علینہ کی امائنٹس بھی یا حفاظت موجود کیں جن کا ایک ڈعیر جمع ہو چکا تھا، بے شار حِيموتِي حِيموتِي چيزين، کيجر ، پرسيلٹ ،ائيررنگ ،کلر كك بلس، وشنك كار دُنهِ ، رَكْمَرْ ، مَا ذُكْ مِي اسْاللَّش ەيسىۋلز، مىرپىز، بىيەر ئەلەركى خوبعىورت اور جديد تراش خراش کے شرے فراؤ زرز شامل تھے، اب کی ہاران میں سریدا شاقہ ہوئے والا تھا۔ ''ہیلو،...، ہیلو۔'' بخت لاؤرنج میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا، عجیب س خاموتی نے اس کا استغبال کیا۔ " عباس! سب كدهر بين؟ " وه اس كي عباس خود بھی حیرانی ہے اِ دھراً دھر و کیور ہا تغاء لاؤع بما تين بمياتين كرريا تعاه حالاتكه مديج کا وقت تھا ،ای وقت چن سے کول درآ مد ہوئی۔ " بخت بعالى ل آب آ كَنْ ؟ " وَوَ خِيرت " إلى الله وكول؟ كمر عن كوني فيس كيا؟" وواس سے معافد کرتے سے بعد بنارے اس

کے سرید ہاتھ پھیر کے بولا تھا، جوایا کول کی

آتىمىن ۋېۋىاك كىنى-

"بس میں کہ بینش سے بچایا جائے۔ عاس نے کبری سائس کی۔ " ناممكن كا بات ب، جب وه كمرآ نين م و المحالم بحريه و و الم موضوع مو كا م " الى وقار بعانى لوسب كوتا كيد كر يك ال کدان کے سامنے کوئی میدقصہ میں دہرائے ''الله باک سب بہتر کرے گا عیاس، تم مینتش دلو۔' اس نے عماس کا شانہ میں تعمیر و ووثول بی این این جگهاس موج پش کم تھے کہ غوفان لو گزر گیا اب ٹولی مشتیوں اور سیٹے باد ہاتوں کو سہارا کون دے گا؟ گاڑی میں اب و خشت ناک خاموش حیما چکی تھی، باتی کا سارا رستہ ای خاموتی کی نظر ہو گیا، وہ کھر آئے تو عاس کو کمریس مجیل خاموتی قدر نے غیر فطری کی ، وہ بخت کوسوٹ کیس تھیٹتا ہوا اندر سلے آیا جِين هِن اس كا سامان كم أور تحا نَف زياده <u>ت</u>قير، وہ بھیشہ نو نکی کرتا تھا، سب کے کئے شایک الرق كرتے وہ دوہستيوں ليا الرجائے كيون "درمشه اجد خل -"جس كي فيرمعمولي حب الوطني بعض اوقات اس كے لئے امتحان بن جايا کرنی تھی، خاص طور پرتٹ جب اسے ابروڈ ہے یکیٹر بدنا پڑتا اور عمو ہا ایسا ہوتا تھا کہوہ رمضہ کے کئے مجھے جیس لاتا تھا، وہ غیرملکی میروڈ کش سے الحيت الرجك من جمعي شاه بخت كي مشكل آسان او جانی ادر وہ یہ بات بڑے دھڑنے ہے اے

دومری طرف تھی 'علینہ المرمغل' جس کے دومری طرف تھی 'علینہ المرمغل' جس کے لئے وہ ہمیشہ کچر بھی خرید تے ہوئے کنفیوژن کا فرکار ہوجاتا، کدووان سب کواسے دے بھی پائے گا پانہیں اور عمو یا وہ دومرے نیصلے پہتا تم رہتا لیعنی

کھتانا جہیں جانتے عہاس! ثم اس معاملے میں تفطی طور پر الوالونہیں ہو،اس کئے خود پر کسی تم کا بردن کیے خود پر کسی تم کا بردن کینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم ۔"اس کا انداز بخت ہوگیا۔

" دلیکن اس بات نے تو تم انکار جمیں کرو سے ناکہ جماری وجہ ہے آیک معصوم اور بے خطا لڑی کی زندگی بریاد ہوگئے۔ "عباس کا لہجہ دکھ سے مجرا ہوا تھا۔

" ایازی وجہ نے نہیں، ایازی وجہ ہے۔" بخت نے دوٹوک انداز میں تھیج کی،اس کے لیج میں ایاز کے لئے احترام میسرختم ہو چکا تھا، وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔

"ایازہم میں ہے ای ہے۔"عباس نے گی سرکدا

"فلط ..... بالكل غلط، وه بهم سے بوتا تو بھی میں فرز بہقدم ندا تھا تا، اس كے اندر شروع سے بى نو ز بھائی كے جرشيم تھے۔" بخت كاد ماغ بھى كرم بور با تھا۔

' فود غرضی اور بے حس کی جرافیم' بخت نے سرومبری ہے کہا، عباس خاموتی ہے گاڑی سارٹ کرنے لگا۔

ورسین کہال ہے اس وقت؟ مرا بخت ب

وداین والدہ کے محرب عماس نے مخت

میں ہے؟'' ''بہتر ہے، آج شام تک ڈاکٹرز ڈسچار نا ''بہتر ہے، آج شام تک ڈاکٹرز ڈسچار نا کردیں گے۔'' ''سہتے کیا میں ڈاکٹرز؟'' اس کا تفکر کل ہر دومغل باؤس میں آیک وحشت ناک ماموق نے ڈرار آور ایس ایک وحشت ناک وران وران میں شاہ بخت بھی بعد بارک ہے اور آور آبی ہے دار آور آبی ہے اور آبی ہے اور آبی ہی بارک ہے اور آبی آبی ہی بعد بارک ہی ایسے آبی ہی بعد بارک ہی ایسے آبی ہی در ایسے آبی میں ایسے کو ایسے آبی میں در آبی ایسے کو ایسے کا موش مہر بدلب در ایسے کو ایسے کو ایسے کا موش مہر بدلب کرنے کو ایسے کی اتھا۔

''سب محمّ ہو گیا بخت۔'' اس کی آواز میں کتنے نوے سے، شاہ بخت نے اس کا شانہ سہالیا۔

م این آوازهم سے پوچھل تھی۔

و رہیں ہوتا حوصلہ میرے بھائی۔ ' اِس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوگئی تھی، نیقٹی طور پر اِس نے اے واقعے کا شدید اثر لیا تھا، جس کا اندازہ شاہ بخت کواس کے چبرے سے ہی ہور ہا

دوم اس کے ذرمہ دارتین ہوعیاس۔ میخت نے اسے حوصلہ دیا تھا۔

''میں ہوں، ہاں میں ہی تو ہوں، اگر تب میں نے وقار بھائی کوسب بتا دیا ہوتا تو شاید آج رسب نہ ہوتا، وہ یقیناً اس مسئلے کا کوئی حل نکال کیتے۔'' وہ وکھیتار ہاتھا۔

بخت کواس کے بچکا ندرو نے پر جیرت ہوئی،
وہ دوٹوں اب پار کنگ کی ممت جارے نتھ۔
د' تم ایک نفنول اور لا یعنی بات کر رہے ہو
عباس! میں نے ایاز کے تیور دیکھے ہیں، وہ وہی
کرتا چواس نے اول دن طے کیا تھا اور حقیقت
کرتا چواس نے اول دن طے کیا تھا اور حقیقت
کرتا چواس نے کسی تسم کی گنجائش نہیں چھوڑی
کی میننے کا راستہ خود بند کرنے والے لوگ

2013 د تامان منا 127 جنوري 2013 مناوري 2013 منافع منافع المناوري 2013 منافع منافع المنافع منافع المنافع المنافع

ہات مل کر پائی تھی ،عہاس کا رنگ بدل گیا۔

'' کیا ہوا ہے آئیس؟'' اس نے جھکے سے
کول کو الگ کیا، شاہ بخت نے قدرے چونک کر
عہاس کو دیکھا، اس کے تاثرات اسے غیر فہم نیس
سے کہ وہ مجھونہ یا تا۔

''ان کی طبیعت مجر سے بگڑ گئی ہے، سب ادھر گئے ہیں، بس میں اور علینہ کھریہ ہیں، رمشہ بھی چاچو کے پاس ہاسپول میں ہے۔'' وہ رور آئی منتقی۔

دربس کروکول ایس جیب کرو۔ " بخت اسے خاموش کروائے لگا ، عباس والیس مڑ چکا تھا ، بخت اس کے پیچھے جانا جا بتا تھا کر پیوٹیشن ایس تی کہ وہ خود کو اس قابل تہیں یا رہا تھا کہ استے ٹینس ہا حول میں سب کا سامنا کر سکے، دوسرے اس میاں رہنا زیادہ بہتر لگا تھا، کول اور علینہ کو مزید میاں رہنا زیادہ بہتر لگا تھا، کول اور علینہ کو مزید میاں تی گا تھا اسے، کول کی حالت حالت تو وہ در کھے چکا تھا، تین طور پر علینہ کی حالت کول سے مزید بر برتر ہی ہونا تھی اسو نے اتفاق ای کول ہے۔ کول کی حالت کول ہے۔ مزید بر بر برتر ہی ہونا تھی اس کول ہے۔ مزید بر بر برتر ہی ہونا تھی اس کے اتفاق ای دی ۔

وفت علیند مرے سے کا دھاں دی۔ ''آپ؟'' وہ شاہ بخت پہ نظر پڑتے ہی بھر پورانداز میں چوکی تھی۔

جر پوراندازیں پول ہے۔ ''کیسی ہو علیہ:؟'' اس نے ٹری سے کہا، اظر اس پہ جم ک گئی تھی،سوجی ہوئی متورم آ تکھیں، سرخ ہوتا ہوگا چبرہ اور تھکے تھکے سے اعصاب لیے وہ بہت افسر دہ اور پڑ مردہ لگ رہی تھی۔ ودفیری میں '' مجیم سے کتا ہو میں جو کا

و المحک ہوں۔ او جیسے سے کہتی وہ سر جعکا

"فلط بھائی اید بالکل ٹھیک ٹیس ہے اس کے فیص ہے اس کی فیص ہے یکھ ٹیس کی سے اس کی منتیں کر رہی ہوں ۔" کول نے حجمت اس کی شکارت لگائی ۔

''کول پلیز میرابانکل دل نہیں چا درہا۔''وو سستی سے بولی، جوابا کول ناراضی سے چیر پنجنی مؤتئی، اس میں بھی اس کی محبت پنہاں تھی۔ علینہ پکن کی طرف بڑھ گئی، ارا رہ چائے بنائے کا تفاء شاہ بخت اس کی چیروگ میں پکن کے فریم میں کھڑا ہوگیا۔

"اگر زحت نہ ہوتو ایک کپ میرے لئے ہیں۔"اس نے کہا، وہ چوکی تھرسر ہلا دیا۔ "کھانا گرم کر دوں آپ کے لئے؟"اس کی پیکش پر بخت کوخوشگوار جیرت ہوئی۔ "مفرور مگر میں بہت تھ کا ہوا ہوں، قریش ہونا جا ہتا ہوں، تم یہ سب تیار کر کے میرے

ہونا چاہتا ہوں، تم ہے سب تیار کر کے میرے کرے میں لے آنا۔''نا چاہتے ہوئے جمی اس کا لہجہ قدرے تحکمیانہ ہو گیا۔ دون ''نہ ناک

''نمیک ہے۔''اس نے کہا۔
جنت والیس مڑ گیا، سٹرھیاں چڑھتے ہوئے
وو اپنا موٹ کیس لیما نہیں بھولا تھا، اے فریش
ہونے میں قریباً دس منٹ لگ گئے، بال بنا کروہ
موٹ کیس تھول کر جیٹھ گیا، کار بٹ پہڈھیروں
چیزیں بھر کئیں، اس نے وارڈروب کے پٹ
کھولے اور اپنی چیزیس رکھنے لگا، پھر باتی چیریں
کھولے اور اپنی چیزیس رکھنے لگا، پھر باتی چیریں
کو دیتا ہی جیس تو واپس سوٹ کیس میں ہی کیول
مذڈ ال دی جا تیس، اتنی تک و دو کا دائے۔ حش
اسوج ارادے کو تملی جامہ بہنائے کا سوج آل ر

'' آ جادُ علینه!'' اس کی آواز پر ۵۰ درواز د کولتی اندر آگئی، وولوں ہاتھوں میں بڑی ک

و نے تھا ہے جولوا زیات سے بھری ہوئی تھی۔
''اوہ! آپ نے لو اتنا کچھ بھیلا یا ہوا ہے،
''اوہ! آپ نے لو اتنا کچھ بھیلا یا ہوا ہے،
''میاں رکھوں؟''وہ چیڑوں سے بچتی ہوئی بولی۔
''میڈ پدر کھ دو۔' وہ خود بھی بچتا ہچا تا بیڈ کی
طرف آگیا، وہ ٹرے میں رکھے لوازیات کو بغور
اگی دیا تھا، ریشن سلیڈ ،میکرونی ، بریانی ،سویٹ
وش میں بنانا ڈیز دی اور ساتھ رکھا کائی کا بڑا سا

''تم كرهر؟'' ده اسے واپس مڑے ديكي كر مولا تھا۔

" بیشوادهر، کھائے میں میراساتھ دو۔" اکر ا کے بولا علینہ کڑ بڑائ گئی۔

میرا دل جیس جاہ رہا۔'' اس کے لفظوں میں می محل گئی۔

"عینا! ادھر بیٹھو۔" وہ اٹھ کراس کے مقابل آگیا، اس کے شائے یہ ہاتھ کا زم دباؤ ڈال کر اسے بیڈیہ بیٹھ یا اور خوداس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ موجو! تم ایک غیر متعلق محص ہو کر اس قدر ڈس برٹ ہولو وہ جن پر بید تیا مت کر ری ہاں کا کیا مال ہوگا؟" اگر چہ اس کے الفاظ قدرے خت قریب تھا کہ اس کے مخصوص کلون Okley کی فریب تھا کہ اس کے مخصوص کلون Okley کی فریب تھا کہ اس کے مخصوص کلون Okley کی الفاظ مدر ساتھی۔

الفاظ پیرٹوپ آھی۔ دومیں ایک غیر متعلق شخص نہیں ہوں ،سین مگری بھا بھی ہیں اور جو ہاسپیلا کرنہیں وہ میرے ایک وہ پھر سے رونے کوتیارتھی۔

ا ' وہ تہاری بھابھی تھیں، اب نہیں ہیں، ارشتوں کواصل شکل میں ہی قبول کیا جاتا ہے۔''وہ ادولوک بولا۔

" میک ہے لیکن اس کے باوجود میں خود کو

اس کراکسسر سے الگ نہیں کرسکتی ، یہ میرے گھر کا معالمہ ہے ، آپ بتا کیں آپ کر سکتے ہیں خود کو الگ؟''اس کی آتھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ بخت کے دل کو پچھ ہوا تھا، ان کے درمیان بظ ہر کوئی دوئی نہیں تھی گھراس کے ہا وجود ایک بہت خاص رشتہ تھا اوراس وقت اس کے دل پہملینہ کے آنسوؤل نے گھرااٹر کیا تھا۔ پہملینہ کے آنسوؤل نے گھرااٹر کیا تھا۔ دمینا اعینا اجسٹ لسن ٹو می ، ڈونٹ کیا سوفر

سیر نیز۔ 'اس سے منبط نیس ہوسکا تھا، ترقی سے
اس کا شانہ تھیتھیاتے وہ اس کے آنسو پو چھنے لگا
اور ڈراس ہدردی اور مہریان آغوش پاتے ہی وہ
بھر گئی، بھوٹ بھوٹ کر روتے ہوئے وہ اس
بتائے تھی کہ کس طرح تایا جان ایاز کو گالیاں
دیتے تھے، کس طرح سب اسے نظر انداز کر رہے
تنے بھن بچی سجھ کراسے ہاسپول نہیں لے جایا گیا
تنے بھن بچی سجھ کراسے ہاسپول نہیں لے جایا گیا
تنا اور نہ ہی سین کے کھر، وہ اکمیل ہی کمرہ بند

شاہ بخت کو دلی افسوس ہور ہا تھا، وہ پچھ دیر مزید اسے جب کرواتا رہا اور پھر خود ہیں اسے ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کی سبت کے کہا، وہ منہ دھو کر ہاہر آئی تو بے حدشر مندہ تھی، وہ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔

''سوری آپ انتے تھکے ہوئے تھے، میں نے آپ کومزید پریشان کر دیا۔'' ووندامت سے گویا ہو گی تھی، شاہ بخت کو چہرے پہ ایک دکش مسکراہٹ آگئی۔

''انس او کے عینا! پلیز آ جاؤ، جھے بہت بھوک کی ہے۔'' وہ بولا۔

برس سے دو پر اس کے سامنے آئیسٹی ، اپنی وہ بھنجگی ہو گی اس کے سامنے آئیسٹی ، اپنی گھبراہٹ میں اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ دہ اے کب سے عینا کیے جارہا تھا، ٹرے ہیں اس دقت دو بچ رکھے ہوئے تھے، وہ چونکہ کھاٹا

ماهمانه هنا (12) چيتۇرى 2013

مانسان منا (20 جنوري 2013

کھاتے ہوئے دو تھ اور کرنے کا عادی تھاجمیں وه دوجي لا في ميء دوج استعال كرف كالمطلب مية الركر من كدوه دونوں محون عيم المركم كانا الل شروع كردينا تفاء للكه كفاتا وه أيك في ال تفاتمر دوسرے بیج کواس فدر مہارت سے استعال کرتا كدد ملينة والاعش عن كرافعتا، اب من علينه كي تظراس برجي مي المكرمين الماس برميس ال كے باتھوں ير، جو كددو عج باتھ من لئے اسے و كيوز بالقاء رف ين كوني الكشراتيس التي موجود

وتم مياليو "شاه بخت نے عاموتی سے الكاس كى ست برعايا-دوسیں رہے دین میں لے آئی ہوں ہے ۔ ' وہ گا۔

"رہے دو، کہاں دوبارہ اتن شیج جاؤ کی، بیشہ جاک اس نے کی زبروی اس کے ہاتھ میں

ب ایک جران کن اور مزے دار چونیفن پدا ہو جی می جس نے اہیں وی طور پر ہر چر بعلا دى مى ، بخت تو دل بى دل بى كافي مخطوظ ہو ر ما تھا جبکہ اس سے برطس علینہ کالی تعبراتی اور صحلی می ، دونوں کوایک ای پلیٹ میں کھانا تھا، بخت نے بریالی کی پلیٹ اینے آ کے سرکانی اور اے بھی اشارہ کرتے ہوئے کھانا شروع کردیا۔

شاكى والمحك كالعلق بنيا دى طور مر تعالى ليندر کے انتہائی شال میں برما اور لاؤس کی سرحدول ع قبريب والعشم "جيا تك رائے" يے تعاوال کی قبیلی خاصی خوشحال اور مربھی گلعی تھی تھی، وہ دو مبنیں تھیں، تھائی وانگ اور شائی وانگ، ان کی زند کی ہورطرح سے برسکون می وڈیڈ کا ایک مشہور اور چال موا کائی ہاؤس تھا، جس سے اچھی خاصی

آيدني جو جاتي تعي واس وقت تعاني جو كه بروي بي محى كافي من يرمه (بي من اوزشاني البهي اسكول لیول یمی جب وہ حادثہ پین آیا جس نے دونول بہنوں کی زند گیاں کڑوراور ڈولتی ٹاؤ کی مانند کی محتور میں محینک دیں۔ دواکی بہت خوشکوار اور چیکدارسے تھی جب

وه دولول النبيع الحيط اسكول وكاج عافي سك لتے ٹیار ہور ای میں ، اجا تک مام اور ڈیٹر کے زور زورے بولنے کی آوازیں آئے لیس، تھائی نے اے وہیں رکئے کا اشار و کیا اور خوریا ہر کال کی، م مجه دمر بعد وه لونی تو بهت پریشان می کیلن اس نے شانی کو چھے میں بتایا وہ معمول سے مطابق اينے ڈرائيور كے ساتھ چلى كئيں -

وه اسکول میں مجھی سارا دن پر بیٹان رہی تھی اور ہات بہت دان تک ای سے چھی شاری می وید تھائی کی شاری اسے کی دوست سے کرنا ع جے تھے، جو بمشكل ان سے جار مان ج سال جمونا تهاء مام اور ويد بهي اس بات ير الى بارجمكر على ہے کر سیجہ وہ و حاک کے تعین بات، تھائی بردی خوبصورت اور استامش محی، کانج میں اس کے بے شاردوست تھے اور اس میں سے لئی اس سے شادی کے خواہش مند مجھے اب یوں ڈیڈ کا اس پر اسے ادھیر عمر دوست کوھو پتاا ہے سراس طلم لگا تھا، اے کون سام بوزار کی می سی ای دن مرس مسلسل جنگڑے ہوتے رہے ، پھر مام نے ڈیڈ کو صاف کہ دیا کہ اگر انہوں نے دہروی کرنے ن كوشش كى تو وه كمر حيكوژ كر چلى جا تيس كى ، بهت دن تك كمريش مام اور ديد كل سروجك جاري رہی مجر ڈیڈ نے ہار مان کی اور اینے مطالبے تما خوابش ہے دستبردار ہوگئے۔

اس کے بعد بہت دن تک مام ڈیڈ ن آپس ميس كوني بات شدكي ، وه دونول أي دالدين

وہی بات کر نہ تو وہ احسان فراموش تھا اور نہ ہی نمک حرام، تیمور احمہ نے اسے سب چھودیا تھا وہ سب کچے جواہے اس کا باپ دیتا اگروہ زندہ ہوتا ، اس کے لئے وہ سب کیا تھا جوایک باب کرتا ، وہ ایک بہترین ادارے سے بڑھ رہا تھا، اس نے این مرضی ہے إدب كاشعبہ چنا تھا، اے حرج کے حوالے سے مھی کوئی بریشانی میں ہوتی میں اس کے ماس این بہتر میں ہیوی بائیک تھی،

حالانکہ جب وہ یونیوری میں آیا تو تیموراحمہ نے مریدے کہا تھا کہ اے اب گاڑی لے لین جاہیے مراسید نے نرمی سے انکار کر دیا، یا تیک اس کا شوق می مگاڑی میں بیٹھنا اے بھی بیند

جب تک کا کج لائف چلتی رہی مریندا ہے جب خرج دیا کرنی تھیں مر یونیورسی میں آئے کے بعد تیمور احمہ نے اسے کریڈٹ کارڈ اور اے نی ایم کارڈ ہوا کروے دیتے تھے، اس سب کے کئے وہ ان کا بے انتہا شکر گزار تھا؛ ہاں ایک چیز انہوں نے اسے بھی مہیں دی تھی اور وہ تھی

W

ادر اتنا سب کھے ہوئے کے باوجود اسید ے بیکی بھی برواشت ند بونی مکر و ومریند خانم کا مِیاً تھاجن کے لیوں نے شکائیت کرنا سکھا ہی تہ تماء اسيد بهي جانبا تها كه زندكي مين هر چيز ممل میسر میں ہونی اور بعض چزوں کے لئے مستی بھی کوشش کرلو، کتنی بھی تیک و دو کرلو، وه مبیل ملتی، تیور احمر کی محبت بھی اس کے لئے الی بی تھی، بہت عرصہ وہ ان کے چیھے بھا گنا رہا، پھررک کیا تفك كريا اكماكر، اس سے كيا قرق يونا تفاكر اس نے دل سے بیخواہش نکال دی، حالانک خواہشیں نگتی کب ہیں مصرف دب جالی ہیں اور عاس ي"I dont care" كا يود ذال

ح ما بین ہونے والی اس چھلش سے ٹالال تھیں عرصی مداخلت ہے کرین ہی کررہی تھیں ، آخر اک ون پیرسب کچی تحکیک جو کمیا اور اس کی وجہ جمی خاتی ہی بن می واس کی کانچ کی پڑھائی حتم ہو چی تھی اور اس کے ایک کلاس قبلوٹے اسے پر بوز کیا ما،اس دن بہت رنول بعدانہوں نے مام ڈیڈو ل كرياتيس كرت اور بشتة ديكها تقا-م فقالی نے حد خوش می، دولوں کو شاری کی ا کے بخش ہو گئی ، گھر میں خوشیوں کی بارات اتر

آئی می ، تعالی کی شادی بخیرو عافیت سے انجام ما من شیانی بے صد خوش می واس کی اسکولنگ ممل بو چل سی، زندگی خوش ومطمئن سی کیونکه زندگی ای مب کی تعیک ہو چکا تھا، تربیسب کھ بہت ون تك تعيك بيس ريا تعا-

مه پېر کاوقت تھا،موسم بندر تیج بدل رہا تھا، شام کی ہوا بڑی جھلی اور خوشکوارلنتی تھی ،اس وقت مجي أمان بروا خوبصورت لك ربا تعيانيلا نيلا ساء لا وَيْنِ كُي سلا مُنِدُ مِنْ وعْرُورُ تعلى بولي تعيس بصونول کے درمیان بڑے تیبل یہ ڈھیر ساری بنس اور

و لی بلس بڑی تھیں، ایک طرف مبل کے حما میچی می افلورکشن براور میز م<sub>ی</sub>ر رهی توث بک میس **کولکے** رہی تھی ، جبکہ تیبل سے داسری طرف اس

كى مانترنلورشن بياسيدمصطفى براجمان تعاب و هي اسبد مصلطني جو کهتا تھا کہ حیا تیمور اس کی اسفری سے نکل کی ہے، تیمور احمد کی ایک بات ا اے پھرے یا ندھ کر حما کے آگے لا شخا تھا، ے وت کرنے ، نہ اس کی شکل و مکھنے کا الان كرت والے اسيدكواب تدصرف اس ب الأطب بونا تفا بلكه اس كى شكل بهى و بكينا تهيء میشہ لوجی ہوتا تھا، وہ ہمیشہ نے بس ہوجاتا تھا ان باب بئي نے تو اس كا تماش بنان تھا ، تمر بھر

ہونث مینچے دیکھااس کی پیشائی مجرے شکن شکن مور ہی می اور حما کا دل جیسے تحمتا جارہا تھا، سب "الس آل رائيك حمالي آب كي يومري كي مجمد وافعي ملي جيها مهيس رباتها بلكه شايد مجميمي کلاس مبلس ہے، سو بلیز جو میں لکھوا رہا ہوں وہ ملے جیسائیں رہا تھا، اس کے اندر نے سرے لوث كرو-' وه براے خوشگوارموز میں كهدر ما تھا۔ سے ٹوٹ چھوٹ ہونے کی تھی۔ حیا برکا رکا س اے دیکھرنگ می ، چر میکدم ابن نے لاؤیج میں یایا کی آوازی ، وہ مسکراتے \*\*

ہوئے اندر آ رہے سے، وہ س ی بیٹی رہ گئ،

الزمي بات مي كروه أنيس آت ويكيد جا تفاجونك

حباکی وروازے کی سمت پشت می جبھی اسید کا

"كيا بورما ب بعن؟" تيور اس س

و مرجع میں یایا! حیا کا یوٹٹری کا موڈ ہوریا

نہے، یہ ویکھیں ذراء میں اسے استے امپورٹنٹ

لوائنس لوي كروار ما مول اور يه ..... بدلكه كر جهي

دے رہی تھی۔'' وہ ای طرح مسکراتے ہوئے

إن تيوراحد كوحباكي لويث بك دكھار با تھا، دويتي

جسے کی مانڈ ساکت بھی ایسی کند چھری جاائی تھی

رد " تيور اب اب ژانث رب ته، پهروه

الشف اور لا ورج يس نكل كئے۔

"حبال كيابات ب بياا استيديزيه وهيان

" " کچھ پڑھنے کا موڈ ہے تمہارا؟" وہ اب

مجرح مود میں اس سے ہو جھ رہا تھا، انداز ایسا تھا

که جمار میں جاؤہ حبا کی سر کت، مقہری ہوئی

الأركريا عمل "وهاب اسكانداق الزاريا تعاب

یڑا ہے واسطے محبت کے بزیدوں سے

میاں ہم اپنی آنگھوں میں یائی رکھ سیس کتے

اميد بخولي من سكے، حمات اسے أيك بار مجر

وه زُرِيكِ يولي تحي آواز اتني بلندنو تحي كه

'' کاش تم ایل جذبالی ادا کاری ہے جھے

وولا ایکدم سے بہتی ہو گیا تھا۔

وريافت كردب تھے۔

علینہ نے چند توالے کینے کے بعد پیج سائیڈ یدر کادیاء شاہ بخت نے چونک کراہے دیکھا۔ وو كيا بوا؟ تم نے كھانا كيوني چھوڑ ديا؟" ''ول نہیں جا ہ رہا۔'' وہ آ مشکی سے بولی۔ "دل كيا جاه رما بي؟" وه استضاركي لگاءانداز سنجيده بي تھا۔

"مريس ورديوريا ہے-" وه بائي باتھ سے سر کوچھو کے بولی تھی۔ ووتم کانی کی لو۔'' مشورہ دیا، اس نے تعلق

« کتین کہ بھی تو میں رہا ہوں۔''

'' میں جا ہے بنا لیتی ہوں نیچے جا کر۔'' افسنا جابا، شاہ بخت نے ہاتھ سیج کراسے واپس بھا

' بیٹھ جا وَ اور چلو ..... پکڑو میہ'' اس نے ا بناگ اس کے ہاتھ میں زبردی تھایا۔ علینے تھامے حیرت و بے سینی ہے چند لے اے دیکھتی رہی اے اتن در میں پہلی یار

خیال آیا تھا کہ شاہ مجت اس کے ساتھ اتنا قريند لي لي بيوكرر ما تفا حالانكه اسے ياد تفا كه جيل بار ..... بلكه بهت دن ميلي يا شايد دو سے تين ماه ملے اس نے میسی علید نے کس قدر لام وائی سے اس كا كفث لينے سے الكاركر ديا تھا اور جوا إ وه مس قدر ما تير جو كميا تهاءات وهسب في سرے سے یاد آیا کو شرمندی کے شدیدا حساس نے آن

تمہارے ماس مرجاؤں ''پیرکیا ہے؟'' اس نے ٹوٹ بک حبا کہ

دوسری باراسید کوجواہے ہی کھورر با تھا، چند کے وہ مجمد بول نہیں گئ وہ ملیس جھیکائے بغیر سیرم اسید کی آ کھول میں دیکھ رہی تھی جو کہ اس کے اس طرح و محصنے مر مملے تو قدرے حمران مواال مجراس کی فراغ بیشانی شکنوں سے محرتی می اار في نظر كازاوب بدل ليا منها كى آنكهول بين آنوا

اک مت کے پیاسے کو نظ ایک ای جام ساتی تیری کل دین مجھے یاد مہ وه زيركب بريزاني عي-

'' دینس انف '' ووحی ہے بولا۔ "ايبا مت كرو اسيد<u>،</u> پليز..... مير ساتھ ایا مت کرو۔ 'اس کی آعموں سے دوآ

"تتم..... ثم أخر كرنا كيا حاجتي بو؟" و درستی ہے پولا۔

سادگی میری کیہ مجھ کو رشتہ جاں کہد حوصلہ تیرا کہ اکثر مجبول جاتے ہو تھا وہ دلکر فتی ہے بولی تھی۔

اسدے جرے کے اثرات بڑے ج ہے ہو گئے ، وہ چند کھے اے چیش ہولی کنکر : سے محورتا رہا گھر کی بیک اس کے چبرے بگامی تبدیلی بوتی اس کے لبوں کی تراش ایک مستراب آ کئی، ممری، بہت کہ مشمرابث، ایک ایس مسکرابث جومقابل کا

توجه كواس طرح توزو! كهيس يكسر بكحرجاؤل بھنگنے ہے تو بہتر ہے

حبائے آیک تظر توٹ بک کو دیکھا اور

اب تیمور احمد اس بر اعتماد کر رہے تھے انہوں نے ایک بار پھر حیا کواس کے حوالے کر دیا تھا بیسوچ کروہ اس کا بھی برائبیں جا ہے گا اور اسيدكواس امانت كويوتني لوثانا تحاء يتح سلامت اور

میں دجیتی کرآج سے میلے اس کا حیا کے ساتھ کیا رویہ تما؟ یا اس نے حیا کونس طرح ٹریٹ کرنا تھا وہ اب اس کوممل طور پر بدل چکا تھا،اس وقت وہ بڑے روڑ اور سنخ موڑ ہیں تھا۔

خاموتی ہے نظر کتاب پر جمائے وہ اسے م محمد نوث كروار بالقااور بالى رو كي حبالووه وبال تھی ہی کہاں؟ وہ تو بڑے مست وملن انداز ہیں اس کی جھلی نظروں پر قبضہ جمائے جیسی بلکوں کو سکنے میں اس قدر من می کداس کے قرشے بھی اس بات سے لاعلم شے کہ دہ اے کیا تکھوار ہا تھا، مجدد ربعدوه اس سے نوٹ بک مانگ رہاتھا، حہا نے میکانگی انداز میں کتاب کے اوپر رکھی لوث بك الصحفا دى اسيداب بھى السيمبيس و ميور ما تفاءاس کی نظریں ٹوٹ پر مجسل رہی تھیں ، مجمر یک بیک اس کے تاثرات ہدلتے گئے ،حمائے ویکھا اس كاب تي مئا-

> زياساتطي مبارك بو مر پھراے میرے ہدم! مجھے! تن تو بتلا دو

كه وايس تس طرف جاوً س کہاں سے ساتھ لائے تھے؟

مجھے اتنا تو سمجھا دو۔۔۔۔۔!!!

أثرا يبانبين ممكن

چلوتم چيوژ دو جي كو

ميں واپس ٽوٺ جا تا ہوں

حمهبين منزل مبارك ہو

مدسات (2013 بنورى 2013

''جي سٻين کي طرف آپ چليس ڪے؟''' شايدوه دير كوبليك ميل كررما تقااس بات كاكوني سرائبیں ٹل پایا تھا تاہم اے تھونگز کا خیال تھا کہ البيل بيركافي ماؤس فروضت كر دينا عايي خواه معمولی یا کم قیت ہی ہے،اس کے بعد تھونگزنے کادس ہاؤس سیل کرنے کے لئے بروکرز اور العيس عدابط كرا شروع كرديا-وه أيك چلاموا كاني باؤس تها جوكه أيك مرسل ائيريا بين واقع تفا اوراس كي كم ازتم رقیت جی ایک بلین بھات ( بھائی سکہ ) تھی۔ چند دنول بعد دومرا دهما كه جواء أيك شام كهر والس آتے ہوئے محوثگر مرقا تلانہ حملہ کیا حمیاء وہ 📢 بال بيا تقاءاب أبيس اندازه بور ما تها كه ده جس چکر میں پھٹس کے تھے اس نے لکانا اتنا بھی آسان میں تھا، ان کی زند گیاں پھر طوفان کی زو گاڑی بری تیز رفآری سے سڑک یہ دوڑ

ار ہی تھی مشنل بواک ہوا تو میکدم اے مکھ بارآ مین اس نوراسل سے وقار کا تمبر ملایا۔ ''جی بھانی کہاں ہیں آپ؟'' جھوٹتے ہی

' آفس میں پھنساہواہوں یار، بہت برڈن ہے جھے ہے، تم كدهر مو؟ بخت كولے آئے؟" وہ جواب دے کردریافت کردے تھے۔ " ہوں لے آیا ہوں۔"

'' کیما ہے وہ؟''جوش سے قلقاری مارتا ہوا لہے اور پھوٹی خوتی، عباس کے لبول بے بلکی سی اطرابت نے بل مجر کو ہی سہی جفلک د کھلائی

ولكل تھيك ہے، اسے كھر چھوڑ كے آيا

د بوی می جیمی وہ بس اندرہی کڑھے جاتی عربی

اسے پیچھ یو جینے کی ٹویت ہی نہ آئی ، ایک شام مام ڈیڈسی بارل سے لوٹ رہے تھے جب ایک خطرناک ایکسیزنٹ نے ان کی جان کے لىء صدمه ايها اوراتينا بؤاتفا كدصد بول بعديمي الايت لم بيس بوسلتي هي-

تھائی اوراس کا شو ہر تھو تگر بھی اس کے ماک ی تھے، طروہ ایا کھراور جاب چھوڑ کراس کے یاں میں بیٹھ کتے شے مجمی تعانی نے اے ساتھ لے جانے کا قصلہ کیا ، انہوں تے مام ڈیڈ والا کھر رینٹ بیدوے دیا اور تھائی کے اصرار پر بلکہ اچھا خاصا محکرتے کے بعد اس نے آخر کار تھونگر کو آ ماده کیا تھا کہ وہ ڈیڈ کا کائی ہاؤس سنبیال لے۔ یوں وہ تھائی کے تھر آئٹیء پچھودن تو سب

تھیک رہا مجراس نے تھائی اور اس کے شوہر کو مریشانی کے عالم میں باتیں کرتے سنا اور اس بار اس سے رہا نہ گیا، اس نے دوٹوک انداز میں تھائی ہے کو حید کیا اور تب اس بر یہ خوفناک انكشاف بهواكه ذيركا كافي باؤس دراصل بيروتن فروشوں کا اڈ ہ تھا، اب میہ بات کولی کہیں جانتا تھ كەكب سے؟ مكريد بات تو صاف مى كدائيىں زبردت اس منشات کے ریکٹ کا حصہ بنایا تھیا اور ڈیڈ کا وہی دوست جس ہے وہ تھانی کی شادی کرنا عاہتے تھے وہ اس سمارے نبیٹ ورک کا کرتا دھرتا تل جيا يك رائ بيل نشر قروشت كر م محق ت بابندی تھی، چونکہ ڈیڈ کا کائی ہادس بہت انگھی شمرت رکھتا تھا اور آج تک کسی ہنگاہے یا بولیس ہے متعلقہ معالمے میں استعمال ہمیں ہوا تھا بہجی ان کے دوست سنے دوستی کی آڑ میں ایٹر کو استعال کرنا شروع کر دیا ، ڈیڈشاید بھتے کے لئے تمائی کی شاری اس ہے کہنا جائے تھے، یا چھر

میں بیرسب سمیٹ دول؟" اس نے کاریٹ یہ بھری اشیاء کی طریف اشارہ کیا وہ تعانے کون ساازالہ کرنا جاہ رہی تھی ،اس نے بنانا ڈیزرٹ کے بچ مجر مجرکے کھاتے ہوئے تکی میں

قیمی خود کرلول گائتم ٹھیک نہیں ہو۔'' وہ

اس کی ہات نے علینہ مرجیب سے انداز میں اثر کیا تھا، وہ چند کھے کا فی سے کے بیرنظریں جمائے رہی مچر جونظرا ٹھائی تو دل دھڑک اٹھا، وہ ا ہے ہی و میر را تھاءاس کی شہدر تگ جمیلیس علیند کو جييے نسى تار عظبوت بين جكر راي تھيں، وه نسى سحر ز ده معمول کی طرح ان میں دلیمتی رہی ، اجا یک دور لہیں سے عصر کی اذا توں کی آواز آئے گئی، ھنسم ایک چھنا کے ہے ٹوٹا تھا، وہ جھر جھری لے كر ہوش ميں آگئي، اس نے تيزي سے كافي كالك ٹرے میں رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی ، چہرے سے سراسمیکی اور بے چیش فیک رہی تھی ۔

'' کیا ہوا؟'' وہ خیرانی سے کویا ہوا۔ ور کک .... کک .... کو جبیس ، بیس نیچ چا رہی ہوں ، مجھ سونا ہے۔ " وہ عجلت میں کہتی نلنی اور کسی ہرتی کی مائید کلانجیس مجربی دروازے کی ست بھاگ کی ، وہ جیرانی ہےاسے دیکھیارہ کمیا۔

کھر میں تھالی کے جائے کے بعد بہت دن تک خاموتی جیمالی رہی ، دواسے بہت میں کرنی تھی، تمر جب اس کا کالج شارث ہوا تو اسے سب بھو لتے نگا ، ان ہی رگوں اس تے مام ڈیڈ کو پھر ہے بریشان و یکھاء وہ تھانی مہیں تھی جو دحر لے ہے جا کران ہے لوچیائی، وہ اس جیسی کوتفیدنت تطعی مہیں تھی، وہ برمی ڈر بیک اور

" الله الكل تم يول كرو مجھے آفس سے يك کرلو، آمنہ وغیرہ تو وہاں سے واپسی کے لئے نکل 'چلیں ٹھیک ہے۔'' اس نے فون بند کر

دہا، تعنل کھل چکا تھا، گاڑی آستہ آستہ آ کے ر یکنے لی ،اس نے آمس سے وقار کو یک کیا تو ان کی شکل د کھی کر تھنگ گیا وہ بے تحاشا تھنکے ہوئے لگ رہے تھے، دونوں کے درمیان ہائی سارارستہ سین کوموضوع ہی وسئس ہوتا رہا،عیاس بے عد افسر دہ اور مریشان تھا، وقارینے شدت سے اس کی اس کیفیت کو نوٹ کیا مگر پچھ کیے بغیر وہ دونوں سبین کے کھر چھنے کئے ہسپلہ آنٹی امبیں دیکھ كرخوش بونيس تطيس مكرمولع ابيا تحاكه وه ايل خوشی کا اظہار نہ کرسکیں ، جب و قار نے سبین سے ملئے کی خواہش فلاہر کی تو وہ دیلے نفظوں میں بوگی تھیں کہ بین 'عدت' میں ہے، وقار کوای نام نہاد" عدت" کے لفظ یہ جی مجر کے ہسی آنی مکروہ د بالسيخ كها توبس اتنابي\_

" میں جانتا ہوں آئی۔" وہ طویل سالس لے کراہے سین کے کمرے کے باہر چھوڑ سیں، ہ ہمتنی ہے درواڑ و بچا کمر و ہ اندر داخل ہوئے ، عباس کی نگاہ لھے بجر کوانھی تھی اور جہاں بجر کا کرب سمیٹ کر جھک گئی، وہ سامنے بی تو تھی، بیڈ كراؤن ہے فلك لگائے ، برحق خالى آجھيں اور ان کے کرد تھلے حلقے ، بٹھرے بال اورلیوں یہ قریادیں لئے عماس کے اندر جیسے کر بلا بریا ہو گیا، وقار کو د کید کرسین ترک اسی محی، وہ آ ہستی سے بڑھ کر اس کے نزدیک جو بیٹے تو وہ ان کے شائے ہے لگ بلک یوی ، وقاراس کا سرسبلانے

'' بحالی . . . بھائی ، بجھے بیے کیس ۔'' اس

يىسىيە خىنا 🖽 جىنۇرى 2013

ہے آنواس کی آئیں عباس کا سینہ تق کرنے

ابس کروسین، بس میری چندا، کیا ہوا ہے؟" وقار کی آعموں میں آنسوآ گئے۔ و من مر جاول کی بھائی الوگول کی ہاتیں جھے مارڈ الیس کی۔'' وہ تڑپ ٹڑپ کر کہدر ہی تھی ا عباس کارنگ زرد بڑنے لگا۔

۰۱ مجھے کہیں دفنا دیں بھی اندھے کنویں میں کھینک دیں مکر مجھے ان زہر ملے سانیوں سے بچا ليس" كتنا كرب تفاالغاظ مِين -

''میرے ساتھ چلو'' انہوں نے اسے

وہ بول الگ ہوئی جسے مجھوٹے ڈنگ مارا ہوء اس کی آنکھوں میں درد کاصحرا ٹھاتھیں مارا ریا تھا اور چہرے بداذیت جیسے جمند ہو کررہ کی

م میوں جاؤں وہاں اب؟ کمیا رشتہ ہے مراایب مل ہاؤس ہے؟" وہ بنیاتی انداز میں چا. آن تھی، وفار خاموتی سے اسے دیکھتے رہے۔ و جس محص کے نام برتم معل ہاؤس میں آئی تھیں اس ہے تو تمہارا رشتہ بنا ہی ہیں ہم ہم میں ہے ہوسین ، جاری بتی ہو، میں تمہارا بھائی یا مج كبوكة " مجھے بھائى مبيس جھتى تم-" انہوں نے سکون ہے کہا، وہ دولوں ہاتھ چرے یہ رکھ کر

'ایبانه کبین،آب میرے بھالی ہیں۔' " 'تو پھرميري بات مان لوء''

''وقار بھائی! میں.... میں احساس ذکت ے مرجوں کی مدارا جھے ندمجیور کریں۔' وہ واسوزی ہے ہولی تھی ، وقاریتے طومل سالس لے

"ونت كرا ضرور بي سين! ليكن مي جمي

و مردول " وومضيال هينجية ہوئے جنونيت ہے بولا تھا، و قار تھنگ ہے گئے۔ "محوصله كرو بإرا" انبول في اس كاشانه

محمر وقارمغل كا ذبهن والبيي من عجيب جوالوڑ میں عن تھا، گاڑی کے بریک جرجرائے تو يرم بي ان كا ذبن أيك تصلي بيريج عمياً، كوني

اسيد لا بوركيس جاسكا تحا اوراسي أس بأت کا قبل بھی تھا اور آج کل تو اے بے تھا شا خصہ 🚰 نگا تھا اور اس کا سبب طاہری بات تھی حیا جيور <u>سے</u>سوا اور کون ساڄوسيٽا تھا، مدحيا تيموراب اے تاکوں نے چیوا رہی تھی، کوئی لحد نہ حائے وی اے زیج کرنے کاء وہ آگے ہے چکو جی نہ كرياتا صرف دانت كيكياتا روجاتا، تيور احمد خود الله الله على حالت من كدوه به حارث اسيد ك ما تھے گیا کرتی مجرتی تھی، وہ برقی محنت ہے اے معصمحاتا اور و محترمه آسے سے برای معصومیت ے انکار بین سر بلا کو بچھ میں نہ آنے کا اشارہ کر ﴿ فِي الْمَيْنِ وَهِ بَعِي اسْدِ فِهَا، حَمَا كَى رَكَ رَكَ سَ واقف، بہت دنوں تک حیا اے بے وقو ف میش یٹا یا کی تھی ،اس کی شعرش عرب کا جنوت تو اس نے الكاروز بهدگا ديا تھا اب اس كى يە " شەمجىد ميس آئے اللها بات الكات جداى سدباب كرابيا اس في والماعة انه ك اور محنت عداي كام كرواتا الرصوف ایک باره ووسری بار او چینے ایر اے ان فورتا جسے کیا جہا جائے کا ارادہ ہو، وہ کڑ ہوا

اور بون بهت رئول بعد مكر آخر كار اسيد معنی نے اے بالک ٹھک کرلیا تھا اور اس ک مهابت برك ويديرهي كرووانت باسادت

ربحول کیا کہ وہ بھی تو تیموراجمہ کی صاحبر ادم بھی ، ا سے تڑیائے کا ہر کر جائتی تھی ، اس کا ذہمن روز

نت نے منصوبے بنا تا محر عمل کرنے کی نوبت ہی شانتی ، وه منه بسور کرره جاتی تمریحرایک دن اسے موقع مل گيا ،مرينه كفريه بين تعين ادر تيمور حسب معمول آفس صرف دو دولوں تھے کھر ہیں، بلکہ دونوں بھی کہاں، اسید تو جب ہے آیا تھا ایے

مرے میں بند تھا، وہ الیلی ہی لاؤیج میں بیٹھی لی دی مولے جیش یہ جیش برتی ایل بوریت کا سامان کرنا جائت می مگر بری طرح نا کام می، ب زار ہوکراس نے ریموٹ ایک طرف بھینکا اور خود

صوفے ہر لیٹ کئی ہمر کے نیجے کشن ر تھے، انجھی

اس نے آلیسیں بندی ای تھیں کہ اسید کے مرے کا دروازہ کھلا اور خوشبو کے میکتے جھو کے کے

طریقے سے جانتا تھا، اس کی تمزور یوں اور

خامیوں سے آگاہ تھا، جان تھا کہ بعض کو کیسے

تھامنا تھا، وہ ہمی اسے بڑے طریقے سے ڈیل کر

سارے جہان ہے اکتائی، ہرحربہ ٹاکام جاتا دیکھ

کروه مزید کرمنی رئتی مکراس بار''اسیدمصطفیٰ

ورسری طرف حیاتھی نے حد جعلائی اور

ساتھ ہی وہ برآ مہ ہواء تک سک تیار ، خوشبوڈل میں بیا ہوا بال سیٹ کیے وہ دائیں ہاتھ میں

موبائل تفاعے عالیًا موبائل یہ چھمرج کرر ہاتھا،

حبا کی آعمول میں روشنیاں سی انر آئیں ، وہ ب ساخة الحدكر بيني كي-

" کہاں جارے ہواسیر؟" اس نے کہا، اس کی آ واز پر وہ چونگ کرمتوجہ ہوا۔

" میں مہیں بنانے کا یا بند میں ہول۔ " وہ سردمبري سے كہنا با ہركى سمت جا احميا اور حبااؤ يت کے احباس سمیت جامدی وہیں بیٹھی رہ گئی۔

مكروه الجنبي بإبرتهمي مبيس ببنجا تفاجب است

کیوں ہوج '' دہ لوجیدرے تھے۔ ۔ عاه يرم قل الماز ميرسه سامة الوالد عمرات

مجربيس بواتمهار بساته احيما بواتمهاري جان جھوٹ کئی اس ٹاقدرے سے،خدائے بھی بہتر چیز لے کر بہترین دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وہ آتو تمہارے کئے بالکل احیما مہیں تھا۔ وہ ملائم حلاوت بجرے کہتے میں اے سمجھارہے تھے۔ " معانی بالکل تھیک کہدرہے ہیں سین ارشتہ آپ کا محتم نہیں ہوا، ان کا ہوا ہے، آپ لیول

حوصلہ رکھنا کہ اللہ مسی ذی اس کی ہمت

ے زیادہ بوجھیں والیا اور ہم سب مہارے

ماتھے ہیں، کوئی مشکل ہو، کوئی مریشانی آئے ہم

میں دیکھنے کے لئے اتم آج بھی حاری ہو، البتہ

وو .....وه ہم میں سے نظل کمیاء کررے چند مہینوں

كولسى بهيا تك خواب كى طرح بهلا دو، بول جيس

وہ بھی آئے ہی بیس تھے، اکھو میری کریا ہمت

كرو، ذبن بيه اتنا بوجه نه دُ الوكه وه سبار نه سكے،

حوصله مت باربے، سب نھیک ہو جائے گا۔ ا ٹو فے بھوٹے ہی سہی مرعباس نے جی سکی دیتے کی کوشش کی تھی۔ اور سین نے بکدم جیرت سے سر انحا کر

اہے ریکھا، و ہ تو اے اب نظر آیا تھا ،اے جیرت ہوئی کیا وہ بھی وقار کے ساتھ اندر آیا تھا؟ تار سمب؟ اوراسي كيور دكھائي مبين ديا تھا؟ سبين نے دیکھا وہ سرجھ کا بے بیٹھا تھا اور پھروہ ست قدموں ہے اٹھااور ماہر<sup>نگل</sup> گیا۔

وقارنے گاڑی میں بیضتے ہوئے اس کا یہ ویکھااوراس کے تاثرات نے اسے وہلا کرر کھویا تقاءاس کے لب جیسے ہوئے تھے اور آنگھوں میں صحراکے بگولوں کی می سرخی تھی۔

و کیا ہات ہے عمال؟ استے آپ سیٹ

" آپ نے اُن کی حالت دیمی جمیرا دل

سمی گاڑی کے رکتے کی آواز آئی ،اس نے لاؤنج کی ونڈو سے یا ہر دیکھا، وہ ایک فیمکدار نے ماڈل کی کرولائھی جس میں اسے تین حارلا کے باہر آ محتے اور اسید سے ملنے کیے، وہ یقیناً اسید کے دوست تھے، پھر حما نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں آتے ویکھا، کھا، کہ ای در بعد بلند قبقہوں، تیز تیز باتوں اور اس کی ملی جلی آ دازوں سے لا وُ بِج جَمِي مُنكَمَّا الله المعام حيا و بين بينمي ان كي آوازين ستی رہی مچر میکدم خاموتی حیما گئی، اب صرف اسید کی آواز تھی جو کائی ہلند اور جھلائے ہوئے

لهج من بول رياتها-" تم لوگ كم از كم جهے بتاكر آيتے بارابات كوسجهو ما بالحريبين بين واب مين مهمين وتحويس کھلا سکتا، اٹھو باراحمہیں کہیں باہر شریث دے

البيثة حاكمين سے آيا تو لاٹ صاحب كا بچہ مجھے پانسیں ہے ہم جھے یہ سنی معاری پنالتی ڈال دیں ہے، کھر میں کوئی مہیں تو کیا ہوا، تو تو

ہے نا؟"ان میں ہے کوئی ایک طنز مدہنما۔ اسيداب تيز آواز مين است وكحد كهدر باتفا جِب ' محیا'' کے ذہن میں برق می لہرا کئی وہ جمشت بین کی طرف بھا کی ، اپنی تمام تر مچرتی استعال كرت ہوئے إلى تے صرف دى منت ميں جائے تیار کر لی تھی باتی ریڈی میڈ اشیاء تو تھر میں وافر مقدار میں موجود تھیں واس نے جدی حبلدی ٹرالی سیٹ کی وایک تظرخود پیرڈالی و حالا تک وه منج بی نبا کرلیاس بدل چی تھی بمراس مل وہ شکنوں سے بھر چکا تھا، اس نے لایروائی سے سر جهيركا اور ڈرائنگ روم ميس داخل ہوگئی جواہمی تک ان کی بحث وتحییس کی آوازوں سے کونج رہا تھا، اسیدان کویدیقین ولاتے میں بری طمرح ٹاکام تھا کہ اس نے خود ہے بھی یانی کا گایاں بھی ہیں پیا

اس کی بات ارهوری روگی۔

كي المحول من و كيم كربولي-

کا یک وہ طلق کے بل حالا یا تھا۔

اس کی پشت کو تصورتا رو گیا۔

"تر .....؟" وہ مڑی اور مے خوتی سے اس

"لو من تمهارا منه تعیروں سے اڑا دوں

المريشوق ملى بورا كر ليماً" وو ممكنت س

تعالی اور تھونگز بے خدخوفز دہ تھے ، کتنے ہی

کاع ہے چھیاں لے لیں ، مجھودن بعد تھوتگزتے

مب کھے لولیس ڈیمار شنث کی تکرانی میں دے

دیا اورخود و وجیا تک سائین آئے کی تیاری کرنے

لکے منالی وانگ بھی بے جاری بے حد پر بشان

می اس کی ایکی خاصی زندگی اجا یک ای

الموفانوں كى زومين آئى تھى، پہلے مام ديد كے تو

اس کوتھائی نے سہارا وے دیا مکراب تو ان متنوں

ا وند کیال خطرے میں نظر آ رہی میں اجرائم

پیتہ عناصر کے کردہ اتی آسانی سے کہاں سی کا

وحجيها حجبوزت تنصح اورجب بات بموايك مبين

بہات کی تو اس کے لئے تو عمن کی بجائے تمیں

چیا تک ساتین، جیا تک دائے سے صرف

السقة كلوميشر دورايك بهت خوبصورت ادرير نفنا

ا ساحتی مقام تھا جو کہ تھائی لینڈ کے انتہائی سرحدی

اللاتوں میں شار ہوتا تھا، ان کی منزل اس قصے تما

شہر کے اطراف میں موجودہاس میں سے ایک

من تها، جكه خوبصورت يمي اوريبال چند أيك

تاریخی ممارتم بھی موجود تھیں جس کی میبہ سے ان

لاسين بعي كراني جاعتي مين-

المنی چلی کئی، اسپرلب جینیج کیند تو زنظروں سے

\* منرور . ' و وطنز بیلسی مچر بولی <u>-</u>

ومرا! "حمالة عائر كالواز مات تيبل د من از حبا ..... مانی مسٹر - " وہ جیسے خور کے کھونٹ مجرتے ہوئے بولا تھا، حمالے قاتن ز تظروں ہے اسے دیکھا، وہ نتیزں اب کائی کیا سے بیٹھ کیکے تھے، حیا یا ہر چل آئی، دو مکھتے جیے اس نے سولی پر ننگ کر کڑارے تھے اے اسے کے ری ایکشن کا شدت ہے انتظار تھا اور وہ ا دوستوں کو رخصت کرکے سیدھا اندر آیا بلکا وتدونا تابهوا آياب

" تمہاری ہمت کیے ہوئی ان کے سائے

" و وتمهار ہے دوست تھے۔ " وہمنمنا کی۔ hey are just my"

حیا خا آنے سی ہوگئی ، پھرا یک دم ہے مڑ جياس ساوركوني بات شكرنا مامي مو ومميري أتيب بات من لوهبا تيمورا الروز و تم نے ایس جرات کرنے کی کوشش کی نا تو

معاملہ اینے دوست بولیس انسپکٹر کے حوالے کر دیا تعاجبی وہ نے فکر تعا، اس نے کائی باؤس کوسیل كريته كالمهديا تحاب

اييانبين تغاكمهان كانحكمه يوليس بزاايما نمرار اورفرض شناس آليسرز يدمجرا بوا تعاظم ببرحال یرے لوگوں کے ساتھ چند استھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں واقبی میں ہے ایک اس کا دوست بھی تھا ، مرجب اس نے کائی ماؤس سل کرنے کی كوشش كى تواسے كانى مشكلات كا سامنا كرنا يزار بعض عناصر نے کائی روڑے اٹکانے کی کوشش کی تمرنسبتا کم قیت پر ہی سہی، وہ اسے بیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اے اتنا اندازہ بہت امیں طرح ہو گیا تھا کہ آگر اس معاملے میں يوليس انوالو نه ہوتی لو اکيلاتھوتگز قيامت تک ميہ

كانى باؤس بيس سيل كرسكن تعايد جسے بی ان کے ماتھ رقم آئی انہوں ئے وہاں سے تکلنے کا ارادہ کیا، تھائی کا خیال تھا کہ الہیں بنکاک میں مطبے جانا جا ہے، وہ ایک بڑا اور رجوم شرتها جهال سي كو دهوندنا ايساس تماجي مجوے کے ڈھیرے سونی تلاش کرنا ، وہ بھی اس ہے منفق تھے اور بوں وہ نہا ہت شفیہ طور برسر کاری مدوے جیا تک سمائین سے بنکاک آگئے۔

بنكاك ايك جديد، ترقى مافته اورب عد خوبصورت شہر تھا جو مختلف حپھوٹے حپھوٹے دریاؤں میں کھرا ہوا تھا،اس کی فلوٹنگ مارکیٹ، جمنا زيم، وانس (بره مت كي عيادت كاه) مندر اور جامع معجد کے علاوہ کنگ ٹاکسن کے اسٹیجو کے میاتھ ساتھ بے شار قابل ذکر اور قابل دید

بناك آنے كے بعد شاكى والك نے چمر ہے کالج شارٹ کرلیا اور تھائی اور تھو تگزش کر اینا برنس سیٹ کرنے میں مصروف ہو سکتے، زندگی

کا وقت احیما کٹ رہا تھا، تھو تکزئے چونکہ سارا عاماية فينا ( الله جيوري 2013

وہ کیسے ان کو بچھے بنا کے کھلا سکتا ہے مگر وہ تندیا بان يرآماده نه ت كداى اثناه من حما اندر ج کٹی ہوہ سب مجمعہ اسپداسے دیکھ کریوں ساکرت ہو مئے جیسے جادو کی حیر کی سے اُسیس جسم بنار حمیا ہو، خاص طور ر اسید کے چبرے ک تا رات تو بہت عجیب سے منف ان میں سے أيك كويكدم أي بوش أتحميا-

" آپ کا تعارف؟" اس تے حیا کوسرے پرتک جانج والے انداز من دیکھتے ہوئے

و و و ایل جاب ریمی شد کے اس نے بھی سیٹ کرتے ہوئے کہا اور چھراسید کو بول دیکھ جسے اسے باتی ماندہ تعارف کروائے کا کہدرو ہو،اسید نے خون آشام تظروں سے اے دیکھا۔

آئے گی۔ وہ اس مروصار اتھا، حیا وری کی م جبرے سے قطعاً خام رشہ کیا۔

fellows - وه بلندآ واز مي بواا -

میں ایک خوشکوار تمہراؤ آھیا تعاشمر کب تک؟ یہ

'' معل ماؤس'' جن بردی اداس شام اتر ی تھی، احرمعن کو کھر لے آیا جا چکا تھا، ڈاکٹر ز کے مطابق انہیں ہر تسم کی خواہ معمولی سی بھی ہو مریشان کن مورتحال سے دور رکھا جائے ورنہ خطرناك سائج كااخبال تفاء كمريس سبان ك استقبال کے لئے مشکراتے چیروں سمیت موجود تھے خواہ مجبورا ہی سہی اور ان سب میں سب سے آ کے شاہ بخت تھا، انہوں نے اے و کیھ کر دور ہے ہی باز ووا کر دیئے حالا نکہ ابھی وہ گاڑی سے لکے ہی تھے، بخت بے ساختہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے بازوڈن میں ساتمیا۔

" اب مين آ عميا بون تايا ابوا مين آپ كو بالكل تحيك كر دون گائه' وه ميركوشي بين بولا انداز ابيا تفاجي برائمرك كاماسر بلح طالب علم كونميك کرنے کی دشملی دیتا ہے، وہ بے ساختہ ہس

'با با جان! کیا آپ فیلی ہیروک ما ننداس بخت کے بیچ کو محلے لگا کے باتی ساری دنیا مجول بینے ہیں، میں آپ کا بیٹا بھی راہوں میں بڑا موں " عباس نے دہانی دی سی مجی اس

دجيس'' بخت نے چھھے ہے بغيراسے

مچل او نے میں جیلس ہوں گا اور وہ بھی تجھے ہے؟'' عباس نے نداق اڑایا، ووسب آئیس اندر لے آئے، یہ سب وہ دونوں کے شدہ مانک کے تحت کر رہے تھے ورنہ عمال جھے سجيده مزاح بندے سے مزاح كى اميد تدرے كم ہی میں واب میں بخت ان کی پٹی سے لگا مسلس ان

کے کان کھار ہاتھا،اسے نویارک کے قعے سائے جارا دل آپ کے یاس ہے تو بس امل مسلم ہوئے وہ لگا تاربیٹا بت کرنے کی کوشش کررہاتی و بن شروع ہوا ہوگا، اصل میں تو اب آپ کے کے وہ کتا بیندسم ہے اور کس طرح وہاں کے انسر كرز تواس كے فيجيے الكرمنث بيرز كر نادک سا دل ہے، ہے نا؟" اس کی متخریاں مجرتے رہے کہ وہ ان کا برا غذا ایمبیڈرین جائے، **جاري تعي**س اور علينه كارتك د مك رما تحاء بمن صبط ميسب باتيس جاب وهذا تأكهدر بالفايا حقيقاكر اس كا انداز اتنامعصومانداورلهجدا تنامعتكمه خيزتم کہ تایا ابوسلسل مسلرا رہے عظم اور عباس برک ورامانی می د بائیاں دیے جارہا تھا کدوواس کے

الكويتي بإباب قبضه جمائ بيثه كمياسيء بإلكل ايس

جیے امریکہ افغانستان ہے، روز بخت مسل یہ

شات كررم تفاكه عماس معدزياده وه اين كابير

ے اس لئے وہ میرے باباء میرے بابا کی رت

علیندسوپ کے سرج کی تومسلسل مسکراری

می، مہلی باراے شاہ بحت بول بلا تکان بول

موے اچھا لگ رہا تھاء اس نے علینہ کے ہاتھ

° لا وُ بھتِي مِين خود ماا وُن گا سوپ ارسك

البخت بس كرو بيناء" البول في بيني

'' آپ کوئین ہا وہا جان میں تھیک کہ

''جب آپ کی شادی ہونی ہو کی نا

یک ایج میں تو بندہ کتنا رومیننگ ہوتا ہے تو آ

نے بھی وہ کیت گایا ہو گا نبیلہ تائی جان کے لئے

الله إلى واي كيت وأب كادل الارساء إلى ب

ہوں، اصل میں جھے بنا کیا مگ رہا ہے

حان؟'' وہ ان کی طرف رخ کر کے بیٹھے کیا۔

'' كيا؟'' وه لو حصنے ملے۔

حہیں ریا جا سکتا ،لہیں کوئی تنظرہ ہمارے ٹازک در

\_ گر گمیا تو .....؟ " انداز میں شرارت نمایال حی

ائی ہارہ رق چیا بھی قبقہہ شدد ہا سکے۔

وْ انْنَا بَكُرُوهُ كَهَالِ خَاطَرِ مِينَ لَا مَا تَعَا-

" اطلاعاً عرض ہے اس وقت میہ کیت ہیں الله عاس في منه بنايا -

اس اس ''برلی'' کے ستیج میں خالص خواتینی

\*\*تمہارا پولتا درمیان میں ضروری ہے؟'' محت نے اسے خوسا دکھایا ، وہ اس بحث میں انجھے ہوئے تھے جب رمشہ نے اندر قدم رکھا۔ ا "اے رمشہ! إرهر آؤ، ذراحن دوى تو ادا مروه اس عماس کے بیجے کوسٹیمالو مجھے تنک کررہا ہے۔" بخت نے اے این بحث میں کھیٹا۔

وہ سر دمبری ہے مسکراتی اور تایا جان جواس کے چاتھ ان کے نزد یک بیٹے کی بخت کی المعول مين حبرت اتر آني به قطعاً " رمشه " مهيل

" "تمهاري طبيعت تو تحيك ہے نا! " سخت يوقف كريو جوريا تفا-

ور کیوں؟ مجھ کیہ ہوا ہے؟'' و وسٹجید گی ہے سر استنشار کررہی ھی۔

اورتب شاہ بخت کی بإداشت میں وسمائے ہے وہ دن روش ہو گیا ، وہ کتنے مزے ہے جھول بیٹا تھ کداک نے رمضہ کام پوزل رجیکٹ کرویا

التم جميرے ناراض ہو؟" "ارے بھئی ہے کیوں تم سے ناراض ہو گی؟ م كيا اس كے قرض دار ہو؟ "عماس في غدا قاً

" ش پر ہو۔ ' رمضہ کا تہجہ تیکھا تھا، بخت ام بوشی ہے اسے دیکھیا رہااور علیبندان دونوں کو۔

سوپ کون مائے گا۔''احمر چیا کے کہنے یہ وہ سب چونک کران کی المرف متوجه ہوئے۔ دوسری طرف وقار ہے جارے تاحال آمس میں تمینے ہوئے تھے، انہیں تایا جان کے ساتھونل کرا سکیلے ہی سب دیکھنا پڑ رہا تھا، ور شدوہ تواژ کرآجاتے۔

''' بعني بچو! کن يا تول ميں الجھ سکتے ہو، ججھے

· عباس! بهوقار كدهرره عميا؟ دُراات نون لو کرو ہیٹا؟'' طارق نے کہا۔

"جی جاچوا میں کرتا ہوں کال "اس نے كما اورسيل مع مبر ملايا موا بابرنكل ممياء جلد بى وقار سے رابطہ ہو کہا اور انہوں نے بتایا کہ وہ راہتے میں ہیں، کمر پہنچ کر جس کرم جوشی اور والبهاند محبت سے وہ شاہ بخت سے ملے اس کی توقع سب کو ملے سے ہی تھی ، رات کا کھانا بہت رنوں بعد آج قدرے خوشکوار موڈ میں کھایا عمیا تھا، بلکی جھللی کب شب لگاتے ہوئے سب کی ہی بہ کوشش می کدد وسین کے موضوع سے کر بر کریں بلك مجمد دريك لئ بالكل بمول جائيس كدان ك كمر چندون مبلح كتنا خوفناك واقعه بموا تعاجوان کی سات بہتوں میں ہیں ہوا تھا، کھانے کے بعد وہ سب اینے اپنے کمروں میں جارے تھے معل ماؤس کی سیننگ بوی مزے دارتھی ، قرمٹ فلور مر تایا ابواور جیاؤں کے کمرے تھے اور کوئل، علینہ اور رمشه كالحمره تفا جبهه سي نثر قلور مر وقار، شاه بخت اعباس کے کمرے تھے اور بھی ایا ز کا بھی تھاء اب تواس كانام بهي ممنوع تحا تحريس-

رمٹ کمرے کی طرف جارہی تھی جب شاہ بخت نے اسے آواز دی۔ "رمشها ركو جھيتم سے كچھ بات كرنى ہے۔ 'رمد محتک کردی می۔

علیند رابداری کا مور مرت بوت بوا مکدم

الاتے بہت دریاتک وہ اس مسئلے کے متعلق سوچنا ہلے تو اس نے سوجا کہ وہ رمشہ کے شالات دقار کے بتاد ہے چرتو رأاس خیال کورد کر دياء إلى ميس علينه كانام جي تو تعا، خواه بنا جواز بن سی، پھراس نے سر جھٹکا، آخروہ اتنا پریشان كيون مور ما تعا؟ ات ' رجه المجهم بيس آن تفي \_ - رات کے کھانے یہ اسیدتے بوے سکون ے حیا کا دو پہر کا کارنامہ تیور اور مرید کے مامنے رکھ دیا اور خاص طور مرتبور سے اس نے برام يحجى انداز من كما تفا كه خدارا حما كومنع كري وہ ہالکل پیند مہیں کرتا کہ وہ ایوں اس کے ملنے والول کے سامنے آئے ، تیمور تو تنے ہی سدا کے كالش انبوں نے وہيں اسيد كے سامنے بى حياكى حبائم آلھوں سمیت بار بار چھ کہنے کے کئے مند کھولتی مگر تیمور کے تیز آواز میں اسے ھاموش رہو، کہنے کی وجہ سے چھروہ لب سیج لیتی ۔ غرض انہوں نے اے ات وات ڈاٹٹا کہ اسید کو فود البین ٹو کمنا برا، کھ نے کے بعد وہ این لمرے کی طرف جا رہا تھا جب حیا اس کے سمامنے آئی ،اسیدرک کیا۔ و جمهبیں احساس ہو گیا ہوا کہتم نے کتنا غلط یا تھا؟'' اس نے جنانے والے انداز میں طنز " باں مجھے احساس ہو گیا ہے۔" وہ بڑے البيات البيع من بولي مي-''وری گڑے' اس نے مراہا، انداز مصحکہ اڑا نے والا تھا۔ " تم ف يدسب كيول كيا اسيد؟" اس كا

''احیما اور کتنوں کو بے وقوف بنایا تمہارگ اس معمومیت اور بے جری نے؟" وہ زمرے لہے میں بولی می مشاہ کو ضبط کرنامشکل ہونے لگا، وہ چند کمی خاموش رہا، مجراس کے چرمے کے تاثرات یک بیک بدل گئے۔ " تهماراتم راور ألوز بوجاتا برمشد! بالكل ميري طرح- "وهاب بس رياتها-" فرا سوچو آگر عن مهمین اینا لول تو ہم تو ایک دن بھی اسمھے ندرہ یا تیں ہے، مجھے تو ایک الوکی جاہیے جو بے حد کول مائینڈ ڈ ہو، جو بچھے برداشت کر سکے " وہ جیے اب وخود اینا نمال بنا ر ہاتھا،رمشہ بلک جھکے بغیرا ہے دیمتی رہی۔ "اور اليمي لركي كون موين؟ يقييناً عليند\_ اس کے انداز میں بری کاٹ تھی شاہ بخت کے ساتھ ساتھ علینہ برجھی بجل کری تھی -" رمشه! تم ..... " وه مجمد بول ندسکا-'' کیوں غلط کہا میں نے؟'' رمشہ نے اسے تهیج کرتے والے انداز میں کہا تھا شاہ بخت ک پیٹانی پیشکن تمورار ہوگئی ، وہ چند کمجے اے تھورتا ۱۰ تم ایک بے وتو ف اور خود غرض کر کی ہوجو سي كونيجا وكعان كے لئے كسى بھى حد تك جاسكتى ہے بمہیں احساس ہی ہیں کہ تنہارے الفاظ کسی کی بوری زندگی داؤید لگا سکتے ہیں، میں مزید تم ہے کونی یات مبیں کرنا جا ہتا، آج کے بعد مجھے ا بني شكل بھي مت دكھانا۔" ووسفر مجرے انداز میں کہنا ہوا مر کمیاء اس کے چیرے کے تاثر ات بڑے ہوئے میں تیز تیز علتے ہوئے وہ إدهر أدهر مهلنا رباءات يقين مهين آربا تفاكه ميسب رمشے نے اس سے کہا تھا، شدید فینشن میں اس تے سکر بہت سلکا لیاء ایک کے بعد ایک سکر بہت

رك كى، مجر يحييه بث كررك كى بلكه جيب ك كى، وه دونوں کیا ہات کرنا جائے تھے؟ سوج کرعلینہ کی دھر تئیں بے ربط ہور بی میں۔ '' کون می بات؟''رمشہ نے سیاٹ تظرول "م جھے اراض ہو؟" ° ' کیوں؟'' رمشہ کا انداز ٹیکھا ہو گیا۔ '' کھرتم ایسے کیوں لی ہیو کررہی ہو؟'' بخت "و جھے کیے فی ہو کرنا جا ہے؟" اس کا "رمشه! آخرتم جاهق كيابو؟" وه جعلا كيا-و در بین ..... اب .... بال کم از کم اب میں ا ہے چھر ہیں جا ہتی ۔''وہ بڑے طنز میدانداز میں ، دحمهیں میری بات سمجھ میں تبیں آئی ٹا ، آخر تم اتن بے وتوف كيوں مو؟" وہ جملا كميا تھا۔ ومهبس میرے بارے میں رائے دیے کا كوكى حق تبين يوغراني هي-"ا اگرتم ای سم کی بے وقو فیال کرتی محرو کی تو میری رائے می رہے گی مہیں آخر مجھ کیوں مبیں آئی کہ ہررشتے کا انجام شادی میں ہولی اور تم صرف ميري اليهي دوست بو-" وو ايل مخصوص صاف کول ہے بولا تھا، رمشہ نے جلتی نگاہیں لئے اسے دیکھا، پیخص آخراہے مزید کتنی "نڪايف دينا حايتا تھا۔ ووتم نے بھی مجھے رہیں کہا کہتم مجھے بہند الین میں نے بھی تم سے رہی جہیں جہا كهيش تم ع محبت كرتا مول " ووترك بدرك "میرا ہرایک ہے ہات کرنے کا میں انداز

مداد دنا 📆 جنوری 2013

" يبي سوال ميس تم ہے جمي كرسكتا ہوں۔"

'' میں ایل شناخت واپس حیایتی ہوں۔''

''کون کی شناخت؟'' وہ سرمراتے ہوئے

وہ میٹ بڑی اسید بک تک اے دیکھا رہا، نے

"تهارے اور میریے رشتے

'' کون سارشته؟''اس کی بھٹوؤں می*ں شکن آ* 

''کوئی رشتہ میں ہے ہمارے جج ؟ رشتہ تم

نے خود حتم کردیا تھا حما تیمورا جھے بیتائے بیمجور

نہ کرو کہتم نے میری ساری خواہشات کومٹی کا

وهير بناديا أورميري سكهاني موني بربات بهلا دي،

تم نے مجھے چند سینٹروں می*ں عرش سے* اٹھا کر

فرش برخ دیا، جھے بیسمجمایا کہ میں تہارا'' بھائی''

مہیں ہوں،تم اتنا سب مکھ کرتے کے بعداب

کون سا رشته بحامًا حامتی هو؟ کون س شناخت

حامتی ہو والیں؟" وہ تی ہے بولتا گیا انداز میں

سیسم کی رعایت ندگھی ، خاموتی سے اے دیستی

' 'بال اورتم سب به که کرستی بو کیول؟' '

میں آگئی تھی۔' وہ اب چھوٹ کچھوٹ کر رور ہی

مھینٹس کہنا جاہے، تمہاری ای منتقی نے مجھے

تمہارے اور میرے رفتے کی اصلیت بنا دی،

مجھے میری حد اور حیثیت ہتا دی مسینکس ٹو بو حہا

ھی ،اسید ہلیں جھیکائے بغیرا سے دیکھار ہا۔

''ابیا نہ کرد اسید! میرے ساتھ ایسا نہ

'' بخیرے کے تعلقی ہو گئی تھی ، میں یا یا کی ہاتوں

" تمہاری اس معطی کے لئے تو مجھے تمہیں

حبااب زرد پژرېي هي۔

محروبي اس كالهجد فيم جإل تعاب

شناخت ' وه آنسو لو نچه کر بول می-

وه كاث دارا نداز من بولا تعاب

ليحيح ميس بولاتهار

کے ہماری جی بیٹیال ہیں، ایسا نہ ہواس کی زخی

المراسمجايا تعامل في اس كرجب الإز

لوگی کی زندگی بر با د ہوگئی ، مجھے جواب دونبیلہ بیکم آ اب اس عفت مآب بيلي كوكون ايناع كا؟ آخ کل لو و بے او کیوں کے رہتے ماینا مشکل ہیں الكال و ويتيم ويسير طلاق يافته ، كياتمهين احساس

المح كرتمباري جلد ماري في اسيس الدهي كماني میں مھینک دیا ہے بولو؟ جانتی ہوتم؟" احر معل تو

د دبس کرواحر! خصه تحوک دو، نبیلیه کا نصور التاميمي نبيس ہے وہ تو صرف اپني يتيم بھا جي كولاكر

تائی نے نبیلہ کی فیورک تھی۔

''نو ہو گیا ہو جھ کم ؟'' وہ طنز یہ بڑ بڑائے۔

مدح کی کونی آہ ماری میٹیوں کے نصب کولک م ع - " احر عل بر بش نگامول سے اکیس د میسے

و ورياليس عاجوا أونك وري الدري تعملك الر اوور " وقار نے ان کے شائے سملاتے يرت لايرواه اتداز بيل كيت موت ان ك ميناني كوكم كرنا عام-

و الني نبيس تو زير دي نه كرے آخر عماس جي تو تھا، و معال کے لئے سین يوما تك ليت مصرف تحوز النظاري تو كرنا يزتاء مراس خطی عورت ی ضد کی وجه سے ایک معصوم و مید موے تھے، نبیلہ بری طرح رو رہی

مین کا بوجه قدرے کم کرنا مائٹی می -" زيون

\* میرا خدا کواہ ہے احمرا میں نے اسامبیں ا ما تھا۔ " نبلے رویا نے کہتے میں کویا ہو تیں تھیں۔ ۰۰ میں کب مہیں موروالزام تقیم اریا ہوں <sup>،</sup> کتنا مسمجھانے کی کوشش کرنا تھا میں مہیں کہ آیاز قرامخنف طبیعت کا ما لک ہے بلد مادیت برست مے ڈراکھبر جاؤ، وہ کون سا بوڑھی جور بی ہے،

تیمور یا اس کے انداز میں کوئی قرق نہ آیا تھا۔ حیا دھوال دھوان چرنے کے ساتھ اسے دنیعتی رہی یوں جیسے کوئی ساحل پیہ کھڑا اپنی سب

ہے لیمتی متاع کوڑوہے دیکھتاہے۔ " میں مہیں بناؤں کی اسیرا کہ ہارے درمیان کیارشتہ ہونا جا ہے۔ 'ووہونا پہرورویے

ہوئے بجیب سے انداز میں محرائی تھی۔ ''اوہ، اعلان جنگ'' وہ متاثر ہونے کی

ا كيٽنگ كرتا ہوا بولا۔ " جوتم مجھو۔" وہ بلٹ گئے۔

اسيد مصطفيٰ وہيں كھڑا تھا ہے حس وحر كت، ولاصرف بدانداز و لگانے کی کوشش کرر ما تھا کہ آخر حبااب اس سے کیا جائی تھی؟ ایسانہیں تھا کہ وہ اینے بارے میں اس کی جذبا تیت سے بے خبر تھا تکر کم از کم اب وہ اس کے باتھوں مزید خوار ہوئے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔

اعلان جنك كهه ديني والأبيتين جانتا تعا كه جب خوامثيات، وجود كوكسي آكاس بيل كي طرح چد جا میں او انسان کے باس مجھ میں بچنا، خواہشات کی بیر کانی آپ کا سب میحونکل حالی ہے اور پھراٹسان ان کے حصول کے لئے کچے بھی کر گزرتا ہے، حلال وحرام کا فرق تو بہت سیجھے رہ جاتا ہے ،اسید مصطفیٰ بھی حیاتیمور کی ایک اليني بي خوا ہش بن چکا تھا۔

ترمی کی شد بدلبر کے بعد ہلکی سی خوشگوار ہوا ئے ماحول کو بڑا بھلا اور خوبصورت کر دیا تھا، آج کافی ونوں بعد معل ماؤس کی اداس میں کی آئی تھی،حسب معمول شام کی جائے بڑے اہتمام ے بنانی کی، مب بڑے لان میں جیرز بر براجمان تفيلا كے کھاس بياوندھے ہوئے تھے، دونوں کروپ بی بری طرح گفتنو میں طن تھے،

وقار بھی آج ان میں جیسے کی جائے بروں کے ساتھ سنبالے بیٹے تھے۔

"ہم ہے بچوں کی تربیت میں یقینا كوناميان موتى بين احراجهي مارك يج بم ے دور ہیں۔" احد عل کی آواز میں کہرا تا سف تھا، وقارئے بے جینی ہے مبلوبدل کراحر چیاک چېرے پہلی تار بلی دیمی-

''بایا جان! بگیر .....'' اس نے کیا جت ہے كت بوع والدكواحساس دلانا جابا كماحر عل ابھی کوئی استے تندر مت بھی مہیں تھے اس کئے وہ الی باتوں ہے گریز کریں ،احد معل نے وقار کی تظروں کے جواب میں ایک ہنکارا مجرا اور خاموش ہو گئے۔

" علطيال تو جم يه جوني جن بعاني جان! سلے نواز اور اب ایاز ، جوکل تک جگر سے نکڑے لگتے تھے آج یوں لگتا ہے کوئی ناسور تھا جوالگ کر کے ، کاٹ کے ٹھینک دیا مکراڈیت ہے کہ پھر مجى كم تبيس موتى، اولا دبيحى تبيس جان سكتى كدوه والدين کے لئے لئن اہميت رحتی ہے۔ '' طارق چاہے کیج میں زمانوں کی مطن بول رہی تھی۔ ''طارتی!ان دولول کا نام مت لینا میرے

مامنے، وواس کھر کے لئے تیجر ممنوعہ کی حشیت اختیار کر کھیے ہیں۔'' احبر معل کیلی بار ہو لے تھے میران کی آواز میں جوائل میں اور حق صی وہ بنالی محدکہ یہ فیصلہ ان کے ان فیصلوں میں سے آیک تھا جو بھی ہیں بدلتے۔

'' و ه جارا خون میں '' نبیلہ چچی نم آجھوں

" نيبيله بيلم! آپ سين كو كيون بهول ران میں؟ جو مجھ ایاز نے اس معصوم اور نے گناہ برق کے ساتھ کیا اس کے باوجود اکر آپ کے ول بٹر اس کے لئے کوئی خمنی کش بجتی ہے تو مت بھولیس

جائے ،کہیں دواہے انا کا مسئلہ نہ بنالیں ،کسی کو مید ومناب شنا 📆 جنوري 2013

انداز میں ستائش تھی۔

عباس بھی تو ہے مر ..... "وہ پھر سے پولنے لگے

مخبرے ہوئے کہے میں کہا، سب نے چونک کر

" عاس تو اب مي ہے جا چو۔" وقارت

"كياكمنا عالج مووقار؟" تايا جان في

" اسین بہت پاری اور معصوم ہے بابا

جان! فيا جوتحيك كهدرب بين اسيكون اينائ كا

كيونكه دنيا كي نظر مين وه مطلقه هي مكراتم سب تو

اصلیت جانتے ہیں ناءاتن خالص اور یا کیزہ بچی

ك قسمت من چرے سائى جرنے سے بہترے

کہ ہم اے عماس کے لئے ماتک لیں آخران کا

برا بی کیا ہے۔ ' وقار بہت متوازن اور ہموار

طریقے سے بول رہے تھے، سب کو بول محول

" مجمع مبن لکتاب میں کوئی قباحث ہے۔

نبیلہ مچی کے گالوں یہ جوش کی سرقی دوڑ کئی

"تم جران کن طریقے سے سوچتے ہووقارا

بھے یہ آیک بہترین فیلے لگ رہا ہے عباس آیک

مختلف طبیعت کا برا ریکنیکل سا بنده ہے اور وہ

زندی اور رشتوں کی قدر جانتا ہے، وہ سین کے

لئے ایک بہترین چواس ہے۔" طارق چیا کے

مدیریشانی می که معرت کے لیرے ہوئے کے

بعد سبیلہ بیکم سے بات اس طریقے سے کی

سب ای ای بولیاں بولنے کے تھے، کسی کو

سب ہے مہلے احمر معل بولے تھے، ان کی آواز

اكر ايبالحمكن هو جاتا تو كنتنا احيها موتا شايداس

طریقے ہے ہی ایاز کے کیے کا مداوا ہو یا تا۔

مکرو قاریے ان کی بات قطع کردی۔

سرسراتے ہوتی آواز میں کہا۔

کے لئے سانب سوتھ کیا۔

یں زیر کی دوڑ رای گی۔

اعتراض تھا کہ بین کو کیے منایا جائے کوئی ہے کہ رہا تھا کہ یہ '' کفار ہ'' بہتر بن ہے ، آگر بات بیس کی جا رہی تھی تو وہ تھی عباس کی ذات کے متعلق، جو مرے سے نظرا نداز کر دیا گیا تھا، یا شایدا ہے اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی اس کی مرضی کے بارے بیں بات کرتا۔

"اور عماس....! کیا وہ مان جائے گا؟"
ہجوم میں سے جہلی بار نیام بچی نے لب کشائی کی،
سب نے چونک کر انہیں دیکھا، پچھ در کی خاموثی
کے بعد وہ پھر سے باتیں کرنے کیے گر اب
آوازیں دھیمی ہو گئیں تعییں سر کوشیوں سے مشابہ
اور چبروں کے رنگ بندر تنج بدلتے جاتے تھے۔
مثام کا بھیانا جھٹ بٹامخل ہاؤس کے لئے
جلو میں آیک ٹیا آیک انہونا اور شاید پر مسرت دن
جلو میں آیک ٹیا آیک انہونا اور شاید پر مسرت دن

رو الروس میں بے ہوئے تھے، آمند، رمشہ اور روٹولیوں میں بے ہوئے تھے، آمند، رمشہ اور کول تیں، آمند، رمشہ اور کول تیں، آمند، رمشہ اور کول تیں بیتی نہ تھائے کون کا باتوں میں گمن تھیں جکہ شاہ بخت اور عباس چائے پیتے ہوئے آفس ڈسکس کر رہے تھے، عباس اس سے نویارک ٹور کی تفصیل جاننا چاہ رہا تھا مگر نجائے کیوں بخت کر ارہا تھا بلکہ ہر بار بڑی خوبصورتی سے طرح، دے جاتا تھا، وہ ہر بار اتنی مہارت سے عباس کو باتوں ہیں الجھاتا کہ اسے احساس سے عباس کو باتوں ہیں الجھاتا کہ اسے احساس میں نہ ہوتا۔

اور ہمیشہ کی طرح ان سب سے ایک کافی فاصلے پر لان میں کے جھولے یہ بیٹی علینہ آہشہ آہشہ جھولا جھول رہی تھی ، اس کی نظریں بالکل ساکت تھیں ، رکی ہوئی ، تظہری اور جامہ نگا ہیں بخت یہ گڑئی تھیں ۔

بسے چیوز میں کو بیار کرر ہا تھا جبکہ زمین مجل محل کر اس کی گرفت سے ٹھٹا اور اس کے کندھوں پہسوار

ہونے کی کوشش کرتا، شاہ بخت اس کی کوشش کر ناکام بنا کراہے چھرے کور میں لے چکا تھااور اب دہ ہنتے ہوئے زین کو گد گدار ہاتھا۔

علینہ کو پہا تھا میداس کی من پیشدا میکٹورگ کی اور تھے ہے جہ لیسند منے اور ڈین بیل تو اس کی موال کر دیکھا ہالکل اس طرف جہاں علینہ بیٹھی کی موال کر دیکھا ہالکل اس طرف جہاں علینہ بیٹھی کی موالکر دیکھا ہالکل اس طرف جہاں علینہ بیٹھی کی دیس جھیلوں کی چک فروں تر ہوتے دیکھی ، چند ان تہد اندر کی طرف جارہی کو دیکھتے رہے پھر علینہ نے اندر کی طرف جارہی تھی ، پیکھ در بعد وہ اسے نظر اندر کی طرف جارہی تھی ، پیکھ در بعد وہ اسے نظر اندر کی طرف جارہی تھی ، پیکھ جھول رہا تھا ، اس کی انظر اس کی نظر اس کی خوات با کہ کو بیت میں وقار کی آ واز نے فرق ڈالا جواسے با کر دن موثر کر دیکھا ، وقارات با کر دن موثر کر دیکھا ، وقارات کی آ واز دیتے ہوئے ہاتھ سے اپنی طرف آ وقارات کی آ واز دیتے ہوئے ہاتھ سے اپنی طرف آ وقارات کی آ واز دیتے ہوئے ہاتھ سے اپنی طرف آ دیے کا

کہدرے تھے۔ ''بخت! ادھر آؤ مجسیٰ۔'' وہ عباس کے نزدیک سے اٹھ کران کی طرف چل دیا۔

" ' جی بھائی ا' ' اس نے کہتے ہوئے ادھر اُدھر نظر دوڑ ائی کھر کوئی نشست خالی نہ پاکر و قار کی جیئر کے ہینڈل پیا ٹک گیا۔

" المِنْ جوان الولوكيا اراده ٢ آهي؟"

ا با جائ ہے ہیں۔

اور جائی کے ابوا آپ نے میری جوائی کو اسلیم تو کیا در فہ بھائی تو مجھے ابھی بھی ایسے ٹریٹ کرنے میں کوئی بچہ بدوں۔' وہ شکی کرتے ہیں جیسے میں کوئی بچہ بدوں۔' وہ شکی شرارت سے وقار کی طرف و کیسا مسکرایا تھ۔

''ارے بارا تو ٹھیک ہے آج سے جس مشہیں بھائی بل با کروں گا اور تم مجھے وقار کہ لین خوش جائی جائے ہوتم ہوے

ہوئے کے احساس کو۔'' وقار نے مسکراہٹ دہاتے ہوئے کہا، بخت نے ہلکا سا قبقبدلگایا اور ہازوان کے کرد پھیلا دیا۔

''وقار! كيوں سناتے ہو يارا تنا؟ چلواب سنچيدگی ہے بناؤ جھے آنس كب ہے جوائن كر رہے ہو؟'' ووكمل بھائی بننے كے موڈ بن وكھائی ديتا تھا۔

"البس بھائی کل ہے۔" وقار نے بھی البعداری کا مظاہرہ کیا، بخت کو کرنٹ لگا اس نے مورا ابنا باز واٹھا لیا۔

ر با " اس نے مند مجال یا اب کی بالکل آفس مہیں آ ر با " اس نے مند مجال یا اب کی بار قبقبدلگائے کی باری و قار کی تھی۔

" بخت بارا می سنجیده مول بابا جان کا خیال ہے۔" دیال ہے کہ اب حمد میں سنجیده مو جانا چاہی۔" انہوں نے کہا۔

انہوں نے کہا۔ ''جھائی بلیز! آئیسلی میرا ابھی کوئی موڈ ''جہیں ہے۔'' وہ آکتایا ہواسا بولا تھا۔

'''نو پھر کیا کرنا جا ہے ہوتم؟'' طارق مفس نے شجید گی ہے کہا۔

ا بخت بے افتہار بچھٹا ہا اس نے غلط وقت پر بات کر دی تھی اور اسے ریکھی بتا تھا کہ یا تو اسے اپنی بات منوائے کے لئے تقوس دلائل دینے ہوں شخے یا پھران کی مانتی پڑھ گئی۔

ووسيح مبين بابا جان! بس ايسے بي- وه

'' بخت! تمہارا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ مجھے قطعاً پندنہیں آیا،تم جائے بھی ہو کہ سارا برڈن وقار اور عباس پہ ہے، ٹھیک ہے ہم موجود ہیں وہاں، لیکن اس کے ہاوجود بھی ٹمہاری منرورت ہے، کراچی والی قرم کے معاملات بھی اچھے خاصے گڑے ہوئے ہیں، وقار اکیلا کدھر کدھر

بھا گنا پھرے، ندوہ یہاں تیج کریا رہا ہے اور نہ
وہاں کچھ تھیک ہورہا ہے۔ '' طارق مثل نے اس
کی کلاس لگا ڈالی، وقار کو بے حدافسوں ہوا، شاید
اس نے غلط موقع پر بات چھیٹر دی، نیکم چی بھی
نارامنی سے طارق کو د کیورہی تھیں۔

دوجھ وٹریں جاجواں سے وہ ان ارامنی کے اس کا رہا ہے ہا رہا کا رہا

'' حجوزی جاچو! رہنے دیں ناء انجمی اس کا موڈ نہیں ہے۔'' وقار نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت کیا۔

' درتنبیں و قار! اس کوموڈ بنائے دو۔'' ان کا روٹوک تھا۔

شاہ بخت بری طرح ہونٹ چبار ہا تھا، احمر مخل نے ستائش سے اسے دیکھا بدان کا سب سے اسٹائش اور ہنڈسم بھتیجا تھا، مگر وہ بھی ہاتی مب کی رائے ہے مثنق تھے۔

" جائے بھی دو طارق! بچہ ہے عیش کرنے دو پھر تو ساری زندگی ان زمہ دار بوں کا بوجھ ڈھونا ہے۔" اجم مخل نے کہا۔

ودنہیں تایا الوا بابا ٹھیک کہدرہے ہیں، جھے
اپنی ڈمد دار بول کا احساس ہونا جاہے ہیں کل
سے آفس جوائن کرر ہا ہوں۔' وہ اکھڑے ہوئے
انداز ہیں کہتا اٹھا اور چل دیا، وقار نے بے جینی
سے پہلو بدلا۔

"آپ نے اسے ناراض کر دیا جا جو۔"
"وقاراتم اس کی بے جافیور کر کر کے اس کا دیاغ فرب کر دو گے۔" طارق جملا سے گئے ۔
تقے۔

''بس بھی ختم کرواس موضوع کو، جب بخت نے کہدایا کہ وہ آفس جوائن کررہا ہے تو ہاتی مجث لاحاصل ہے۔'' تایا جان نے بات سمیٹ دی۔

(باتى آئنده)

مامترمه هنا 📆 جنوری 2013

ىدىدىدا كالكافيورى2013





اجازت دیے دگاتھی۔
یوں شائی وا تک رقص کی کلاسز لینے گی،
کالج میں اس کے صرف چند گئے جئے دوست
تھے، یو کسی حد تک اگ تصلک مزاج کی حالی تھی
اور کم کوتھی تھی، اگر جہ کالج میں اس کی خوبصور تی
اور حسین بالوں کے گئی دیوانے تھے، مگر وہ ب
نیاز بی رہتی، چھ ماہ تک رقص کی گلاسز لینے کے
بعد وہ خاصی ماہر رقامہ بن چکی کی ادر اس کی
انسٹر کٹر کے تعرق کی کلب مالکان اس کوا پی کلب

شائی وا گ کی زندگی میں آئے والا بڑا و بڑا
دیر یا اور خوشکوار ثبات ہوا تھا، بنکاک دائتی انہیں
راس آگیا تھا، اس کا کا بح شارٹ ہوئے ڈیڑھ
دوسال ہو چکا تھا، تھائی نے تھونگز کے ساتھاں کر
ایک چیوٹا سا ریستوران کھول دیا تھا، زندگ
مظمئن اور پرسکون تھی، انہی دنوں اے رقص کا
شوق ہوا تھا، تھائی وا گ کواگر چاس کا یہ ٹیاشوق
بالکل نہیں بھایا تھا گر اس شائی کی راہ اور شوق
بی مزاحم ہوئے بغیر بڑی خوشد کی سے اے یہ

## ناولث

ڈانسر بنانا چاہتے تھے مگر وہ من کر ہی بدک گئی،
اے انھی طرح علم تھا کہ کلیز میں ڈانس کے نام
پر کون سما فی شی کا کھیل کھیلا جاتا تھا، جبکہ تھائی گئی
بار اے شرارت میں چھیٹرتی کہ اپ تو اس ک
ڈیمانڈ بن چکی ہے اور شائی نا راضی سے مشہ پھیلا

تمانی اور تھونگز دوٹوں کا بی بید خیال تھا کہ
اے کان کی تعلیم ختم ہونے کی آئیس اپنی پہند
سے مطلع کر دینا جاہیے، وہ اس کی شادی کرتا
جاہتے ہتے، جبکہ شاتی ہمیشہ جھلا جاتی، وہ گامری رہ جا تھا، وہ گامری ہوئے کی تھا، وہ ہوئے کی تھا کی اور اس کی ہمیشہ مسکرا کر رہ جاتی ، کوئی ہوئے اس کر بین کرتی ۔
جہ جواب دینے سے کر بیز بی کرتی ۔
جہ جواب دینے سے کر بیز بی کرتی ۔

بايداب جينا 104 فروري 2013



اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے ہ

ابنِ انشاء

چلتے ہوتو چین کو چلئے ...... -130/ گھری گھری کھرامسافر .....

عطائلی کے ...... -/00!

المنتى كاك كوچ من المنتاب الم

ول دحق .....

آپ ے کیا پردہ ...... ا

ۋاكىژمولويعېدالىق

قواعداردو ......

التخاب كلام مير.....

طيف نثر ...... -/160

لا ہورا كيڈى، چوك أردوبازار، لا ہور

قۇلىقىرد: 7321690-7310797

''وہ ۔۔۔۔۔ دہاں ۔۔۔۔۔ دوسری لڑکی بھی موجود ہے۔''ان میں ہے کوئی ایک تھائی زبان میں چیخا تا۔

ان ہیں ہے دو گیٹ پر کھڑے تھا، اسے بھے مدیاں بن گئے تھے، اسے بھے مدیاں بن گئے تھے، اسے بھے مدیاں بن گئے تھے، اربی از بھاڑیوں ہیں دیکی ربی تو المار ان کانے دار تھاڑیوں ہیں دیکی ربی تو المار کے ان کے دولوں ہاتھ تی ہے اسے اللہ اللہ تھے اور معالی اور تعویز کے مردہ، بے تو اس کے آنوی مد اسے والی تا کہ وہ اسے والا کی ایک تھے تک وہ اسے والی کے مزد کے مردہ کی مد اللہ تھا کہ وہ اسے والی تھا کہ وہ اللہ تھا کہ تھا کہ اللہ تھا کہ اللہ تھا کہ تھا کہ

آ دھے گھنے بعد آنے کا کہ کئیں، کھر لوٹ کرای نے دیکھا کہ تھونگز کی گاڑی پورج میں کھڑی تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں کھر آچکے تھے، اے بے حد خوشی ہوئی وہ دونوں تھی یاراس سے فرمائش کر چکے تھے کہ وہ انہیں بھی رتص کر کے دکھائے گا وہ جمیشہ ٹال جاتی آج اس نے سوچا کہان کا خلکوہ بھی دور ہوجائے گا۔

ا بنی دھن میں اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے قطعاً بیانوٹ بیس کیا کہ کمر میں کتنی غیر معمولی اور براسرار خاموثی جمالی ہوکی تھی۔

تعفنوں تک آتا خوبصورت اسکرٹ اور پنک ٹاپ چہن کر وہ اپنے دراز بانوں کو کس بالدھنے کا سوچنے کی جب کچھ بجھ نہ آئی تو اس نے تھائی ہے مدد لینے کا سوچاء وہ کمرے سے باہرا کی، تھائی ہے مدد لینے کا سوچاء وہ کمرے سے باہرا کی، تھائی کے مرے کی جانب آگر اس نے دھیرے سے دردازہ کھنکھٹایا، جواب میں ایک عمیق عاموشی کے سوا کچھ نہ تھا، اس نے حرت ددہ ہوتے ہوئے بینڈل کھمایا اور دروازہ کھٹی علا گیا۔

کمرے میں مجری تاریکی تھی، یکا کیا ہے۔
سی انہونی کا احساس ہوا، اس نے تیزی سے
سونے بورڈ مر ہاتھ مارا، کمرے میں جا بجاروشنیاں
جل انھیں مگر اس کے ساتھ اس کی قسمت میں
ہیشہ کا اندھرا انر آیا، اس کے طق سے ایک
داروز جی نکی، اس کی آنکھیں جرت وخوف سے
میٹ تکنیں۔

سائے ہی بیڈ پر تھائی اور تھونگز کی ااشیں پڑی تھیں، وہ شاید پڑی تھیں، ابیس کولیاں ماری کئیں تھیں، وہ شاید ان کی طرف بردھنا چاہتی تھی گر مکدم وہ وہیں رک چانے یہ مجبور ہو گئی، دوڑ تے ہوئے تیز قدموں کی آوازیں اور ساتھ ساتھ دو تین افراد بلند آوازیں تھے۔

جاتے، چنے مسکراتے کیک مناتے اور ان تیوں
کی پرسکون زندگی میں کوئی م کوئی پر بیٹائی ندگی۔
کہتے ہیں 'مما وقت انسان سے بس ایک
معاملہ ہوا تھا، وہ اپنی دانست سالوں مہلے اس کائی
باؤس کے معالمے اور ان میں ملوث اس کے کرائے رکھنے
وائس کے معالمے اور ان میں ملوث اس رکھنے
ممل بھول بچکے تھے محرا نڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے
والے وہ بے ممیر نشہ قروقت انہیں نہیں بھولے
والے وہ بے ممیر نشہ قروقت انہیں نہیں بھولے
تھے، وہ ایک ملین بھات کی چوٹ ائی آسانی سے

ابھی قسمت کی سیابی اتنی پھیکی بھی نہ پڑی اسکی اور کم بختی ان کے ساتھ ہی موسلز تھی بس میر کا استان کی بھیکی بھی نہ پڑی چند سال سنہر نے کھنکتے سکوں کی مائند وقت کے تعال میں کر گئے اور دحشت ناک تاریکی نے پھر سے آئے والے وقت کو اپنے بے رحم کئنچ میں جگڑ نا شروع کروہا۔

وہ آیک خوشگوار دن تھا، حسب معمول تھائی ادر تھونگز اینے ریسٹورنٹ کے لئے روانہ ہو گئے ادر وہ اپنے کالج ، آگر چہاس کے ایکرامز ہو کیے تھے اور جلد بن اس کوڈ کری ملنے والی تھی۔

مرآج سب دوستوں نے ل کرکائے اکٹیا ہونے کا بروکرام بنایا تھا، کائے بیں فل کر برانی بادیں تازہ کرنے کے بعد وہ سب آیک ساحلی مقام برآ کئیں، شام تک بہاں موج مشتی کرنے بیل آگئیں، شام تک بہاں موج مشتی کرنے بیل ریسٹورنٹ بیل آگئیں، اس کے بعد اس کی فرینڈ ز کااصرارتها کی آیک جھلک کہ وہ آئیں این برقس کی مہارت کی آیک جھلک دکھائے، وہ جہلے تو مان کر نہ دی مر پھر ہم منا منا کی دکھائے کی وہ آئی ہمن کر مان کے کھر مان سب کورنس کر کے دکھائے گی، وہ آئی میں کے کھر اس کے کھر میں ان سب کورنس کر کے دکھائے گی، وہ آئی میں اس کے کھر میں کر سب اس کے کھر اس کے کھر اس کے کھر اس کی کھر کے جہاں وہ کوئی خوبصورت لیاس مہین کر میں اپنے کھر کی طرف آئی، جبکہ باتی سب اس کے کھر اس کی دورائی گاڑی

مادناب چنا 106 فروری 2013

2012 . c.a. i Frant

أنيس ہر حال ميں اس لڑكى كوزندہ پكڑنا ہے كيونك الیاباس کا علم تھا، اب خدا جائے یہ '' کون باس' تھا؟ اور شانی وانگ کے خواب و خیال بیں جس تہیں آ رہا تھا کہ بیان کے کون سے دشمن تھے، دوسری طرف اے یہ فکر بھی کھائے جار ہی گئی کہ اگروہ مزید تکرانی کے لئے ادھر ہی رک مجئے تووہ كب تك ان حمار يول ميل مجين رويسك ك، تيسرى طرف إسد موجوم ى اميد يا بحي محى كداس کی دوشیں آئٹیں تو پھر لاڑ ما بہتر ہو سکے گا، ہوسکتا ہے بیغنڈے بھاگ جاتیں اور مجر پولیس کے آ جانے بیسب بجھ .... ہاں شابد سب مجھ تھیک ہو

عالانكيدوه جانتي هي بيسب ''امكانات'' يتھ مروه مجبورتمي كمسلسل مددعا كرتى رب كدان میں سے کچھ بھی کچ کچ واقع ہو جائے، پھرشاید اس کی دعامتبول ہوگئا، وہ سب وہاں سے نکل کئے ، اس نے بجل کی سی تیزی سے حرکت میں آئے کا فیصلہ کیا ،اس ئے خود کوان جھاڑیوں ہے باہر نکالا اور ان کی د بوار کے ساتھ ساتھ حلنے لی ، ہیرونی دیوار کی اوٹھائی آٹھ لٹ کے تریب تھی اس نے مختاط انداز میں إدھر أدھر دیکھا اور جمپ لگا کر دیوار بھلا نگ کئ، جسے بی اس نے قل میں جلنا شروع کیا، یکا یک جیسے وہاں طوفان سا آ

شر چیخوں اور آواز وں کے ساتھ دوگاڑیاں آپس میں مرا کئی تھیں،اس نے وحشت ز دہ ہرنی کی ما نند مہم کر دیکھا اور اس کے منہ سے می نگل ائی، دو لولیس کی گاڑیاں منگلے کے سامنے موجود تھیں اور مینگلے کے اندر وہ سب افرار، انگلے ہی کھے بہلا قائز ہوا اور پھر بول محسوس ہوا جیسے محاذ عَلَّ كَمَا ہو، شَانَى وا تُک نے وحشت کے عالم میں وہاں سے دوڑ لگا دیء بتاتبیں لنٹی کلیال اور

کتنی سڑ کیس اس نے بھا گتے ہوئے مارکیس، پو یکدم ایک تل کے باہر نظتے ہی وہ ایک گاڑی ر

Help me ---- please" help me \_ وہ مربانی انداز میں چلارای تی اسد کی خود سے ای دوری برمحسوی شہوا تھا،اس گاڑی رک چکی تھی۔

\*\*\*

اسيد واليس لونا تو اسے اسے كرے ير اور الى نے قدم النے كرے كى سمت يوحا الكيل نظرة ربي تقي، وه لا دُرجٌ بيس رك كر كارواأُ الما خطه كرية فكاء حياكس الما زمدى عروست الر کے کرے میں رکھے ہوئے بانش با ہر نظواری کا مرینے نے اے عقب سے پکاراتھا۔ تھی،مرینہ بھی ایک طرف کھڑی تھیں۔

و مسمح منهيل بيثا بس حبايلانش كي سينك جين ر کھوانا جاہ رہی ہے۔ انہوں نے اطمیران سے

دييخ شرامن هي-

''ایکسکوزمی خاتون! میه واپس رکھئے میہاں سے پچھا ٹھانے کی ضرورت مہیں ، ریسب میری لیند کا ہے اور مجھے کسی تبدیلی کی ضرورت ملازمه كوديكها اورآملا والبس ركضن كالشاره كوين نے چونک کر اسے دیکھا کچرمسکراتی ہوئی اس ک مهت بره ه آلی۔

'' تم آن اسید! تبدیلی تو کا مُنات ک<sup>و</sup> فطر<sup>ت</sup> ہے۔'' اسید نے اس کی بات کویکسر نظر انداز ا

"ماما! میں آپ سے ریکونسٹ کر رہا ہوا

البيس کن كے دروازے بن كمرے ديجه كر ''' بآن کیون نہیں؟'' وہ مسکراتی ہوئی ملیث

W

W

اسيد صوقه يرييم دراز تها، حبات بي ييني ے پہلو بدلا اور پھر بین کی طرف دیکھا، پچھ در بعد مرید را میں ان کے لئے جائے کے آتیں، ایک مگ انہوں نے حیا کے نز دیک رکھا اور دوسرا اسید کے اور اس کے ساتھ بوی ک يليث ميكروني كي بعي عن اسيد كوميكروني بردي پيند

"واوُ كريث" اسيد كي آلكميس حك الھیں، وہ بڑی رغبت سے کھائے بیں مصروف تھا اور حیا خاموتی ہے اس کا جائز ہ لے رہی تھی۔ "الحجى تن من تا؟" اس بليث خالى كرك تیمل بدر کھتے و کھے کر حہائے بڑے اطمینان سے یو جھا ،اسیدئے چونک کراسے دیکھا۔

" میں نے بنائی کی ۔ "اس نے اپنی دائست می انتشاف کیا تھا، اسید نے بے ساختہ الکا سا

م جھے شیز کرنا جاہ رہی ہو حما؟ میں جانتا ہوں مہیں کو کنگ مہیں آئی۔'' وہ بڑے محقوظ ہوئے والے انداز میں بولا تھا۔

" جمهیں کیا لگتاہے میں پہیں کرسکتی ؟''وہ عجيب سائداز من بولي هي-

'' آف کورس ناٹ\_'' وہ پر یقین تھا۔ ''ماما ہے لیوجھ لیتے ہیں۔'' اس نے پہنچ کیا، اس کے ساتھ ہی اس نے مرینہ کو بلند آ واز

' ماما! اسید کو یقین دلائیں کہ میں کو کئے کر سکتی ہوں اور پہ جومیکر وٹی تیار کی می وہ جمی سراسر میرا کمال تھا۔ ' مرینداس کے بچکانداز پرمسرا

ا منظر بھے سے میں جا ہے۔ وہ ماراض سے الما مرے باہرنقل کمیا ، مرید خاموتی سے اور حما ع جرے سے اے جاتا دیستی رہیں۔ من على المرحم مرحم دحر ك رما تعاءات إلى بات كاجواب دينا تك كواره تدكيا تحاء اں بچھلق میں ڈھیر سارا کسیلا رھواں جمع ہوئے

حما! کیال جارای ہو؟ بینب کون دھیے إلى المين على المال ميرا دل مين عاه " ماما! مدکیا ہور ہا ہے؟" اس نے استفیار ما "اس نے مڑے بغیر کہا اور کمرے میں مکس لردروازه بندكرلها

مرینہ جرانی ہے اینے دولوں بچوں کے كرنا جا دراى ہے النے بھى منگواتے ہيں بس وي تجر الله الله كرنى رو كئيں ، پھر انہوں نے حياك لنديث ماري ملك ركلوا دي اور خود شام كا مان عانے چل سیں ، کھددر بعد انہوں نے حہا اسيد كى بيناني شكن آلود موكى ،اس ني در المحملة الفائ الدوك يس آت ديكما، مريد کودیکھا جوایے نظر انداز کیے ملازمہ کو ہدایات الکالیس بدائی کے بڑھنے کا بائم تھا، حیا آب المجلى سينزل تيبل يدركه كرخود فكوريش يدبيثه جي گاہم پیشکو چن میں معروف تھیں مکر گاہے ا اس پر بھی نظر دوڑ اکتی تھیں وہ سر جھکائے الم اللغ على منهمك على، انهول في شام ك ميں۔ "اس نے تھوں کہے میں کہتے ہوئے اللے دی کر لی می طراسید کے انظار میں رک من اور محمد در بعدوه جمي آثميا۔

"السلام عليم ماما!" وه دروازے سے بی الله ميس بولت موت اندرآياتها بداس ك اب مي اي طرح مر جميات اي كام معروف ربي، وه بھي حيا كو د كھيے چيكا تھا، اس

المال مجد کھانے کو ملے گا؟" اسید نے

ناسانه بنيا (109) فروري 2013

جہال افراد کی بہتات می، جہال بر محص دوسرے ے محبت کرتا تھا، وہاں علینہ احمر محل تنہا تھی۔ الملے دن باشتے کے بعد وہ عباس کے مرے میں جلی آئی،آہتہ ہے درواز و بجا کروہ ا عدر داخل ہوئی تو تعنک کر رک کئ، بیڈ بر بری ب سنتی سے شاہ بخت براجمان تھا۔ "وه بھے بھائی سے چھ کام تھا، وہ کہاں إلى أن ال في آستد التنفاد كيا. ' ' کون سا کام؟ مجمعے بتاؤ؟'' شاہ بخت کی آ نکموں میں شرارت چیک انعی۔ " ليكن آيپ ميرك بحالي مبين بين-" وه ہے ساختہ بول می۔ رشاہ بخت کا تبقیہ بے ساختہ تھا، علینہ جیسے شرمندگ کی اتحاہ گہرائیوں میں اتر نے گئی، اے بولنے کے بعد احساس ہوا تھا، خدا جائے وہ کیا مطلب ليتا؟

W

بان ملے میں میرا موضوع دسکس ہوتا رہا یے اوا اجعتی ہوئی کمرے میں چکرا رای تھی، ای قالت میں وہ آئیے کے سامنے جا کمڑی ولي وآكين من موجود عس اس كالبيس تعا، وو الأكولى وومرك علينه هي، وه ايخلس كو محورت الم الم جمول الله والم الم الم الم الم الم الله الم الم الم الم الله الم الله الم الله الم الله الم الله الم ا رد خالی۔ استورسیس ایسانیس ہے۔"اس نے تردید کی

اس بر استے جموٹ ی<sup>ون</sup> عکس اس بر و معل نے کوئی جموث میں بولا۔ "

"دعا بازا جادی بولواس سے، ہے ہمت م الديون الله الله الله الله

المناس كريكي، مجهر جيلان سے الكامع "اس كآنسوم بدروال موكية \_ اللہ مجر ادھر ہی مرد این جموبی انا اور بے الألياء والمشول كے بل زين يركم كئي .. ے معالمے میں خود میرا دل

معالل الث عمل ہے ہے آردوں کا ستر بھی م چیزا ے اث کیا ہے میشہ کی طرح کوئی مہربان آغوش اس کے العوالين موتى عى واس كمر الله الماني عن وو تر <mark>گا سالوں سے ت</mark>نہا تھی اور یکتنے بے شار الا و ای طرح رونی ری می اے جا الله مح اسے خاموش کروانے کوئی میں آیتے العال بوے سے مقل باؤس میں تناطی،

تجارت بھی انوٹی ہے منافع چيوڙ ديتے ہيں خبارے بانٹ کیتے ہیں الخرملنا فهيس ممكن لو لبرون يدلدم ركهكر ا بھی دریائے الفت کے كنار ب يانث ليتي بين ميري جمولي ميس عتن جي وفائے بھول ہیں ان کو المنفح بيثه كراك روز سارے بان کیتے ہیں محبت کےعلاوہ باس مجیس .....! اس دولت کوہم قسمت کے مارے بانٹ کیتے ہیں

علینہ نے ماتھ میں موجود کتاب سائیڈ مجینلی اور اکتابیث سے نظر کمرے میں دوڑ الی ہر چر ولی بی تھی معمول کے مطابق، رکی ہولی تعبری می بالکل اس کی زندگی کی مانند، ایس نے آ تکفیں بند کر کیں، اس کی بے خواب آ تھوں الافوق کے ساتھ۔" اس کا اپنا علی اسے تہا بيس نيند كانام ونشان بهي شرتها، اس كاذبهن خلادُ ا من بمنك رما تعاب

> رمشه، شاه بخت اور علینه، اس "نرال اینگل "میں اس کا کیا کردارتھا؟ ووہیں جاتی گی مربیجکسا یول حل کرنا جیے اس سے لئے ناکزی ہوتا جاریا تھا۔

و مجمع شاه بخت سے ایک باراد بات کرنانل ہو گی، آخر وہ دوتوں جھے کیوں اتوالو کر رہے ہیں؟ ان کا جو جھکڑا ہے وہ خودسلجما تیں، میں کہال ہوں؟ اور رمضہ آئی نے میرے حوالے سے ایک ہات کیوں کی؟ کیا ان دوٹول کے

"ما تحيك كهدرنى باسيد!" انبول ني تقدیق کردی، حیاتے فاتھا تد نظروں سے اس کی المرف دیکها، جیسے کهدر بی جو، "اب بولو" اسید کے چیرے یہ حیرت ابھرآئی، پھروہ کچھ بولے بنا حیا کے مقابل کشن پر تک تمیاء وہ اسے فرسٹ ائیر "THE HOLLOW MAN" رر حار ہاتھا اور حیا خاموش سے اس کے ہاتھوں پر نظر جمائئے جمیعی کھی۔

'' کیا اس خواہش ہے دستبر دار ہونا آ سان ہے؟"اس نے دکھرنگی سے سوحیا۔ '' کیا یہ مجھے نہیں مل سکتا؟'' وہ شدید خود ری میں جالا ہونے کی می اے میں برطی ہوئی بات يادآني.

" جونہ ملے اسے چھین لو۔" اس کے لیول مسکراہٹ آگئی،اسیدئے جیرت سے اسے بول خود بخو دم مراتے دیکھا۔

" تمہارا دماغ درست ہے؟ کہاں ہوتم؟ " اس فے جھڑ کا، جوایا وہ سر جھکا کئی محر دل ہی دل ش اس سے حو کلام می۔

''میں تم ہے بے تحاشا محبت کرتی ہوں' اسيد مصطفى المستمهين جرحال مين حامل كرون کی خواہ جھے چھے جملے مل کرنا پڑے،خواہ اس کی کوئی مجمی قیمت ادا کرئی پڑے ہتم اتنے خاص ہو،اتنے انمول ہو کہتم ہر میں میہ بوری کا تنات وار کے محینک دوں اگر مجھے اختیار کے ، توبیہ طے بایا آج کہتم مرف المیرے "ہو۔" چلوالیا کریں ل کرکے متارے بانٹ کیتے ہیں ضرورت کے مطابق سب سمارے بانٹ کیتے ہیں محبت كرنے والوں كى

الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے ابن انشاء

طنز و مزاح، سفر نامے اردوکی آخری کماب آواره کرد کی ڈائری دنیا کول ہے ابن بطوطه کے تعاقب میں جلتے ہوتو چلین کو چلئے

ماهنامه شيئا الله فروري 2013

مِنْ الْمُورِي 2013 فَرُورِي 2013

سلم بھی نے کتنے ہی ٹوٹ وار کے مارر حملے تھے، ان کی آگول میں خوشی کی الم حک نے جراعاں ساکیا ہوا تھا، بڑے سے نوازے اگر چہ آئیں کوئی خاص خوش نہ کی گی دوسرے منے کی حدورجہ صاس طبیعت اور ا بمیشہ آئیں وہلائے رفتی می اس کا منازیر کر بمی کھرکے لئے ہمیشہ باٹ اینٹور ہاتھا۔ باتى سب كى طرح تيلم چى جى اا ا دُلنگ فیلڈ کے خلاف محیں مرہینے کی محبت مجبورهين دوسرديد بات بهى مجى جائة ع إكروه اس فيلثر عن تعالق مدمراسر وقارى مر معی اے میشدے شاہ بخت کی ضدیں ا خبط تھا اور میلم کو یا دہیں تھا کہ بھی کوئی ہات ئے کی ہواور وقارنے لوری شرکی ہو۔ eple of every در حقیقت وه one,s eye تما اور اس دفت لگ جمی برا ابنا اور کریس قل رہا تھا، رمشہ کے اندرا سے کود كا احساس مزيد زور آور بمو كميا تجا، بتالبير حيكدار أتلمول والاخوبصورت سأتخص كس تعيب مل تعا؟ "رمشه! ادهر كيول كمرى بو؟ آو چلیں۔ " کول نے اسے یکارا۔ وه چونک کرمتوجه بونی مجرآ تحصول شر می اندر د کیلتے ہوئے اس کے ساتھ بڑھائی۔ جس طور سے لوٹے ہیں محتوا مر دل و جال اس طور تو ہارے ہونے کشکر نہیں ተ ተ ووعشق مجازی اور عشق حقیقی میں کو ہے؟" حمائے تو وائر كا بيالداسيد كى طرف اور بڑے کہرے انداز میں نوچھا تھا، اس

تمثل کراہے دیکھا، وہ اب اُسلس ک

"الی باتی کہاں سے آنی ہیں تہارے والح شعري ووسرومهري بولا-''ادہ کم آن اسیدا پلیز فیک اٹ\_'' اس الطلس اسيد كوجهي خھائيں، اسيدنے بكر تو م مرتو ذلز کی طرف آنکھا نما کربھی تہیں ویکھا۔ ادمیں تم سے چھ لوچھر ماہوں۔"اس کا آئم ناٹ آیے کی ناؤہ میں نے یہ پڑھی لد ان من أيك سوال أحميا ،سوجاتم عن لوجه وہ کمابول کے ڈھیر میں سے "خدا اور مبت" نكال كراس دكھاتے ہوئے بظاہر بہت الدار مى بولى عى-نیہ تمہارے باس کہاں سے آنی؟" وہ محبیارے مرے سے لیکھی۔ وہسکون "ہاتم از آ گریٹ مین یو تو ہی از آ المنس " وه اي مصنف كي تعريفون مين رطب الليان بوچگي هي ، اسيد کي کھور يول کو تصدا نظر و وممل کی اجازت ہے؟'' وہ بدستور چیجتے <u> ہوئے انداز میں بولاتھا۔</u> ''اے دل کی اجازت ہے۔'' اس بار وہ اب کی باراسیر محی مسکرامث روک ندسکا، خلالی ہی تھی ، زیر دئتی کرتی ،حق وصولتی اور بوی "مجھ ہے یو چیکر پڑھا کر دہلس، بوآ رہاٹ الميلات اس في دا الناتفا و اس کا جواب؟" وو اس ک

ڈانٹ کویٹسرنظرا نداز کر گئی تھی۔

اسيد نے دانت كيكيائے تھے، وہ مدے

برحتی جار ہی تھی۔ " عسه بعد ش كرايها ، تو دُاز شندُ ب مو كت تو کھانے کے قابل تہیں رہیں گے۔'' وہ اسے نوش کرری سی۔ اسیدایک بار پحر تمنک گیا، اس کی بهازی ندی جیسی طوفائی چیش قدمی میں اے اپنا وجود خطرے میں لگ رہا تھا، اے حہا کے تیور ہڑے ا قاتل قهم لگ رہے ہتھے، وہ بہت عجیب ی ہولی جاری می مرونت ملکسلاتی رہتی ،اسیدا ہے کچھ تھی کہنا، دوغصہ ہی نہ کرتی ،البنتہ اس نے اسید کو تك كرنا بالكل حتم كرديا تها، البيديز مين بهلي كى طرح بہترین کارکردگی دکھار ہی تھی۔ مکراب وہ ہمہ ونت اسید کے کمرے میں مس*ى رہتى اور مەعمو* ماتب وټوع يذير ہوتا جب وہ دیاں نہ ہوتا، اکثر اسید کوائی سیننگ بدلی ہوئی للقءاس كى شركس كى تعداد بيس اضافيه بوئے لگا اور تمرے کی ڈیکیوریشن میں حیرت انگیز انقلالی تبدیلیاں نظرآنے لکیں اور سب سے بڑھ کر مینی تبدیلی؛ ای وہ اس کے ریک عمل سے بلس بھی

چھٹیاں ختم ہونے کے قریب میں ،اسید کی بو ندرسی اور حما کاج مجرے سارٹ موٹے والا

اسير كي معروفيات اب بره راي مين اے بارٹ ٹو کی بنس، بیرز، نوٹس اور چھاجی شاچک می کرنا تھی، کلاسز شارث ہونے سے چند دن ملے تیمور احمہ نے ان دونوں کو باس بلایا تماء حبا كوكيش اوراسيد كونيا كريثيث كارذ تنحايا ـ ''جھٹی میں نے سوجا میرے بجوں کو شانیک کے لئے شرورت ہو گا۔" وہ بے حد خوشكوارمود من تقيه اسيد به جرت كاليهاز توث

" بھے یا ہے عینا۔" اس کا دھیما لہد بول جِهَار لِئَے ہوئے تھا۔ "آب جھے ایے مت مخاطب کریں پلیز ۔ " وہ بختی ہے بولی تھی ، شاہ بخت نے مجمو کہنا عایا تمرای ونت ڈرینک روم کا درواز ہ کھول کر عماس برآمد ہوا، وہ دولوں جو تک کئے۔ ''ارے علینہ آئی ہے، آؤ میمنی خیرت ے؟" عاس اے این کرے میں دیکھ کر حيران ره كميا بمسكرا كربولا تما-" بهمانی! وه بلس کا کهنا تفاجمے-" "دَكُر بجويش كي مكس؟" "بي آب تے كما تيا الكرآب لا ديس مے "وہ مادد ہالی کروارتی می-" إلكل ياد بي جيء شام كو أيك ساتھ "عاس! جھے لگا ہے ہمیں اے سی اکیڈی میں ایڈمیشن دلانا عاہیے۔ " بخت نے مداخلت ''اکڈی ؟''حرانی ہے عماس نے لوجھا۔ " إلى عمر من يه كي راده يائ كا

ا كيدى المنتك كى وجد معتدر ابرى بهى رب

' دیس دا آئیڈیا۔''عباس نے سرا ہاتھا۔ '' محکب ہے علینہ! شام کو دوٹوں کام ایک ساتھ ہی تمثالیں کے میں معلوم کرواتا ہوں کہ فرد کے کوئی اچی س اکیڈی ہوتو۔" عباس نے حجث بث مارا معالمه طے كرليا۔

علینہ کے باس حامی مجرنے کے سوا کوئی عارہ نہ تھا، ووست قدموں سے باہرنکل آئی، آج شاه بخت بهي آنس جار با تما، وه اور عباس ابنی ابنی گاڑی کی ست بوھ رہے تھے ایسے میں

مامنات حيا الله فروري 2013

ناب چنگ (۱۹۹۰) افرازی 2013

نو ڈائر کھار ہی تھی۔

بھی بھی جوٹل برنس سے دابستہ ہونے کی بتاء پراس کے تعلقات او پر تک تھے، بنکا ک اور تھائی لینڈ بیس اس کے کئی ہوئل موجود تھے البتہ سنگا پور میں ابھی تک وہ اپنے ہاتھ بیر نہیں بھیلا سکا تھاء اس کی سب سے بڑی دجہ سنگا پور میں جگہ کی کم یا لی

جگہ کی اس تمی کے باعث وہ سنگا بور میں کوئی مناسب ادر من پند جگہ نبیں ڈھونڈ سکا تھا، البتہ کوششیں جاری تھیں۔

معافے کی جھان بین کروانا اس کے لئے
کورشکل نہ تھا حکوتی اور محافی حلقوں بیں اس
کی رسائی دور تک تھی ، اس نے توری طور پر اپنے
آدمیوں کو ترکت بیں آنے کا حکم دے دیا تھا اور
اگلی منح اس کے آفس چینچے ، بی اس معالمے کی
بوری فائل اپ تک کی بونے والی کاروائی کے
ساتھ اس کی میز برموجودتی ، فائل اسٹڈی کرتے
ہوئے توفل کی بریشانی بین اضافہ ہوتا گیا اور
پیشائی شکنوں سے بحرتی گئی ، اس معالمے بیں
پیشائی شکنوں سے بحرتی گئی ، اس معالمے بیں
انڈر ورلڈ مافیا کا جو گروہ ملوث تھا اس کے بیجھے
فی ہوئی تھی ، گرتا حال اس
کولیس کی مالوں سے تھی ہوئی تھی ، گرتا حال اس

اس نے بڑی تیزی سے لائد عمل مناتے ہوئے گئی افسران کوفون کے تضاوران کی طرف سے اسے ممل تعاون کی تیفین دہائی کروائی گئی مسئلہ ہی شدتھا، وہ اس کے ماس میلے ہی تول پروف تھی، شائی وا تک اب اس کے ساتھ آفس آ رہی تھی، وہ اس کی سیکرٹری کی پوسٹ سٹھال چی تھی۔

توفل کی اطلاعات کے مطابق اس رات تعالی اور تھونگز کے گھر میں ہونے والی جھڑپ لولیس کی آمد کے ساتھ مزید شوت اختیار کر گئی تھی، اس گروہ کے دوسائھی مارے گئے جبکہ ماتی ہوئی بے خواب آ تھیں مسلیں اورائے دیکھا۔

'' ہے کم آن، پلیز۔'' وہ اٹھ کر اس کے فرد کی چلا آیا، بردی سہولت ہے اس کے پاس بیٹھتے اس نے شائی وا مگ کا ہاتھ تھام لیا وہ بول بیٹھتے اس نے شائی وا مگ کا ہاتھ تھام لیا وہ بول بھوچہ ہوئی جسے مہلی ہاراس کی موجودگ سے آگاہ ہوئی ہو۔

" نوفل! انہوں نے میری بہن اور بھائی کو ارڈ الا '' وہ پھوٹ کررونے گئی۔ " دروؤ مت، بیس سب دیکھ لوں گا، اب تو

رود مت ، ین سب دیون کا ، آپ بو الے استے دن ہو گئے ، تہاری تلاش میں نکلنے والے الوس ہو کے ، تہاری تلاش میں نکلنے والے الوس ہو بھے ہوں گے۔' اس نے تسلی دی تھی۔ '' میں تہیں بتانا جا ہتی تھی گر میں بہت خوفر دہ تھی، تہیں بتانا جا ہتی تھی گر میں بہت خوفر دہ تھی، تہیں بتانا جا ہی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہے میں ان کی نظروں میں شاآ میں شاآ میں شاق کی نظروں میں شاآ میاں کی نظروں میں شاآ میاں۔''

''کوئی ہات نہیں، میں معلوم کروا تا ہوں کہ تمہارے کھر کا کیا بناء؟ اور اس سارے معالمے کی کھوج بھی کرنا ہی ہوگی۔''

" تھائی کاریسٹورنٹ؟ "اس نے کہنا جاہا۔
" تھائی کاریسٹورنٹ؟ "اس نے کہنا جاہا۔
" تھے پتا دو میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہاں
کیا ہو رہا ہے۔" ٹوفل اس کی ہر طرح نے
" پریشانی کم کرنا جاہتا تھا۔

رفتہ رفتہ اس کے دلاسوں سے بہلنے کی اور
اس کے جرے سے پریشانی کے بادل بھی چھٹنے
اس کے جرے سے پریشانی کے بادل بھی چھٹنے
گے، نوفل مسکسل اس سے باتیں کررہا تھا، چھوٹی
چھوٹی اس کی زعرگی سے متعلق، تھائی کی بادیں،
گائی فرینڈز، گیدر گزاور وہ ہستے ہوئے اسے بتا

دل ہی دل میں نوفل نے اطمینان مجرا ممانس لیا تھا، وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہوگیا تھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے فکر کرنے کی مرورت جیس وہ مب تھیک کردے گا اور حقیقت ان کا آنا خوشکوارموڈ اور ''میرے بچول'' کا سے اپنے Fits پڑتے رہے تھے۔
تکلم بڑے جیران کن تھا، مگر پھر وہ بھی مشکرا دیا،
اگر دہ اتنا اچھا رویہ رکھ رہے تھے تو دہ کیول موڈ
اگر دہ اتنا اچھا رویہ رکھ رہے تھے تو دہ کیول موڈ
خراب کرتا۔
تر شی اپنی رائے دے رہی تھی، کتنی ہی اپنی رائے دے رہی تھی، کتنی ہی اپنی ہی ۔ ''اپنی مانا کے ماتھ بھلے جا ناتم دولوں۔''

''ا کی ماما کے سماتھ چلے جاناتھ دونوں'' نہوں نے کہا۔ ''کی ماما!'' و دیک وقت اسے استفریک

"ئی پایا!" وہ بیک ونت بولے تھے، پھر دن بنس دیجے۔

ای رات وہ اس کے کمرے میں وودھ کا گناس رکھنے آئی تو اسے آئینے کے آگے کوڑے شرٹ کی بٹن بند کرتے دیکھ کررگ گئی وہ اس کی مت آیا، گلاس ممائیڈ ٹیل پیدر کھ کر وہ مڑا اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔

''بہت دن پہلے میں نے تم سے آیک سوال پوچھا تھا؟'' وہ بہت دہیمی آواز میں بولی تھی۔ ''کون ساسوال؟'' وہ چونکا۔

'' آج جھےاس کوجواب کل گیا، اختفاق احمہ میں''

" آئی انا کوکسی ایک مخص کے سامنے پامال کرنے کے کا نام عشق مجازی ہے۔ " حیا کا چمرہ سنجیدگی سے پر تھا اور آواز بیس عجیب سما سوز تھا، اسید جگیس جمیکائے بغیر اسے دیکھیا رہا، وہ بخت بے چین دکھائی دے رہی تھی۔

''این انا کوسب کے سامنے پا مال کرنے کا نام عشق حقیق ہے۔' اس کی آنکمیس مہدر ہی تھیں، اسید کو دھچکالگا تھاوہ بے ساختہ آگے بڑھ آیا۔

"خیا! کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں رورتی مو؟" پریشانی اس کے چرے سے جھلک رہی محی-

''کاش تم سجھ پاتے۔'' وہ آنسومیاف کرتی واپس مڑگئ، وہ کتنی ہی دیر وہیں کمڑارہا، رات اسے بہت دیر تک نینزئیس آئی تھی کیکن وہ پیموچ

تمام تقشدالت حمیاہے وجود زخموں سے اٹ کمیا ہے اسید کا رنگ بدل کمیا اور مشمیاں جھیج کئیں اورا نہی مشیوں میں خوبصورت ساکار ڈیچرمرا کیا۔ جیز جیز جیز

پندشرس اس نے اسدے لئے کی میں، وی

كارڈ ز كئے تھے، ير قيوم اور كلونز ، كميڑيال اور بر

جذباتيت يدبس ربى مي اورات بار نوك

بے حد محصے ہوئے تھے، کھانا ریڈی میڈ تھا، جو ک

ر بی میں کہ دوائے گئے جی کھے خرید لے۔

انہوں نے والسی بربیک کروایا تھا۔

ہمیں پاہے کہ

مرميري جان!

ہم نے کتا معمل کے دیکھا!

براروسته بدل کے دیکھا

نی اورانجانی راه کزارول پیچل کے دیکھا

ہراک دستہمہاری جانب ملیک کمیا ہے

اسيدتو لاتعلق بنا ہوا تھا تمر مرينه اس ك

رات کو جب وہ لدے پھندے لوئے إ

امکے دن اسید کوایے سرمانے ایک سرن

كلاب أور خواصورت كاردُ ملا تعا سرك أور

بعورے رطول کے امتراج سے سجا ادای ہے

مجر بورسوری کا کارڈ جس برمرف ایک چھول ک

جيل غرص وه بيتحاشار و بيدلنار بي هي \_

کیانی ختم ہو گئ تھی اور آنسو تھر گئے تے ا باہر دن کا اجالا مچیل کیا تھا، لوفل نے اپی تھی

ماهناب شيئاً 🚻 غروری 2013

باسان دنا 🖽 فروری 2013

عباس اے اس کی کلاس میں جھوڑتے کے ا كيذمي من كوا بحوكيش تحمى ، بهت سے لا كے

وقيهال تو كوني بهي ميرا دوست بيس بن سكما سوچے ہوئے کڑھ رہی تھی، اینے آپ جی کم اے احساس می کیس ہوا کہ ارد کردموجود الحِل مرهم برونے لی اکر سیال تھیئے اور سیدھی کرنے ک آواز مِن آنے لکیں، پھر مکدم خاموتی سی جھا گئ اور ای خاموتی میں کولی وهم سے اس کے برابر والی کرمی مر آن بیٹھا، علینہ نے چونک کر سر

اليس بيس سال كا وه لز كا بوى خوبصورت مستراہث کے ساتھ اسے این الکلیاں ہلات ہوئے ہیلو کر رہا تھا، علینہ نے قدرے چونگنے ہوئے سیاٹ انداز میں مرسیدھا کرلیا۔

" ' فيمن حيور عماس جول يأ وه أب أينا تعارف کروار ماتھا اس کی آواز بری خوبصورت اور کھنگ دار محی مرعلینہ کواس کے نام میں موجود

كروا حِكا تَعَا، وو دولول حِلته بوئ اندروني عمارت کی سمت یو در سکتے ،علینہ نے بٹیا دی طور مر روجیلنس چوز کئے تھے اکیڈی میں بڑھنے کے كئي والكلش اور نفسيات.

بعدر خصت ہو گیا ، وہ ہے جی سے إدهراُ دهر د مکھ

لڑکیاں آ جارہے تھے، بعض کرسیوں مربراجمان خوش کپیوں میں معروف تھے، وہ قطار میں بردی كرسيول ميں سے ايك ير بيشائى، فيلے رقب كى يہ كرسان بوے سے ويندل اور جوميٹري بنس بر حشمنل محیں اس نے ہینڈل پر ہلس رهیں اور قدرے بوریت اور اوای محسوس کرتے ہوئے ہینڈل یہ ہی اپنا سرد کھ دیا۔

اور میری دوست او بس شراہے بیا جیس وہ کیا کر ری ہے، میں نے اسے بھی تون بی میں کیا۔ وہ

آتی۔'' وہ بناشرمندہ ہوئے بتانے لگی۔ ''مجرتم نے چوڑ کیوں کیا؟'' وہ جیرانی سے

"میں نے کب کیا؟" "تو پھر کس نے کیا؟" "بمائی نے۔"

''رپڑھناتم نے تھایا بھائی نے؟''اب کی بار وه لندريب تبعلا بالتحال

و وفيلے بھائی کرتے ہیں تا۔ ' وہ جیسے اس کی ب وتولی بیرمائم کرتے ہوئے ہو لی تھی۔

" كيامطلب؟ واث؟" وه حيران بوني\_ " زندگی تمهاری، استڈی تمہاری، مرضی حمہاری، کیرئیرحمہارا اور قیصلہ کرتے ہیں تمہارے بِمَا كَيْ؟ " وه كنوا ما موا بولا تعا\_

''بس ہیاری فیلی ایس ہی ہے۔'' وہ ایخ خول میں سمٹ کئی ، حیدر نے جیرا عی سے اس کے چرے کے بدلے تاثرات دیکھے، پھر موضوع

الیے میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے

ود آميزنگ مهمين مجهد آجاني هيا" وو

''بہت آسانی ہے اور میں تمہیں مزے کی بات بناؤل علیند!" اس نے پھرسے علینہ بے زور

''میں ماسٹر ز کا اسٹو ڈنٹ ہوں''' "" تو پھراس کلاس میں کیا کررہے ہو؟" وہ جرت ے یک میری بھینا دو بائیس سال كا تعامر جرے ہے معرضی كا-'' مِيتُو تَبِينِ كَهِيسَكَنَا الْجُوائِ منث ، ﷺ وكام

'اوکے۔'' اس نے ہاتھ اٹھا کر''سیر فائز'' "الوعليندائم يهال كون مع جيلنس يرصف کے گئے آئی ہو؟" اس نے علینہ میر خاصا زور اشتیاق سے پو چھنے لئی۔ "الكش،سائيكالوجي"اس في بتايا-''وری محمدُ، سائیکالوجی میں انٹرسٹ الما" وورجيل سے بوچھر باتھا۔ " محور ابهت " اس نے شائے اچکا ہے، ہ ہور۔ 'میر جہارا مجر سجیک ہے چرمجی تم ایسا کہ

واعیاس "ف اس کی طرف متوجه موجاتے به مجدور

سكيون حالا نكدوه وقطعبا خوشكوارموذ بنستبيس محي ادر

المن اجبی سے تو بالکل بات جبیس کرنا جاہ رہی

تھی، اب اس کے اس طرح نام بتائے بے حدر

معلینه .....! "اس نے زیرلب دہرایا ہے

'' کین آئی کال یو لینا؟'' وو بے ساحلی

آب کی ہارعلینہ کی آٹکھیں جیرت ہے چھیل

ومورى، يوكانف "اس في قدر عظى

منیں، میلی ملاقات میں ہی بلکہ چند محول کی

المنالى كے بعد ہى كتف سكون سے اس كا مك يم

ہے کہا اور سرسیدھا کرنیا ، وہ اس کے ماتھے یہ آئی

مل و ملحة بوئ ملام بس دياءاس كي بسي كي

آوازس كرجيك سے كردن مور كراسے ديكھا بلكه

"المنتلي اسپيلنگ جھےاس كى اتن سجونبيں

متخب كريكا تعا...

کے چبرے کا سلماہٹ کچھاور کبری ہوئی تھی۔

"عليند!" اس في اينا نام بنا ديا جائي

مامناب شنا (۱۱۷) فروری 2013

ئا **(113) ب**ىرۇرى 2013

 بھاگ گئے تھے، البند کوئی مجمی پکڑا نہ جا سکا تھا جس كى وجد عد معاطى كفتيش آمے ند برده كى ، بنگلے ہے ملنے والی لاشوں کی سرکاری طور پر آخری رسو مات ادا کر دی نئیں، بنگلہ سل کر دیا گیا تھا اور تعانی کے رئیٹورنٹ پر بولیس چیک لگادیا گیا۔ يوليس نے اعلان كر ركھا تھا كـ "شاكى وانگ تام کی لڑکی جہاں کہیں بھی رو پوش ہے وہ والیس آ جائے اسے ممل طور برسرکاری سر برس اور باحفاظت سيكور في قراجم كى جاتے كى -

نوفل نے مدساری تفصیلات اس کے کوش کر ار کر دی تھیں ، وہ تھائی اور تھو تکز کو یا د کر کے تتنی دیر رونی رہی اور لوفل سلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ میکٹا رہا، پراس نے وہی کیا جس کی لوفل کو امیدهی، اس نے بولیس جائے اور رکینورنٹ پر تفنه لينے سے صاف إنكار كر ديا، نوال اسے ریلیکس کرتے ہوئے مسلسل اسے دلامہ دتیا رہا کہ وہ خود دیکھ لے گا، اس کے بعد اس نے ریشورنٹ کو اینے آدمیوں کے حوالے کرنے کا

**ኢ** ተ ተ

"درائل اکیڈئ" کے گیٹ یہ گاڑی روکتے ہوئے عیاس نے علدیہ کو انزنے کا اشارہ کیاوہ بیک سنجالتی دومرے ہاتھ سے اسکارٹ درست كرتى باہرتكل آئی، أكيڈي ان كے كمرے دو بلاک آ کے ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جے اکیڈی کی شكل دے دى ائى كى اوا برسے ديكھنے ير يمي محسوس ہوتا تھا کہوہ کوئی رہائتی کھر ہو جا روں طرف وسیج لان تھاجس کے پچ خوبصورت آف دائث پینٹ والى عمارت بهت شاندار تقى \_

میداس کے کھرے اتی نزدیک محی کدوہ عابتى توييدل چلتى بونى مدورميانى فاصله بالآسانى <u>طے کر سکتی تھی، عیاس اکیڈی میں اس کا ایڈمیشن</u>

یہ تین اتنا کو کوئی کریش تھا، ایسا مجھی میں تھا کہ احتیار سر با دیا، حیدرتے ہاتھ اس کے سامنے میل اثریکش تھی مگر پھر بھی حیدر میں مجھے تو ایسا تھا جواسے اس شدت ہے اپنی طرف تھینجا تھا کہ وہ " أف كورس" عليد في باته اس ك خود کو بے بس یانی تھی، اس میں بے شارخو بال محيس، وه يه حد حبيس تها، علينه تو مبلِّه دن بي آتھ پەر كەديا۔ \* ' ویل، ناؤ كين آئى كال يولينا؟'' وہ بے ال سے امیریس ہوگئ می جب اس نے جانا کہ ده نفسیات میں نتنی کمانڈ رکھتا تھا اور بہت جلدوہ معد فیمکدار آلکمیں گئے مہری مسکراہٹ کبول پہ ہےائے اس کی طرف دیکھے رہا تھا، وہ بے اختیار علینه کوهمی اینے ٹریک پر لے گیا۔ "لينا! من حيران مول مهين استديز من - معلكصلااتس-"او کے "اس نے شانے اچکائے تھے، بالكل انٹرسٹ ہمیں ہے۔' علینہ کو یاد تھا کہ ایے حبیرر نے یہ بات مجے دم بعد وہ دونوں مسلماتے ہوئے باہر کی ست ا کیڈمی آئے کے تیسرے دن کی تھی اور علینہ جوایا علینہ احرمفل سے حیدرعباس کی بدیما کچھ بولنے کی بجائے بکڑے تاثرات لئے ہوئے كرى سے بيندل كوكھور كى رہى۔ طاقات قطعا آخري فابت تبيس مولى هي اصرف چنر دانوں میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے "انشرست؟ رُومِل كيم بوتا ب؟" وه بے صدر دیک آ کئے تھے، حیدرعیاس نے اس أسخ لئے زندگی کامفیہوم بالکل بدل کرر کھ دیا تھا وہ '' ذوريلب كيا تهيل جانا ليما! انترست بوء اس کی زندگی میں آسیجن سے زیادہ اہم اور بانی یڑھائی تب جاتا ہے۔'' ے زیادہ ضروری جو کمیا تھا۔ وه علینه احرمغل کی زندگی میں کسی جن کی طرح آیا تھا اور اس کے دماغ پر کسی آسیب کی ابن انشاء کی کما<u>بس</u> طرح جما مما تعا-عرف حیدر عاس! " اِس کی زندگی میں بیار طنزومزاح سفوتام كاس مبكيا ورمطرجهو كفي كانثرا ياتعاجو تنفي O اردوکی آخری کتاب، سے روزن سے اندر آ کر کمرے کو خوشبو سے بھر O آواره گردک دائری، دیتا ہے، بظاہر بہت با ادب، کم کو ادر معصوم ک 0 دنیا کول ہے، علینہ بہت جلداس کے ساتھ اس حد تک استج ہو گئی

كياس كوايك كهنشه يملي بن اكيدي بها محفي كاير

عالی ، اکیڈی کھر کے قریب ہوتے کی بنا پروہ اس

مینشن ہے بھی آ زادھی کہ سی کے حجیوڑ کے آئے

گاا تظار کرے یا گھر ڈرائیور کے ساتھ مشروط ہو

ابیالہیں تھا کہ وہ صرف اس سے متاثر تھی ما

کے بعداس نے علینہ کود بکھا جو خاصی ہوتی سی بن است د محدائی می \_ ودسی کھانے چلیں؟ "اس نے کہا۔ " کہاں؟"وہ بےساختہ بولی۔ "يهال تک ثاب (Tuk Shop) ہے۔''اس نے بتایا۔ '''دولیکن میں مسدوہ مس'' وہ ایکیا س کی۔ " بركيا بوا؟" أس في استفسار كيا-الوه ميرے ياس سي ميس بيل بيل الح ا ندازه مبین تھا کہ ..... وہ بے حد شرمندہ لک رہی تھی، حیدر بے ساختہ مشکرا دیا ادر پھر سے جیئر یہ 'وی آر ناٹ فرینڈز؟'' ووسنجیدگی سے لو حینے لگا ،علینہ نے چونگ کراہے دیکھا اس کے چرے یہ جرت فہت می۔ Yeah , I want to" frjendship to you " وومسكرايا تها، علینہ حش ویٹے میں متلا اے دلیفتی رہی۔ ''اوه كم آن لينا! فيعله لينه مي اتني دير؟''و اس کی جیلجا ہے۔ در مکی کر بولا۔ د دنېنس ، اسکونکې وه..... " و ه رک گئي۔ '' کیا تمہارے اِٹنے زیادہ دوست ہیں کہ تم ایک حربد بنائے شن ایکیا ہث ہور ای ہے؟ "ایا تو تبیں ہے، میری تو بس ایک بی دوست ہے۔ 'اس نے بے ساختہ کہا۔ "أيك دوست؟ صرف أيك؟ واك آ جوك ـ "و ومشتهدر مار و كما ـ "من بالكل مج كهدري جول " وه كهديرا ''اوے تم مجھے سیکنڈ کے طور م چوز مہیں کر

'' کیما کام؟'' دومخکوک می ہو کر اسے کھورنے لئی، وہ نے ساختہ بنس دیا۔ ''ليما! اتنا شك كيول كرتي هو؟'' دوستانه ا نداز میں کہتا وہ اس کے نام کے عین کو بڑے غیر محسوس انداز میں ختم کر گیا تھا۔ و رنبیں ایسی تو کوئی ہات نہیں ۔'' وہ شرمندہ "الس اورك، ويس جھے كھ الم میڈم صوفیہ کے میچرز جا ہے تھاس کتے میں ان ک کلاس انتیند کرر ما موں ۔'' " کیسے لیکچرز؟ اور تم ان کا کیا کرو گے؟'' " جھے کھی سامنس تیار کرنا ہیں۔" "تو تہارے ہاتی فیلوز بھی کررہے ہیں؟" دولتیں ، و ولیس کردھے۔" ''نو پھرتم کیوں؟'' وہ آیک ہار پھر جیران رہ

" مجھے اینے توس بنانے کی عادیت ہے۔ اس کے انداز میں کسی قدر بے نیازی آئی، علینہ جواياسر ملاكر كتابول كي طمرف متوجه جوكل، يجمد دمر بعد سائیکالو جی کی کلاس شروع ہوگئ، کتابیں اور توٹ بلس کھل کنٹیں ہسر جھک سے کئے اور فکم روال ہو مسے ، اورے بھاس منٹ کے لیکھر کے دوران اس نے ایک ہاریمی علینہ کی طرف ہیں دیکھا تھا اس كا قلم رواني سے چھ تہ چھ توث كرتے شي معروف رما تها، علینه کی نظر غیرمحسوس انداز میں کئی ہاراس کی چیئر کی طرف کئی تھی،اس کی ہینڈ رائٹنگ روائی میں لکھے جائے کے ماوجود بے عد

کلاس حتم ہونے کے بعد وہ تیزی سے چیزیں سمننے میں معردف ہو گیا، چیئر سے اتھنے

مامناب شنا 🚻 مروری 2013

سکتیں؟" وہ سر ہلا کر کہتے لگا، علینہ نے ب

O ابن بطوط کے تعاقب میں ا

٥ علتے بوتو جين كو عائد،

مامنامه جنا (119 فروری 2013

o محمري محري مجرا مسافر و

لا بهورا كيدى ٢٠٥ سر فكررودُ لا مور

'' جھے نہیں پڑھنا اور ندتم جھ پر رعب ڈالنے کی کوشش کرنا۔'' اس نے بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا اور تن ٹن کرتی ہے جادہ جا۔ اسید نے مزید بگڑے تاثرات کے ساتھ اے جاتے دیکھا اور سرجھنگ دیا۔'' ایے جاتے دیکھا اور سرجھنگ دیا۔''

ناشتے کی میز پرلوقل نے اسے ویلم کیا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے مقابل بیٹی تو نوفل کو بیہ سہانی میچ مزید خوبصورت محسوں ہونے تکی تھی اور یہ کوئی تی بات نہیں تھی، حادثاتی طور پر ملنے والی بیہ لڑکی اس کی زندگی میں بے بناہ اہمیت حاصل کر پیکی تھی، یا یا نے ٹھیک ہی کہا تھا۔

" فراس الركا كا حال ظاہر نه بهى ہوت اس الركا كا معصوميت اس كے چہرے سے بى ظاہر تھى ۔ اور اب جبك نوفل سارى حقيقت جان چكا تھا تب اس كے دل بيس اس كے لئے جان چكا تھا تب اس كے دل بيس اس كے لئے عزت و محبت مزيد ہو ھائى تھى ، اس نے باپ كى بات مائے كا فيعلہ كرتے ہوئے آئے شائى والحک كو برو پوز كر ديا تھا اور اس كا در الل تھا كہ وہ خوش ہو كے بات المراق كا خيال تھا كہ وہ خوش ہو كى ، كونكہ اتنا تو اسے انداز وتھا كہ وہ نوفل كو پند كى ، كونكہ اتنا تو اسے انداز وتھا كہ وہ نوفل كو پند كرتى تھى مگر جب اس نے ہيكھاتے ہوئے انكار كرا تي تو كا انكار كرا تھا كہ وہ نوفل كو پند كرتى تھى مگر جب اس نے ہيكھاتے ہوئے انكار كرا تي تو كا انكار كرا تي تو كا انكار كرا تھا۔

بھی آیک مرحلہ لاحاصل تھا، اسید جیسا Perfectionist حرایا ہے اسید جیسا کرتا تھا ہما حرایا ہے اسید جیسا کرتا تھا ہما حرایا تھا ہما ہما کرتا تھا اس کی ہرداشت کرسکتا تھا؟ بیددرست تھا کہ اب حراسے اس کی وہ کلوزنیس اور فرینڈ شپ ہیں رہی تھی گر بہر حال اس کی اسٹیڈ پر جی پوزلیشن کو مرتر اررکھنا اس کے لئے چیلنج تھا جو تیمور احمر نے مرتر اررکھنا اس کے لئے چیلنج تھا جو تیمور احمر نے اسے دیا تھا اور اسے ہر قیمت بیداسے مرتر اررکھنا

میح الگش کا پیپر تھا اور حبا کی شامت آئی ہوئی تھی، وہ اسے میج دس بچے کا لے کر بہشا ہوا تھا اور اب شام کے چار نج رہے تھے حبا کا اس وقت مختلن اور بھوک سے برا حال ہور یا تھا کتنی بار وہ رقم طلب نظروں ہے اسے دیکھ چکی تھی مگر وہ بیکسر انحان بنا بدیٹھا تھا۔

" دی منٹ کی ہریک ٹل سکتی ہے؟" حباتے لیجے میں جہاں بھر کی مسکیدت بھرتے ہوئے کہا، اسید نے سوالے نظروں سے اسے دیکھا۔ " مجھے بچھ کھا ہا ہے۔" وہ ضد کرنے والے انداز میں بولی۔

''او کے محرصرف دل منٹ ''اس نے انگلی اٹھا کر دارنگ دیے دالے انداز میں کہا تھا، جوایا وہ سر ہلاتی کچن کی طرف بھاگ گئا، کچھ دیر بعد وہ ٹرے سیٹ کر کے لے آئی تھی، اسید صوفے پہ شیم دراز موہائل پر مصردف تھا۔ شیم دراز موہائل پر مصردف تھا۔ ''اسید کھانا ۔''اس نے کہا۔

"اسيد كھانا -"اس نے نہا-"موزنہيں -"اس نے موبائل سے نظر ميں ہٹائے بغير كہا-

ہوں ہے ہیں ہیں۔ اسید کے اس التعلق جواب پر حبائے جلتی نگاہوں ہے اے دیکھا تھا اور ہاتھ میں پکڑا جی رور ہے ٹرے میں پنجا اور طیش ہے اٹھ کھڑی ہو ''ریدمشورہ ہے یا تھم؟''وہ جیسے بہت جل کر اتھا۔ دوری سمجے ہے ہ

" بریکار ہے، مشورہ کی مجھے ضرورت نہیں اور عظم میں مانوں مگانہیں۔" اس کا لہجہ اکھڑ اور دو نوک تھے میں مانوں مگانہیں۔" اس کا لہجہ اکھڑ اور دو نوک تھا، علینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر کتا ہیں۔ کتا ہیں سینتی ہوئی اٹھ گئی۔

دمتم ناراض ہو؟'' وہ بے ساختہ بولا،علینہ نے گردن موڑ کراہے دیکھا۔ دونہیں۔''

''کہاں جارہی ہوا'' ''میری انگش کی کلاس ہے۔''وہ کہتی ہوئی 'محے ہڑھ تی۔

جبکہ حیدر وہیں بیٹھارہ گیا تھا، علینہ کی یہ جیب کی فاموثی اور شجیدگی حیدر کواز حد کھل رہی تھی ،گر وہ یہ جینے ہیں ناکام تھا کہ آخر علینہ کو ہوا کیا تھا؟ دو دن مسلسل وہ اے کربیدتا رہا گر وہ جوابا خاموثی ہے سر جمکالیتی ناکام ہوکراس نے یہ موضوع جیوڑ دیا، چند دن بعد علینہ کا موڈ بخود درست ہوگیا، حیدر چونکالو تھائی گراہے علینہ کی درست ہوگیا، حیدر چونکالو تھائی گراہے علینہ کی بیٹھا موثی اور موڈ بھولا نہیں تھا، اسے اس کے بیٹھا موثی جونظراتی تھا اور ہر حال ہیں جانتا تھا، پا بیٹ مغل وہ نہیں بیٹوں تھا کہ معلینہ مغل وہ نہیں منتا تھا، پا

 $\Delta \Delta \Delta$ 

اسد کا موڈ تو مستقل کر چکا تھا، دوسری طرف حبائمی کچھ نے نیاز ، بمیشد کی طرح اس نے اس باریجی اسید کے گزے موڈ کو خاطر میں لانے کی کوشش نہیں کی تھی ، آج کل میں حبا کے ڈڑم شمیٹ ساارٹ ہو رہے تھے، فی الحال تو دہ دیگر ماری چیز میں نظر انداز کیے اسٹڈ بیز میں کمن تھا، ماری تیاری ہونے کے باد جود اسید کو مطمئن کرا ''حیدر! آئم سریس'' وہ اس کے ری ایکشن پہجران رہ گئ تھی۔ ''ایڈ یوتھنگ؟ آئم جو کنگ؟'' اس نے لیما کو گھورا۔

''ارئے بیں۔''وہانسی۔ ''او کے، ذرا مجھے میہ بتاؤ، حمہیں نفسیات میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟''

ر 'بس مجھے ریسجیک اچھا ہی نہیں لگنا۔'' اس کے انداز میں اکتاب شکی۔

''نو گر بجویش میں اسے چوز کیوں کیا؟'' ''پانہیں۔''اس نے شدو مد سے انکار کیا۔ ''چلو یہ کیا بات ہوئی، لیکن تمہیں ایث لیب اس بار تو خاصی اسٹرگل کرنا پڑے لی، کیونکہ تمہارا پر بیٹیکل اور وائیوا بھی ہے اس باراور تم کہ رہی ہوانٹرسٹ نہیں؟''

''ہوجائے گا۔''اس نے شائے اچکائے۔ ''ہونیس جائے گا، لیما! کروگ تب ہی ہو گا۔''اس نے زور دیا،علینہ نے سرجھنکا۔ ''لیواٹ۔'' وہ حبیر کی کماب کے صفحات النے گئی۔

تخصے مختاط کرتا ہوں تیری میں جان لے لوں گا
ان اپنی جبیل آنکھوں کو بھی برنم کیا لو نے !
اس کی نگاہ تھنک کے رک گئی، چند لیجے تک
دواس شعر کی خوبصورتی کے حصارے لگل نہ کی۔
"کیا ہوا؟" وہ اس کے بدلے تاثرات

ی بینستر نہیں۔'اس نے کتاب بند کر دی۔ ''تم اتن کیئرلیس کیوں ہو لیما!'' اس کے رویے نے حیدر کو تیا دیا تھا، وہ خاموثی سے ناخن سے کتاب کی جلد اکھیٹر تی رہی۔ ''نہ جب بار میں اس میں اس میں ''ان سے میں

"اتے سوال مت کیا کرد حیدر۔" اس کا کبچہ دھیما تھا۔

بالناب هنا (12) أدوري 2013

سین ہوں، میری اسٹریز ممل ہیں ہیں، میرے اسٹریز ممل ہیں ہیں، میرے میں میرے میں میرے میں میرے میں میرے میں میرے م

یاس ڈگری نہیں ہے، میں کوئی بہت اچھا بیک گراؤ نڈ نہیں رکھتی اور میں دولت مند بھی نہیں ہوں بلکہ میں تو خود نمبارے آسرے پہ پڑی ہوں۔'' آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز رندھ کئی تھی ، نوفل عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اس کی طرف جھک آیا۔

'' نہی تو تمہاری کینگری تھی لیکن جھے یہ بٹاؤ اس میں محبت کہاں ہے؟'' ''محبت؟'' وہ ہونق بن سے بولی۔

'' ہاں ، مجھے سے بیتاؤ کیاتم مجھ سے محبت تہیں کرتیں؟'' نوفل نے اسے دیکھا۔ مرتیں کا نوفل نے اسے دیکھا۔

"میں تم ہے محبت کرتی ہوں ٹوفل لیکن ....."اس نے تھبر تھبر کر کہا۔

البی المیری بیاری شائی وانگ! مجت کے بعد لیکن نہیں ہوتا اور بادر کھنا میرے نزدیک بیہ ساری چیزیں ٹانوی جی اور انسان اہم جیں اس ساری چیزیں ٹانوی جی اور انسان اہم جی اس میں ہوتا کہ ہاتھ کے بین اور جھے احساس میا تھک جا تھا جب تم جھے جی اور نہیں اور جھے احساس ہوا کہ ہاں تھی ہوائے لئے ایک روزن کھلا ہے، ہوا کہ ہاں تھی ہوائے لئے ایک روزن کھلا ہے، گزارش ہے، محبت کے اس جاں فزا احساس کو گرارش ہے، محبت کے اس جاں فزا احساس کو گیسا ساتھی میں جاتا ہے جس کی رفافت ہمیں آیک بھی محسوں کرواور دیکھوا گراس دنیا ہیں ہمیں آیک بھی کی اوافت ہمیں آیک بھی کی اوافت ہمیں آندگی انعام نہیں ایک بھی جا رہا تھا اور گنگ ہی جبرے یہ نظریں گاڑے بولیا کی اور انگ بے اختیار ہے اربا تھا اور گنگ ہیکی شائی وانگ بے اختیار ہو الک بے اختیار ہو الک بے اختیار کو الکے ملکھلا کرائس دی۔

" ہاں یہ واقعی انعام ہے محرسنو نوفل آئ مجھے محسوں ہور ہاہے کہتم بھی ایک انعام ہواللہ کا اور وہ بھی خاص میرے لئے۔" وہ جذب سے کہتی بہت خوبصورتی ہے محبت کا اظہار کرگئ تھی۔ نوفل کے اندر زندگی جاگ اٹھی ، اسے وہ

یوں تو پہندگھی ہی تمراس کے لیے بال خاص طور پراسے عزیز ہتے، کچھ دن بعداس نے پاپا کو بتا دیا اور ساتھ ہی آگہج منٹ کا بھی کہدڈ الا، وہ از حد خوش ہتے، خوش کی بات تو تھی، کہاں وہ ہتھے پہ ہاتھ مہیں دھرنے دیتا تھا اور کہاں خودے اثر ادکر رہا تھا، انہوں نے فوراً حالی بھرتے ہوئے آئے کا اداوہ طاہر کر دیا تھا، وہ تو اثر تے ہوئے آئے حالے ہتھے۔

نوفل نے اس کے ساتھ ساری شاپیک کی اور اس کے ساتھ ساری شاپیک کی ہے۔ اس کی پہند کا ڈرلیں دلوایا تھا دولوں کی ہند کی تھی، ڈھیر ساری جبولری لی تھی، منت شے رسٹور سنٹس میں کھانے کھائے دنوں کوان دولوں نے سے انتہاا نجوائے کیا تھا، غرض ان چند دوسرے کوخوش دوسرے کوخوش کرکے کولڈ ڈرنئس کی تھیں، دوسرے کوخوش کولڈ ڈرنئس کی تھیں، کولڈ ڈرنئس کی تھیں، کوفل نے اسے پاکستانی ہوٹلز سے کھانے کھلائے تھے، جنہیں اس نے ٹوفل کا دل رکھنے کے لئے ناک اور آ تکھیں سے بہتے پائی سمیت کھایا تھا، تاک اور آ تکھیں سے بہتے پائی سمیت کھایا تھا، کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔

اور پھر وہ خوبصورت دن آگیا، نوطل اور پاپا ہے حد خوش تھے اور شائی وانگ بھی کھی جا رہی اسمی ہے جد خوش تھے اور شائی وانگ بھی کھی جا رہی کمی ، جب نوطل نے بلیک ڈر سوٹ میں ملہوں ہو کر سیلون سے اسے یک کیا تو وائٹ گاؤن میں وہ کوئی اسپرا لگ رای تھی، نوطل کو اپنی خوش تسمی پہلے اور مسکراتے ہوئے کہی ک باز ہوا تھا، وہ دونوں مسکراتے ہوئے کہی ک کی وہ مہت خوشکوار موڈ میں با تھی کرتے ہوئل پہنچ وہ مہت خوشکوار موڈ میں با تھی کرتے ہوئل پہنچ میں اسکور بی سے بمر بے نیاز ہوگیا تھا، مر وہ اس سیکور بی سے بمر بے نیاز ہوگیا تھا، مر وہ اس

الی ہے، بے خبری کتنی بڑی تھت ہے جبی اتو وہ اسے خوش تھے، مربعض و فعہ معمولی سی خلطی بھی ان اور شعر دروازہ کھلا اور ان بول ہے اس اگر حردوازہ کھلا اور ان بول ہے اور انگ کے جبرے پہر ایس می ان ایک کے جبرے پہر ایس می ان ایک کے جبرے پہر ایس کی اور زندگی سے بھر پور مسکرا ہے کہ ایک می دوہ اس کا ہاتھ تھا سے بور کے دھیرے کے میکر ایس کی جاتے تھی دوہ اس کا ہاتھ تھا سے بور کے دھیرے کے میکنایا تھا۔

I wanna ein your tove Hey baby i wanna win you

ده نقر کی بنی بنی تھی۔

زیرگی جیسے کوئی زردستر موت زدہ میں جیوان ، تجرموت زدہ میں میں تو ہنے جاتی ہے افرانی ہوئی تقدیر ، ڈگرموت زدہ الروٹ نے کے لئے بیٹیس تورد مانوں پر مجرفیم آتا ہوا ایمان سلک افعتا ہے

جذب ہوئے ہی گہیں دیتا کسی آنسوکو بھیک جاتی ہے جہیں صدے کی دن چکٹا ہے سروہم تمنااور پھر دور کرتی ہوئی پیلا ہٹ میں چرمرائی ہوئی اک شام لٹک آتی ہے رات پڑتی ہے تو کرتے ہیں بسر موت ڈدو

W

ود معمل ہاؤس '' کے برخوں میں سین اور عیاس کا معاملہ دو تین یار ڈسٹس ہو چکا تھا تمر تا عال کوئی مزید پیشرفت تہیں کی گئی تھی، اس کی وجه بيھی کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کررہے ہتھے، البحى صرف دو ماه ہى تو بينتے تھے وہ حاسبے تھے كه معاملے کی کرد بوری طرح بیشہ جائے، عیاس تاحال بے خبر تعام ادای کی اس فضا میں کمی تو قدرے ہوگئی تھی تمریمل طور سے دیارہ سے دلی خوتی وخوش مزاجی تا حال نه لولی تھی ، اس دوران مب سے چونکا دینے والا کام بیہوا تھا کدرمیشہ ئے انف ایم جوائن کر لیا تھا، اس کی آواز تو تھی بی شاندار مرجب آلیشن ہوئے تو اسے ریڈ ہو یس گانے کا سہ مائی بروکرام دے دیا گیا، اس عالس کووه کسی قیمت بهمس مبیس کرنا جا بتی تھی ، مر بيمرف اس كا خيال ثماء احد معل اين بين كي اس جراًت یہ بے عد حمران ہی ہیں ہوئے تھے غضب ناك بھى ہو كئے تھے، انہول نے مان لفظول میں انکار کر دیا تھا بلکہ اسے اچھا خاصہ جھاڑا بھی

مگروہ بھی رمشہ تھی دمخل ہاؤی '' کی سب سے بدتینر اور خود غرض لڑکی ، اس نے طوفان اٹھا دیا تھا، ڈنر جیل پراچھا خاصا تماشابن گیا تھا۔ '' جھے ہر حال میں ریڈیو جوائن کرنا ہے بابا اور آپ سے گزارش ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ بیس ، اگر آپ اس لئے بھکچا رہے ہیں کہ میں

ماهناب هنا 💯 نروری 2013

ناب ديا 🕬 نروري 2013

كيوں لكنا ہے كہ جو بخت كرے كابس واي فوكر الم المركم المركب المحاد ہے، ایک بس مہذب ی فرمائش کی ہے تا آر محمراس برتميزي كاخميازه است خاصا بماري ہے، کون سما ہاڈ لنگ کی فیلڈ میں کمالات دکھا 🕺 میں مراتھا، زینون تائی نے اس کے گال یہ زور کی اجازت ما تک رہی ہوں میں؟ تھے ان طائحہ مارا اور اے بلند آواز میں وہاں ہے منتجمائية وقار بعال كيابيدانساف ٢٠٠٠ ا منان ہوئے کا کہا تھاءاس نے خون کے کھونٹ ہوئے اسے آسوروکے اور بھاکی ہونی '' رغیس انف '' شاہ بخت نے بھی بلیٹ میں پنجااس کا چبرہ غصے کی شدت سے دیک رہاتی می تررات میں تایا جان نے اسے اجازت ده کری دکھیل کر کھڑا ہو گیا۔ ی تی وہ اس مات کولے کر خاصے پریشان اور ود مجمة بحدثين آتى اسب لوكون في تصال العديدة على تعديدة خرشاه بخت كمريس منازعه کیوں مثال بنا لیا ہے؟ اینے اعراض و مقامر دييت كيون اختياركرتا جار بانفار کے لئے مجھے رکیدنا جھوڑ ویں اور رمشہ تم ذرا ተተተ دھیان سے سنو میری بات مہیں مجھے سے کا ان دونوں کے درمیان کسی تم کی بہتری متلہ ہے، من بیس جانیا مرحمیں جو بھی کرنا ہے اس آئی تھی کیونک اس کے لئے اسید تیار بیس تھا، ایس کے لئے مجھے یا میرانام استعال مت کرا اس نے اپنے آپ کواس قدر غیر کیکدار بنالیا تھا مجمى<u>.</u>" دە دھاڑا تھا۔ اکر منا لا کھ فکریں مارنے کے باد جود کونی روزن "جب مارے افتیارات مہیں سو اور ایک تمی اس نام جری ری لیشن شپ کے جائیں کے اور دوسرول کومحروم رکھا جائے گال محالے ایکزامز دے دیے اور اس کے خمارا نام تو آے گا۔ 'رمشہ ملی بلند آواز شم ایجام کے فوراً بعد اسید لا بورائی نا نو کے ہاں اللكا تماجان اسرتما اس كاسب عريز ودجست شف اب، بداختیارات کی جلک الاستال کے جانے کے بعد حمام بداداس اور اینے بھائی کے ساتھ منرور لا و مکر میرے نام النجیدہ رہے گی تھی، وہ اسے بے حد مس کر رہی منیں ۔ 'وہ مربیر فضب ٹاک ہوا تھا۔ یہ اللہ جبی آیک دن لینڈ لائن کے نمبرے اے " ال مم كول جا بو كي كم كونى تمبار الكرلى\_ برابري كرے ، بہت بن ليت تم يكل اب كا الله الله الله الله علو" اس في ورت ورت كيا ، مادا کوموقع دو پی وه قرا کر بول تھی۔ الكاليان شكاث دي ددبس كردوتم دونون \_" تايا جان كى دم المسلوبي كون بات كريا ہے - دومرى

ے مشابداً واز نے دونوں کو فاموش کروادیا ہی آران ہے اسیدی بجائے ایک تھنتی ہوئی نسوائی "
"دمشہ! اگرتم کھانا ختم کر چکی ہوتو اللہ نے پوچھا تو حبا کے اندر دور تک آگ کم کرے میں جاؤ۔" انہوں نے تھم دیا۔
"کمانا کیا بھاڑ میں، میں بہال ہے " انہوں ہوں، آپ کون ہیں کہ بھی حبابات کر رہی ہوں، آپ کون ہیں گی بھی خبابات کر رہی ہوں، آپ کون ہیں گی بھی خبابات کر دہی ہوں، آپ کون ہیں گی بھی خبابات کر دہی ہوں، آپ کون ہیں گی بھی خبابات کر دہی ہوں، آپ کون ہیں گی بھی خبابات کر دہی ہوں، آپ کون ہیں گی بھی خبیں جب تک اس بات کا فیصل نہیں ان کی بھی خبابات کر دہیری سے بولی ہی۔

''رمشہ! بدتیزمت کرو، جب بابائے کہدویا لواس کامطلب ہے کہ ہات شتم ۔'' وقار نے اے ڈانٹا۔

''آپ جج بیں مت بولیں، آپ بس شاہ بخت کی فیور کیا کریں۔''اس کالہج پسر دتھا۔ ''شن اپ رمشہ۔'' وقار کا چبرہ سرخ ہو گیا

'' کیوں؟ برا لگا؟ اس بی جرت کی کیا بات ہے؟ جب وہ ماڈ لنگ بی جانا چاہتا تھا تپ ہو گئی اس کی؟ اور بیں ۔۔۔۔۔ ہیرا کی گئی اس کی؟ اور بیل ۔۔۔۔۔ میرا کیا؟ میری دفعہ ہم پابندی کیوں؟ اس کی دفعہ ہم پابندی کیوں آپ کو سارے دلائل باد شے اور جھے چپ رہنے کی پٹی برط مارے ہیں آپ؟ کیا غلط کر دبی ہوں بین آپ؟ کیا غلط کر دبی ہوں بین آپ؟ کیا غلط کر دبی ہموں بین آپ؟ کیا غلط کر دبی میں ساٹا تھا اور وقار کا چرہ جیرت کی سے کہ دبی گئی ہے۔

کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ''رمشہ! تم حدے بردے رہی ہو، تمہارا اور شاہ بخت کا کیا مقابلہ ہے؟'' وہ بمشکل خود پہ قابو پا کر بولے ہتھے۔

''واہ! یہ اچھی کمی آپ نے ، کیوں وہ کیا حت ہے اترا شنرادہ ہے؟ جس کے ساتھ ''ممیر مین نہیں ہوسکتا۔'' وہ ای ٹون میں بولی تھی۔

'' بھائی ہے کس کیج میں بات کررہی ہوتم شرم کرو'' زیتون تالی نے اسے جعز کا، دہ مجزک آئٹی تھی۔

" کیا مطلب؟ کیاغلط کہا میں نے؟ مجھے بنا کمیں میں کیا غلط کر رہی ہوں، آپ سب کو بیہ

'' پلیز جلدی واپس آجاؤ۔'' و وسکی تھی۔ '' میمکن نہیں ۔'' '' کیوں؟'' و وتڑپ کر یولی۔

سي عليحده جيكه بدآ عميا تفا\_

کی آ تکوے مبلامونی لکلا تھا۔

"لو؟"أن كالهجه بنوز تعاـ

'' آخاه.....حيا! کيسي هو؟ يهت ذير سنا تھا

" آپ کون؟" حما مہلے سے زیادہ مشکوک

"مين عفت مون، اس كي مسرر" وه بولي،

'' میں تھیک ہوں اسید کہاں ہے؟'' اس

" میمیں ہے میں نے کہا کمرے تون ہے

" بھے اس سے بات کرنی ہے۔" اس ئے

'' بال، كيول نبيس-' عقت نے عاليًا

''لولوحیا۔'' حیائے اس کی آواز سٹی اور اس

"اسيدتم كيے مو؟" اس كى آئميس تم مو

وه مين تعليك بهول-" وه سيات انداز ش

ند محركب آؤ كے۔" وولي تالي سے

" تى الحال تو كوتى اراده جيس " اس نے سرد

" هل حمين بهت مس كرراي بول" اس

ليح بش كها، بيك كراؤنذ كاشورهم بوكيا تعاما الباده

جرانی آمیز مایوی ہے تون اسید کی طرف برما

دیا تھا،اس کاموڈ حیا ہے ہی کب شب کا تھا۔

کے دل میں ایک نامعلوم تھنڈک اتر تی گئی۔

ئے مکنہ سوالوں سے بہتنے کے لئے تو را ہو جھا۔

W

حمارااسيدے "وہ خوتی سے يو چور ال مي

حیائے ایک مطمئن سائس لی۔

بجمع بات كرفي دور

بيمروني سع كهار

بالناب فينا (125) يُروري 2013

مامانه منا الك فروري 2013

انسانیت، خلوص اور خوش مزاجی بلانی کئی ہے، جس نے صرف عمیت کرنا سیکھا اور محبت بانتا، جے اس کے علاوہ اور مجھے آتا می جیس، جواس بات کونظر انداز کر دیتا ہے کہ دوسرا اے اکنور کر ر ہاہے، جواتنا حالص و شفاف ہے کہاہے ہر چیز المحل للني إلى المحمد ا پریشان مبیں کرتا ، جسے اینے ارد کرد رہنے والوں نے بس محبت دی ہے حیدرا جب سے میں تم سے می ہون بیاحساس فزوں تر ہور ہاہے، میں سہیں زیادہ مہیں جاتی ، جھے مہیں یا کہ تمہارے ماس کتنے رہتے ہیں؟ تمریجیے اتنا ضرور بتا ہے کہتم بهت خاص مو، بهت الميكل يوه أيستد آستد بولتی این بات حتم کرکے خاموش ہو گئی، حیدر جرت زده اسدد ميدر ما تعار "لِيرًا تَمْ مُحَيِّكِ بُونًا؟ مُجِمِّحِ بِتَاوُ بِلَيْرُ بِمُهِينِ کیا چزیں پریشان کر رہی ہیں؟'' وہ یے چینی ے او چھنے لگا ،علینہ نے چونک کراہے دیکھا اور "ليرًا! خود كو إينا مت جمياؤ، جمين موتى چزیں زیادہ پر کشش لکی ہیں اور خود کو اتنا مت رباؤ جانتي ہولاوا اکٹھا ہوتا جائے تو آتش نشال بن جاتے ہیں جن کے سے منتے سے کھر بھی تبیں بچا، بجھے بہا چک رہا ہے کہتم بہت دلول سے کچھ جھیا ری ہو، مکر کیا؟ میں بیرجانتا جا بتنا ہوں تمہارا تو جوائث فيمل سمع ہے چرآ خرتم كيوں اتى تنوطيت يسند مو؟ " ووسنجيد كي سي كهنا جار باتعار علینہ خالی خالی تظروں سے اے دیکھا اور مرستون ہے تکا دیا۔ ''تم تعیک کہتے ہوجیدر! اگر ہمارے ہاس التنازياده رشته بين محربهم خوش نبيس بين مطمئن

تبیں ہیں تو اس کا مطلب میں ہے کہ لہیں بہت

W

النابول؟ ومثرارت ہے محرایا تھا،علینہ بے ما بہت معروف می علینہ نے قلم روک کر اور است جائی۔ بہت معروف می علینہ نے قلم روک کر است معنول بکواس سے بہتر ہے جس ارائے دیکھا اور اسکلے ہی لیمے کتاب رہا بہت مقروف ں میں۔ اٹھا کرانے دیکھا اورا گلے ہی لیمے کتاب بڑا اٹھا کرانے دیکھا اورا گلے ہی لیمے کتاب بڑا تھاری بات مان نول ۔ " وہ کھڑی ہوگئی۔ ور مردور؟ وه معن سكرائي تني \_ وه دونول باهرا سي ، آج طلب علمول ي ور میں تھیک ہوں، چلو یا ہر چلیں۔ ' اس افعاد شہونے کی برابر می، بارش برسنے کے علينه كو اكساياء باهرموسم أفت بوربا تما كالمحتل حيدربارش من جموعة لكا،علينه جيرت کھٹا میں اکر کڑاتے باول اور تیز تیز جاتا پروار سے دیستی ربی ، وہ بارش میں نہاتے ہوئے " تم الجي طرح جانة مو مجھے بارش الل بحداث ربا تھا، مجروه اس كے باس آكيا، ما الملط كاغذ كى دو كشتيال بنا نيس اور ياني من برا دوست کادل بھی نہیں رکھ سکتیں تھوڑ دیں ، علید بے ساختہ ہنتے ہوئے اے بجهے لفین میں ہور ماحیدر مدم ہو؟ الم مجمع بقين مين آربابيم مو؟ لؤكيال لو " دوست کو عادت ہے دل إدهر أدهر كر الكارو مانكك بولى بين اس موسم كوا تنافيس ميك كُولُ إِنِّن مُرْمَم ، أيك دم بور، فشك أيك بات فاؤا وواس کے برابران بیشا۔ " جب تهادے کھرالیاموسم آتا ہے تب تم و المراجع البيل - " العِن مره بند بوجال مو؟" كهرسكتة بور" مدے۔" وہ سر جھتک کر ہتھیلی پھیلا کر \_62/0°C اليك بات يوچيول؟ "وه بهت كلوني كلوني الم الم عليد كا جرو م المجملين و يكه كربار بأبيا حماس موتاب الراب البالب مجرے ہوئے انسان ہو، ایک و جمہیں میرے چرے کے نقش از اور المال جس کو عبت و توجہ کے ساتھے میں برو كياروال تبعره كياتم في عج كهويس تها الماليون جس كودوده كى بر بوند كے ساتھ

" من من حميل وضاحت كيون دول؟" مقابل جم حمياً۔ "مم اليا كيول كر رب بو؟ جھے تكليف ' دنہیں خود کو اس جیل خانے ہے چکھ دیر مزید دور رکھنے کے لئے۔'' وہ ترکی بہتر کی بولا ''حجموث مت بولو، اب تو <u>ما یا بھی حمہیں کچھ</u> مہیں کہتے ۔'' وہ د ضاحت دیے تگی۔ " الله كيا بوا؟ ثم تو بونا؟ " وه زهر خند كيج میں کہدر ہاتھا، حیا کا وجود سائے کی زد میں آگیا میں ..... می*ں تہارے گئے تکلیف* دہ د دنهیں <u>"</u>وه طنزا بولی۔ ہوں؟"اس کے آنسو مفر مجتے۔ "ميرك ماس نضول بحث كے لئے وقت ''کیا؟'' وہ حیرت سے چلایا۔ اليس ہے۔ وہ چر كميا۔ "ميري بات کا جواب دو۔" '' پایایا، تا ش<sup>ع</sup>نی'' وه منه پ*ھلا کر* بولا۔ " مضروری مبیس مجھتا ہے" وہ بے نیاز تھا۔ اتم الي بالكل الم الم الكين الكية حيد ""تم ات بحس كيے بوسكتے بوا" وو اے پیارتے لی۔ مششدری بولی-''جے ہاہے۔'' "اس محمد كاشكريه اب مجصد نون مت الديمواتي بياري سي أتحسي عقي " میں کروں گی۔" اے ضد ہونے لگی۔ مارے لال ہو رای میں اور روش پیشل آلود، ٹاک جو کہ جھے بروی پیٹند ہے آھڑ کہ "بے کار ہے، میں یک تبین کروں گا۔" جیسی مکر اس وقت مجمه بھالبیں رہی اور اس نے وارٹنگ دی تھی۔ ہوئے ہونوں کے ساتھ میں کیا بناؤں مہل اس کے بعد حما سے مزیدا کی لفظ نہ کہنا گیا، وہ جیسے اس کے چرے کی جریاتی رابورٹ اس نے کرڑتے ہاتھوں سے تون رکھ دیا۔ رہی تھی ،حیدرائس دیا۔ ''آج ایک ہات تو تابت ہو گا است کھی تھی معمولی تھا۔ د' آج ایک ہات تو تابت ہو گا تعورُ اتمورُ الجمعِ كرتے رہے ہے ول اور زیادہ جھر کیا ہے ابسوجتابون سمیننے کی کوشش ٹاہی کی ہوئی تو اچھا تھا " و عليا " و وسكرات بوع اس ك

منداب شنا (126) قروري 2013

ماساب شنا 1277 غروری 2013

ومحد علط مور باہے۔

''اوروہ غلط کیا ہے لیٹا؟'' " يا نبيل حيدر! مجھے تعيك سے معلوم بيل، مُر حمهیں ایک کی بناؤں، میں ایک (Neglected Child) אני בי "נונני

''ایسے کیے کہ سکتی ہوتم؟ مجھے بتاؤ تہارے کمریس کون کون ہے؟" وہ اس کی اس كيفيت سے يريثان تعال

''بہت ہے لوگ ہیں، بیڈ جیر سارے، تایا الو، بابا، جاجو، وقار بھائی، عباس بھائی اور رمشہ آني ، كول سين ، بها ..... مبين وه مبين مين يو وه بے رابعی سے کہتی رک کی، حیرر نے اس کے بدلتے تاثر ات نوٹ کیے اور محفظا تھا۔ " رسين كون ٢

اوه ميري معاليمي بين ..... نين .... تھیں۔"اس نے جنجک کریات مل کی۔ ود بين ..... مبين ..... تعين؟ كيامطلب؟" ''شاہ بخت کہتا ہے رشتوں کوان کی اصل شکل میں قبول کرنا جا ہے۔'' وہ بربرُائے والے انداز میں کہدرہی می حیدر کے لئے اس کی سے

عَائب د ماغی جیران کن تھی۔ '' سیشاہ بخت کون ہے؟'' حیدر نے نیا نام

'ووطارق چاچوکا بیا ہے۔''اس کے کہتے یر حیدراے دیکتارہ کمیا تھا،اس نام پرعلینہ کے تاثرات بزير تجيب اور جيران كن تقے۔ \*\*\*

نوفل صدیق کی حالت مجوے شیر جیسی تھی جس کے منہ ہے نوالہ چھین لیا گیا ہو، رات دی جے کے قریب شائی وانگ کی آخری رسومات ادا كر دى كنيس تعين اور اس كے فوراً بعد اس كى پولیس چیف اور انٹرئیر منسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ

تھی جس میں اس نے بہت تعلم کھلا وحمکیال! تعين، وه اس وقت الى ذر سوك كى شريشا م تفا، کوٹ اس نے اتار دیا تھا، اس کی سرز آگی ے شطے کوندرے بیتے اور سفید رکھت طیش کی ایل ای بدمعاش مہلے ہی اندر کراؤنڈ ہو کے عالم میں سرخ ہور تی تھی۔

الم میں سرخ ہور تی تھی۔

" و کھو آفیسر! جسے دو گھنٹوں کے اندر کی الم کی بار بھی پولیس چیف نے کہا، نوفل

" جھے لیس ہے کہ بیاس کروہ کا کام ہے

ع جا مگ سا مین میں ان کے بیٹھے تھا اور اس

و قابل ذكر مام لوكي چين اورسوامي

بن مریم البیل وهوند نکالس کے، آپ بے قار

حتى ييش دفت عاسيه، ورنه يش تمهارا يوراشي الما ويول الم كروا دول كا اورتم جميرا من طرح جائة بوير الميت مائة كالمسر نوفل المين غلطي الیابی کروں گا۔ "ووطش سے بولاتھا۔ ایک کا بھی تھی، آپ کو بول ایکدم سے اپنی

"مسروقل! آب حوصلد كھے يورى بولير المورى كے عقلت الله مرتى جا ہے تھى۔" اس قورس حرکت میں آ چکی ہے جیسے ہی کوئی پڑا الدائفر تیر مشرقے کہا اس کے انداز میں تا گواری رفت ہوئی ہے ہم آپ کو اطلاع دے رہا اس کی بات پر توال نے اسے خوبی تظرول مے '' يوليس چيف كالهجة وصله دين والا تعالى السعد علما تعالى

" مهما از میں منی تربیاری پولیس فورس، میا 💎 "میمری تعظی تو میں بھکت چکا ہوں ممراب انظار قطعا نہیں کروں گا، اگر مجھے دو کھنٹوں می آپ لوگول کی باری ہے۔ اس نے سرومہری کونی قاتلوں کے بارے بس ملی رپورٹ ندلی ہے الم اس شمر کی اینٹ سے اینٹ بجا دول گا۔" و ان کے درمیان بیرساری تفتگو طائی زبان

دهار اتها\_ دهار اتها\_ دهار اتها وه دیگر تنعیلات اسکس کر کوئی عام آدی ہیں تھاجس کا وہ منہ بند کرواس کے لیتے کے بعد چند ضروری نون کرنے میں وه ايها برنس مين تما جس كا برنس بكاك المعروف تماء بيديس خاصا بيحيده تما اور فوري سنگابورے ہوتا ہوا اب تعالی لینڈی طرف بر العدث طلی نے اس کی ساری مشیری کو حرکت ر یا تھا، مراس سب کے یاد جود بھی اگر سائے میں کے پرمجبور کردیا تھا، کچے دیر بعد بدمیننگ بیتے دونوں افسر اس کو برداشت کررے نے الفواست ہوئی، نوفل اینے گھر آ گیا، بارہ بیجے اس كى وجدلوفل معديق كے ليے باتھ في ال على الى في متعدد كائى كے ليس في ليے في کے سیاسی روابط بوری بیورو کر کسی اور کورشندال کا دماع جیسے جاتا ہوا چوڑ ابنا ہوا تھا اور بارہ میں تھلے ہوئے تھے اور زیادہ تر اس کے اللہ بچاس چیف مسٹری کال آگئ، جواے یہ بتا روستوں میں شامل سے، اس کا باب اسال استے کمان دونوں قاتلوں کو پکرلیا گیا تھا۔ المجيئ كا صدر تفا اور اس كروات منبال ووجيع اثبا موا اس عمارت من بينيا تعاء حوالے تھے کران دونوں میں سے کوئی بھی الما اللہ المارات کے اس وقت بھی خاصی جہل پہل شف الينبيس كهدسكما تحاء وه برى طرح بجور المحالي التي محك الإليس كے مجمد برے نام اور چند الول عمدے دار می موجود تھے، اے اس برى طرح بے بس تھے۔

تمرے تک لے جایا گیا جہاں وہ دونوں موجود تنص اور ان دونول مدمعاشوں کی شکل د میصنے ہی لوطل کی آنکھوں کے سامنے خون کی جا در تن کئ تھی،اس نے ساتھ کھڑے یولیس گارڈ کا سروس ر پوالور چھینا اور ایکلے ہی کئے فائر کھول دیا، یہ سب اتن اجا تك بوا تفاكه بكه بوندسكا اور فقط جير نث کے فاصلے سے نشانہ خطا جائے کا سوال ہی نہ

توقل نے نفرت سے زمین پر تھو کا اور پولیس چف کی طرف مڑا جس کا چیرہ جیرت ہے

"منح تك إس يوري كروه كانام ونثان حبين ملنا جائي، حتم كر دو سب كو" وه تحكمانه فيج ميس كهتابا برنقل كميا\_

كمانى قتم موچى تي مم مغرجا چكاتھا۔ آگ ہولو طنے میں در کنٹی لی ہے برف کے ملے میں در لئنی لئی ہے عاہے کوئی رک جائے جاہے کوئی رہ جائے قافلوں کو ملے میں در سی لئی ہے جاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہوصد یوں ہے راستہ بدلنے میں در سی تی ہے میرتو دفت کے بس میں ہے کہ منی مہلت دے ورنہ بخت ڈھلنے میں دیر سی لاتی ہے

ایری چیئر یہ جمولتے ہوئے توال نے آ جميس كلول دين اس كادل آج بحي جل رباتها اور آلی جالی سانسیں از حد تکلیف دہ ، اس کی سبز دلاش آ تھیں شدت تم ہے سرخ ہور ہی تھیں اور ان کے زمریس کناروں پر می آن تھری ھی۔

وقت آھے بوھتا گیا، زندگی نے اس دولول کے درمیان جو د بوار کھڑی کی تھی اس میں

مندنه هنا 🖽 قروری 2013

يامنات هنا (129) غروري 2013

كونى اتر انى تېيىن تھى بلكەدەمزىدىيزى بولى جاربى تھی، حالانکہ حمایش بہت کیک آ چکی تھی، وہ اب نسبتاً دهیما مزاج اختیار کر چکی تھی، اس کی اسید ہے محبت میں کچھ مزیدا ضافہ ہو گیا تھا۔

U.D

اس کا رزلت آیا تو اس نے حسب سابق ا بنی شاندار بوزیش کو برقرار رکھا تھا، جس پرتیمور احمد بے حد خوش منے ، ایول اگلا سال شروع ہو آمیا ، جس میں اسید نے اس بر مزید محنت کی تھی، حالا نكيهاس ونت اس كا اينا فائنل ائير تعا، ووخور تبحي كاني مصروف تغامكر جوذ مدداري اس مرتبور احمه نے ڈالی تھی وہ اسے بخولی نبھانا جاہ رہا تھا، اس بورے سال میں کچھ بھی خاص واقع شہوا تھا موائے اس کے کہ اسید مزید جیدہ مزاج ہو گیا، اس کی ساری ٹرمی ختم ہو گئی تھی ، وہ روکھا اور سرد مزاج ہو گیا تھا، عیر بھی آئی اور حیا کا بر تھے ڈے بھی بگریہ بہل دفعہ ہوا کہ اسیدئے اسے وش نہ کیا تھا،عید کے دن وہ سنج کا نکلارات کئے کھر لوٹا تھا اوراس کے انتظار میں جاگتی حیاروٹی روٹی سوگی، اس کی برتھ ڈے سے مملے وہ جان بو تھ کر لا ہور چلا گیا اوراس دن اسلام آبا د کنتاا داس اورانسرده تفا بالكل حما كي طرح ، وه اس كا انتظار كرني ربي اورآ نسوط مركى راي-تیرے آنے کی امید

للھی ہے ساری دیواروں بر رسته د مکیدر ای میں خالی کلیاں بٹوئے در دا زے ادر کھر

تو کیا جائے

ہم برکیا کچھ بیت گیا تیرے بعد لو شخ كس ديلهي بين

خالی گلماں ،ٹوٹے در دائرے اور کھر

محر جو تصدأ عميا تها وه كيون لوثآء وه اس دن بھی اس کا انتظار کرتی رہی بھر بےسود ، وہ اس

ہے مزید دور ہوتا گیا، حما ایکے دن ماما کے باس بیشے کر کتنا روٹی تھی ، وہ اے تسلیاں دیتی رہیں ،وہ تو خود اس کے تمبر پہ کال کرتی رہیں تھیں مرور سنسل آف رياتها .

جب وہ لوٹا تو مرینہ نے اے خوب ڈائل تھا، جوایا وہ بہت ترش روی سے کویا ہوا تھا۔ و مایا! میری ضرورت کہاں زیادہ ہے میں بخولي جانبابولءآب بجصمت بما عيل كديم ك

و منظر تمهاری بهن کی خوشی منسی اس دن . ...! انہوں نے کہنا جایا۔

"وو ميري بين ميس بين بين أوار میں بولا تھا بھر حیز تیز قدم اٹھا تا اپنے کمرے میں

حبا منگ صم ی کمری دیجیتی رو گئی تنی مر اس رات بربرائے ہوئے اس نے اسید کی طرف ہے دیتے کیج وہ سارے وشک کارڈز میاڑ ڈالے تھے جن پر بھی اسیدئے بڑی جاہت

hiba "اوروه کیا بر بردارای گی-ووقم نے تعیک کہا، میں تمہاری جمن مبیل

يون چند سخ يادين ميشے حيا كاانٹر مكمل برام اور اسید کا ماسٹرڈ، اس کے بعد کی کہانی بہت محقم

وہ جاب ڈھونڈنے لگ کیا اوراس کی بورک كوشش تهي كه وه لا بهور بين جي سيث بهو، حبا تم أ ائیر میں آگئی جب مایائے اس سے سفیرے متعلق بات کی تھی، اس مرجیسے آسان نو ٹا تھا، ﴿ ا بے کسی رہنے کے لئے تیار ندھی مرتبور احراب تھے کہ وہ صرف اس کی بات طے کرنا میاہ رج

ہی، اس رایت وہ لئنی دیر لان میں بیٹھ کر رونی ری، د دایسے کی ہے روح رشتے کے حق میں نہ

وه صرف اسيدگي بوسكتي تفي جو كداس كانه تعا ادا كى شام و ولنكشن آكميا جس سے لئے اس في والزاوكن اقتدام سوحيا تها-

إلى وهمهين عن جو كرول كي ووهمهين مامی زندی یادرے گا، می کوئی عام از کی تبین الل جو صالات سے بار مان لوں " اس فے الترب كے لئے تيار ہوتے ہوئے سوچا تھا۔

اس نے حیروے کھی نہ جمیایا تھا ، لفظ لقداے بنا دیا کہ آج کل وہ کول مریشان می، کھیے بین اورایازالگ ہو گئے ،رمشہ نے ڈنرٹیبل وجوتماشا كباء الرمهيل بتايا تعاتو إسية متعلق تبين مالا تعا اور حيدر كو اس ك جملي ميشرز جيس Trivial affairs سے کولی رجیس نہ کی وہ تو فينه أتمر محل كوجاننا حابهنا تهاء مكروه جانتي كيه خودكو ول در خول چھیانی جا رہی تھی، وہ اے سلی و "For my sweet sister " ولاحدد يتاريا است مجماتا ريا كه بدسب زندكي كا على هي مب آخر كار تعبك مو جائے كا اور اس فيقلينه سے كہا تھا كەو دا سے اپنے كھر بلانا جا بتا ہے، جس پر علینہ غاصی جبران ہو ٹی تھی۔

" محر مجھے تو تمہارے کھر کا پتائیں۔" و و فقطمند لزک! میں مہیں خود لے کر جاؤں ا مرا مر زیاره دوریس ب- "وه اس کر کهدر با

"" تم بس اجھے سے تیار ہو کرآنا۔"

المطلح دن وه برسی پیاری لگ رای تھی ،او تحی فالوق میل کیے تھٹنوں تک آنی شرث جس کے الروقي وأع جهوالي تتحاور خوب بهول بوع

تھے، اس کے ساتھ اس نے ماکش والا ساہ فراؤزر ميهنا بمواتها\_

المحيد! ميس تے محريس كى كو بھى تبين بنايا۔ "ووكنفور ہوكر كہرائي تعى۔

"كيا؟ ثم نے كفر تيس بتايا؟" وه چونكا، وه تقی میں سر ہلا گئے۔

' بری بات علینه! همهیں این بدر کوانف رم کر

امیں ان سے کیا گہتی حیدر! ان کے ماس میری یا تیں سننے کے لئے دنت کہاں ہے اور پھر میں ان سے کہتی بھی کمیا؟ وہ جاتی می*ں کہ میر*ی صرف ایک ہی دوست ہے ندا اور وہ میرے ساتھ اکیڈی میں مبیں بڑھتی۔" وہ آہستی سے

حیدر نے لب جیج کر اے دیکھا اور کھھ کے بغیرا کے بڑھ گیا، علیمہ بھی اس کے ساتھ تھی ،اس کا کھر واقعی زیادہ دورہیں تھا،علینہ نے بیند بدہ تظروں ہے اس کے بنک ماربل اور سفید گیٹ والے کھر کودیکھا تھا دہ اندرآ <u>ئے</u> تو حیدر ک محی ان کے لئے مہلے ہی کھڑی کھیں ،علینہ ہے وہ یے حد خوش ہو کر کی تھیں ، وہ مسکراتی رہی ،انہوں نے اس کی شاندار تواضع کی تھی، حیدر کی بہن علشبہ جب لاؤ کج میں آئی تو اسے یا کرخوش سے

""آپ تو بالکل مومی کریا کی طرح مین علینہ آئی! پتاہے بھائی آپ کی بہت باتی کرتے میں ۔'' وہ پندرہ سولہ سال کی تھی ،جس میں حیدر کی همری مشابهت همی وه متیون بهت فریک هو کر آپس میں گفتگو کرنے لکے چند منتوں میں ای علشبہ نے اس سے بلی دوئی کر کی تھی، حیدر کے یا یا کہیں تھے مگر اس کے یا دجود اس کی تمی نے دونوں کی تربیت شاندار کی تھی۔

نىسابەشتاك نىرورى 2013

باساب دينا (13) ايروري 2013

گاڑی کنی بوری کی طرف برھتی جا رہی تھی،

"کو اصلے پر برما کی سرحد پرواقع ہے، کنی بوری

ایک خوبعورت اور سربز پہاڑی مقام ہے یہ
سیاحت کا مرکز اور بردا خوبعورت بل اشیش ہے یہ
ملک اس کو گیارہ ڈسٹر کٹ بی منظم کیا گیا ہے، جن
ملک اس کو گیارہ ڈسٹر کٹ بی منظم کیا گیا ہے، جن
میں سے پانچ اپ قدرتی من ظر اور تاریخی
میرا حوالوں کے باعث سیاحوں کا مرکز نگاہ ہیں،
میرا حوالوں کے باعث سیاحوں کا مرکز نگاہ ہیں،
میرا حوالوں کے باعث سیاحوں کا مرکز نگاہ ہیں،
میرا اور خصوصیت "تھام لوٹ" کے تاریخی غار بھی
دی سیس ہیں، خوبصورت دریا، "کوائے ریور" کا
دیکش نظارہ بھی یہاں سے کیا جاسکی ہے اور وہ ای
دیکش نظارہ بھی یہاں سے کیا جاسکی ہے اور وہ ای
دیشوشی پھول تھے، ریگ تھا جارہا تھا جس میں
دیشوشی پھول تھے، ریگ تھا ور "وہ" تھی۔
اُن خوشہوشی پھول تھے، ریگ تھا ور "وہ" تھی۔
اُن خوشہوشی پھول تھے، ریگ تھا ور "وہ" تھی۔

گراس گنبین تنی اس سے ملنے کا جال قرا احساس نوفل کی آنکھوں میں چیک بھرتا جاریا تھا، کنچن پوری کی روشنیاں بتدریج جل آتھی تھیں نوفل کا ڈئن چیچے کی طرف دوڑ نے لگا، بس تین ماہ پہلے ہی کی تو بات تھی جب اس نے آخری بار تارا سے بات کی تھی، کتنا ہائیر ہوگئی تھی وہ بہت چلا رہی تھی وہ اس پر اور رور ہی تھی۔

"میری جان چھوڑ دونونل اور بھلا جھے ہے کیا ہے گاتہ ہیں؟" کتنا تو تنا ہوا لہجہ تھااس کا اور تب لونل اسے وضاحت دینا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا، دوتو صرف سمجھانا چاہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو صرف اسے بچانا چاہتا تھا گرائی وفت وہاں وہ آگیا، وہ مہروز کمال جوستارا کا شوہرتھا، اس نے فون کوتارا کے ہاتھ سے نیچ گرتے سنا، گرائی سے ذیادہ نہیں، اب کی ہاروہ ہارنہیں مان سکتا تھا، ایک ہار نہیں اس نے تیج اور اسے اس نے گارڈ ز ساتھ نہیں لئے تھے اور اسے

''بہن روثین درک چل رہا ہے۔'' ''بہت برڈن لے لیا ہے تم نے کام کا، میں چاہ رہا تھاتم ''کھدن ویکشن پہ چلے جاؤ۔'' ''اس کی ضرورت نہیں پاپا۔'' وہ سر جھنک ''کر بولا تھا۔

'' '' ضرورت ہے بیٹا ، اس طرح کو تم تھک ۔ جا ذھے '' وہ بیار سے بولے۔

''کیاویکشن پہ جاؤن پاپا،سارا سنگاپور میرا دیکھا ہوا ہے، بنکاک کی صورتحال بھی کچھ مختلف مبیس، تو اتنے کراؤڈڈشنی میں رہتے ہوئے کیا ویکشن انجوئے کی جاسکتی ہیں۔'' وہ بے زاری سے بولا تھا۔

المجاری کول ہیں جاتے دہاں ہارا ہوئے ہوتو کھی الجوائے کرنا چاہتے ہوتو کھی الجوائے کردا جارا ہوئے ہوتو کھی وہوں ہوری کیوں ہیں جائے دہاں ہارا ہوئے ہیں نوقل میں مجھے دن البحاری ادرتم بھے سے زیادہ تجیدہ حرائے ہو بھے خوف آتا ہے، بلکہ بج تو یہ درج ساتی چا درج میں ہوڑھی ردح ساتی چا دری ہے کہ جھے لگتا ہے کہتم میں ہوڑھی ردح ساتی چا دری کے لیے اب تو اتنا عرصہ ہوگیا، کہیں دل محصہ ہوتے ہیں اب تو اتنا عرصہ ہوگیا، کہیں دل کھا ہو ایک ہو ہے تا کہ میں کیا کروں؟" وہ لیک کے اس مجھے بتا کہ میں کیا کروں؟" وہ دیکے ساتے ہو نہ کوئی اوری سے رو لیک کے اس میں کیا کروں؟" وہ دیکے ساتے میں کیا کروں؟" وہ دیکے ساتے کم حوصلہ تو نہیں دیکھا۔

اسے سمجھاتے سمجھاتے آخر میں بے کسی سے رو دیکھا۔

اسے سمجھاتے سمجھاتے آخر میں بے کسی سے رو دیکھا۔

اسے سمجھاتے سمجھاتے آخر میں ہے کسی ہیں۔" وہ دیکے شے ہوتھی ہیں۔" وہ دیکے شاکھی سے را تھا۔

ان کے شائے تھیک رہا تھا۔

"اولاد کے معاملے میں ہر شخص کم حوصلہ انجوتا ہے۔"وہ اسے جماتے ہوئے پولے۔ "اچھاٹھیک ہے، میں آپ کی ساری ہاتیں بال لوں گا۔"اس نے ہتھیارڈال دیئے۔ اور پھر دوسرے ہی دن کا ذکر ہے اس کی ''کیا ڈھونڈ تکالا؟'' وہ چونگ گئی۔ ''بین کہ وہ کیا پر سنالٹی ہیں؟'' وہ بولا۔ ''اوہ …. پر سنالٹی! کم آن۔'' علینہ ل بےزارمی سے کہا۔ ورنسوں سے طرف شن

" د تبیس سی میں وہ شاندار شخصیت ہیں علیہ! ان کی لک اور ہنڈسم شائل بہت اثر یکٹو ہے، میر کل ان کافیس تب ہیج ڈھونڈ تا رہا، کیا قاتل کچ لگائی موئی ہے انہوں نے ، ایکسلنٹ تا، میں نے انہیں ریکوسٹ سینڈ کی تھی کہ وہ مجھے اپنے کوئلیشر میں ایڈ کرلیں ۔ "وہ بتایا گیا۔ میں ایڈ کرلیں ۔ "وہ بتایا گیا۔

'' کیوں مید کمیا مات ہوئی علینہ! وہ واقع کمال ہیں مجھئی اور تم نے مجھ سے اتن اہم ہات چھیائی۔''

میں میں بتائے والی کیا ہات ہے؟"ور با گواری سے بولی۔ دد پر بھی "

" پھر بھی۔"
" کم آن! کیا کوئی اور موضوع نہیں گفتگر
کے لئے۔" وہ بے زاری سے بولی، حید نے
افٹ کر اس کے بندر تک بدلتے تاثرات نوٹ
کیے تھے اور سر ملا کرکوئی اور بات کرتے لگا۔

کی کے شے اور سر ملا کرکوئی اور بات کرتے لگا۔

آئن میں تلخیوں سے بھری ہوئی بیالیاں ہیں دل کوئی دکھا ہوا زخم آئی جاتی ہوئی سائس دل کوچیل کر کر رتی ہے بیالیاں اور زیادہ بھر جاتی ہیں تا شیتے کی میز پر پے حد حاموثی تھی۔

ناشتے کی میز پر بے حد خاموشی تھی۔ ''نوفل!'' انہوں نے اپنے ہینڈ تم بنے کھھا۔

> ''جَی پایا!''اس نے سراٹھایا۔ ''کہال مصروف ہوآج کل؟''

جب وہ آئے گی تو حیدر کی ممی نے اسے خوبصور لی سے رہب کیا ہوا گفٹ بھی دیا تھا، وہ ان کے خلوص پر شرمندہ ہوتی رہی، والبی پر وہ اسے جھوڑ نے اس کے ساتھ آیا تھا۔
اسے جھوڑ نے اس کے ساتھ آیا تھا۔
"' جھے بہت اجھالگا حیدر'' وہ سکرا کر بولی

'' جھے بہت اچھالگا حیدر'' وہ مسکرا کر ہولی تھی، حیدر خاموثی ہے چلنا رہا۔ ''کیابات ہے؟''

'' کیابات ہے؟'' ''سی نہیں۔'' اس نے راہ میں آئے پھر کو وکر ماری تھی۔

''تم اس طرح ری ایکٹ کیوں کر رہے ہو؟'' اس نے جیرانی ہے کہا، وہ دولوں اس ونت کالونی کی سڑک پرچل رہے ہتھے۔ ''میں کچھسوچ رہا تھا۔'' وہ گہری آ واز میں

بر سے ''کیا؟''وہ پر بیٹان ہوئی۔ ''کیا؟''وہ پر بیٹان ہوئی۔ ''کیا گئے آج منہمیں ہمارے گھر آ کر کنٹااحپھا رگا۔'' اس کے کہنے مرعلینہ تیز آواز میں ہنسی اور ہنستی ہی جل گئی۔

''تم ..... حیدر! تم بالکل کمال ہو۔'' ہنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پائی مجرآ یا تھا۔ حیدر خاموثی ہے اسے دیکھار ہا، کشی سادہ و معصوم تھی، جان ہی نہ کل کہ وہ اسے ٹال رہا تھا۔ '' پتا ہے لینا! کل میں دو تین کھنٹے کمپیوٹر پر جاریا۔''

'، وسيول؟''

''وہ تم نے اپنے کزن کا نام بتایا تھا نا شاہ ت۔''

> '' ہاں کیوں کیا ہوا؟'' دولیں مام مجھہ Duch کریا

''لیس میدنام مجھے Push کرتا رہا تھا یا نہیں کیوں جھے لگ رہا تھا کہ میں میدنام پہلے س چکا ہوں، خبر میں نے ڈھونڈ ٹکالا۔'' وہ اپنی رو میں بولٹا گیا۔

باشاب هنا 🐯 فروری 2013

مامانات عبدا 🖽 فروری 2013

💵 اس کاخمیاز و تیمکتنایژا تغامکراپ تبیس، وه ایک بار مجراييخ دل کواجژ تے تبيل ديکي سکتا تھا، وہ تاراتھي الله جس میں اے اپنی پہلی محبت نظر آتی تھی، جواس کے لئے سب مجمع بنتی جارہی تھی ،وہ برادشت مبیں كرسكما تهاكهاس تاراكو يجههوه اس في اسيخ گارڈ زماتھ لئے اور جارمنٹ کے فلیل وقت میں وہ تارا کے گھر کے سامنے تھے،اس نے تل دی اور چند محول کے وقفے کے بعد اس نے انگلی مستقل بیل به جها دی ادر پھرایک جان لیوا انتظار کے بعد درواز و کھل گیا ، اسے دیکھتے ہی توثل کا خون کھول اٹھا تھاء ایک گارڈ نے مہر وز کوا ندر دھکا دیا اور چند محول بعد وہ اندر تھے، نوفل تیزی ہے آگے بڑھا، کی وی لاؤنج میں ہی اے نظرآ گئی، وہ نیچ کری ہوئی تھی ، لوال نے اسے سیدھا کیا تو اس کے لیوں ہے تیج نکل کی استارا کے چیرے ہے خون بہدر ہا تھا اور وہ بے ہوش تھی ، نوفل کی آ تھوں میں خون اثر آیا اس نے کاروز کے نرغے میں تھرے مہروز کودیکھا۔

"ارو اس کو ..... اس کی ایک بڈی مجی اسلامت نہیں رہنا چاہیے۔" نوفل بلند آواز بیس اسلامت نہیں رہنا چاہیے۔" نوفل بلند آواز بیس اوحار آخی ،اس کی آواز سٹتے ہی گارڈ زشینی انداز بیس حرکت بیس آگئے اور مہروز کو تفوکروں ہررکھ لیا، چند کمحوں بیس ہی وہ لہولہان ہو گیا تھا، وہ مسلسل چنج رہا تھا اور ان سے اپنا قصور لوچورہا تھا، نوفل نے ہاتھا اور ان سے اپنا قصور لوچورہا تھا، نوفل نے ہاتھا اور ان سے اپنا قصور کے کا کہا۔

" طلاق دواس لڑکی کوئے" اس کا لہجہ مرداور نی تھا۔

" کیوں؟ تم کون ہو؟ اور کیا لگتے ہواس کے؟ " مہروز نے تڈھال ہوتے ہوئے بھی زہر ملے کہے میں ہوچھا تھا، ٹوفل نے آھے بڑھ کرزوردارتھٹراس کے منہ یہ مارا۔

'' جنتنا چیرہ چاہیے وہ میں دول گائم سے جو

کہا ہے وہ کرو۔" اس نے لا لی کو لا الح سے پیشایا۔

پینسایا۔ ''ممر کیوں؟'' وہ پھر پولا۔ ''کہا نا سوال نہیں ، طلاق دواہے۔'' نوفل نے اسے ایک اور تھیٹر مارا۔

'' دیکھو! جھے مت مارو، جب تک جھے بٹاؤ کے نہیں، بٹس کھ نہیں کروں گا، خواہ تم جھے مار ڈالو۔'' وہ ہٹ دھرمی سے بولا تھا۔

" تو تحریک ہے، تمہارا مرنا ہی جہتر ہے، طلاق شہر ہے، خیارا مرنا ہی جہتر ہے، طلاق شہر اور اس کا اشارہ یاتے ہی گارڈ ز نے رہے اور اس کا اشارہ یاتے ہی گارڈ ز نے موالوراس کی تینی ہے تکا دیا، مہروز کے چہرے پہ موت گی زردی چھا گئی ہی اور پھران کے درمیان ایک پر اس کے درمیان ایک پر اس معاہدہ طلاق وے دی، ایک مطابق مہروز کمال نے اسے طلاق وے دی، ایک ملین جمار دو تھا، جے کوئی فرق بھا ت کے بدلے وہ ستارا کمال بھلا کیا چزشی اور بھات کے بدلے وہ ستارا کمال بھلا کیا چزشی اور بھات کے بدلے وہ ستارا کمال بھلا کیا چزشی اور بھات کے بدلے وہ ستارا کمال بھلا کیا چزشی اور بھات ہے کوئی فرق بھارت مندم دو تھا، جے کوئی فرق بھارت کے اسپول کی مست بھاگا تھا۔

مراہمی شاید آزمائش باتی تھی، تارا کے سر پیس کوئی الیسی چوٹ آئی تھی جس نے اسے بے ہوتی صحرا میں پھینک دیا تھا، ٹوفل کولگنا وہ باگل ہو جائے گا دہ اس کے باس بیٹھ کر تھنٹوں خود کو کوستا رہتا، روٹا رہتا، ڈاکٹر ڈ کا کہنا تھا کہ بدیے ہوشی اگر طویل ہوگئی تو کو ما ہیں بھی بدل سکتی تھی۔ اگر طویل ہوگئی تو کو ما ہیں بھی بدل سکتی تھی۔

نوفل کا دل جیسے آندھیوں کا زویش آیا ہوا چراغ تھا، وہ دن رات اس کی فکریش کھل رہا تھا اور پھر ایک دن اسے ہوش آگیا، اس کی اٹینڈنٹ نے اسے علطی بیہ بتا دیا کیتارا کو یہاں اس کا شوہر نے کرآیا تھا، وہ شاید یہی بھی تھی کہ نوفل ہی اس کا شوہر ہے اور کچے در بعد ہوش مندی کا یا عارض وقد ختم ہوگیا وہ پھر سے بے ہوش مندی کا یا عارض

مامناب شنا 😢 فروزی 2013

اً محبت صرف بچھڑ جائے سے ڈرتی ہے اسے وہ سنہری بالوں والی پری یاد آئی تھی۔ ایک ایک ایک

درمغن باؤس شمی آئمتی دیی دیی مرگوشیاں یوی جیران کن تھیں ، تایالوگوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اب وہ عماس ہے بات کر کے سبیلہ بیگم کے ہاں جانے کا سوچیں جہمی وہ سب آج پھراس موضوع کوڈسکس کردے ہتھے۔

"بابا بل عالی استا ہوں آپ آج لاز باعباس سے بات کرلیں۔ وقار نے حتی انداز میں کہا، جس براجر مخل نے اثبات میں سر ہلایا تھا، مگر حقیقت تھی کہاں نازک اور پیچید وصور تجال میں دوسب عباس کے منوقع ردمل سے فاصے خوفز دو شعب مجاس بھی حسب معمول وقار لے ہی معاملہ سنجالاتھا۔

'' آؤ عہاں۔'' اس کے اندر آئے یہ تایا جان نے کہا،عباس نے جبرت سے بھی اس گول میز کانفرنس کو دیکھا۔

· ''جی تایا ابو! آپ نے بلایا تھا۔'' وہ و قار کے ساتھ آن بیٹھا۔

''ہاں دہ تجھ ضردری بات کرنائتی تم ہے۔'' احمر مخل نے ہنکارہ بحر کر دقار کواشارہ کیا، وقار چند لیح خاموں رہے ایک نظر سب کو دیکھا، آہتہ سے عہاس کے شانے پیہ ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے بولنے لگے اور یدعا کوئی اتنا لمیا چوڑا تو تھانہیں جولمیا دورانیہ تھینچتا، مگر عباس کے چیرے بیدزلز لے کے آٹار تھے۔

''موائی! یہ ....آپ۔'' وہ کچھ بول ندرکا۔ ''دیکھوعمائ! یہ ہم سب کی شدید خواہش ہے ہم جائے ہیں وواٹر کی بیاری ہے اور پے تصور مجی ، ڈراسوچو ہم اسے کسے دنیا کی تھوکروں میں ڈال دیں، کیا کی ہے اس میں؟'' احمد مخل نے نوفل نے اپنا سر پیٹ کیا تھا، تکمر وہ بندر آئے ووبارہ ہوش میں آئی جسمانی طور پر وہ ہالکل صحت مندمتی۔

مریهان آکرنوفل محلک گیا، وہ اسلام کے بارے میں بنیادی ہاتوں سے تو واقف تھا مریہ اس اسلام کے اس بنیادی ہاتوں سے تو واقف تھا مریہ اسلام کے تھا کہ وہ کوئی بہت اچھا مسلمان نہ تھا، جبی اس نے ایک مسلم اسکالر سے بید مسئلہ پوچھارا، پھر اس نے ایک مسلم اسکالر سے بید مسئلہ پوچھارا، پھر اس نے ایک مسلم اسکالر سے بید مسئلہ پوچھارا کوئی کی اسلامی تا میں وہ کسی نامحرم سے ملنے کے قابل نہ تھی، جب میں وہ کسی نامحرم سے ملنے کے قابل نہ تھی، بیس وہ کسی نامحرم سے ملنے کے قابل نہ تھی، بیس نے سامنے آئے بغیر تارا کوئین پوری اس نے سامنے آئے بغیر تارا کوئین پوری ہوں ہوں ہوں کہ وہ دو بیا مالانکہ وہ بے والے کائی میں شفیت کروا دیا، حالانکہ وہ بے والے کائی میں شفیت کروا دیا، حالانکہ وہ بے والے کائی میں شفیت کروا دیا، حالانکہ وہ بے والے کائی میں شفیت کروا دیا، حالانکہ وہ بے والے کائی میں شفیت کروا دیا، حالانکہ وہ دو کروار ہا

> میں موت سے ندڈ رایا کرو میں تو محبت سے ڈرتا ہوں محبت موت سے نہیں ڈرتی محبت کی بھی شے سے نہیں ڈرتی

 چرای نبک کاڈائر یکٹ اور مژبوم ایبل لنک ڈاؤ مکو ڈنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر ہو ہو اُ ہر یوسٹ کے ساتھ

💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

💠 مشہور مصنفین کی شت کی مکمل رینج ♦ ہر كتاب كالك سيكش <> ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🧇 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی فی ڈی ایف فائلز 👉 ہر ای بَب آن لائن پڑھنے گ سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایبوڈنگ سپريم کوا ئي -نارش کوا ئي ، مَپ پيد کوالڻي

💠 عمران ميريز از مظهر کليم اور این صفی کی مکمل ریخ

ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ تہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال بر كتاب أور تش سے مجى ۋاؤ كو ۋكى جاسكتى ہے

🗢 ڈاؤ نلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبسرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ ملوڈ تگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور یک کلک سے کتا

این دوست احباب کو و بیب سانٹ کا ننگ و بیر متعارف کرانیس

## WWW.PAKSOCHUTY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook 13.com/pol-society twittercom's isometry



معائی کی بیوی رو جگرے، ول سے یہ بات تکال كربس اتناسو چوكه وه لهني پياري ادر آئيڈيل لا ك ہے، جو ہر کحاظ ہے مہیں سوٹ کرنی ہے۔" احر میلی بار بولے، اس نے سر ہلا دیا اس کی پیشائی یہ لسنے کے تطرے چک دے تھے۔

''مُن جادُن ''اس نے اجازت جابی۔ \*' پاں۔'' انہوں نے کہا تو وہ تیزی ہے

اوراب وہ تنہا کمٹراروم کی ہالکونی میں کب ہے ای موضوع کو سویے جارہا تھا، وہ نہ تو اسينس كانشش تعااور ندبي بيبل كانشش اس مجمی بید مریشانی مبیس ہونی تھی کے لوگ کیا کہیں کے وہ اس مجتبھے ہے آزاد تھا، ہاں البنة وہ بيا ضرور بریشان تھا کہ سین کیا سوچیں کی؟ میسوی اہے جیران کررہی تھی موہ مسرف دل ہے سوچ رہا تھا اور دل کے اندر نہاں خانوں میں کہیں ہے احساس تھا کہ وہ واقعی ہیے گفارہ بھرسکتا تھا،اس نے سوچا کیا وہ سین کوخوشیاں دے سکے گا؟ کیا وہ اس كا كفويا بهوااعتا دلوثا سكے گا؟ كيا وہ اے ايك ممل زندگی دے یائے گا؟ اور کیا وہ اس سے محبت کر سكے گا؟ ايك الي الرك جو يقول شخصة تعكر إنى مونى اور مرنی ہونی لڑک می ، جواس کے بھائی کی بوی تھی: کیا وہ اے اینا کر اینے کھر والول ک امیدول پر بورا از یکے گا؟ بری کری آز مانش سى بري قاتل ملكش مى .

دد كس دوراب بالا كمراكيا آب في با جان!" اس نے بال مظیوں می نویتے ہوئ موجإ تعابه

(باقی آئندهاه)

اہے مجمایا تھا۔

عباس نے بے دردی سے لب محلے اور سب کی طرف دیکھا،احمد تایا بوی پرامیدنظروں ہے اے دیکھ رہے تھے، جبکہ بابا کی نظروں میں التجا اور جرے یہ بے جینی تھی، عباس کے اندر

'بابا! بين مجھين يا رہا، جن کيا ڪروں؟' اس نے ہے کی سے سر جھٹا۔

"عباس! ثم ايزي بوكر فصله كروه بم سب تمہارے ساتھ ہیں اور پھرتم بھی تو سین جیسی لڑگ کو پیند کرتے ہونا؟''وقارئے حوصلہ دیا۔

''ان جیسی لڑ کی بھائی انہیں نہیں ۔'' وہ دھیمی آواز میں بزیزایا تھا۔

''ایک ہی بات ہے یار!''و قار نے خوشد لی ہے اس کا شانہ تھیکا۔

''ایک بات مبیں ناءآخرآ پ سب کو ہیر کیا سوبهی اور پھر میں ہی کیوں؟" وہ سرایا احتجاج

"ديڪھو بيڙا بتم نے تھيك كہاتم بى كيوں؟ مكر سنونج بدہے کہ جونمہاری طبیعیت ہے وہ جھے بہند ہے درنہ شاہ بخت بھی تو ہے مرتمہیں باہے کاس کا مراج کتنا مختلف ہے،اس کی دنیا ہی اور ہے، تم ایک ٹرم مزاج اور تھنڈی طبیعت کیے انسان ہو اور با آسانی سبین کوسنجال سکو تھے، وہ بھر کئ ہے بے اور بادر کوء اس کے تصور وار ہم ہیں، ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ "احمرتایا ترق سے کہہ

مِن مجمع مبيل يارما تاما الوا بجير محور اوقت عابي المرجمكا كر بولا تعا اس كى حالت

' ' ضرورلو ونت ، کیکن فیصله منبت کرنا اور میر ول سے بات نکال دو کہ وہ تمہارے کم ظرف،





اس کی سوج کا دائر ہ مختلف سمتوں میں حرکت کر رہا تھا، پتانہیں اسے وہاں کھڑے گئی دریا تھا، پتانہیں اسے وہاں کھڑے گئی دریا تھا، پتانہیں اسے وہاں کھڑے گئی ، اس لے تھک کر سر جھٹکا اور قدم شاہ بخت کے کمرے کی طرف بڑھا دیئے، وہ اسپے عزید دوست قما کی طرف بڑھا دیئے، وہ اسپے عزید دوست قما جھائی سے مسب پچھٹیئے کرکے اس سے مشور ولیہا جا ہتا تھا اور اسے یقین وائی تھا کہائی سے بات جا ہتا تھا کہائی سے بات کے گا، اس سے مشور کے اس سے مشور کی درواز ہ کھولا نے آ ہستگی سے بخت کے کمرے کا درواز ہ کھولا نے آ ہستگی سے بخت کے کمرے کا درواز ہ کھولا

## تأولث

ے سیدھے ہوتے ہوئے دیکھا ادراس کی نگاہ ساکت رہ گئی، اس کے سامنے ایک براغرڈ سگریٹ کیس ادر سنبرالائٹر بڑا تھا۔
''شاہ بخت اور اسمو گئے۔'' اے جھاکا لگا تھا، اس نے تیزی سے سوچا کہا سے کیا کرنا ہے پھراس نے تیزی سے سوچا کہا سے کیا کرنا ہے پھراس نے تیزی سے اٹھ کر کیس اور لائٹر اپنی پاکٹ میں تھسیزا، تیکے کو واپس اس کی جگہ دیکھا اور باہرنکل گیا۔

جڑ جڑ جڑ جڑ جڑ جڑ ہوں نوال نے براہ فوال کے براہ براہ جڑا ہوں کے براہ برائی بیان کی افراس نے براہ براہ ہوں کے براہ برائی کی ہجائے اپنے کی ہجائے اپنے کی ہجائے اپنے کی سوچا تھا، وہ ابھی اس سے مسلم کی کنڈ بیٹن میں شد تھا، وہ اسے خاصا ب النے کی کنڈ بیٹن میں شد تھا، وہ اسے خاصا ب وہ وہ اسے خاصا ب وہ وہ ایک افرایق نیکروتھا،



اب بول ایکدم سے جانا شاید مناسب نہ ہوتا، اس دن دہ سمارا دن کمرے میں ریسٹ کرتارہا۔ شام کے دفت اس نے متارا کے ہٹ پہ موجود اس میڈ مائے بونگ سے رابطہ کیا تھا اور اے تارا سے بات کروائے کا کہا، پچھ دہر بعد دہ ستارا ہے بات کررہا تھا۔

ود کیس ہوتارا؟''وہ ہےتالی سے بولا تھا۔ ''نوفل! تت ......تم ؟'' وہ جیرت سے سن اُ

''تم نھیک ہوتارا؟'' ''تم نے کیوں تون کیا ٹوفل؟ مہروز کو پتا چل جائے گا۔'' وہ مہی ہوئی تھی، وہ ابھی تک بیمی سمجھ رہی تھی کہاہے مہروز نے اس ہٹ میں رکھا ہوا تھا۔

نوقل کے ذہن نے تیزی ہے آگے کا پلان سوچا، وہ فی الحال کسی صورت خود سامنے نہیں آنا چ ہتا تھا اور نہ ہی اے بید یھنک پڑنے وینا چاہتا تھا کہ بیسب اس نے کردایا تھا۔

"اس کی فکر مت کرو تارا! میں نے بوی مشکل ہے اس میڈ کو پیمیوں کا لا کی دے کراس مشکل ہے اس میڈ کو پیمیوں کا لا کی دے کراس بات کروا بات کروا دے اس کی اب بھے بناؤ کہم کہاں ہو؟ اور کیسی ہو؟"

و میں ٹھیک تہیں ہوا، ٹوقل! بہت پریشان اورادائی ہوں اور کہاں ہون؟\*\*

'' بياتو مين تبين جانتي توقل السين بياكو كي بل استين لگناہے۔'' وہ رونے تھی۔

" إن أتنالو مجھ معلوم ہے میں جلد ہی اس میڈ سے سب اگلوالوں گائم مجھے بید بڑا ڈید ہا ہر کس وقت جاتی ہے؟ " وہ سو ہے سمجھے منصو بے کے تخت بول رہاتھا۔

اليشام جار بح كمرے جاتى ہے اور روز

مره کی اشیاء کی خریداری کرلاتی ہے۔"

"فعیک ہے تم فکر مت کروہ میں حمہیں بہال سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔" وہ کہدر ہا تھا۔

" گرمهروز .....؟" وه ای گی ۔ "اس کو دفع کرو، اس کا بندوبست بیس کرے آیا ہوں۔"

"کیامطلب؟" وہ جیران ہوئی۔ "وہ خبیث کہنا ہے تمہیں طلاق دے چکا ہے اور بیداب کی نہیں غمن مہینے پہلے کی بات ہے۔" نوفل نے روائی ہے کہا۔ "کیا؟" تاراکی جی بڑی ہاندتھی۔

الما الما الما الما ي بوق بلندى الما الما كهر المحمد الما الما ي بوق بلندى المراح الما كهر المحمد الما تقالده و الملاق ك المرادة الملاق ك المرادة المرادة المحمد المح

" البیل تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا سمیے ہو سکتا ہے؟ پھر جھےاس ہٹ بیل سمی نے قید کر ہوا سے؟ " وہ حواس با خندی بول رہی تھی۔

"اس کا بیل جلد پتالگوالوں کا تکر فی الحال تم مد کرو کہ چھے اپنے گھر کا نمبر لکھواؤ، بیس را جلہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔"

" بین خودای نون ہے کوشش کروں؟"

در جہیں، وہ میڈ شاید جہیں ایبا کرنے شاہد جہیں ایبا کرنے شاہد جہیں کل بیک ارزا کو سے کوشش کروں بیک ارزا کوس کوشش کروں گا کہ سب مجھ معلوم کروا سکوں شمیک ہے۔" نوفل نے نون بند کردیا۔

میک ہے۔" نوفل نے نون بند کردیا۔
میک ہے دو مرسکون انداز بیں فون کو جھیلی ہے رکھے وہ مرسکون انداز بیں

سیل ہے۔ یوس مے دون بعد اربیا۔ قون کو چینی پہر کھے وہ پرسکون انداز ہیں چیئر پہ چھول رہا تھااس کی آنکھوں میں لطف آ مبز چک تھی ،سب کچھاس کی توقع کے مطابق ہورہا تھا یہ سب اس لئے کروہا تھا کہ اس کہانی ہیں جینی سے محد سک

ٹا گواری کا احساس گھر دیا تھا، وہ سوائے اسپر کے اور کسی کواچھانہیں لگنا جا ہتی تھی مکتنی بے وقو ڈانہ ہی خواہش تھی اس کی۔

W

اس نے نظر دوڑا کراسید کوڈھوٹھ اجوگلاب
کی باڑے پاس کھڑا اسدے کو گفتگوٹھا، اسد آج
انفا قاجی اسلام آباد آگیا تھا، جس پیاسید بے عد
خوش تھا، اپ بھی سفید شرث اور بلیک بینٹ بیس
مسکرا تا ہوا بہت شاندار لگ رہا تھا، حبا کے اندر
د کئی آگ میں چند مزید انگارے سکتے تھے، اس
کی آگھول میں جا دمزید انگارے سکتے تیزی سے
خودکوسنیمالا اور ایکسکوزی کہتے ہوئے وہاں سے
خودکوسنیمالا اور ایکسکوزی کہتے ہوئے وہاں سے
دور ہٹ کی ،اس کی نظر مسلسل اسید پہنی ، پچے دیر
بود جب اس نے اسد کو وہاں سے بنتے دیکھا تو
وہ اسید کی سمت بڑھ گی، وہ اسے دکھے کر چوزگا مگر
فوالی انداز کر گیا۔

'' کائی موڈ ڈوشگوارلگ رہاہے جناب کا۔'' حیائے ڈوشد ٹی سے کہا۔

"ووري ووسيات آواز من بولا\_

''تو میہ کہ کائی اینڈسم لگ رہے ہو۔'' وہ مہری مسکراہٹ سے بولی تھی، اسید نے تیز نظروں سے اسے محدراتھا۔

موشف اپ میں تمہارے مدحمیں لکنا جا ہتا۔ "وہ تحق سے بولا تھا، حباز ہر ملے انداز میں ہش مری۔

''احپھا چلو دیکھ لیتے ہیں کون کیانہیں کرنا حابتا۔''

" فنکش تمبارے لئے آرگنا تزکیا گیا ہے مہادے لئے آرگنا تزکیا گیا ہے مہاد المحضات کرنا جا ہے، میرے ساتھ المحضے کا فائدہ؟" اسید نے اس کو معموم ناجا ہا۔

"فَا كده؟ نقصان؟ محبت من بيرسب لو نہيں ديکھا جاتا اسيد؟" وہ عجيب كى نظروں سے

المنطق المريل 2013

🕌 فون کیا تھا؛ اس کی بات ستارا کی ہروی بہن عاکشہ ہے ہوئی تھی، اس نے انہیں بنایا کہ وہ ستارا کو با بنا ہے اور وہ اے ایک روڈ پر زخی حالت میں اللي ميء جس برعا ئشہ بے قرار ہو کرروئے ملیس اور اس کے تقاضہ کرنے لکیس کہ وہ ان کی ستارا ہے بات مردا دے ، مرتوفل نے بد کہد کرٹال دیا کدوہ عرت وابرے اور تارا اس کے باس میں رہ الم بنیء وولسی خاتون کے ساتھ رہتی ہے، اس نے عائشہ کو کنوبیس کیا کہ وہ ورا ہے پیشتر سنگا بورآئے کی کوشش کریں، انتظامات وہ خود کر لے گا، وہ تو اً أَوْ كُوا أَمَا حِيامِتَى تُعَيِّنِ وَكَافِي رَبِي وَهُ وَيَكُر تَعْصِيلًا تِ بِيهِ یات کرتار ہا، جب اس نے تون بند کیا تو تقریراً سب مجمد طے ہو چکا تھا، اس کا خیال بڑا سیدھا قاءات بقين تفاكه ائنده بني وبيابي موكا جبيا الل من سويا، اس كا اراده تها كه جيسے اى عاكشه المفکالوریا تنس وہ ان ہے ستارا سے شادی کی بات كر ليما أور يول خوش اسلولي سے وہ اس كى الى الرائب كابزامقصد دراعل ستارا كانظرول مين الله يوزيش كليترر كهنا تفا-

क्रेक्रक

عمرا کلے دن واقعی اس نے متارا کے کھر

بڑی میں سے بھر چکا تھا، ہرطرف بوی چہل آلان تقریباً مہراتوں ہے بھر چکا تھا، ہرطرف بوی چہل اللہ میں اس کے جر چکا تھا، ہرطرف بوی چہل کا تھا، ہرطرف بوی چہل کا تھا، ہرطرف بوی چہل کا تھا، مرطرف بوی پہلی کے اسے قصوصی طور پر پارلر سے تیار کو الله تھا وہ بیس جا ہی تھیں کہ حہا کسی طور بھی تم میں اس کے حل بھی آ چکی میں اس کے لئے واضح کے اندر اس کے لئے واضح کے اندر بھی اس کے لئے واضح کے اندر بھی اس کے لئے واضح کے اندر بھی جس نے حیا کے اندر بھی کے کی کے اندر بھی کے کی کے اندر

است د کھرائی گی۔

"محبت؟ بموزيد، ثم كيا جالو حبا تيمور! محبت کیا ہولی ہے؟'' و ہر دمبری سے بولا تھا۔ و مهبیں لگانا ہے جھے مبیس یا محبت کیا ہولی ے؟ چلو کوئی ہات میں شن شوت دے دیتی ہول كر جھے والى با ہے كہ محبت كيا ہولى ہے اور انسان ہے کیا ''کروا'' کئی ہے۔'' اس نے " كروا" يدرورد كركما-

"مم كياكر الحيائق مو؟" اسيدت الجهي ہوئی نظروں ہےاہے دیکھا تھا۔

اتم میرے ماتھ الیا کیے کر سکتے ہو اسيد؟ " وه أيك قدم يحي بنت بوع بلندآ داز میں بولی تھی، اس کی بلند آواز نے ارد کرد موجود لوكول كونورا متوجد كيا تها، اسيد خيراني سے اس كى ا بيكنينگ د مگيه رياتها\_

"اسداتم بينيس كريخة ، مي حميس ايا تہیں کرنے دول گا۔'' اس کی آواز سز بیر بلند ہوئی جارہی ھی۔

''کیا بکواس کر رہی ہوتم ، کیا کیا ہے میں في " وورشي آوازيس بولا -

''تم مجنے اس راہ یہ لا کے تنہائیس چھوڑ کئے اسيد مصطفي التم مجھے دھو كہ تبيں دے سكتے ، ميں محبت كرنى بون تم سے "اس في برياني انداز میں چیختے ہوئے اسید کی شرف کا کالر واتھوں میں د بوج نمیا تھا، اسید کا رنگ سفید پڑ گیا وہ ساکت

"اور ..... تم بھی تو محبت كرتے ہو جھاسے، <u>کھراب پنجھے کیوں ہٹ رے ہو، پولوء کیا ملے گا</u> مہیں میری زندگی برباد کرکے اکیا؟'' وواے مجتنجموژ رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی، جوم ہے اجھتی آوازوں نے ایکدم سے اسید کا دماغ ری شارث کیا تھا۔

"دوماع ورست ہے تمہارا؟ کیا فضول بكواس كر ربى ہو؟" اس تے هيش سے كہتے ہوئے اپنا کالرحیشروانا طابا تکرنا کام رہا حبا ک گرفت ہوئیمضبوط می اور اس سے کیے ناحن جو خوبصورت می تیل مالش سے سے تھے اس کے سينے ير چبورے سے۔

"بمیرے ساتھ بیمت کرد اسیدا خدا کے کئے، میں مرجاؤں کی، سنایم نے میں جان دے دوں گی کس بات کا ڈرہے مہیں؟ یا یا کا؟ مگر میں کیا کروں؟ میں کسی اور سے شاری کا سوچ بھی میں سکتی میں، میں تو صرف تم سے محبت کرلی ہوں ، اللہ کے لئے مجھ بیرحم کرو اسیدا میرے ماتھ بہنہ کروہ تم تو جھ سے محت کرتے ہو چم ا يكدم سے يوں راست كيون بدل رہے ہو؟ كيال جائے گا مہیں ہے سب کرے۔''وہ رونی ہولی کھننوں کے بل زمین مرکز کئی،اسید تو بول کھڑا تھ جسے بھر کا ہو چکا ہو وہ مبل جانتا تھا کہ ارد کرد كھڑ اے لوگ اسے مس طرح كى نظروں سے ويكي رہے تھے، تیمور احمد کہال تھے؟ مرینہ نے حبا کو رد کا کیوں میں تھا اور اسد؟ اس کے دماع کے تَعَلَّمُهُمْ بِيسِي فَرِيرُ بُو عَمْنَ عَنْهِ ، كِمُراسُ نَهُ مُرِيرُ اورتيمورا حمركوا يتي طرف بزيجة ديكهاا ورتيموراحمه نے جن تظروں سے اسے دیکھا تھا اس کا دل جور كاش دهم جائے ، وه ديس كفرا كفرام جائے۔ مرينداب حبك كركري بوني حبا كواشاري تھیں جہمان واپس جارے متصامی نےسفیر کے

والدين كوغف س جرب كارى كاست برحة دیکھا اور سفیر کوزور دارطریقے سے کار کا دروازہ ہند کرتے بھر وہ وہیں گر گیا، اس نے اپنا سر دونوں ماتھوں میں جکڑ کمیا جس میں در د کی شد ب لبریں اٹھ رہی تھیں کسی نے اس کے شائے پہ ہاتھ رکھا تھا اس نے سراٹھا کر دیکھا تھا، وہ اسد

"ديسب كيا ب اسيد؟" اس ك ليح ك ہے چینی اسید کو مار کئی۔ " و و جھوٹ بولتی ہے اسد! میں نے مجھیس كيا-" وه وحشت زول عد جاايا-

'' میں تو اے ہمیشہ بہن سمجھا تھا۔'' وہ اپنی مرخ تم آتلهي بندكرتا بزبزايا تعابه " کچراس نے بیرس کیوں کیا؟" اسد نے

> ''عِس تَبين جانتا.... مَر شِن، مِن .... ما يا كوضرور بتاؤل كا، يس في كيهيس كيا، وه جموث پولتی ہے۔" وہ بے ربطی سے کہنا اٹھ کر اندر کی المرف بروحاتهابه

لا دُبِجُ مِينِ مونے بير حمام جيھي رور بي تھي اور مرینداے ساتھ لگائے جیب کروا رہی تھی، تیور احد عصے اور طیش کے عالم میں بہل رہے تھے، اس**ير كواندر** آتا ديكي كران كي أنكهول من كويا خون

ایا یک است اسد کے مدیس ای تعمیق بھی تیمور احمد کے زور دار کھٹر نے اس کو تھرا دیا

د میواس بند کرو، کون سا با پ؟ می*س تمهارا* ا باب میں ہول ، مجھے ادروہی کیا نائم نے ، وہی کیا والمحمي كالحصي وراقفاء اك وان سي ورا تقايش، الكر وان ست-"وه دهار سي تقير

و میں نے چھٹیں کیا رہے جھوٹ بولتی . .... اللہ استمار احمد نے اس کے بائنس کال پیکھٹر ہارا

واليك لفظ اور مبين، من تمهاري كندي لربان ہے کوئی صفائی سیس سننا تہیں جا بتا ہتم نے تمایت کر دیا تم ایک غلیظ باپ کی اولاد ہو اور المين كم مانب بهي ات مالول تك من

نے مہمیں اس کے دورہ طایا کہتم میرے ہی کھر میں نقب لگا دو۔ "وہ زہرا کل رہے تھے۔ اس باراسید خاموتی ہے اہیں ویکھا رہا، ایک مل میں ہر ہا دہونا کے کہتے ہیں اسے بتا جل

"آب گال دے کتے ہیں، حق رکھتے ہیں آپ جو کملاتا ہے اس کا اتناحق تو بنیا ہے۔ ''وہ وسيحى آ داز بيس بزبز ايا تحاب

'' بکواس بند کو اپنی، بیتم تنے جس کی دجہ سے میر کی معصوم میں نے مدفدم انھایا۔ 'ململ نے اسے ڈھیش بیس دی می کہ وہ بیہ سب کر کے " اس بار اسید بھی بلند آ واز میں بولا

عرات اس حديم لاتے والے تو مين تھے، بولوکونی جواب ہے تہارے یا س؟" د میں اسے بھلا کیوں مجبور کروں گا؟' ' وہ حمرت سے جادیا تھا۔

"ممرى سارى برايرنى يرقيضه جمانے كااس ے اچھا ڈر بعداور کیا ہوسکتا تھا کہ میری بینی ہے شادی کر لیجائے اور اس کے گئے تم نے اسے ورغلایا اور ..... "اسید نے طیس سے ان کی بات

''میں لعنت بھیجا ہوں آپ کی برابرتی بر اورآب کی بی برے وہ نفرت سے دھاڑا تھا۔ " ' زبان سنعال کریات کرو۔''

''آب بھی ذرا دھیان سے ہات کریں ایک بین کے باب ہیں، میرا کیا ہے میں تو مرد ہوں میری خامی کوئی یا دہیں رکھے گا مگر آ ہے گ بی کی خامی کوئی بھولے گائیں اور جو یا دگار تماشا آج اس نے لگایا ہے وہ تو بھلائے کے قابل ہے مجمی نہیں۔'' اسید نے طنز ریہ کہا تھا کیکن تھا تو تج ، تيمور احمه كا رنگ زر ديز گيا ، اس پېلو پر تو انهوں

عاده دينا (ED) ني الله 2013 (1945)

ئے سوجا ہی شدتھا۔

" اوه ..... توتم بيه جائے ہو، مرحمهيں كيا لكنا ہے اسید مصطفیٰ میں مہیں اول جب چاپ تکلنے دوں گا، میری بین کو سارے زیائے میں ذکیل کروا کرنم خورسکون سے رہو، ناممکن ،تم آج اور ای ونت حماہے نکاح کرو کے اور پیمیرا فیصلہ ہے۔" وہ سخت اور فیصلہ کن اغداز میں بولے

"أب كانصله؟ مانى نك، مين اس كا تكل مجنى بيس ديكهنا جا بتائه وه ميمنكارا ثعا تھا۔ " بكواس بند كرو ايل-" مرينه في غص

ے تیج کر کہا تھا ، اسید چونک کرمتوجہ وا۔ مُ إِمَا لِهِ آبِ وَمُحْمِينَ جِاتَى مِن مِنْ

ميرى كو كه سے جتم اى شاليا بوتا شاآح بيدن و یکمنا پرتا، میری توری زندگی کی ریاضت بر باد کر دی ہے تم نے اتم انسان مہیں ہو، سائب ہو، مجھو ہو؛ ظالم محص۔ وہ ہے بسی سے بولتی رونے لگ

اسيد كے اعصاب تن محے، مال كو يول روت د يكهنا بے حدمشكل اور شخن كام تھا، وہ ان کی طرف بر حاتھا۔

''ماا! ميرا يقين كرين بين في ايبا مجه تہیں کیا ، یہ جھوٹ بولتی ہے۔'' وہ زج ہو گیا تھا۔ '' کیول بولے کی وہ جھوٹ؟ کیا مفاد ہے اس میں اس کا؟''

'' وہ بدلہ لیما جا ہی ہے جھ سے۔' وہ پھٹ

'' کیما ہدا؟ اور تم نے کون سما اس کے خزانے دیا لیے ہیں؟ مجھے چکرمت دواسید، کوئی لو آس دلائی علی تا تم نے اسے جو یوں اس نے آیک دم سے اتنا بڑا قدم اٹھایا ورنہ نہ وہ کس

مفروضے کی بنا ہر کیوں اینا تماشا بنا لیتی جھوٹ مت بولواسيد " ووافسوس سے بول رہي سے -" آس؟ "اسيد نے دهند کی نگاه حيا پيدالي محل جوسر محفنول من ديتے روتے جار بي محل اس کا دل مچیٹ جائے کو تھا۔

"ممیرے باس کوئی شوت تہیں ہے جوآب کو بھین دلا ہے کہ میں بے تصور ہوں، آپ کو ميري زبان يد جروسه كرنا يدع كا-" وه آجستلي

"الك جمو في محص كي زمان يه بم كول لیتین کریں، مریندآب نکاح کی تیاری کریں، میں ضروری انتظامات کرلوں اور حیا ہے آب اسية مرے ميں جا عيں۔" تيور احد تے حتمی انداز میں کہا تھا، اسید متھے سے اکھڑ گیا۔

'' آپ سب کا د ہاغ خراب ہو چکا ہے تمر ميرا درست ب، آب كى بين ے تكاح كرتے ہے بہتر میں مرحانا پیند کروں گا، سنا آپ تے ، آپ کی برابرلی آپ کا کھراور آپ کی بی آپ کو مبارک ہو، میں مبال سے جا رہا ہوں۔" اسید ئے بکڑے ہوئے تا ڑات کے ساتھ قدم باہر کی سمت بڑھا دیجے۔

« تحقیرو رک جاؤ۔ "تیمور احمد نے کہا، وہ

''بزے شوق ہے جاؤ مکراین ماں کوساتھ ئے جانا نہ بھولنا۔" اِنہوں نے سرد کیج میں کہا، د همکی بڑی روایق سی تھی مگراس کے سوا حار ہجی تو

" كما مطلب؟ " وه الجه كميا-" میں اہمی اور اس ونت اسے طلاقی ..... " بات ان کے مندیس کی مرمر بہندگی کی نے کاٹ

''تیور احمد خدا کے لئے میرا کھر ہر ہادنہ

ہے۔'' وہ سنجل کر بولی تھی، حیدر نے بغوراے

''اجِما چلواٹھو کچھ کھاتے ہیں۔'' اس نے

وہ دونوں کک شاب کی سمت بروھ گئے، انہوں نے کائی کی اور ڈسپوز ایمل کپ پکڑے واليس ما برآ تحظيه

" 'أيك بات كبول ليماً'

"سي لوري ديا Cause and effect کے اصول کے تحت جلتی ہے، سائنس ہر چیز کے چھے لوجک ڈھوٹڈ لی ہے، میں بھی نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں وکیکن اس کے باوجود بھی میں یہ یفتین سے کہ سکتا ہوں کہ محبت کی کوئی وجہ جہیں ہوئی ، ریوبس مقدس صحیفے کی مانند کھ منتخب لوگوں کے داوں یہ نازل ہولی ہے، سائنس میں اس کی کونی لو جک میں ہے کہ کیوں ایکدم سے ایک انسان دوسرے کو اتنا عزیز ہو جاتا ہے ہے کہ ساری و تیا ہے مایا اور ٹاتوی کلنے لکتی ہے؟ میں محبت یہ بھین رکھتا ہول کیوں کہ اب تک جھے مادیت برستی اور منطق نے اینے جال میں نہیں الجهاياء مين جانتا مون كه بعض دفعه محبت بس دوررے کی السی سے مشروط ہو جالی ہے، بعض د فعد تسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کریدوں جا ہتا کہ اس کا تنات کو آگ لگا دی جائے جسے خيالات بي محبت بين، شي مانيا بهون مكر تجهيراس بات کی مجھ ہیں آئی کہ نفرت بغیر وجہ کے کیے گ

تفرت ہاں میں سے بےحیدر انفرت واقعی بغیر وجد کے میں ہوئی۔ "اس نے سر ہلایا۔ " تو چرتم شاہ بخت ہے نفرت کیوں کر رہی ہو،الیں کون می وجہ ہے تمہارے پاس؟" وہ تورآ

گریں ،اس عمر میں اجڑ کریٹ*س کہ*ا یہ جاؤں گ؟'' الووسنك كرتيورك قدمول بين كرتني تعين-اس سے زیادہ اسید کے صمیر نے اسے واشت کرنے کی اجازت نہ دی تھی، وہ آگے ﴿ يعادرم يدك بازدول برباته ركه ديم إنهاما بيس تيار مول ين اس كي آواز بري

روں بھی ہوتا ہے کہ اعتبار کی ٹوبی وہلیز پر من سے بچ سیما ہو وہ بھی سے میں رہے

\* ''علینہ!'' حیدر نے اکیڈمی کے آگا یہ بیٹھے غلينه كوريكا را

ور المراس و ويتانبيل كمال مم تقي -" پاہے ٹماہ بخت نے کیا کیا؟" الميا؟ " وه تعنك تي \_

"اس نے میری ریکونسٹ کو ریجکٹ کر

معلقواس میں اتنا اقسر دہ ہوئے کی کیا ہات ے ووایک خود پہنداور خود پرست مص ہے۔ الم كالبجد كمر درا تعاب

" و ميانبيل مگر جمهے د کھيموا تھا۔" مناوه كم آن حيدر، ژونث بي ملي ، ايك تطعي ومتعلق فضل كي فينش لينا بالكل فضول بات

الوه حميارا كرن ہے ليما۔" اس تے اس کے محصے قرق مہیں پڑتا۔ "اس کے

كيون ليها، بس في توث كياب كرم اس معمام پر بہت مائیر ہوجالی ہو بمہیں اس سے کیا الماليم ہے؟ تمہارا رؤیہ بہت سے سوال بیدا کررہا المنازين بولاتها\_ مع المعلم وه بجھے احیما تہیں لگتا، بہت عجیب سا

بولا تھا،علینہ تھیکے چبرے کے ساتھ اے دیکھتی رہی۔

" " تم آخراس بات کوچھوڑ کیوں تہیں دیے حیدر، میرے ساتھ بار بار اس کے متعلق بات مت کرو پکیز، جھے تکایف ہوتی ہے۔ "وہ التجائیہ انداز میں بولی تھی، حیدر کے چبرے ہر تدامت انداز میں بولی تھی، حیدر کے چبرے ہر تدامت انجرائی۔

''اوکے۔''

علینہ کچھ کیے بغیر مڑی اور بینج پر بڑی اپنی سن بیس میننے گئی ، حیدر کے بیپچرز ختم ہو پہلے نتھے اوراس کی اسامنٹس کا کام بھی نمٹ چکا تھا۔ '' مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا علینہ۔'' وہ مجی وہیں آگیا۔

''کیا؟''وہ برستور معرد ف تھی۔ ''بیس پرسول کی فلائٹ سے لندن جا رہا ہوں، مزید برڈھنے کے لئے کچھ کورس کرنے بیں۔''وہ آ اسکی سے بولا۔ بیں۔''وہ آ اسکی سے بولا۔ ''دی رہ'' ما

" کیا؟" علیہ کے ہاتھ سے کانی کا گگ جھوٹ گیا وہ خالی نظروں سے حیدر کود کھیے جارہ ی

\*\*

ملا مرا می استی به وہ خود عائشہ کو سنے کے لئے موجود تھا، جیسے ہی وہ باہر آئیں نوفل نے آئے ہو جود تھا، جیسے ہی وہ باہر آئیں نوفل نے آئے ہو جو رہ اپنا تعارف کروایا، عائشہ جران کی جبرت کو انہوائے کرتا واپسی کا سارا راستہ ان سے زم نبجے ہیں مقالو کرتا آیا تھا جو زیادہ تر سنگا پور کے حوالے ہیں گفتگو کرتا آیا تھا جو زیادہ تر سنگا پور کے حوالے ہے تھی، مقالت اور اہم تفریحی جگہوں سے متعلق محمی، وہ اس کی باتوں کو بظاہر دلچین سے من رہی تھی۔ تعیم مردر پر دوان کا ذبحن یا کستان جی تھا۔ تعیم کم در پر دوان کا ذبحن یا کستان جی تھا۔ تعیم کم در پر دوان کا ذبحن یا کستان جی تھا۔ تعیم کم نہ تعیم کی اس کا مانا اور وہ بھی آیک قطعی غیر متعلق تعیم کھی کیا اس کا مانا اور وہ بھی آیک قطعی غیر متعلق تعیم کرتا ہیں کا مانا اور وہ بھی آیک قطعی غیر متعلق

محض کی فراہم کردہ اطلاعات کے توسط ہے کسی تعت غیر متوقد ہے کم شدتھا، گھر میں ایک کبرام کی اللہ تعلیم ایک کبرام کی تھے تھے ہیں تھا، اللہ کبرائی کا غذات ہیں گیا تھا، اللہ کے بنگا کی کا غذات روائی انہوں نے کس طرح دن رات کی بھاگ دوڑ کے بعد بنوائے تھے۔ دوڑ کے بعد بنوائے تھے، بیدوئی جائے تھے۔ اور اب سب کی امیدوں کا مرکز نوفل اور اب سب کی امیدوں کا مرکز نوفل

ادر اب سب کی آمیدوں کا مرکز نونل صد بن تھا جس کے مطابق ستارہ کہاں تھی وہ جانہا تھا ادر اب اس کے بلیک فام شناخت ادر بالی لیونگ اسپیلس کود کیھتے ہوئے وہ مجھ اور سوچنے پر مجورہوگئی تھیں۔

" أفر اسے متارہ کے بادے میں کیے معلوم ہے؟ اوراسے متارہ میں کیا دلجیوں ہے؟" معلوم ہے؟ اوراسے متارہ میں کیا دلجیوں ہے؟"

عماس اس وفت باما کے مائے بیشا تھا اور موضوع محفظو دوسین محمیء کافی تفصیل بات کرنے کے بعد اس نے نبیلہ بیکم سے مضورہ کیا تھا۔

"ان جان! میں جاہتا ہوں کہ آپ کے بات کرئے کے بعد میں خود الوں سین سے۔"ال اللہ کرئے کے بعد میں خود الوں سین سے۔ "ال کے رہے ہی جگا تھ، مگر دل کی لیل سے لئے اسے مین سے ملنا ہی تھا۔
مردل کی لیل سے لئے اسے مین سے ملنا ہی تھا۔
"الله بار، پھرتم مل آنا اور جو بات کرنا ہوگ کر لینا۔" احرم فنل نے اسے تسلی دی تھی۔
""ہم لوگ تکام کی بات فائل کر دے ہیں مہرد سے اس

"ہم لوگ نکاح کی بات فائٹل کررے ہیں اور جہیں کیا کرنا ہے ملاقات کر کے، وہ آ جائے تب کر لیما ہا تیں۔" نبیلہ نے کسی قدر خفل ہے کہا تھا۔

"امي جان! سيجه باتيس بين جو بيس كرنا چاہتا موں بليز" وه سيجه التجائيد انداز جس بولا تھا۔

کرنے میں آسانی ہو، ویسے میرے خیال سے دہ
ایڈ جسٹ کرنے ہیں زیادہ دفت نہیں لے گی، وہ
لڑکی ہے یار! اورلڑ کیوں میں بڑی کیک ہوتی ہے
خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کی۔ "وہ اسے
سمجمارہے تھے،عیاس نے بڑے دھیان سے ان
کی ہاتیں ذہمن نشین کرلی تھیں۔

W

ا احر کے سلی آمیز انداز بداس نے اظمینان

المسين اختشام! "اس كے لبول بيد ہلكي س

متكرابث آئن مي، زندكي آسان بوسكتي مي آكر

' الحلے دل ''معلی ہاؤس'' سے بڑے اور مر

🥻 چھیس یار! ہات تو تقیر بیا فائنل ہی مجھو

مر بین آبی خالت مہت بری ہے وہ آ مادہ مبیں اور

الى كى والده في الى كى رائ كين سے مراسر

الكاركرديات، بلكدوه كانى خوش بين كديربا دشده

کی آج دوبارہ ہے اپنا دے ہیں ادر ایک بڑی

اس كا والدوك باتول النول والدوك باتول

معظ لگا کرده سین کوبی ذمه دار بھتی ہیں اس طلاق

وكاء يتع بهت دكه بوا مرمولع اليباغا كهمم سي سم

الكووشاحت بيس كريسكته تصركه ملطى سين كي قطعاً

ت کاربلکہ جاوا بیٹا ہیں.... وقار نے بات ادھوری

معنی و تاریخ کا می می و قار چند کمی خاموش

خيال من شام ل او، بابا نيست فرائيد ،

مت چیکے ہات کر اور تا کہ اے اپنا مائنڈ میک اپ

یے غیرت تھا۔ عباس نے سردمبری

میتاؤ کبل رہے ہوئین ہے؟ میرے

كرده اقراد سين كي كمر كئ شفي، عياس آنس

و العور ي محنت وجد وجهد الما تو .....!

میں ہی تھا جب اے وقار کا تون آیا تھا۔

- "حى بھائى-"اس نے كہا۔

م الميا بات بهوني؟"

کے مربطایا اور اٹھ کھڑا ہوا ، اینے کمرے میں آگر

وا ، جوتم كوك و بى كريس ك\_" احر في اس كا

المرابية المرابية اشاره كياتها

وويزى ويرتك سوجمار با

قون بندگرنے کے بعد وہ چند کھے چیئر پ بیٹھار ہا گھر اٹھ کر شاہ بخت کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور جب اس کے آئس کا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھا تکا تو شاہ بخت کو کہیوٹر یہ بری طرح مصروف دیکھ کروہیں رک گیا۔ طرح مصروف دیکھ کروہیں رک گیا۔

" لوچینے کی کیا ہات ہے، آجاؤ۔" بخت جیران ہوا،عہاس آگے بڑھ آیا، اس کے سامنے چیئر یہ نک گیا۔

" ایقین نبیل آتا بیتم ہو؟ استے سنجیدہ استے دُمددار؟ "عباس بنسا بخت اے گھورے لگا۔ " مجھے تم سے مجھ بات کرنا تھی۔ " عباس سنجدہ ہوگیا۔

" اندازه کے متعلق؟" بخت کا اندازه رست تھا۔

ر رست ھا۔ ''اں نے سر ہلایا۔ ''کیا بات رہ گئی ہے عماس؟ جو ہور ہا ہے نمیک ہی تو ہے ، ہوئے دو۔''اس نے کہا۔ ''ہاں، مگر کچھ ظدشات ہیں میرے دل میں، کیا وہ مجھے تبول کر لیس گی؟'' دل کا خون زبان ہا تھا۔

''اے کرنا پڑے گا۔'' بخت کالبجہ بے کیک -

"ملى الى ذات لا كونتيس كرنا جابتا ان پر؟"

" ميركيا بوقو في بعاس التم سيد هاس

سنا 🗗 این کا 2013

🔃 ايرل 2013

عرینہ نے حما کو دوبارہ سے تیار کیا تھا، البتہ بارہ پہسیٹ ہو گیا ہے۔'' وہ تفصیلی کہنا آخر میں ا کیڑے انہوں نے اے بدلنے کا کیس کی تھ، کہ مزاحیدانداز ہیں بولا تھا، اسید خاموتی ہے اے الماس اس كالساملش اور بهترين تقال دیکھتا رہا، اے مات کے معنی آج بتا جل مے ددسری طرف اسید بھی ای پینٹ شرف میں تے، کوئی چز چیے آری کی مانند اس کے وجود کو الموال تھا، چرے ير كي بانى كے جمياك مار لين کے ماوجود بھی وہ ستی کے آٹارمبیں منا مایا تھا، " اس كامطلب جور ما بي مير الورا باته ب اس بمتلهون میں گہری سرخی چھیلی ہوئی تھی اوراسد اس میں اور مجھے اسے ایزاٹ قبول کر لیما ا ہے کا لی در سمجھا تار ہاتو جواباً وہ کھینہ بولا تھا۔ حاہے۔'' وہ خود کلامی کے ہے انداز میں پولا تھا۔ "اسيد المهمين مجھ آراي ہے تا من كيا ك " خود کوسنجالواب بار، بہت ہو گیا ہے، د ما بول- "وه يجه جهلا كيا-كيول ينس بورب بو؟" ''دونہیں ہے'' وہ عائب رماغی سے بولا۔ ممری بوری زندگی برباد ہوگئ ہے اسد، ودكيا ياكل ين عجا" وو اے واتح اورتم كهدريب بوتينش شالول؟ " و يا جاد اللها تها ، ماتنے یہ کی شکنیں ایکدم نمایاں ہو میں صیری۔ "آيك بات بتاؤ اسر؟" ''و واتی بری لزگی میں ہے کہتم زندگی برباد ہونے کا واویلا شروع کر دو۔" وہ کی سے بولاء " بتم نے میرایقین ٹیل کیا نا؟ "اس کا لہجہ این سے سلے کہ وہ کچھ بولٹا مرید خاتم اندرآ مجيب سأتفاء جوايا اسدنظرج الكيا-''بات بيهبيل ہے اسيد، ميرے يفين ''اسیدانکه جاد با برگفریب شروع بهوری منے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ "وہ ہے۔ 'وہ اس کے قریب آ کر ہولی تھیں ، دوتوں المتلی سے کہ رہا تھا، اسیر نے جیسے اس کی بات اٹھ کھڑے ہوئے ، جم جم جیکتے لاین میں ہے اسکی برحاال کے مبلوم الم المام مولی می انکاح خوال میں لگتا ہے اس سب میں میرا ہاتھ نے ابتدائی کلمات ادا کرنے کے بعد اس سے و أسيد مصطفي ولد مصطفي احمد كميا آب كوحيا المم ال كا تناخيال كرتے تھے، اس كے تيمور احمد بعوض حن مهر أيك لا كارويے سكه رائح القاديم رول رباب اورآخري بات ياد بيم ن الونت اليخ نكاح من قبول بي؟" اسيدكي المال كما تعاكرتم في السيد قدم قدم جلزا سلمايا منصیال بین ادر مبط کی شدت سے الکیال منااور م اسے تنہا کرے کھائی میں دھا تہیں دے سلة الواب مهمين كيا مسلك ب، احيما بي تو جور ما "ميكون باسيد؟" معام دولول ایک دومرے کو بہتر طور پر بھتے ہو، الممرى مين بحاان اس ماد تعاكدان لنعل أمان ہو جائے گی اور اب فكل كے

كدوه آب سے ملناميس جائت ہيں۔" شرمندك کے احساس سے عماس کا رنگ دمک اٹھا، وہ بے ساخته اٹھ کھڑ اہوا۔ ''انس او کے میں چلٹا ہوں۔'' " " مَر بِما بِي آبِ بِيتِينِ تُوسَهِي ، وإيَّ " وه کزیزا کر بولی تھی۔ " فیرسی " وہ سمکے چیرے سے باہر نکا اور تيز تيز سيرهيال اترتا كياء مايوى اور تو بين كا غمارسا اس کے سینے میں بھر گیا تھا،سین کا روبہ حیران کن بی مهیس تذکیل آمیز بھی تھا، وہ اے کتی تو سبی بیطنے برا ہی بولتی تمریجیے کہتی تو سبی تمراس ئے تو سامنے آئے ہے ہی صاف انکار کر دیا تھا، شادی کے لئے رضا مندی دیے کے ماوجودائل کارو بدعیاں کو میسمجھانے کے لئے کاٹی تھا کہ وہ اسے قبول نہیں کررہی، وہ لب بھٹنی کر ایک کے بعدایک شال سوچتا جار ما تھا، جب عمل ماؤس کی عمارت سائے آئی،اس نے ہارن دیا اور گاڑی ا ندر لینا گیا ، لان میں ہی اے وقارش کئے۔ "مل آئے سین ہے؟" انہوں نے

چھوٹتے ہی پوچھا۔ ''جی۔''مخضراً کہا۔ ''جوٹی تسلی؟''

" ہوں ہو گئی بات " وہ برے شجیرہ ا يكسيريشن كامثلا بروكرت بوع آعے بڑھ كيا: وقار نے کسی قدر المجھی ہوئی تظروں سے اس ک يشت كور يكها تعا

یہ تیموراحد کے تعر کا منظر تھا، جہاں انہوں نے اینے بے حد قریبی چند دوستوں اور رشتہ داروں کوا ٹوائٹ کیا تھا،اس ایمرجنسی کے نکائے چ مب ہی حیران <u>ت</u>ضے مگر میموقع جواب طلبی کا نہ <sup>تھا،</sup> و يكوريش الويملي اي كن موني من جنبي كام جل كيه

ے بات کیوں تبیں کرتے؟" " د تبین کرسکنا ہمت تبین ہے جھے میں '' وہ

'' کیا ہو گیا عباس، تم نے تو لڑ کیوں کو بھی مات دے دی ہے۔ ' بخت نے افسوس سے کہا، عباس نے اسے کھورا تھا۔

" جب تم میری جگه آؤ کے تب تم سے

ومیں تنہاری طرح کنفیوز نہیں ہوں گا بلکہ سید ھے دوٹوک بات کرول گا۔ " بخت نے مُداق

" فیک ہے گر جھے تو کچھ بتاؤ وہ کیا کہتے

جھے کو بھی کوئی ترکیب سکھا دے یار اجزائے عباس کے اعدازیہ بخت ملکھلا کر ہساتھا۔ "ر كيب؟ سورى .... كله يا عيل في آج تک قلرت مبس کیا۔ \* وہ شرار تا بولا۔ " البخت بے وفاء بر كمير، وقع ہو جا۔" عماس

بھٹا کے اٹھا اور یا ہرنگل گیا ، وہ اے آ وازیں دیتا رہ گیا مرعباس ان ٹی کرکے جلا گیا۔

اور بدائلی شام کا ذکر تھا جب کریم کلر کے كرتا شلوار مي البوس عياس ان كي مرموجود تعام آنٹی کھر نہیں تھیں اسبین نے چھوٹی فرمین نے اے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔

" نرمن كريا إي آپ كى آلى سے مخة آيا ہوں۔ ''اس نے شاکشی سے مدعا بیان کیا تھا۔ إلى بها في المن أليس بالله مول " ووليق

عباس نے اضطرائی کیفیت میں دایاں يا وُل مِلَا مَا شُرُوعَ كُرِد مِاء يُحْمِد دَيرِ بِعِد تَرَثِّينِ الدَرآ في

" و و بھائی آئم سوری ، مگر آلی کہدرہی ہیں

2013 0 1

مانسية ورست كرانو، يون لك ريا ي جيس كادك

نے میں جواب دیا تھا اینے دوستوں کو۔

'' قبول ہے۔'' اس کی آواز صاف اور بلند

تھی، ساتھ بیٹھی حیا کا دل زور سے دھڑ کا تھا اور پھراس کا دل جاہا وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اسید کا منہ چوم لے یا پھر اٹھ کر دھال ڈالنا شروع کر دے، اس نے سرجھکا کرا پٹی گہری مسکراہٹ صباط کی تھی ورنداس کا دل جاہ د ہا تھا کہ چلا چلا کرسب کو بتائے کہ۔

''میں جیت گئی، میں حیا تیمورٹییں ،حیااسید ہوں اور میں نے جو جاماوہ پالیا۔''

التحریک احمال سے سرشار اس نے اتکار بات ہے۔ ہوشار اس نے اتکار بات ہے۔ ہاتھ ایک خوشکوار باتھی میں ایک خوشکوار باتھے۔ باتھی میں ایک خوشکوار بیٹ ہیں میارک بادد نے رہے تھے۔ اس میں ایک بیت اچھا فیصلہ کیا تیمور ، بیٹا بھی تمہار ااور بین بھی ،اچھا ہے کھر کی برابر کی گھر میں رہے گا۔ "میہ تیمور احمد کے کڑن تھے۔ دے گر ان تھے۔

نرط صبط سے اسید نے تخی سے لب جھینے لئے تھے درنہ اس کا دل چاہ رہا تھا دہ ہر چیز تھوکروں میں اڑا تا چا جائے ، گر رشتوں کے ریشم نے اسے اس برگ طرح جکڑا تھا کہ وہ لمنے کے قابل ندر ہاتھا۔

''تم نے ٹھیک کہا تھا اسد، وہ اتن بری نہیں کہ میری زندگ ہر ہاد ہو جائے گر پس اتنا برا ضرور ہوں کہاں کی زندگی بر ہا دکر دوں''اس نے رُ ہر زہر سوچوں سمیت خود سے کہا اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔

لاؤنج خالی تھا، وہ رکے بغیر سیدھا اپنے سمرے کی طرف بڑھ گیا، درداز ہ کھولتے ہی وہ گفتک کررکا تھا۔

سب مردہ عا۔ کمرے کے وسل میں حیا کھڑی تھی تہیں بلکداک عالم سرشاری میں جھوم رہی تھی، لہراری تھی اوراس کا گھیر دار فراک اڑتے ہوئے ایک دکش منظر پیش کرریا تھا، اے دیکھ کر وہ رک گئی، اسیدئے اندرا کر درواز واپنے بیچھے بند کردیا۔

''تم پکینگ کرلو، ہم آدھے گھنٹے تک لا ہو، کے لئے نکل رہے ہیں۔'' اس نے بے تاثر لیج میں کہا اور آگے بڑھ کر کپ بورڈ کے بٹ کول لئے ،اپنے ساری ڈاکوشنس اور ٹوٹس آیک بیگ میں رکھنے کے بعد وہ واپس مڑا اور باہر نکل گیا، حا جاندی وہیں کھڑی تھی۔

زندگی کو ہدلنے میں وقت نہیں لگنا تکر وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے، وہ درواز ہ ناک کرکے اندرآیا تعا۔

تیموراحمد اور مرید خانم نجانے کون ک بحث میں الجھے ہوئے تھے اسے دیکھ کر چونک کر خاموش ہوئے تھے۔

دو تمهین ای وقت این کمرے میں ہونا چاہے اسید؟ "مرید خانم کے لیج میں کی تہیں تھا، مرد مہری، نا کواری اور تحکم، اس نے خان آنھوں سے ماں کو دیکھا تھا اور اس بل اس ک آنھوں کی مرخی مزید ہونے گئے۔

المنظم آپ کا زیادہ وفت تہیں لول گا، چند یا تمیں کرنے آیا ہول۔" اس نے دولوں کا چبرا و مکھا تھا۔

دوی این اور برابر فی کو آپ کے دواغ میں اور برابر فی کو جھیا نا چا ہتا ہوں ، گراک کے برنس اور برابر فی کو جھیا نا چا ہتا ہوں ، گراک کے برنس اور برابر فی کو جھیا نا چا ہتا ہوں ، گراک دیا ہوں کا ح میں دے دوا ہے کہ اس کے باوجود آپ کے دیا کو فرر شیعی کہ میں دب کے دو سمارے والے کی کوشش کرول گااب آپ کے وہ سمارے والے اور فشکوک و خرشات کہاں گئے ، میں نے سماری زندگی آپ کا کہاں گئے ، میں نے سماری زندگی آپ کا کہاں گئے ، میں نے سماری زندگی آپ کا کہاں کے بھی خرق پڑنا تو نہیں چ چوالا کہا صولی طور پر جھے فرق پڑنا تو نہیں چ چوالا کہ اصولی طور پر جھے فرق پڑنا تو نہیں چ چوالا کہ اصولی طور پر جھے فرق پڑنا تو نہیں چ چوالا کہ اصولی طور پر جھے فرق پڑنا تو نہیں چ چ

''نوابتم یہ کئے آئے ہو کہ تہاری غیرت حاک کی ہے اور تم اسے اپنے بل ہوتے پر کما کر الحلاؤ گے۔'' انہوں نے تمسخراز ایا۔ ''میں اسے لے کرلا ہور چار ہا ہوں۔'' ''کیا مطعب؟'' مرینہ بے چینی سے کھڑی موکی ۔۔

المنظمی طور پر نہیں اور میں کہاں جاؤں گا یہ میں آپ کو المحقط طور پر نہیں ہا سکتا ، جھے امید ہے کہ ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔'' اس نے سانپ ہے مطابہ بھنکاری آ واز میں کہاا وروالت لکال لیا۔ مشابہ بھنکاری آ واز میں کہاا وروالت لکال لیا۔ مشابہ بھنکاری آ واز میں کہاا وروالت لکال لیا۔

متم وہا*ل عمر بھائی کے یاس جاؤ سے*؟ '

لے کہ جارہا ہوں۔ "اس نے والٹ میں سے مام کر یک ہے۔ مام کر یوٹ کارڈ زنال کر بیل پررکھ دیتے۔ میں کر رہے ہو اور یہ مب کیا تماثا ہے۔ " میں بید ہے ہا ہی سے اس کی طرف پرھی تھی اوراس کا شانہ جمہور تے ہوئے کہ دری تھیں۔

و جنہیں میں تو مستقل تماشے ہے جان جیمرا ایوں آپ کی۔' وہ بہت سکون سے بولا تھا۔ ''من لیا مرینہ خانم، تمہارا بیٹا اب خود گائے گا۔'' وہ استہزائیہ بنے تھے۔

امیدئے ایک لفظ ہوئے بغیران ہے اپنا الوقی ایا اور باہرنگل گیا، تیمورا تر اور مرینداس مرکز چھے ہی نگلے ہے۔ مرین اس میں اس میں اس

" من موکیا؟ تمہارے پاس کون سا بینک بیلنس ہے جوتم میری بینی کو تلیحدہ رکھنے کا دعوی کر رہ ہی کو تلیحدہ رکھنے کا دعوی کر دہ ہے ہو، حقیدت کیا ہے تہماری؟" لا وُرجی کے نیجوں بلندا واز میں چلائے تھے۔ خول کے کھڑے نیموں بلندا واز میں چلائے تھے۔ خول کے زیر دست دہاؤ سے اسپد کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا، اس نے مغیراں جھیج لیا اور شاموشی نے ماموشی مے انہیں محمورتا رہا اور اس خاموشی نے انہیں محمورتا دیا تھا۔

'' متم میری بینی کولہیں نہیں لے جاسکتے ، کان کھول کرمن لو۔'' اس باران کا لہجہ پہلے سے زیادہ برا تھا۔

"ایک بات آپ بھی بھول رہے ہیں تیمور احمد، حیا تیموراب میری بیوی ہے اور کوئی قاتون اسے بھی سے دور نہیں کرسکتا، میں جہاں جا ہوں گا اسے رکھول گا اور جو جا ہوں گا اس کے ساتھ کروں گا۔" وہ بلند آ واز میں بولا تھا اور یہ آ داز سمی بھی لجاظ و مروت سے عاری تھی ، مریند کا رنگ بدل گیا۔

'' نشرم کرد ، کس طرح بات کررہے ہوائے یاب ہے۔'' انہوں نے بلا درینے جھڑکا تھا۔ '' مید محص میرایا پہیں ، مید بھی تھا ،ی نہیں ، میصرف آپ کا شوہر ہے ، سنا آپ نے۔'' اسید نے مال کولا جواب کر دیا۔

د مارا اتفاء الگلے قبن منٹ لا دُرَج بین خاموثی رہی و جاڑا تفاء الگلے قبن منٹ لا دُرج بین خاموثی رہی منٹی ، دفعنا وال کلاک نے بارہ کا گھنٹہ بجایا تفاء خاموثی ایک لیے کوٹوٹی تھی، اس نے اسید کا بیک بھیٹی ہوئی باہر نظی تھی، اس نے اسید کا بیک بیک تھیٹی ہوئی باہر نظی تھی، اس نے اسید کا بیک بیک اٹھایا ہوا تھا، جب وہ نیج پہنی تو اسید نے اسید کہا۔

ومم ..... مرجم جا كبال رب بين اور بن

2013

tota F. CERTIFICA

ماما ہے تو مل لوں۔'' وہ رک کئی، اسید نے اے تیز تظروں ہے کھورا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اے قرياً تحسينياً موالي عميا، وه دو نفوس المسجعي خاموش وساکت کمیڑیے تھے، بل میں ہی ہازی بليث لئ تعي بلكه البث كي تعي \_

اور جب فیض آباد کے بس اسٹینڈ سے نائث کوچ یہ سوار ہوئے اسید نے آخری بار اسلام ابا دکود بکھا تو اس کے اندر پچھیہوا تھا۔ کیوں میری راہی جھے سے نوچیس کھر کہاں ہے كيول جھي سے آ كے وستك يو جھے ور كبال ہے راہیں الین جن کو منزل ہی جبین ڈھونڈو جھے اب میں رہتا ہوں وہیں دل ہے کہیں اور دھڑکن ہے کہیں سائنسیں ہیں گمر کیوں زعرہ میں نہیں يس ميں شيب ريكارڈ نج ريا تھا، اسيد كي بند آ تھوں کے پیچھے شدید درد و پیجن کی لہراھی می ا

اس نے زورے آنھوں کا مسلا تھا۔ ریت کی باتھوں ہے یوں بہد گی تفدر میری جمری ہر جگد کیسے کھوں پھر سے نی داستال عم کی سیابی و محتی ہے کہاں اس کے سر درو میں مجھ مزید ایشا فدہوا تھا، اس نے مرزورے سیٹ کی بیک سے عمرایا تھااور لب جبائے لگا۔

درِد کا دائر و پھیلٹا ہی جار ہا تھاءاڈیت برستی عار ہی تھی اور اس کے اندر جمتی کبر بھی بڑھ رہی

الی بھی ہوئی تھی مجھ سے کیا خطا لو نے جو کھے دی جسنے کی سزا یائ کے اندر روئے کی خواہش پڑھتی جا رای تھی اس نے اینے ساتھ بیٹھی حیا کو دیکھا جو یا ہر کے نظار دل میں کم تھی اور آمحہ بھر میں ہی اس

کے مادے احساس سے بھگ ہے اڑ گئے تھے۔ زندگ كارخ اب بدل چكا تھااور بازى جيتے كي شوق من مرحد الكررجائي والى حيار يبيل جانتی تھی کہاس نے کیا تھودیا تھا،اس نے اسپر مصطفیٰ کو کھو دیا تھا جسے یائے کے چکر میں اس نے سب چھتاہ کر دیا تھا क्रिके

آتسو قطار در قطار اس کی آتھوں ہے بہہ رے تھے، اس کا رنگ زرد اور آ تھیں سرخ ہو ر ہی تھیں وہ اسے خاموش کروائے کی سب تداہیر اختیار کریکا تھا تمروہ بدستوررو نے جارہی تھی۔ " ليماء بلير لينفء چلو ڇبره صاف کرد\_" وہ ذرائتی ہے بولا تھا۔

علینہ نے چروشکوہ کٹال نظروں سے اے ديكهاادرآ فكمين يونجه ليس

"مم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا حیدر؟ كيول كيول مجھ بنسٹا سكھايا، كيول مجھے بونا سکھایا، کیوں اینا عادی بنایا؟''

''پولو جیدر خدا کے لئے کیوں کیا میرے ماتھ ایا، آب ش کیا کروں کی، میں س بالتيس كرون كي اب جھے كوئى بھي جيب ہيشا ديكھ کر میریس یو تنظیم کا کہ میں بولتی کیوں میں اب بجھے کوئی میں بنسائے گا اور کوئی جھے جننے کو میں یکے گاءتم نے کمیا کر دیا ہے میرے ساتھ کیا مہیں احساس ہے، کیوں آئے تم میری زندل یس کیون؟'' و وسوال کررہی تھی اور حیور کو خود ہے صبط ما نامشکل ہوئے لگا تھا، وہ اس کے باس بیٹھ

المدحم ميرى دوست جوعلينه وبهبت عاص اور پیاری دوست اور ہمیشہ رہو کی ، رشتے دوسم کے موتے میں ایک وہ جو ہمیں گاؤ کفوڈ ملتے میں جیے مال باب بہن بھائی اور کزئز اور دوسرے او

جوانسان خود بناتا ہے، جیسے دوست اور دھمن، الميرے ياس مبلوسم كے رشتوں كى خاصى كى ہے عليد ، ثم جاتي موميري مال كايس الكوما بينا مول اوران کی سب امیدوں کا مرکز بھی اور دوسری سم الورد كرسكاتبين توسكودوست بناليتنا بهول اورتم بهمي ميري بهت اليمي دوست بهوء بہت ہے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور بعض کے ساتھ مارافلبي تعلق جهي بن جاتا ہے مرضروري مبيس وه الميشه ماري ساته رين اوراكر بين مزيد يهان اربتا مجی تو سی در؟ زیاده سے زیاده دو ماه، اس کے بعد تو بھے جانا ہی بڑتا نا تو بوز ٹیو لی سوچوعلینہ اہم وقتی طور برالگ ہورہے ہیں، ہم مطتے رہیں مري وه ايخصوص زم و دل پذير لهج مين

ایسے سمجھا رہا تھا، علینہ یے اس بل آ نکھیں کچھ اورشرت سے صاف کی تھیں۔ محتیم دوبارہ کھی تہیں ملیں سے حبیرہ تم اچھی

طرح والت ہو من ایک روائی کھرائے سے معلق رفعتی جول، جہاں میں بھی مجھی مہیں Openly بلاميس سكتي اور نه بن بياسي كويتها كرسكتي المال كه تم ميرے دوست مور اس اكيدى میں دوبارہ تم میں آؤے اور چند دنوں تک میں ا كيدى فيهور دول كي تو ابيت بيوا كه بمي الکی ملیں گے۔ وہ شجیدی سے بولیا تھا۔ المحم فون ير رابط رهين محے " حيرر في

🥍 کینڈ لائن پہیش تم ہے بات کرمیس سلتی اس نے اس کے اس کے اس نے اس نے

\* ميل فون حمهين بين گفت كر دينا بهول \_ · \* الل مفاورا كيا-

" مجمع جور رائة مت دكماؤ حيدر" وه المردقی ہے ٹوک کی ، حیدر بے ساختہ شرمندہ ہو

" د سوری میرا بیمطلب مبیس تھا۔" "الس اوك چلول كافى دم بوكى، بحاتى كهدرب تحارج آن آذل كالينية "وولايروان كا تا گر دیتے ہوئے بولی ، ہاتھ سے یا ہر نفی کئیں سمیٹی اور بیک کندھے یہ ڈال کریا ہرنگل کی۔ حیدر کی نظر نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، وہ دولوں میں جانتے تھے کہ کون ، کہاں اور کب کس سے ملے گااس کا فیصلہ ادیر کیا جاتا ہے

\*\*\*

اورآ تندہ وہ کب اور کن حالات میں ملنے والے

شےاس کا انداز و دونوں کوئیس تھا۔

"ومعل ماؤی " میں عباس اور سین کے نکاح کی تیاری تقریباً ممل می میدایک دن مملے کی بات بھی جب لا وُ بج میں آمنہ نے عباس کو پکڑ

" الله ميمني دولها صاحب كدهر؟" عياس نے شیٹا کر انہیں دیکھا کہ شاید وہ طنز کر رہی

د به به این شاینگ کرلو، یا وه بهی جمعی ہی کرنا ہوگ۔' وہ چیٹررہی تھیں۔

''اس کی کیا ضرورت ہے بھا بھی، سب چھ تو ہے میرے باس-" وہ حقیقت پسندی ہے

و حکر لو بات و تم نے لو کام ای حتم کر دیا ہے۔ وہ بس پڑیں۔

''دولہا کی شایک زرا انجیا ہوتی ہے عباس ہتم ہے اچھا تو بخت ہے کیے بغیر ہی اپنی شا پلے مملیت کرچکاہے۔"

"اس کی تو کیا ہات ہے۔" وہ آ ہتھی سے

2013

''تو بس پھراس کے ساتھ جادُ اور پھی خرید اوہ ٹھیک ہے'' انہوں نے کہا تو وہ مر ہلاتا ہوا میرھیاں چڑھ کمیا۔

کھ در بعد شاہ بخت خود ہی اے ڈھونڈ تا ہوا آیا تھا اور اسے ساتھ تھسیٹ لے گیا، زیارہ اٹی سرضی کی اور پجھاس کی سرضی کی شائبگ اس کروائے کے بعد وہ اسے لے کر پڑا ہٹ آگیا، دولارج پڑا آرڈر کرنے کے بعد بخت نے اسے فو کس کرلیا۔

'' ہوں عباس کیا فیل ہو رہا ہے؟'' وہ شرارت سے پوچھے لگا،عباس ہس دیا۔ ''ابھی تو تجھے فیل نہیں ہور ہا۔'' ''ارے وہ کیوں؟''

''ا ہے مشکل سوال مت ہو تھے ہار۔'' ''وہ کیوں اور اس میں مشکل کمیا ہے اب تو تمہاری سین سے بھی بات ہو گئ، اب کیا چیز ہریثان کر رہی ہے جہیں؟'' بخت نے کر بدا۔ ''الی کوئی بات نہیں بخت ، سی تم دعا کرنا کہ میں تم سب کی امیدوں پر پورا اثر پاؤں، مہت بھاری بوجھ ہے میرے اوہ یہ، اللہ مجھے

استقامت دے۔ "وو شجیدہ ہو گیا۔

"نو تعات کا بوجھ بہت محاری ہوتا ہے
عیاس، میں جانیا ہوں بس تو شک مت کرنا اور
ظرف کا پیالہ جھکئے مت دینا یار، ورنہ وہ ٹوٹ
جائے گی اور بن میں نے کل تیرے روم کی
وُ یکوریشن کے لئے بات کر کی ہے ایونٹ
آرگنا گزرز ہے، تھے کوئی اعتراض؟ اور ہے بھی
تو آئی ڈونٹ کیئر۔ " وہ اپنے خصوص کیچ میں
بولٹا اے ہنے پر مجبور کر گیا۔

''ویسے بخت ایک ہات تو بنا دُ۔'' ''کیا؟'' اس نے پڑا کی بڑی سی ہائٹ

المحال المحال المحال المحصور المحال المحصور المحال المحصور المحال المحال المحصور المحصور المحت المحت

وہ بھی بخت تھا اپنے نام کا آیک۔ '' ہاں اب تو میں خوش امید ہوں جب سختے جو آیک نمبر کا گھامڑ اور الوہے کو بین جسیا ہیرا مل سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔'' وہ جوایا چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔

دونوں بنس دیے، اگلے دن صرف ہزرگ بی جانا جا ہے تھے گرشاہ بخت نے احد مخل کے سامنے ایسا شاندار مقدمہ لڑا کہ، انہیں مانے بی بی اور بوں وہ سب خوش وخرم سین کو لینے چل

نکاح کا بٹد وہست کھر میں انی کیا گیا تھ،
مفل ماڈس کے مکین دولوں فلورڈ میں سا کئے،
نکاح کے بعد ملکی پھلکی ریفرشیعت تھی کیونکہ لیے
جوڑے مینوے احمد مغل نے دائستہ سیلہ بیٹم کرمنع
مردیا تھا۔

رون سام سین آج ایک کا مدارشلوار تمیض میں لمبول تھی جبکہ عباس کرے ٹو ہیں میں تھاجلد ہی یہ جوڑا اینے آشیائے کی سمت روانہ ہوگیا۔

رہے اسپانے کی مصاروات اوسیا شاہ بخت کی شوشیاں عروج میر تھیں اوس خلاف لوقع آج رمشہ کا موڑ بھی اچھا تھا جہی

بنا رہے تھے درنہ انہیں کیا پڑئی تھی کہ وہ ایک مطلقہ کو لیے چاتے ، وہ ان کی اعلیٰ ظرفی پہتمہددل سے مشکور وممنون تھیں ادر شادیھی ، اس بات سے تطلع نظر کہ بین کی کیا کیفیت تھی، مجبورا در بے بس لڑک۔ گزائے ام مراکہ دار میں جارہ مردانشہ مرکا

کتنا عام ساکردارے جارے معاشرے کا گرکٹرت میں بے پناہ ہردوسرا گھر الی کہانیوں نے بھراہے ہرتنبری اور کی ایسے ہی کسی ایموشنل بلیک میل کا شکارہے۔

اب اسے ای گھر میں رہنا ہے اپنی تمامتر گرشتہ تذکیل کو دہن میں رکھتے ہوئے اپنے تام مرس کو جو کہ خطر ناک حد تک چھلے شوہر سے میں بہت رکھتا تھا، آبول کرنا تھا، اس کی قربال برداری کرناتھی اور اگر وہ اسے ہائٹ کا طعنہ دیئے کی کوشش کر نے تو ہر داشت کا سبق دہرا نا تھا اور اگر وہ اسے ہائٹ کی کوشش کر نے تو ہرا نا تھا اور اگر وہ اسے عن من کی کوشش کر اسے منانا تھا، اسے عزمت نفس، وقار بازی دکا کر اسے منانا تھا، اسے عزمت نفس، وقار بازی دکا کر اسے منانا تھا، اسے عزمت نفس، وقار بازی دکا کر اسے منانا تھا اوہ اثنا کہ عباس مخل نے اس پر بادر کھاری تھا کہ وہ جو احسان کیا تھا وہ اثنا کہ عباس مخل نے اس پر مسان دیا ہیں گئی ہی وہ تو اس تقیم خص کے مسامی مرجمی ہیں اٹھا تھی ، وہ تو اس تقیم خص کے مسامی مرجمی ہیں اٹھا تھی کہ وہ تو اس تقیم خص کے مسامی مرجمی ہیں اٹھا تھی ، وہ تو اس تقیم خص کے مسامی مرجمی ہیں اٹھا تھی کہ وہ تو اس تقیم خص کے مسامی مرجمی ہیں اٹھا تھی کہ وہ تو اس تقابل کب میں ہیں ہیں۔

ی میں اسے عباس کے حوالے سے سی تشم کی کوئی خوش جہی لاحق شہیں تھی اور یہ سوال اور زیادہ خوذناک تھا کہ اگر اس سب میں عباس کی رضا مندی تھی تو کیوں تھی؟ وہ کس بنا پر بیسب کررہا ا تفاع و مکرا ماری انتا؟

وہ سوچوں کی عمیق گہرائی ہے جھی نہ کلی گر دروازہ آ ہمنگی ہے کھلا اور وہ سوچوں کے جال سے نکلی تو عہاس کوروبرو بایا ، بین کی دھڑ کن مرھم سے نکلی تو عہاس کوروبرو بایا ، بین کی دھڑ کن مرھم

معمول کی توک جھوک چل رہی تھیء کھر چنچ کر

انہوں نے دوٹوں کو لاؤنج بیس بیشا کرا جی محفل

جَيَا لِي مِنا فِي حِالَ نِي لا كُوسِرِ يَحَا كُدِياتِ كَبِرِي بو

رہی ہے مگر کوئی اٹھنے کے موڈ میں تھیا ہی ہیں جیھی

وہ فار مان کے اندر کی طرف بڑھ تنیں عباس تو

خاصا محظوظ ہور ہا تھا مرسین سر جھکائے خاموش

می اوراس نے سی بات برکوئی رومل شددیا تھا۔

ڈالی کھی پھرسیدھا ہو گیا، کچھ در مزید کر رئے کے

بعد آمنہ اور رمشہ بین کواویر عباس کے مرے میں

اور کما خوتی ہو عتی تھی جوان؟ نوے نی صد دیگر

ماؤل کی طرح ان کا مھی خیال بھی تھا کہ اس

طلاق میں قصوروارسراسران کی بینی ہی تھی جے کھر

لساتے اور بتانے کا ڈھنگ نہآیا تھا اور بیلوسعل

ا وس کی اعلی تعرفی محل کدوہ اسے چر سے اپنی بہو

عہاس نے دونتین بارا چینی ہوئی نظراس پیہ

بالإختاك ابرال 2013

ساسستا 🖽 💢 2013 کی ا

رشتے ناطے، محبت خلوص اور وفا ..... بیہ سب چیزیں اس کی زندگی میں اس قدر بے معنویت اختیار کر چی تھیں کہ وہ ان کے بارے میں کچھ سوچنا مجمی نہیں چہتا تھا، مگر ان رشتوں بیل کچھ سوچنا مجمی نہیں چہتا تھا، مگر ان رشتوں بیل جگھ سے بیوں جگڑا تھا کہ .....!

اسیدگی سوچ کا ارتکاز ٹوٹا، گاڑی کو ہر کیک کے اور وہ چند ٹانیوں کے لئے اپنی سوچوں سے جونگا تھا۔

تیمور احمد نے اسے پہلی سال آ سائشات سے بھر پورڈندگی دی تھی مگر ان کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے آیک کھڑا کھود دیا تھا جس بیس وہ خودلو کری ہی تھی مگر ساتھ اسے بھی لے ڈولی تھی ،اب جو شخص اس کے ساتھ تھا وہ چوٹ کھایا اور بلیلایا انسان تھا اور ایسا شخص کسی دوسر سے کو کیا دیے سکتا ہے؟ سوائے نفرت اوراذ بہت کے؟؟؟

وہ رات ..... وہ لمح ....اس کی زندگی جس ایک بھیا بک سچائی کی ہائند موجود تضادران ہے نگاہ چہائے کا کوئی فائدہ نہ تھا وہ مٹنے والے نہیں بتھے، جوآگ حبا تیمور نے اس کے اندر دہرکائی تھی وہ اتنی آسانی ہے بچھنے والی نہ تھی، اسے اس آگ نے اہاد جودروش کرنا تھا اور پھراس میں حبا تیمور کو جاریا تھا

حیاتیور بیل جائی تھی کداس رات اس نے اسید مصطفیٰ کے اندر سے اسا نیت کا درداس کے وجود سے اشرف الحفوق ہوئے کا لمبادہ بہت آس ٹی سے مسیح لیا تھا اور اس نے اپنی عریاں روح کو ڈھا بینے کے لئے اب کے ہار جولہاس لیند کیا تھا وہ ''حیوا نیت ''کا لہاس تھا، اس لیاس سے اندرز ہر تھا، اتنا تیز اتنا زہر یلا کد برای شدت کے اندرز ہر تھا، اتنا تیز اتنا زہر یلا کد برای شدت کے اندرز ہر تھا، اتنا تیز اتنا زہر یلا کد برای شدت کے خوان دور رہی میں کو ڈسٹے کی خواہش اس کے خوان دور رہی میں۔

حہا تیمور نے اپلی خود غرضی میں اس بے

چند کیے ایک مہیب خاموشی طاری رہی، مجرسین نے سر جھکا رہا۔ دنیں ہونا تھے اور معنق میں مختصرین

''نہوں شامل تھی۔'' جواب مختصر تھا اور لہجہ اتنا آہشہ تھا کہ وہ ممشکل من پایا، گر اس مختصر گر جامع جواب نے عماس کے چبر نے کی رونق بحال اگر دی تھی۔

"اس دن جب میں آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ ٹی نبیل تھیں ، کیوں؟" عباس کواس دن کی امانت یادآئی تو ہو جھ جیٹھا۔

الم سے اور میری بے وقوئی تھی۔ "اس نے انتہائی سچائی ہے اپنا تجزید کرتے ہوئے کہا۔

"اوہ جسٹ لیواٹ ۔"عباس نے سرجھٹکا اور اس کے ہاتھ تھام لئے اسین کی ساری جان ہاتھوں میں سمٹ آئی تھی۔

اس نے سین کے ہاتھ بہت ہیارے ہیں ہیں۔ اس نے سین کے ہاتھ کی پشت سہلا تے ہوئے دیکھا، عہاس کی آنکھوں کا تاثر بہت مختلف تھا، یہ آیک طعب اور اشخقاق ہے معمور مردکی آنکھیں اسکے طعب اور اشخقاق ہے معمور مردکی آنکھیں اسکے طعب اور استحقاق ہے معمور مردکی آنکھیں

'' میں چینج کر لوں؟'' اے اپنی آواز اجلی کی

''مفرور، بھابھی بتا ربی تھیں کہ آپ کے اس نے اس کی بورڈ بیں پڑے ہیں۔' عباس نے فارڈ روپ کی طرف اشرہ کیا، ووہر ہلاتی ہوئی ان اور باتھ روم کی طرف اشرہ کیا، ووہر ہلاتی ہوئی اور باتھ روم کی ست بڑھ گئی، کپڑے تہدیل اور باتھ روم کی ست بڑھ گئی، کپڑے تہدیل کو کھول کر ڈھیلی کی چٹیا بنائی اور اتارا ہوا کا مدار موٹ تہہ لگا کر ہاہر لے آئی، اس لا کر وارڈ موٹ تہہ لگا کر ہاہر لے آئی، اس لا کر وارڈ موٹ تہہ لگا کر ہاہر کے آئی، اس لا کر وارڈ موٹ تہہ لگا کہ ہاہر کے آئی، اس کھا بیٹر بھر اس فروس جی رکھ دیا، عباس بوی می سلا بیڈ بھی ونڈ و

اس کی طرف مڑ آیا جو کہ گلوں سے خوش رنگ بیڈ کے نزدیک کھڑی تھی ، اس کے چہرے پیا جھن تھی۔ ''کیابات ہے؟'' ''دستے تہیں۔' وہ بیڈی ٹی پہ ڈک گئی۔

سیابات ہے: ''جھر میں '' وہ بیڈی پٹی پہنگ کی۔ ''دودھ پی لیس ، کوئل نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی والدہ کے گھر بھی پچھ نہیں کھایا تھا۔'' عیاس نے سائیڈ میمل پہر کھا دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ''دل نہیں جاہ رہا۔'' وہ بے زاری سے

ں۔ ''دل کی مت شیں ،میری بات مانیں۔''وہ دلس سے بولا۔

"ماں میلے دن ہی اپنا آپ قراموش کر کے بی نظر موری شروع کر دوں؟" وہ اندر ہی اندر کڑ کہ کی سفوری شروع کر دوں؟" وہ اندر ہی اندر کڑ کہ کرم اور خوش ڈا کفتہ تھا، اس نے مجبوراً چند گھونٹ لے کر گلاس میں میں دیا، پھراٹھ کر گلاس سرائیڈ نبیل کیہ کرکھ دیا۔
کلاس میرے ہٹا دیا، پھراٹھ کر گلاس سمائیڈ نبیل کیہ کرکھ دیا۔

" آپٹھی ہوئی آئی ہیں، لیٹ جائیں۔" عباس نے کہااب پتانہیں بیمشورہ تھایا تھم وہ مجھ منبیں کی۔

'' جھے عشاہ کی نماز ادا کرتی ہے۔'' وہ دخمو کرنے کے لئے واش روم کی ست بڑھ گئی، عہاس وہیں کھڑارہ گیا ہطنطرب ادر بے چین – کچہ در بعد وہ اندر آئی تو عہاس نے اس کے بن کیے بی اسے جائے نماز تھا دیا تھا۔ جسوہ واک طرف بچھا کر نماز ہیں مشغول جسوہ واک طرف بچھا کر نماز ہیں مشغول

ے بن ہے بال کے ایک طرف بچھا کر تماز ہیں مشغول ہوگئی، عباس فاموثی ہے بستر یہ دراز ہو گیا، تگر جلد ہی بہتر یہ دراز ہو گیا، تگر جلد ہی بے چینی نے اے احساس دلایا کہ وہ ایری ڈریس میں نہیں تھا، وہ لباس تبدیل کرنے کے خیال ہے اٹھ گیا، ہاتھ روم گیا تو چینج کرنے

و المسابقينا (13) ايل 2013

2013 F. C

يامان ويتأوي

غرض انسان کو ایک سرسرا تا ہوا تا گ بتا دیا تھا جس کے اندر بہت ساز ہرجع ہو گیا تھا اور اے بہر حال کسی کو ڈسنا تھا اپنا ہے نہ ہر باہر ایڈ بلنا تھا اور دو کسی ۔۔۔۔۔ دہ کسی۔۔۔۔ دہ کسی۔۔۔۔ دہ کسی۔۔۔۔ دہ کسی۔۔۔۔ دہ کسی۔۔۔۔ دہ کسی۔۔۔ کا دہ وادر کون ہو سکتا تھا، ہار اسپید مصطفی اس بار بھی غلط تھا دھو کہ کھا گیا تھا، ہار کسی غلط تھا دھو کہ کھا گیا تھا، ہار کسی خلط تھا دھو کہ کھا گیا تھا، ہار کسی خلط تھا۔۔۔ کسی خلسہ بیا تھا۔ کسی خلسہ بیا تھا۔

پھر یقین کی بساط پہ تھے ہے پس بہت اعتماد سے مارا ا!!! پش بہت اعتماد ہے مارا ا!!!

عباس کا ہر اٹھٹا قدم سین کے دہائے پہ
ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا
تھا دہ زور زور سے روئے اور اس سے لوجھے کہ
دعباس مخل! میں تو مجبور تھی، مرتم تو مجبور ہیں
سے ،مرد مجبور ہیں ہونا پھرتم نے ایسا کیول کیا؟"
وہ اس کے سامنے آگر بیٹھ گیا، سین کے
اندر تھنن ہونے کی ، اس کے ہاتھ ہولے ہولے
اندر تھنن ہونے کی ، اس نے یہ کہا ہٹ جھیاتے کی
فاطر منھیاں جھنچ لیس تھیں۔

''جسین!'' عہاس کی آواز پہاس کا مریکھ مزید جھک گیا، وہ چند کمیے بغوراے دیوں کی نظر ہاتھ بڑھا کراس کا چہرہ او پراٹھادیا، دونوں کی نظر می سبین کی آنکھیں آنسوؤں ہے لبر میز تھیں ادر ان میں کیالہیں تھا؟ و کھی مم ،شکایت اور بے بسی! عہاس نے ہاتھ بیچیے ہٹالیا۔

"آب اراش این؟" وه آاتی ے

مرات برئ سین نے تیزی ہے کہا۔ "اس شادی میں آپ کی رضا مندی تمی؟" اب کی مرتبداس کا سوال ڈیا دہ واضح تھا۔ "اب اس بات کی اہمیت ہے؟" سین کا اہمیددھیما مرزش تھا۔

الماہمیت ہے مین !" وہ زور دے کر بولاء

کی بھائے شاور لینا شروع کر دیا ، انچکی طرح اپنا راغ تھنڈا کرنے کے بعد وہ واپس ماہر آیا تو ا یک حیران کن منظر این کا منتظر تھا، لائٹیں آف بھیں اور سین بیڈ کے ایک کوٹے بید دراز تھی واس کے اندرایک عجیب احساس نے سراٹھایا ، دہ آ گے برها اور بيديد بيني كي، چند كمح وه بيرس و حِرِ كت ربا كجرات مُعندُك كااحساس بوااس تے لمبل کھولا اور اوڑھتے ہوئے اے بھی اوڑھا ریا، اینا تکیسین کے قریب کیا اور کیٹ گیا، دوسری طرف قورا اس کی موجود کی کونونس کیا حمیا تھا، وہ کچھاور آ مے سرک کل ،عماس نے اس کے شَائے یہ ہاتھ رکھا تھا اور کو یا غضب ہو گیا۔ " المحدث لكادُ بجهے" وہ مراب كراس كا ماتھ جھٹک چکی تھی،عیاس کا رنگ عیمے اور ڈکٹ كے احباس سے ديك افعال اليب المائق بن آب كيا كهدراي ہیں؟'' وہ کی ہے بولا۔ "مبت الیمی طرح سے جاتی ہوں۔" دہ ڈرا بھی جبیں بھی ۔ درا بھی جبیں۔ ''اور انبی ن ننے کا ڈھونگ رحانا بند کر دو- "وه زبرر بر ملج ش بول می -" مجھے جھوٹ بو لئے کی عادت مبیں ہے، میں آپ سے کہدرہا ہوں ناکہ میں چھ میں جانتاء' وہ نیزی ہے بولا ہے

Ш

''میں مان ہی نہیں سکتی عبا*س کس*ایس کھر میں رہتے ہوئے تم بے خبر ہو کے بلکہ بول کہو کہ میری ذات کے تماشے کی روداد جھے سے سننا جا ہے ہو، تو س لواس نے کہا تھا میں اس کے معیار یہ بوری مہیں اتر کی واس کئے وہ مجھ سے کوئی رشتہ میں بنائے گا، بہشاری ایک کاغذی شدی تھی اور چھراس نے سب کے سمنے اس بات كا اقراركيا تها كدوه مجهداس قابل بى تبين

مجمتنا تعاكر. .... ووفرياني انداز من جين بوئ سبك أهي.

"اس کے مزد میک میری کوئی حیثیت کوئی اہمیت تبیل محی اور اس کا ثبوت اس نے ہمیشہ دیاء میں کیسے مان لوں کہتم وہ میں کرو کے جواس نے كيا تما، بين ..... أيك تفكراني جوتي عورت جون عباس اخرمغل! اورمهبين تو فخر كرنا جا ہے كرتم نے جھے اپنا کر دنیا میں ہی جنت خرید کی عظمت کے مینار پر چڑھنے کا بہت شوق تھا ناممہیں؟ بہت بمدرو بنتے تھے یا تم میرے ..... بتا چل گیا ہے بحصي وورهی می اس عے اندر کا در دلفظول ک صورت ما ہر نگل رہا تھا، وہ اداس بھی اور آئے والے دفت کا فوق اس کے جہرے یہ جھنگ رہا تھا، وہ ایک کم ظرف مرد کے ہاتھوں فرایل ہونے کے بعد دوسرے کے باس آتو کئی تھی مراہے اینائے ہے کریزال تھی، وہ احساس کمتری میں جنلاهی، وه دوباره ردمونے کی ہمت بیل رشتی گ اور مرسب اس کے الفاظ سے عیاں تھا۔

مر عباس جیسے کسی خلا میں معلق ہو گیا تھا، وہ کی ٹانے میں کونا مجی کی کیفیت میں دیکھارہا۔ ودسین آب!"اس نے بولنا جایا مرشدت جذبات ے اس کا گلا رندھ گیا اس نے ب ساخته سلی دیے کی خاطر دونوں ہاتھ بین سے کرد

"میں نے ہر مکن کوشش کی اینا گھر ہے ۔ ک عباس! مر کر جر بھی امی ئے بھے ہی موروالزام مخبرایا، میرا کیاتصور تعاا کرای محص نے مجھے بہند نہیں کیا تھا، میں کیوں ..... " وہ روتے روت اس کے ماتھ لگ کی، عباس نے اے مضبوعی ے اینے ساتھ نگا لیاء اس نے عباس کی صفر اینے آنسوؤں ہے بھلودی تھی، وہ اے تھیکٹارہا، بهلاتار مايسلى دينار با-

کھراس نے سین کونٹا دیا اور آ ہستہ آ ہستہ اس کی پشت تھیکارہا جیسے سی ردت ہوئے شرخوار انج کو مبلایا جائے کھروہ سوکی، اس کے جرے یہ آنسووں کی لکیریں تھیں ،عمال نے اسے تعمیک ہے میل اوڑ ھایا اور خود بھی سیدھالیٹ گیا اس کی تظرين حجيت بيمعلق تحينء ووحيران تقيا ادراس من زیاده خوش اس کی دجه منان مضبوط می اسین جس حص کے ساتھ رہی تھی وہ تو تھٹیا تھا تھراین کم ظر آن کے باوجوداس نے سبین کو وقت کر اری کے کتے شکارٹیس بنایا تھا۔

وه خوش قسمت تھا کہاس کی قسمت ہیں آیک شفاف، اجلی اور خالص لڑکی تھی، جس کے دل و وہمن کی سلیف بدایا نام لکھنا اس کے لئے کوئی ميت مشكل شاتها.

فرای توجه وطر ساری محبت اورول سے کی گئی عزت اس کے لئے وہ ہتھیار بن عکتے تھے جن ہے وہ بدمعر کہ مرکز مکنا تھا واس نے مسکرا کر مونی ہوئی سین کو دیکھا اور دل سے اینے رب کا الشکر کز ارہو گیا تھا اور اس کے بعد اینے مال ہاہ ا کا چنہوں نے اس سے ایک برونت آیک سی فیصله کروایا تھا، رات نصف ے زیادہ بیت بھی تعنى وه اين خوشي كي شدت بانتما حاجمًا تفا مكر و وسو مرای ای اعباس چند کمے خود بیصبط کرتا رہا پھراس المان كرسين كي طرف كروث في لي ملكي و اس کی روش بیشانی فروش بیشانی اور چراسے خود میں جھیالیا۔

و محصے کیا پراسین؟ تو کتنی خاص ب اتو .... لو سجا مولی ہے، جس کی چیک دیک بس میری آملموں کے لیے ہے، میں کتنا خوش نصیب العِلى علو كميا جائے؟ " وہ ادب كے سادے قريين مجول كر قربتول كي طرف روال دوان تعاديان مے ہر ہر اعضاء سے مرشاری چوٹ رہی تھی،

اس کی مس میں کسی کھڑی دلریاتی اور اور کہراتی بڑھی تھی جب سبین کی آئے کھل گئی ، اس نے خود کو این ونکش حصار میں مقید بایا تو رشکت میں گا بیان فَقَلَى جَلَّى كُنِّينِ، وه مزاحمت كرنا حياتي مجني تو نا کام تھبرتی کہ مقابل کی پیش قدمی میں ایس والہانہ وارتنی اور بے خودی تھی کہاس نے خود کو للمل طور مرمحصور محسوس كيا تعامرتهين محصور محفوظ و

> عجب خوك ي جانان! به کیماروگ ہے جاتا ل؟ يز براه عات تح کئی قصے سناتے تھے مكرهم مانية كب يتهيج برسب الجه جائة كب تفي کہ بہت پختہ اراد ہے مس طرح ہے توٹ جاتے ہیں؟ ہمیں ادراک ہی کب تھا؟ تبمين كابل تجروسه تقا

الاسه ساتھ سی صورت بھی الياجوبين سكتا مددل بھی قابوے بے قابو بموجيل سكتا

> يحريون بهوا جانال!!! شہ جائے کیوں ہوا جاتاں جكركا خون ہوااييا تیرے ابروکی اک جنبش پر تیرے لڈموں کی آہٹ پر مكا ليمسكرا بهث بر تیرے سرکے اشارے بر

> > عامات دينا 🔃 ايران 2013

صدائے دل رہاندیر

چېرائے معصوباندېږ

7013 by 3014.

" وصبح بخير-" عباس يجه جهينب سا گيا، سبح ہے اے سب ہو تھی ہر وٹو کول دے رہے ہے۔ " كيے ہو؟" بخت نے ال كے شاتو سا يہ المواده كريوتها-ود عُميك بهول يكه بأت كرنا لهي " عباس نے توراناس کا دھیان خودے ہٹایا۔ م و دولون ما تھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ " وصبح بھانی اور بابا کہدرہے تھے کہ آیک دو ون تک کوئی ٹائم سیٹ کریں ، ولیمہ کے ریسپشن کا الرسين اس نے لئے الكري تين ميں ميں۔ " وہ آہندے بنائے لگا۔ · • « کیو مطلب؟ کیول؟ <sup>۴۰</sup>وه حیران ہوا۔ ''یمل وه بی پیپل کوش ..... ڈرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہدری محص وہ قبس ہیں کر منتس عباس كالهجدانسرده تعا۔ " توتم البيل مجمادً تا" الملمن نے کوشش کی مگر ..... وہ بات ممل فيسأف كهونا عياس كدوه تبيكل ثمل كلاس و ملکسر کاشکارے۔ ارمشہ نے تحوت سے "ما سَنْدُ يورلينكوج رمشه.." عباس كا رنگ

مع المائد على أوه النزية كا-اس میں برامانے کی کیابات ہے؟ تج ہی الم من نے ، اگر اس نے یو توری کی فکل من مولى لو وليفتيلي الس ك Thinking بحمد سن شن اب رمشد" شاہ بخت سے

بملأشمت تدبهوا نفاء ووغراا ثفا تعا\_ "ميوشف اپتم سے بات كون كرر ماہے؟"

" متم جیسی برتمیزلاکی ہے میں بات کرنا بھی ينديس كرتائوه في كركهدر ما تفاءرمشه كوآك

Ш

"مم ہوتے کون ہو جھے سے اس طرح ہات كرنے والے، خود كيا جوتم الصول انسان-" وه حلق میاز کر چلائی تھی ،شاہ بخت کا جیسے دماع ہی الث كمياس كى أنكمول مين خون اتر آيا تعااس نے آگے بڑھ کرسیدھے ہاتھ کا ایک بحر پور تھیٹر رمند کے منہ یہ مارا تھا، وہ لڑ کھڑا کرصونے پر گری اور اس کی دلدوز چنج پورے لا وَ یج کو ہلا کر

'تمہاری اتن جرأت كهتم بھے گال دوء حميس لوس سي وه وهار ربا تها، عياس في بكدم التي تحق ع جكر كريجي مثايا تھا۔ ''شاہ بخت کیا کررہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو

''حِمُورُ و بجھے، اِسے میں گالی ویے کا مطلب مجماوس ڈرا ، میجھٹی کیا ہے آپ کو، جب جائے جو جا ہے بکواس کرنی چرے اس کا تو ين دماغ ممكات لكارون كان وه خود كو چراكر آ مے برھا،لجہ انتہائی بڑا ہوا تھا۔

" إن بان من دون كى كالى مكيا كراو كي؟ میرا منہ بند کر والو مے؟ '' وہ حلق کے بل چاا رہی

ا ''تم ہو گھٹیا بلکہ ذلیل، جاہل اور …… ہے غيريت بھي ہوجيجي تو جھ يه ہاتھ..... '' اس باروه یات ممل مہیں کرسکی تھی ہشاہ بخت نے بے در کینے اسيه دونتين طمانح باري اورشايد و ومزيد بحي لكا ديما مرعماس في اسدور في ليا-

(باتى آئدهاه)

چیور دیا ہے۔ وہ جل کر ہولی تھیں، نوئل سر جھنك كرايك تمبر ڈائل كرتے لگا۔

۔ ناشتے کے بعد کا مظر تھا، بیڈروم میں دولوں کی ایک بحث خیشری ہو کی بھی۔ ' دسین! آخراس میں پراہلم کیا ہے؟ ولیمہ کا ر سیشن تو دینا پڑتا ہے تا؟'' وہ جھلا کر کہدر ہاتھ۔ '' مجھے تیس بتا بسء تم کیوں سیجھنے یہ آ مارہ مبیں ہوعیاس؟ میں او کوں کوفیس مبیس کرسکتی ، وہ سب جانتے ہیں مجھے ایاز کی وائف کی حیثیت ے اور اب .... ' وہ بے چین سے لب کلنے آلی ، عباس کے چرے کارنگ بدل کیا۔

" بجھے اس سے قرق تہیں پڑتا۔ "عیاس نے اے باور کروا دیا تھاءوہ چند کھنے خاموش رہی۔ و حمر جھے بڑتا ہے میں لوگوں کی گفتگو کا موضوع اور جدرد يون كأمركر تبيس بن سكتي- "وه سك كربولي تو آئميس ملين بايون سے جرنے

ب لوگوں کی اتنی فکر مت کریں۔'

والمبين كرون كي مكرتم ميري فكر كرو بليزيه سب ہوئے سے روکوء میں اس مب کا حصہ ہیں بن سكتى يك الله كالبجد دونوك تفاء عباس چند كي فاموش ر ما مجر الحد كر بابرتكل كيا ، سب آس ج چکے سے جبکہ شاہ بخت اسمی ادھر ہی تھا، وہ نیج آبا تو لا ؤیج میں شاہ بخت موجود تھا، وہ شاید رہے ہے الفاتفا بها بعي اب جائے في ريا تفاء جيك ياس بى ر مشد تون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کررہی تھی، وہ اسک کی طرف چاہ آیا، شاہ بخت جائے کا مگ جھوڑ کر

ا کُرُ مارنگ جگر۔ "اس نے عہاس کو تھے

جفائة بحرمانه ير ادائے کا قرانہ پر كهائل هو سنت بم بھي بڑے ہے ہاک پھرتے تھے مائل ہو گئے ہم بھی سخاوت کرنے آئے تھے اور سائل ہو سکتے ہم بھی بڑے بوڑھوں کی ان بالوں کے قائل ہو گئے ہم بھی!!!

1215 508

''نوثل!ثم مجھے ستارائے ماس کب کے مرتبہ یو جھا تھا، نوفل نے نون یا کٹ میں ڈالا اور طویل سانس لے کران کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مر میں کوشش کر رہا ہوں ، اصل میں است جس جگہ بدر کھا گیا ہے وہ بہاڑی علاقہ مین بوری ہے جہاں ہے اے نکالنا اتنا آسان میں ہے، مجھے ڈر ہے کہ مہروز کے آدمی اے کوئی نقصان "بنجائے کی کوشش نہ کریں۔" اس نے میریشانی

''لَوْ تَمْ كُوشش كرو نا كله لوليس كي بدد ے .... "انہوں نے فورا مشورہ دینا جاہا مر نوال ئے ان کی ہات عظیم کردی۔

« منبیں یہ ہانکل الگ معاملہ ہے اور پولیس کواٹوالوکرئے ہے ستارہ بھی زدیش آئے گی ،جو كه مين قطعاً سين جا بون كاء آپ يمال كے میڈیا کو جاتی ہیں میدمعا مے کواس قدر ہائی لائٹ کریں گے کہ جینا دو بھر ہو جائے گا۔'' وہ دائستدائبين ژرار ما تفا۔

" خبرمیڈیا کی بات تو تم رہے دو، ہمارے یا کتان کے میڈیا نے بورگ دنیا کے میڈیا کو چیھے

ماماه دينا (33)





پرتمیزی کررای تھی وہ وزراہمی تمیز نہیں اے پڑھی اللهي جاال " شاه بخت عفر سے كہنا با برنكل عميا، جبكه عباس ب جاره وميس روكميا-و كيا بوا تعاعباس؟ وواس سے لوچيے وسيحونبين تأتي امي مين اور پخت اين يات كررب من كدورميان من رمشد بولي لكي كن،

"بس كرو بخت ، كيا بوكيا به حمهين ، اتنا مائیر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ "عباس کا رنگ زينون تائي مكا بكائ تميس، جبكه رمشه رولي

اليه كيا مو رما تها؟" وم بلند آواز مي

"آپ کے سامنے ای ہے، کس طرح

## تاولث

پا ای ہے، وہ کہاں برداشت کرتا ہے کس ک بات، اس تحير مارديا، باتي كاتو آپ كو يابي ہے آپ کے سامنے ہوا سب پچھ۔ " وہ خاموثل

بسمجے نہیں آتی ایس لڑی کو کیا ہو گیا ہے، عجیب ی حرکتیں کرنے تکی ہے، پہلے وہ ریڈیو وال شوشہ چھوڑ اتھ اب باپ کوننگ کرر ہی ہے کہ جھے اسلام آباد ہے ایم فل کرنا ہے بھار بناؤ کی اس مي يو يورسميزنين إل-" ووسي مكي محكى ي صوف ي

" آپاہے سمجھا کیں تاتی ای ای۔" " كيالسمجها وان؟ وه آماده مهمى تو بور بيل مجينس كي آھے بين كب تك بجاؤل ، يدار ك و میرے کئے مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ '' انہورا نے ہاتھ سر پےرکھ لیا۔



نون کرے کہا تھا کہتم کھیرے بھاگ کی ہو،ان میرے اللہ بتا تہیں سکتی مہیں میں کہ تھر میں کیا



الإنهامة والإيلام التي بني ما تبول عن التراع الانتهام والمنت عمر التراعي والمرال لاستكاء والمساه والمساهدة والمراسف بالمراجع إلى ورقال الرجاز كالموجود والماري والماري موجود الماري

الاستان كالمتان أكراب كالمارات

The Chie Corporation of the Chip 5th 8th 9th

10th F.A.F.Sc

B.A.B.SCM.A

مستحل طلباه وطالبات كتب عامل كرئے كے ليے، بطاكريں

نست فكور، فريشان يانا فيه العالمات جربيان وارد وباز اربا مور أن 4258590, 0344-4258590

محمهين سب پهي-"وهسكراني تعين -مجھ در بعد دو ای طرز کے ہے ہوئے ایک اور نهث میں چیج کمٹیں ، بدوہی ہٹ تھا جہاں ٹوفل عائشہ کو لے کرآیا تھا۔

"ممیرے خیال میں توفل ادھر ای ہو گا۔" عائشاے لے کراندر کی طرف آگئیں ستارہ کی نظریں بے چکٹی سے ادھرا دھر دیکھر ہی تھیں ، مر چند منت بعد جبکه وه سارا بث دیکی چی تحسی، البيس پتاجل حميا كهوه وبإل ہے جاچكا تھا، ستارہ

''میرے ڈیال ہے وہ سی کام ہے گیا ہو كاءآ جائے كائے وہ يوليس۔

" آوُ..... بيرروم جي ڇلو<sup>"</sup> وه ستاره کو کے کر ہیڈروم میں آئیس ہتارہ کوالیں کوئی خوش اميدي سيس محي كدوه آئے گا، وه جاني محي كدوه ال سے ملنے سے كتراتا تھا، اس كا سامنا كرنا قهيس ج**ا بها** تفاجعبي تو عين موقع بروه غائب ہو گيا تما، وه قاموتي سے بستر بيردراز بوكى، عائشراس ے یاس بیٹھنے کیس ایشراکھ تنس

" میں جائے بنا کے لائی ہوں ، تم مجھی ڈرا ریکیس ہوجاؤ، بتائیس کمب سے دیال تھی۔ " وہ

اور چھیے اس کو تنہا چھوڑ کئیں، اس کے **خیالوں اور یا دول سمیت ، ٹوفل نے اپنا کہا بچ کر دکھایا** تھا، اس ستارہ کوآ زاد کروالیا تھا، مکروہ خود کہاں تھا، وہمضطرب ہی ہوکراٹھ بیٹھی۔ مجوشے ووٹوں جہنیں جب ہاتوں می*ں مصرو*ف **موین آو وقت گزرنے کا بین**ہ ہی نہ جاا۔

" بتا ب ستاره! إس تمينے مهروز في يا كستان

کی طرف بوھ لئیں، برآمدے میں ہی آہیں ستاره نظر آگئ، وه لیک کراس کی طرف برهی تھیں، ستارہ نے جیرت سے آنکھیں کھول کر البيس ويكهاء جيسے اسے إيناوا بمد حيان بيھي ہو۔ "د متاره ..... ميري ميمن ..... تارو ..... وه

"آلي! آپ وريه يهال مسلميع؟" وه جيا الهي تك شاك بن مي

'' لَيُجِيِّهِ لُونَالِ مِيهَالُ تَكُ لَامًا ہے، چُلُو نَكُلُو بیاں ہے، کہیں کوئی آنہ جائے ، چکوستارہ وہ باہر گاڑی میں ہے، بھلو '' ارد کر دکوئی میں تھا بھی وہ اس کا پاتھ پکڑ کر کے لئیں، پتائیس وہ سارے آ دمی اور ملاز مدکیال عائب تو طحت شیر مگر اس ے آئیں کیا سروکار ہوسکتا تھا؟ وہ باہرآ میں اور تیزی ہے گاڑی کیا بیک ڈور کھول کر پہلے ستارہ کو بنهاما اور پھرخور بدیثه تنتیں۔

" دیکھونول! ستارہ آھئی، اب چلو<sup>ی</sup> وہ خوشی سے جبک کر ہولیں تھیں۔

ستارہ کی نظروں نے بے تالی سے وْرِانْيُونْك سيت يه ينتف آ دمى كود يكها تها، اس گردن موڑی، وہ میتی نقوش کا حاض تھا۔

" موري ميم! سرتو جا ڪي بين ۽ بين آپ کو چھوڑ دول گا<sup>ے م</sup>اس آ دمی نے شستہ انگریز کی میں کہا ، پھراس نے گاڑی شارٹ کر دی، ستار د کو نے حد مالوی ہولی۔

''حبرت ہے ابھی تو ادھر ہی تھا، میں مہیں کیا بناؤں سنارہ، وہ کیسا ہے بس بوں مجھ کوہ ا نسان تبیل قرشتہ ہے جارے گئے وہ کیا سیس ک اس من الشفر طخوش سے کہنے لی۔ " " آيي! آپ يبان آئين کيے!" ال

وولیس فررانسلی سے بیٹھ کیس ، گھریتاتی ہوں

عياس لا جواب سا ہو کر انہيں دیکھے گيا وہ تو ا ینا مئلہ ڈسلس کرنے آیا تھا تھر بات کسی اور ای رخ پہ جاتھی تھی۔

"اب بتاؤ جب اس کے بایا اور بھائی یو چیس کے تو کیا جواب دول کی ، باب تو اس کا مرے بیچے یہ جائے گا کہ میں نے اس کی قربیت تحیک مبیل کی، میں کیا گروں؟ میہ یتا تہیں کیوں اتنی ہے کیا ظہوتی جارہی ہے،اب کول اور علینه کوئی لے لو، پسی مجھی ہوئی بچیاں ہیں، محال ہے بھی بلندآ واز اس بات بھی کی ہو۔ " وہ کر سے

ب فکر مت کریں، انہیں کوئی تہیں يتائے گا۔ "وولى دين لگا...

'' کوئی نہ بتائے، وہ خود ہی بتا دے گی۔'' وہ جل کر بولیں تو عماس ایک طویل سائس لے کر

به لیجن بوری کا منظر تھا، وہی شاداب مرمبر مہاڑی ملاقد جو کہ توریسٹ کے لئے بڑی نشش رکھتا تھا، نوفس اس وفتت ایک بہث میں عاکشہ کے ماتھ موجود تھاء اس کے مجھے آ دمی اس ہٹ کی محمرانی کررے تھے جس میں ستارہ موجود تھی۔ کچے دہر بعد وہ عائشہ کواتی گاڑی ہیں لے کراس ہٹ کی طرف جارہا تھا، کچھ دوراس نے گاڑی درفتوں کے جج روک لی،اس کے اشارے مِراس کے آ دی ترکت میں آ گئے، ہٹ میں صرف تین لوگ تنے،سب سے مبلا چوکیدار چوکہ تکرائی پیمعمورتها، دوسرگ و ه ملاز مداورتبسری ستاره! گارڈ زئے بہت آسانی ہے جوکیدار کونے ہوش کرکے ایک طرف ڈالا اور دروازے کھول

نوفل نے اشارہ کیا تو عائشہ نورا اتر کراندر

ماساستنا 🖽 منسی 2013

مامان حيثاً ( 17 فيني 2013

عذر ما تعا، بس بول مجمو كه بم جيتے جي مر كئے تنے، چھتجھ ہی نہ آلی تھی کہ کیا کریں، کدھر جا نیں سے مدد مانسی، بس بوں لکتا تھا کہ ہم سل اندهیرے ش بیں، ایسے میں مہروز کی طرف ہے بھیجا گیا طلاق نامہ، آ ہ کیسے بتاؤں کیا كررى بم يه، بياتو لوفل، الله يحل كرب اس كاء اے بی زندگی دے ،آسانیاں عطا کرے ،اس کا احسان ہے ہم مرہ آیک دن اس کا فون آیا، جب اس نے بتایا کروہ ستارہ کے بارے میں بات کرنا ہ ہتا ہے، تو مجھ سمیت سب کوسکتہ ہو گیا ، ہم تو تم ے بدر کمان تھے اور مہیں رو سے تھے مر نوفل نے ہمیں ساری سحانی ہے آگاہ کیا اور تب مت ہوچھو ایال کا کیا حال تھا، اتنا رو رہی تھین اور کہتی

'تم میری بنی سے بدگمان تھے نا، دیکھو اس کی ما کیز کی طاہر ہوگئے۔''

" كيمرنوفل في مجھ سے بات كي اور يہان آئے کا کہا، میں تو اڑ کے آنا جا ات تھی مر کچھ قانولی رکاوتیس تھی، میرا یاسپورٹ بنا تھا، كا غذات، ويزه ، ثلث ، كوني أيك كام تو شه تعا مرابا ہاتے میرے پیارے اہا میں صدقے جاؤں کتنا ساتھ دیا پہنتی بھا گ دوڑ کی انہوں ئے ، کھر نوفل بھی مدد کر رہا تھا اور لول میں بندرہ دن کے ورُث ویزے یہ بہال آگی۔ وہ ڈرا دیر کو

" " أب كولوقل لينة سمّا تقد؟"

" ال بالكل به يمي كازي شي اس كي تج دھیج دیکھنے کے قابل تھی، کیسا شاندار گھرہے اس كِيابٌ وه توقل كي تعريفون من رطب اللهان مو کئیں استارہ نے سرجھنگا اسے اندازہ تھا کہ میہ مباس کے الکوں کا ہوگا۔

"ابتم عص بتاؤه كيا بهوا تعا؟" أكيس الي

آیک برسنگ بناتھا، دوسرے پر چولہار کھاتھا اور یہ مختصري عبك يربحن كي ضرورت يوري كرربي هيء ای رخ یہ جلتے ہوئے کرے کے آخری کونے ين واش بيس تقا اور ڈرا اندر کو جا کر ہاتھ روم

حبا خاموتی سے کمرے کے وسط میں کھڑی معجى وخاموش اورخوفز ده اورجيران وان كاسامان معسظ ش دهرا تھا۔

" يدكيا ب اسيدايه بم كمال آسك بي ؟" وی نے سوال کیا، وہ کچھ ہوئے بغیر ایک طرف یے داش بیس کی طرف جالا گیا ، قدرے جھک کر اس نے ال کھولا اور آسٹین کہدوں تک فولڈ کر کے

" من تم سے کھ لوچورای ہوں۔ " وہ اس إلى جُمال كے يولى ، اسيد نے خود بدي يناه ضبط الريت موع سلوموش بين الله بند كيا اوراستين المعالى كاطرف ملت آيا-

" اب وہ دوٹوں آئے سائنے تھے اور تب حما ان کے بھلے چرے کودیکھا اور اس یہ بھی ان ا دو سین ا تحصول کو جو که بہت بزل چکی تھیں ، الن أيمول كا تارُّ آج بميشه في مختلف تعام كميا تعا قبال؟ تفرت، وحشت اور سب سے برده كر البنبيت، جس نے سب سے زیادہ حما کو تکایف

' دوما تمل جميشه بإدر كفنا حما تيمور إ" وتمبر ایک: روبارہ مجھ سے سوال کرنے ئىلىلى متىرايدان ئىلىلى متەرىنا<u>.</u>"

معتمبر دونه آننده ليحص اس انداز من ا العالم من كرنا، رشيخ بدل عظي بين، طرز على المب بھی بدل جانا جا ہے۔"اس کی آواز سے مراری نرمی اور شانستگی رخیصت ہو چکی تھی، اب وبال مرف تيش تعي اور كرختلي \_

حیا کسی تصویر کی ما نندسا کت بھی ، بے جان اور حیران ادر خاموش بازی الث کی تھی، وہ ما قابل يقين محى، جملا ايسے كيسے ہوسكتا تھا، اين زندگی کی سے بازی تواس نے سب چھوداؤ برلگا کر جیتی تھی، اے تو ایک فیصد بھی یقین ہیں تھا کہ مریدادر تبوراس کے کیے گئے ڈیاھے سے مناثر ہوجا تیں گے، بلکہ اس کا یقین کرلیں گے۔

د دسرے اگر وہ اسید کوتصور وار مجھ لیتے تو ب مجمی ضروری جیس تھا کہ دواس کے تکاح یہ آبادہ ہوجاتے، بیتو سراسراسید کی بے وتونی کی وجہ ہے اس کا کام بن ملیا جس نے بوے جھارت آمیز انداز بيس كما تفاكدان كي بيني كي عظى كوفي تهيين ایسلائے گا اور تیمور احد کو یمی بایت کلک کر کئی تھی اورائيس کھاورسو جے يہ مجبور كركئ، اب اسيد كى برسمتی کہاس کی ہات اس کے اسینے محلے کا پھندا

یبرحال جوجی ہوا،اس سارےمنظرناہے المن سب سے زیادہ فائدہ اس کا اینا موا تھا، اس ئے لؤبس تھوڑا سا اووری ایکٹ کیا تھا اور ہائی کام ہا فی لوگوں نے خود کر دیاء وہ خوش کھی ہے انتہا

اے وہ ل گیا تھا، جس کے لئے وہ بے انتہا حدوجهد بھی کرلی تو نه ياستني ، دو يه وتو ف سيس تھی جانتی تھی کہ کوئی جائز راستہ جیس تھا، وہ کیا بنالی اے باب کو؟ کداے اسیرے محبت ہے اور وہ اسے داماد کی حیثیت میں قبول کر لیں ، جسے وہ بھی منے کی حیثیت سے قبول ند کریائے تھے استعلم تھا کہ اس مسئلے بیدووا بنی جان چیز کتی مال ہے جی چھ کہدند یائے گا۔

تو ثابت موا كدراسته بند تها اوراس بندكل ے لکنے کے لئے اے صرف ایک داستہ تنظرآیا تھا جیسے اختیار کرنے ہیں اس نے کوئی تعال نہ

ماند ب حدا (116) منسى 2013

بنا سائے سے فرصت فی تو اس سے دریافت " آب كونوفل في تايا؟" " بتایا تما مر من "" اس ف ان کی بات ایس کچه در سو جاؤل آلی!" ده آزردگ ے اہتی ہونی تیے یہ مرد کھ کے سیدھی لیٹ گئے۔ '' ہاں کیوں مبیں، جھے خیال مبیں رہاسو جاؤ تم - "و واس بيلبل درمت كرك الحديث \_ باے بیاس باتے بیاس لکارٹی ہیں الناب الميس خون يد مرك بي

ہرروزرات بہارہوجالی ہے ہرروز دن مرجا تاہے خوابثول اورآرزؤل كي طرح بم د ٹیا کے کس کونے میں سر چھیا تیں مس كوشے بيس بناہ ڈھونٹريں لاسيس واديلا مياني بي قبری اے بائے جلانے مک جاتی ہیں ایک قبرستان ہے دوسر نے قبرستان کاسفر كتنامفيد موسكتاب تبربدل لينے ب سرائم تبديل نبيس موجاتيس كي

خالىشر يالىس!!!

اليے عالم ميں

بەقبرنما كمرە، جىران كن تى تېلىل خوفناك بىمى تما اليك چيوني اور تنك مي را مداري نما جكه مي جس میں سٹر صیال تھیں، دس عمیارہ سٹر حیول کے بعد منظر نفل جاتا تھا، مہ سچی حصت والا کمرہ، جس کے ایک کونے میں الماری رفعی تھی توہے کی اور دوسرے میں ایک منگل بیڈ تھا، سامنے کے رخ یہ ایک چن تما کارفرسیٹ تھا دوسیلیس جن میں ہے

برتا تھا، اس نے اندھا دھندائی''چور دروازے'' کواپتایا تھا اوراس کے لئے اسے زیادہ پچھنیں کرتا پڑا تھا، بس چند جھوٹ بولنے پڑے تھے، اپنی محبت کا الزام اسید کے سر دھرنا پڑا تھا اور چند آنسو بہائے پڑے تھے اور جیسے کوئی جاود ہو گیا

سب کچھ بدل گیا، سارا منظر نامداور بل بیں سب کچھال کی شمی بیں آگیا۔ اس نے اسید مصطفیٰ کو حاصل کر ابیا تھا، مگراب؟ بیکیا ہونے جارہا تھا؟؟؟

" اسید مصطفیٰ! اب تم میرے ہو، میری شاخت بدل کی مصطفیٰ! اب تم میرے ہو، میری شاخت بدل کی ہے ، اب بین " حبا اسید" ہوں، میرے تام کے آگے تہارا تام ہے، جھے ڈر ہے بی خوشی میری جان نہ لیا تھ، جان نہ لیے انہوں نہ بیارے آرٹوک ہاتھ، اور ڈاکقہ بھی تہیں چھا، تہارے آرٹوک ہاتھ، تہاری آکھیں اور بھورے بال اور تم خود، میرا دل چاہتا ہے بین تہیں اور بھورے بال اور تم خود، میرا دل چاہتا ہے بین تہیں این ڈات کے اندر خلیل کر لوں اور آیک بات یا در کھنا، تم میری والین و آخری خواہش ہو، آگر کسی نے بچھ ٹلط کر نے کی آخری خواہش ہو، آگر کسی نے بچھ ٹلط کر نے کی کوشش کی تو میں جان سے گزر جاؤں گی۔" اس کوشش کی تو میں جان سے گزر جاؤں گی۔" اس کے اندر بیسو ج پچھٹی اختیار کرتی جارہی تھی۔ "اس کے اندر بیسو ج پچھٹی اختیار کرتی جارہی تھی۔ "اس

طے یہ بایا تھا کہ سبیلہ بیکم اپنے چند فاص رشتہ داروں کے ساتھ آئیں گی اور ولیمہ کی رسم مختراً انجام دے دی جائے گی جس کے بعد وہ سبین کو لے کرا پنے گھر چلی جائیں گی۔ بادل نو استہ ہی سمی گرسین نے اس بلانک سے اختا نے نہیں کیا تھا، جس کے متیج میں ''مغل باؤس'' میں ڈنر دیا گیا اور سبین کے ساتھ عمان

ے اختا ف نہیں کیا تھا، جس کے بیٹیج میں اومغل ہاؤک' میں ڈنر دیا گیا اور سین کے ساتھ عبائن جھی ان کی والدہ کے گھر چایا گیا، سین آج ایک کامدارلونگ شرث اور کھنے فلیر میں تھی، جس میں

بلاشہ وہ ہے حد بیاری لگ رہی تھی، عباس آج شلوار قیمض میں لمبرس تھا، جب وہ لوگ کھر پہنچے تو رات کی تاریکی اپنے ابتدائی جصے میں داخل ہو چک تھی، عباس اندر آ کر بے تکلفی سے صوفہ پ براجمان ہو گیا، شرین فورانس کے پاس آگئے۔ براجمان ہو گیا، شرین فورانس کے پاس آگئی۔ ''بھائی اچاہے لاؤں۔''

اسین اندر کہیں تھی، جبکہ خالہ جان اپنے مہمانوں کورخصت کررہی تھیں، کچھ دیر بعد وہ چائے کے دیر بعد وہ چائے کے ایک ایک خالہ جان آگئی، عباس نے جائے ختم کی تو خالہ جان آگئیں۔

''عہاں! ہیئے تم خوش ہو ہا؟'' وہ پوچینے آئیس اور اس کا پس منظراب عباس سے پوشید ہتر ندتھا، جبجی وہ بہت چاندار طریقے ہے مسکرایا تھا۔ ندتھا، جبجی وہ بہت چاندار طریقے ہے مسکرایا تھا۔ ''بیتی خالہ! ہیں بہت خوش ہوں۔''

دور منهمیں سین سے کوئی شکائیت تو نہیں؟'' وہ خدشات وادہم میں مبتلا تھیں۔

''وہ اتن المجھی ہیں کہ جھے ان سے کوئی شکایت ہوہی نہیں سکتی۔''وہ بہت سکون سے بول، ان کے چہرے کی رنگت قدرے بحال ہوگئی تھی۔ ''جیتے رہو، خوش رہو۔''وہ دعا کیں دیتی المحد سکتیں۔۔

''ووہ ..... بھائی ا آئی آپ کو بلا رہی ہیں۔'' شرمین نے اسے کہا تو وہ مر ہلاتا ہوا اٹھ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔

وہ آیک بیڈروم میں چلی گئی، عہاس اندر داخل ہوا تو فرمین کوبھی وہیں پایہ ہمین الماری کے آگے کھڑی تھی، کمرے کی سینٹ قدرے انٹیک شاکل تھی، بھاری مردے، براؤن بڑے بڑے ڈیزائن والا فرنیچر اور جہازی سائز ٹواڑی پائک جس برنقش نگاری کا خوبصورت کام تھا۔ جس برنقش نگاری کا خوبصورت کام تھا۔

شنوار المسلم ال

ریسا میں۔ ''وہ ان کے آپس کی بات نہیں تھی، وہ میر گیات تھی عیاس!''وہ آزردگی ہے بولی۔ ''کیامطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟'' ''سیونہیں۔''وہ چند لیجے خاموش رہی، پھر مراخوایا تو چہرے پےموجود رنجیدگی مزید بڑھ تھی

''آپ کس طرح لاحلم ہو سکتے ہیں حیاس؟ ساری بات آپ کے سامنے ہی تو ہوئی تھی۔'' عہاس شیٹا ساگیا محرفوری ہات بدل گیا۔ ''بہ آپ جھے ایسا کیوں مخاطب کر رہی

ہیں؟''وہ دانستہ شوخی ہے بولا۔ دومیں اگر میں ہو استہ میں سکتہ

''میں سوال میں آپ ہے بھی کر سکتی ہوں۔''اس کا لہجہ سادہ ساتھا۔

''بوی سالڈریزن ہے میرے پاس، جھے اچھا لگتاہے۔' وہ کہری سکراہث کے ساتھ بولا، سین بکدم جماگ کی مانند بیشے گئی۔

" آپ کے پاس کیار بن سے؟" وہ اسے چھٹر رہا تھا، بھینا وہ اس کا جواب بھی بیسننا چاہتا تھا،سین چند کمے خاموش رہی۔

'' آپ کا احترام کرنا مجھ پر فرض ہے۔'' دهیمالہی،عباس نے بےساختہ ہلکا ساتہ تہدلگایا۔ '' دیری گڈ، میں آپ کا مجازی خدا ہوں اس لیہ '' میں کھیانا

اس لئے۔' وہ مجر ہنیا۔ '' چلیں یہ نتائیں کہ اور کیا کیا فرض ہے آپ یہ۔'' وواب لاز ہااہے تنگ کرر ہاتھا۔ لیں۔ "سین نے الماری سے ایک ہیک شلوار معیق نکال کرتھایا تھا،عباس اس کے طرز تخاطب یا چونکا تھا، قرہ اے آپ کیوں کہدر ہی تھی، شاید آپ بہنوں کے سامنے ،اس نے خود سے سوجا۔ "نیہ سوٹ امی نے ہنوایا ہے آپ کے ان یہ سوٹ امی نے ہنوایا ہے آپ کے ان یہ سوٹ امی کے ہاتھ میں موجود سرکی شلوار کرتا کی طرف اشارہ کررہی تھی۔

"او کے فریمن! مجھے ہاتھ روم کا رستہ دکھا موجیجے ۔"وہ شائنگی سے بولا۔ "جی آئے میرے ساتھ۔" وہ سر ہلائی مہوئی آگے براھ کئی تعمیرانی لحاظ سے بیر کھر برانی

ما۔ عہاس لباس تبدیل کرکے لوٹا توسین کو بیڈر پر اضطرابی حالت میں باڈل نیچے لٹکا کر بیشا دیکھا،جیران ساآگے بڑھا تھا۔

فيتغير عن قديم اورجديد كاحيرت انكيز ملاب تهاء

يوكه يزول اورنو جوان مسل كي مشتر كه كاوش كالمتيجه

و آپ نے چینج نہیں کیا، کیوں؟" عہامی نے استعمار کیا، سین نے سراٹھا کر ابھی ہوتی معطرون سے اسے دیکھا اور پھر سرینچ کرانیا، وہ الک کے جرابر بیٹھ گیا۔

مابات ہے اس

1

اشاره دنا جي 2013 ميني 2013

اماس دینا (11) بیشی 2013

" جوآب لبيل " اس كالبجه برا تابعداري ہو گئی تھی بوی کم عمری میں، میری مال نے كريكويش كم طرح كرفي ويا تجھے، يديس بى " جو بھی .... ہوں .... وو سوج مل بڑ جائِتي ہوں، میرا بھائی مجمی تہیں تھا جو گھے کیا ، تمرا سے ایسا کوئی حکم یاد نہ آیا جود وسین کو بیہ مرونيكس دے سكتا، كتنے خوف سے جاري زندكي ٹابت کرنے کے لئے دے سکتا کہ وہ ایک يني؟ جس تھر ميں كوني مرد شه ہوعياس، اس كا عا کمیت برست شوہر ہے۔ '' درجیکھیں ڈیرا، اینا اچھا موقع ہے میبرے كرب مرف واي جان سكتاب جواس تجريه ے کررتا ہو، میری بھی زئدگی میں خواب تھے، یاس آب سے این باتیں منوانے کا مرافسوں میں بھی آگے بڑھنا جائتی تھی میں نے لیا اے تجھے پھی یا دہیں آ رہا۔' وہ بے جاری ہے بولا۔ تك الجوليش حاصل كي تهي، من تبيتل الجوليش '' آپ بڑی خوبصور کی سے بجھے میری یں ماسٹر ذکرنا جا جی تھی، کو نکے بہرے لوکوں ک بات سے ہٹا رہے ہیں۔" سین سجید کی سے علیم ، میں ان کے احساسات سجھٹا جا ہتی تھی مگر خدا کا شکرے میں نے بیا کرمبیں آیا، پا ہے "ا خوبصورتی سے مادآ ما کہای وقت آپ كيول؟ " وه روت روت سراتها كر يوجه للي، بهت خوبصورت لگ رای بین \_'' و استرایا اورسین عماس کے چبرے بیسکوت طاری تعلا۔ ''جب ہم زندہ سلامتِ، مکمل اعضاء "عباس! بليز-"اس في احتجاجاً باته سيخ والله لوكون كونيين مجهد سكت ولو ناممل لوكون تك جائے کا سوال بی میں بیدا ہوتا، میں ایے بی " أخرآب اس بات كوكيون كرليمًا حاتي خوش مول مطمئن مول ، میں جلیسی مول و کسی ہی تحیک ہول۔ " وہ مضبوطی ہے کہدرای حی ساتھ '' کیون کروہ سب جھے رمشہ نے خود بڑایا بیاتھ النے ہاتھ کی ہشت سے گال صافیہ کرری تھا۔ ' وہ بھی تی ہے ہولی ،عباس دم بخو درہ کیا۔ ممی ،عماس کے اندرا تھاہ ندامت اتر نے لگی۔ '''سبین! میں ..... میرے یاس القاظ میں '' آج وہ آئی تھی میرے کمرے میں اور میں و میں کوئی تسلی کوئی ولا سے بھی تہیں وے سکت، اس نے صاف الفاظ میں بھے ہاور کروایا کہ بخت میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں، میں آئی ایم نے صرف میری وجہ ہے اس یہ ہاتھ انھیایا اور بیہ ر میل سوری سین -" ای سے مزید بولائد کیا اوا که بیس..... وه روبالی بهو کر رک س کنی، پھر یے انتہا دھی ہوا تھا۔ "اس میں آپ کا کیا تصور ہے؟ آپ ''اگر میں آپ کے طقے ہے تعلق تہیں رکھتی كيول مورى كردب بن ؟" تواس میں میری کیا عظی ہے؟ مرسطی توب ہے کہ '' آپ اس بات کوجول جا نیں، بیں آپ

کو یفتین دلاتا ہول که دوباره ایس کونی بات کیل

المات برس بعلال إدكالوال ات

ہو گی ۔ "اس نے لفتین دلانا جاہا۔

\_162 yr 2

كاباته تعام نياب

بن؟ "وه جعلاسما عميا-

برے عیب سے کہے میں بول می

میری کہ میری شادی آب ہے ہوئی، اگر میں

نے بو نبور می کی شکل میں ویسمی کو اس میں بھی

میری معظی ہے،میرا باپ ہیں تفاعیاں، میں میمیم

وو آپ قکر مت ترمیں بھاتی! میں مسبح آ 'ارے تبیں یار! تنہارے مسرال کامعالمہ ہے۔ ''انہوں نے ٹو کا۔ ''الی بھی ہات جیس ہے بھاتی ، میں آئس آ جاؤں گا پھر وہیں ڈسلس کر کیں تھے، تعیک ا بال مد تعلیب رہے گاءتم چند تھنٹول کے لئے آ جانا تو اس کوفائنل کرلیں گئے۔'' ''جی تھیک ہے ریہ بخت کدھرے؟'' '' ہا۔۔۔۔، کیا یو جیولیا تم نے سخت موڈ آف ب اس کا تھر سے نکلا ہوا ہے موبائل بھی بند کر ركعامي "ووتحت يريثان تقيم و کیول؟ وه حیران موا۔ ودوى معالمه مار ..... ينج جو موا، اب مهين چائی ہے کہرمشہ کیال سیار فی ہے اس کی بات، بس احیما خاص تماشا بنا آج تم لوگوں کے جائے کے بعد ، طارق جا چو سے سخت ڈانٹ میڑ می بخت

'میرتو غلط بات ہے، ہدئمیزی تو رمشہ نے شردع کی تھی۔''عباس کو بے حد غصد آیا۔ '' ہاں میں مانتا ہوں بایا بھی یہی کہدرہے تفح كريارا جاج كواس بات كاغصر تفاكماس في رمشہ یہ ہاتھ کیوں اٹھیایا۔'' وہ بتائے گئے۔ ''احیماسنو سین کسی ہے بتم خوش ہونا؟'' 'جی'' اس نے میک تفظی جواب دیا، وہ

المطلب؟ اتنا مخضر جواب، كيا بات وسيجوببين بس مېمي رمشه والي بات-" '' کیا مطلب اس بات کاسین کو کیے بتا ے کہ میں وائی کوالیفا کا تہیں جوں اور اگر کسی دوسرے کے متعلق اس سم کے خیالات کا اظہار ا کروں تو شارکہ بھے یہ جھوٹ مل بھی جائے کہ بان اگر بردهی ملهی بهوتی نو نه کرتی ، تحر رمشه اس نے بیمات کرکے اپنے آپ کوچھوٹا ثابت کیا ہے، جس میلیلسز کی ماری ہوں یالہیں ، مکر و وضرور ہے۔'' و وسر جھنگ کر ہوئی۔

چند محول کے لئے دوٹوں کے درمیان مزید 🛥 کوئی بات مبیس ہوئی تھی۔

م پھر سین اٹھی اور کیڑے تبدیل کرنے کے خیال سے باہرنگل کی، جب انگل طرح منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ لولی کو عباس ہنوز ای پوزیشن

''اپسے کیوں ہیٹھے ہیں، لیٹ جائیں۔''وہ جوتك كرسيدها بموا فجرمر بلاتا بهوا يحيير بهث كربيثه گراؤان کے ساتھ سرفیک لی<sub>ا۔</sub>

سبین نے تیز روشنوں بھا کرنستا کم روشی كا دودهما بلب جلا ديا بجرمبل كمول كرعياس كى ٹا تلول یہ ڈالا اورخود بھی بیٹریہ بیٹھ کئی، ماحول میں المجمد عجيب ساسنا الااور كشيد كالقي

سبین نے دوتین باراس کی طرف دیکھا، مگر می کہ تہ تا کی کہ اتن اس کے تکلفی کب تھی اس کے

ایک دم سے عباس کا نوانہ جاگ انتہا، وہ بربرا كرسيدها بوا تفا، اسكر من ديلهي تو بعاني كي

"السلام عليكم بهاني!" ''وَلِيكُمُ السلام! كمي بوعباس ياره بيه کردیزی کروپ کی فائل بہت براہم کررہی ہے اور چنر رنول تک ان کے ساتھ فائل میتنکز ہیں ، بخت کہیں اور مصروف ہے، میں کیا کرول؟'' وہ زفاص بے جاری سے کہدرے تھے۔

2013

"جي هو آميا۔" " رمنه خود بها کر کی تھی آہیں بلکہ جنا کر بھی

\*\*\*

'' آپ نے بلایا تھا بھائی۔'' بخت نے کہا۔ وقارتے رک کراہے ویکھا اور جن تظرول ہے دیکھا اس کو ہلا کر رکھ دیا، ان تظرون میں و ملعتے رہے، بخت کے اندر جیسے کوئی منٹی ک ن

"كيابات ع؟ آب اي كيول ديك رہے ہیں؟" وہ بولاء وقار جواب دیئے بغیرا کی آفس عبل تک کئے ، وہاں پراؤن پییر ش کیٹا ہوا مجمد مرا تھا، مارسل کھلا ہوا تھا جھی انہوں نے اس کے اندر سے مجھ تکالا اور وہیں کمڑے کھڑے لوری توت ہے شاہ بخت کی طرف اجیمالاه وه بھاری جلد کا کوئی میکزین تھا جو تیز ر فآری ہے اڑتا ہوا آیا اور شاہ بخت کے منہ بے لگا اور محراس کے بروں می کر گیا۔

"اب میرا بھی موڈ ٹھیک کریں۔" عباس ا و الوليس كيا خدمت كي جائي آپ كي؟ " وه

امہم خدمت کرتے والول عن سے میں لینے والوں میں ہے مہیں۔" وہ معنی خیری سے سلرایا اور دایال بازه ، پھیلا کراہے قریب کرلیا۔

بيآنس كاردانتي سامنظرتفاءشاه بخت انجمي اہمی آئس آیا تھا، رات در ہے کھر آئے کے بعد وہ سنج جاریج کے قریب سویا تھا اور ای صاب ہے تیج بارہ یچ کے قریب اٹھا تھا ،اس وقت دن کا ایک نج رہا تھا، ابھی وہ بیشا ہی تھا کہ وقار نے اسے ایے کمرے میں کال کرلیا۔

وہ اٹھا اور یا ہرنکل آیا ، وقار کے لیبن میں گیا تواہیں ادھرے ادھر چکرنگاتے مایا۔

اجنبیت بخشونت بھی خدہ تھا، وہ چند کھے اے

'' جنسٹ شٹ اپ۔'' انہوں نے بخت کو کالر سے بکڑ کرزور سے جھٹکا دیا۔ "دل تو جاہ رہا ہے تہارا منہ تھیٹروں سے

اڑا دوں مرجبوری ہے کہم بچھے بہت بیارے ہوا در کوئی اپنی بیاری چیز کونقصان میں مہنچا سکتا خواہ دہ چیز اے کتنی ہی تکلیف دے۔'' وہ جلائے تے پھراے ہوئی کارے پکڑ کر کھنتے ہوئے باتحدروم میں لے محمد ، بیس کائل کھولا اوراس کا سریالی کے تیجے کردیا

شاہ بخت نے خاموتی سے آھے بوجہ کر دونوں چیز میں اٹھا میں اور باہرنگل آیا ،اے باتھا ، کہ کی الودنت وقار کسی تسم کی وضاحت سننے کے موڑیں نہ تھے اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا لو الإزبان كے غصے كومزيد بوالمتى جميمي اس في اس ونت خاموتی ہی بہتر بھی می واسے روم میں آ كراس نے سكريث كيس اور لائٹر كو دراز بيں ۋال د یا اورمیکزین اینے سماھنے تنکل بیدر کھ دیا ، پھر تشو لے کراس کے ٹائنل کو صاف کرنے لگا، صاف كرئے كے بعداس نے تشو ڈسٹ بن ميں بيمنكا اورميكزين بينظر دوژاني ...

یه نیو بارک کی متلی فیشن میک تھاا در اس کا ٹائنل غامها جاذب تظراور دلنش تھا۔

ساه شائدار تمري پيس ميں آيك ماتھ پينٹ کی جیب میں ڈالے د دسرا ہاتھوائی کو ماڈل کی تمر کے کر دھمائل کیے، وہ بڑے ڈی شان اور ہا د قار انداز بین کمزاتھا۔

اس کے ساتھ میسٹی مالکم تھی نیویارک کی ٹاپ کلاس ماڈل، وہ اس وقت آیک ریڈ میکسی میں لموس مى مسياه وسرح كابيامتزاج بزاشا تداراور با کمال لک رہا تھا، سب سے زیادہ قابل نظر چز شاه بخت کی شهدرنگ کی آقهیں تھیں جنہیں خاص

"لويدكرت بحرت بوتم؟" ان كي آواز میں ڈہر تھا، بخت نے زرد رنگت کے ساتھ اپنے ول میں کرے ہوئے میکزین کو دیکھا جس کا مرور ت خون سے بھیگ رہا تھا اور بیخون اس کی الکے سے بہدر ہا تھا، یقیناً ناک کے اندر جوٹ

ا مگروہ اس طرح بے حس وحرکت بنچے لا مکیے مها تما ادرخون قطره قطره بوند بونداس سرورق كو -18 Bell / 18

" بہ کرتے چھرتے ہوتم اور میں مرا جاتا عون اس بات كو الى كركه كونى بات مير الايخت کے خلاف مزاج نہ ہو جائے ،اس کی کوئی خواہش اليمي شهروجويس بوري شركسكون اس كيصرف البي لئے تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا، بے ناشاہ المحت!" ان کے کہتے میں شدید کا شکھی، شاہ

الجت بظرين جمكائع بهونث بصبح كعزاتها الادارے اس طرح تظری جمکائے کیوں مر ہے ہو؟ ایسی تو تہاری مرداعی کا ایک اور گارنامہ ہے میرے یاس ۔"اب وہ آفس تبل کی ودازے کھ نکال رے سے اور مجر وہ بھی انہوں ئے حسب سابق اس کی حرف اچھال دیا۔

اس بارشاہ بخت کا رنگ مزید فن ہو کیا ہے این کاستریت کیس اور لائٹر تھا، اس کی چیشا کی تر

"ارے اتنا شرمندہ کیوں ہورہے ہو؟ آ مرا بہت بڑے ہو گئے تم ، اپنے تھلے خود کینے من من باتول كو نوشيده ركهنا أعميا يهمهيل، المؤكف كرفي لكي يو سد اور سنا وه سخت بارامنی سے اور طنزید ٹون میں بات کر دہے

بھائی بلیز!" شاہ بخت نے جہلی بارائیس 188

باساب کیا 🕬 منی 2013

منی تھیں کہ بخت نے ان کی وجہ سے اس یہ ہاتھ ا مُعالِي ٢- أوه خلاف مزاح طنز كر كميا .. ''اوہ میرے خدا! بہاڑ کی اس کو واقعی جو تے للنے جا ہیں ، حد ہے ا تاسطی کیے سوج سکتی ہے وہ ادرہم مرے جارے میں اس کوشش میں کہ بین کو خوش رکھ سلیں اور وہ بدنمیز اور خود سرکڑ کی سب الث ری ہے۔ " وہ بھڑک سے کئے تھے اسین کے معاملے میں آیک بار پہلے بھی کوتا ہی کا بتیجہ بے حد بھیا تک نکا تھا، اب دو قطعاً الیامیس

کونی رعائیت ندهی۔ ''خیر جائے دیں اس بات کو۔'' عباس نے

عاہتے تھے بھی ان کے انداز میں بہن کے لئے

م مری سین سے بات کرواؤ۔ "انہول نے کہاتو عماس نے فون اس کی طرف بڑھا دیا جو يلطرفه بات چيت سے معالمے كامنن تو بوجھ چكى

"السلام عليم بهاني!"ال في كما .. جواباً وہ اس نے دریج معالی مانکتے رہے، سبين بيساخة شرمنده ي بوكي-

"إس من آپ كى كياعظى ب بعالى؟" '' مہیں سین ہم بڑے ہیں اس معاملے کو و المحاليل كر ، جمع يقين ب كرتم رمشدكي بينا داني مصلے دل سے بھلا دوگا۔"

"جي بمائي، بالكل" اس في محرا كركباء پھے دمے سزید ہات کرنے کے بعد وقار کا لول بند ہو گیا اسین نے موبائل اس کی طرف بردهایا تو ابھی تک مسکرار ہی تھی ، کیوں شہونی کدوقار نے اسے رشتوں کا مان ہی ایسا بخشا تھا۔

"موڈ تھیک ہوگیا جناب کا؟" عہاس نے فون تفامح ہوئے کہا ہیں جمینی کا گئے۔

طور برنوشس کیا گیا تھا اوراس وقت ان آتھوں کا تاثر بڑا ساحرانہ تھا، جن ہے غرور بے تیازی اور شان استغناج ملک رہے ہتھے۔

Ш

اس نے ایک طویل سائس لے کر کری کی پشت سے نکا دیا ،اسے بنا تھا کہ اس کا ٹائش واقعی تابل دید تھا جو قابل ذکر اعلی دید تھا جو قابل ذکر اصل اور دید ہوتا اور وہ بہ بھی جانیا تھا کہ وقار کے اصل غصے کی وجہ بھی بہی اندر دئی صفحات ہے ،اس نے ہوئے ہوئے تیزی نے صفحات بنے اور جند کھوں کے لئے گھنگ گیا ہمب بھی اس کی توقع جند کھوں کے لئے گھنگ گیا ہمب بھی اس کی توقع بنا حال ہاتی تھا گر اس کے نینسی نالکم کے ساتھ دیتے گئے پوز اور اسٹیس واقعی بولڈ اور خطر ناک دیا۔ میں خوال دار جھنگ کر میگزین بھی دراز میں دراز میں خوال دیا۔

سائیڈ پہ رکھا پائی اٹھایا اور پائی پینے لگا،
اگلے چند کھے اس نے بیسوچنے بیس گزار دیئے
کہا ہے وقار سے کن لفظوں بیس ہات کرنا تھی؟
انہیں کیا وضاحت دینا تھی،ان سے مزید کیا فیورز
لینا تھیں، ایسے کون کون سے جموث تھے جو ابھی
وہ ان سے مزید بول سکتا تھا؟ وہ جیسے اپنی چیک
لسٹ بوری کرر ہاتھا۔

سٹ بوری مرد ہا تھا۔
ملک ملکی اس سے یہ ہوئی تھی کہ اس نے پندیارک ایجنسی کواپٹے آئس کا پتا دے دیا تھااس کا خیال تھا کہ پاس آئے کا خیال تھا کہ پارسل بہر حال اس کے پاس آئے گا گرا تھا تی ہی وہ وقار کے روم بیس رکھا گیا ، یہ بھی اتھا تی ہوئی کہ وقار نے اس وقت اس کا مگر بیٹ کیس ان کے ہتھے چڑھ کیا تھا، گر جرانی مسکر بیٹ کیس ان کے ہتھے چڑھ کیا تھا، گر جرانی کا ہات تو یہ تھی کہ کیسے؟ وہ بہت کم اس کے کم بات تو یہ تھی کہ کیسے؟ وہ بہت کم اس کے کہا تھا کہ اس کے کہا تھا کہ اس کے کہا تھی کہ کیسے کا ور دہ خود بھی لا پر واہ بیس کی کہا تھا تو یہ بیٹ کم اس کے تھے اور دہ خود بھی لا پر واہ بیس کے تھا تو یہ بیٹ کم اس کے تھے اور دہ خود بھی لا پر واہ بیس

بيان تك يهني تها آخروه كون تها؟

وہ سوچ سوچ کر الجھ رہا تھا، پجھ رات ہا، کے ہاتھوں ہوئے والی عزت افزائی کی وجہ ہے موڈ مہلے ہی بختہ خراب تھا، منظر ادوقار کی نارانسٹی اور غصہ اس کا دیائے محموضے لگا۔

وہ سیجھ دریر انتظار کے بعد اٹھا اور وقار کے سمرے کی طرف بڑھ گیا، وہ اندر داخل ہوا تو انہیں قون میچو گفتگو مایا۔

وہ ایک طرف کھڑا ہو کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔

''اگرتم معافی ما تکنے آئے ہوتو پر نفنول ہے، مجھے تہمارے ایکسکو زگ ضرورت میں ہے۔''وو فون رکھنے کے بعد اس کی طرف دیکھے بغیر ہولے اور سامنے یومی فائل کھول لی۔

'' آپ اینے قدامت پیند ہو رہے ہیں بھائی!''ووساٹ انداز میں بولاتھا۔

بیان او اس کی ہات کسی جا بک کی طرح گئی است کسی جا بک کی طرح گئی مقتی ہوئے۔
مقتی او اس کے ہات کسی جا بک کی طرح گئے۔
'' میں …… میں قد امت پہند ہور ہا ہوں؟
میں آ'' وہ بے بیٹنی ہے اپنی انگلی خود پر اٹھائے او جوں سر تھ

نوچورے تھے۔

زد کی لبرٹی کیا ہے، یہ کداکر میں اس شرت کو اتار کرایک طرف کھینگ دول، اپنی عرفت اور جو اتار کرایک طرف کو خود سے الگ کرکے ایک غیر مسلم لڑی کے ساتھ اس کی ہانہوں محرم ..... غیر مسلم لڑی کے ساتھ اس کی ہانہوں میں ہانیوں ڈال کر کھڑا ہوجا دُن اس کے کند ھے میں ہانیوں ڈال کر کھڑا ہوجا دُن اس کے کند ھے تھی اور آگر اس کے گال سے گال ملے کو ملاکو میں بہوں یہ تھی اور آگر میں سب کے اعتباد کو دھوکہ ہوں یہ موگل کر میں سب کے اعتباد کو دھوکہ دے کر سکر بیٹ نوش کرتا کھروں ، تھیک ہے، تا یہ دے کرسکر بیٹ نوش کرتا کھروں ، تھیک ہے، تا یہ دے کرسکر بیٹ نوش کرتا کھروں ، تھیک ہے، تا یہ دے کرسکر بیٹ نوش کرتا کھروں ، تھیک ہے، تا یہ دیل ہے کہ در ہے تھی، کی در ہے تھی، کہ در ہے تھی، کی در ہے تھی، کہ در ہے تھی، کہ در ہے تھی، کی در ہے تھی در ہے تھی، کی در ہے تھی، کی در ہے تھی در ہے تھی، کی در ہے تھی در ہے تھی در ہے تھی کی در

کمتری ہے بھرے لوگ کرتے ہیں اسمو کنگ جن کوخود میں کمیاں تظرآتی ہیں اور تم مقابلہ کرنے حلے ہوا پناا بیے لوگوں ہے؟'' وہ مسلسل غصے میں سنتہ

W

شاہ بخت کے ہونٹ بخی سے بھینچ ہوئے تھے، نظریں جھی ہوئی تھیں اور مٹھیاں بند تھیں، عیاس کے سامنے اتنی تذکیل کا تصور بڑا قاتل شا

" زبان کاف دوں گا تمہاری اگر دوبارہ تمہارے منہ سے بدالغاظ لکے، چلے ہوا بنا مقابلہ کرتے دوسروں ہے۔" انہوں نے اسے پرے دھکا دیا وہ از کھڑا کر پیچھے پڑے موقہ پر گرا تھا۔ "مجائی بلیز بس کریں ..... بلیز .....کیا ہوا

ہے؟ "عباس بے چارہ کھیرایا ہوا سابولاتھا۔
"اورایک بات کان کھول کرس لومیری شاہ
بخت مخل! اپنی حیثیت اور حد یا در کھو، جھے ہے
دوبارہ اس انداز میں اس کہے میں بات کرنے ک
جرات کی ٹا تو منہ تو ر دول گا تمہارا ..... اگر آن
گھرانہ ہوتا تو میں دیکھاتم کیا کرتے اور کیا
آگے کھڑانہ ہوتا تو میں دیکھاتم کیا کرتے اور کیا
کر سکتے؟ اور یہ بھی یا در کھنا اگر یہ تمہارے
گارتا ہے میری شیل کی بجائے بابا یا چاچ کی شیل
کی جائے تو کھڑے کے بابا یا چاچ کی شیل
پہ جائے تو کھڑے کو گھڑے کہ ایک میا اگر تے ، پھر میں
عاتی کرے کھر سے باہر نکال کھڑا کرتے ، پھر میں
و کھاتم کیا ہو؟" ان کا لہجہ تحقیراً میز تھا۔
د کھاتم کیا ہو؟" ان کا لہجہ تحقیراً میز تھا۔

اور آخری بات جمیشہ یاد رکھنا "دمخل بادس" والوں کے حوصلے بڑے بلند ہیں، یہاں اصولوں یہ مجھوتہ بیں کیا جا تا اگر کوئی ان اصولوں کو لوڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ الگ کر دیا جائے گا بہنا ہو جائے گا اگر نواز اور ایاز کورد کیا جا سکتا ہے تو تمیسرا نام شاہ بخت بھی ہوسکتا ہے، اتنا جگراہے ہمارا، میں حشر کر دوں گا تمہارا اگر تم نے الله الخت في تنك كرانيس و يكها-

" آخر ایسا کیا کر دیا ہیں نے؟ مرف الموکنگ ہی تو کررہا ہوں ، آج کل اڑکے کیا پچھ کرتے پھرتے ہیں اور ہیں ..... وہ جھنجھلا کر کہد المحاجب و قار کے زور دار تھیٹر نے اسے خاموش گروا دیا ، شرہ بخت کا رنگ دیک اٹھا تھا، وائے محاجب ای دفت درواز ، کھول کرعہاس اٹدر داخل ہوا تھا اور اس کی نظر براہ راست ای سین پہ پڑی

ا وقار اور شاہ بخت بہ ہاتھ اٹھا رہے ہے، اسے یقین ہی شہ آیا، اس نے تیزی سے اپ جھے دروازہ بند کر دیا، مبادہ کوئی ورکر دیکھ ہی نہ

''بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟'' عماس ''عاش ہا خنۃ سا اس کے قریب آ کے بولا، گر وہ ولوں اس کی طرف ''نوجہ ند نتھ۔

الموشرم سے ، جانے بودوسرے لوگوں کی بات کرتے ہو، ڈوب وقر کے نے ریفریش دے دہ ہو، یتا بھی ہے معمیل کہ کیا کہدرہے ہو، یکی انداز و نہیں ہے معمیل کہ کیا کہدرہے ہو، یکی انداز و نہیں ہے معمیل ہے وقار اس کا شانہ تی سے جھجھوڈ تے معمیل کے کہدرہے شھے۔

و کیانہیں ہے تہادے پاس کس چیز کی ہے ہے۔ کی ہے تہریس، کھر نہیں ہے تہارا، کھر والے نیس ایس میں بھائی نہیں ہیں، رہتے نہیں ہیں، پیسہ ایس ہے، کیانہیں ہے تہارے پاس۔ وقار کا میرفزوں تر ہونا گیا۔

المی طرح کی حرکتیں بتا ہے کون لوگ کر سے میں بتا ہے کون لوگ کر سے ہیں، جن کے باس مسائل کے انبار کے الموسط کی جی ساری زند گیاں غربت کی جی ساری زند گیاں غربت کی جی سے لوگ جن سے لوگ جن کی جی خاط لوگوں میں جوتی ہے، احساس کی جی خاط لوگوں میں جوتی ہے، احساس

يَفِيْنُ كِنا 125 مِنِي 2013

مامناه هنا (12) بعني 133

مير \_ سائے سرائھانے كى كوشش كى تو ..... أن كاحرف حرف زہرے مجرا ہوا تھا، چند کھے وہ رک کر گہرے گہرے سالس کے کر خود کو کمیوز

کرتے رہے۔ ''فائل کمپیٹ ہے عباس؟ چلوآؤ۔'' پچھ در بعدائموں نے عباس سے کہااور باہرنقل میے، لہے اتناتکا مانہ تھا کہ وہ بلاچوں چراں کیے ان کے ميجهي بابرتكل كيا-

كمرے بيں أيك زہر ناك خاموثي تكي اور یہ خاموتی شاہ بخت کے اندر الر رہی تھی، دھند لے بیروں کے ساتھ، ہولے ہولے و عیم د منته اس فے بیرسب کیوں کیا تھا؟ جواب تھا مر وورينا تهين حابتا تفايه

"میں تم ہے ملنا میا ہی ہوں لوطل اہم کہاں ہو؟" پراکل سنے کا ذکر تھا جب نوئل نے Hutt کے لینڈرلائن یون کیا تھا تو ستارہ نے اٹھایا تھا۔ '' کیسی ہو تارا؟'' وہی اس کا تھنڈا کیجہ معمول کے مطابق تھا۔

\* میں تھیک ہوں ، مالکل تھیک ہوں پلیز ، نوفل جھے ملو'' وہ رونے لگ گئ، وہ چند کھے

د ممکن نبیس تارائ<sup>ی</sup> وه مضطرب تھا۔ د « کیوں؟ کیوں؟ ممکن نہیں ، اب کس بات کا ڈر ہے مہیں؟ اپ کون می رکاوٹ ہے تمہاری راه شي؟ "وه جلائي للي

'' میں کوشش کر رہا ہوں تمہارے بسیرز مل جا تنس، چند دنوں تک تم واپس یا کستان جا سکو ک یے' وہ غیرجڈ ہالی انداز میں بتار ہاتھا۔ ''بھاڑ میں گئے چیرز، ساتم نے، میری بات كونالومت نوفل " وه بجرك المي \_ الس بات كوچيوڙ دوتارا أووا اسكى سے

' ''کیول جیموڑ دول؟ نوفل منہیں کون ک چز روک رہی ہے، پلیز تجھے بناؤ پلیز مجھ سے مت چھیا دُیم نے جھ یہ بہت احسانات کے ہیں میں ا ہے بھی تمہارا احسان مجھوں گی، مجھ پر آیک پہ احسان مزید کردد-" ده بدستورسسک رای می \_ " بيناممكن ہے۔ " وہ تطعیت سے بولا اور نون بند كرديا ستاره مم مم ينفي ره كئ\_ مہیں بائے کی عامت میں روشني بم سفر كر لي الاین ہوئی اے بے صر بھوک لگ رہی تھی ، اس

> جبتملح اندهرول سے دوئی

عمر پھر يوں ہوا!!!

وه کمره نہیں تھا ایک تاریک قبرتھی جو حہا کی فسمت عمل للهدري كي سي اور قبر عد قرار كاكوني حاره بين ہوتا۔

وہ سے کے جار کے کے قریب یہاں پیج تنے،اسید مندد حونے کے بعداس اکلوت بسر با يرسو كيا ، حياس شدرس ويلفتي ره يي ، اشاره بزا واسح تقا، ومال "حما" كى جكه بيل مى اس في یے چیتی ہے کمرے شن نگاہ دوڑائی وہاں ایکا کوئی سینگ نہ محل جسے وہ اپنے سوٹے کی جگہ کے طور يراستعال كرياني وخون مي مونث لي كروا ساتھ لائے بیگز کی طرف متوجہ ہوگی۔

د اوار کے ساتھ تھی الماری کے بٹ والیے آن وہ چوں جال کی تیز آواز بیدا کرتے ہوئے کال

اس نے چند کمح الماری کی اندرونی حا<sup>لت</sup> کا جائزہ لیا اور پھر کیڑے ترتیب ہے رکھنے گا

احرّام کی مٹھاس سے بھرے کیجے میں وہ ایسے '' آپ'' کہنا توسین ایسے محسوں کرتی کویا وہ کتنی اہم اور قابل عزت ہستی ہواور رمشہ والی ہات یہ ال کا رگ ایکشن بھی بڑا غیرمتو نع تھا، وہ کب توقع كرري تكمي كدوه اس يح متعلقه بات كو يول ابهيت دے گامستراد رات مين آئے والا وقاركا فون، وہ بے مدخوش محی مراہمی اس کے لئے مزيد بھي چھ يا تي تھا۔

W

الکی منع جبکه انجمی وه سین کی طرف ہی تھے، عباس نے خالد کو ناشتہ بنانے سے منع کیا اور ساتھ ہی ٹریٹن اورشریٹن کو تیار ہوئے کا کہدویا۔ "ہم ناشتہ ریڈی میڈ کے کرا تیں گے۔" اس نے اعلان کیا۔

" اور بير كريا اور چنداكى پيند كا بوگائ اس تے حجت سے مک ہم محی رکھ دیئے، خالہ انس

" ميد دولول تجھے علينه كي طرح بي عزيز ہيں خالہ! اور علینہ بھی تو کڑیا ی ہے بس بیمیرے متخب کردہ نام ہیں ، تجھے امید ہے میری ان تھی شاہ زادیوں کو ضرور پیند آئیں گے۔'' وہ ترمی ے محبت مجرے انداز میں بولا تھا، سین کے چېرے کی جبک دو چند ہوئی اور مسکراہٹ گہرگ نرمین اور شرمین کے چیرے عجمگا اٹھے۔

'' ' تحصينك يو بهما تي <u>'</u>'' وه گورس ميں بوليس پھر

م من العدوه تيون تيار جو كريط كي عباس نے مجھان کی پنداور کھوا بی پیند کا ناشتہ ليا اور واليس آهي، ده ناشيخ يسلسل خوشكوارمود میں یا تیں کرتا رہا، اس کے بعد وہ آئس چلا گیا، عین کھنٹوں بعد جب وہ لوٹا تو کیج کی تیاری ہو ر بی هی ، ده بستریه لیث گیا اور موہائل په کوئی نمبر

المال سويا جائے؟

اسیدئے تو صرف اینے ڈاکومنٹس رکھے تھے، یہ

ان کی این زبانت می کداس نے اسید کے

كثرب اور جوتے عِنْنَ مِاتُه لَكُ يَتَهُ تُوراً مُحُولُس

لخے تھے، اس نے الماری میں سب پکھ بڑے

الرہینے ہے رکھا اور چمراس کے بٹ بند کردیے

ای کام سے قاریح ہو کروہ پڑن بریج وال

علیہ بیآ گئی، و ہال چند ضرورت کے برتن دھرے

ع ال في مرجك تيمان ماري ديال بحد معي

الله ین ہے سے متعلقہ چیز نہ پڑی تھی وہ سخت

الم میں اس نے یائی کے دو گااس سے اور واش

مین کی سمت آگئی، منہ ہاتھ دھویا ادر پھر کمرے

المرف رخ موز كراس سوچ شي مشغول بولئي

الك بار پر چول چول كى تيز آواز ايجري كى \_

سین کے اندر وہ اطمینان اتر ا ہوا تھا جو الرازے جہا توں کی دولت <u>ملنے</u> کے بعد بھی شائد و كا كوحاصل شهوتے بائے اعماس كاروبدال مع لئے مرف احصالیس تھا بلکہ اس کی تو تعات ہے پڑھ کر بھی تھا، وہ قطعاً اس کی امیر لے کر الكلاآني هي السع يقين تق كه شكل وصورت مين اللاست مشابهت ركمت والاعماس لهين تدلبين والم من اس من من جل بو كاء مرعباس ك الوشن من دنول كے رويے نے اسے ورطه المجرجة بثن أال ديا تعابه

ا میتواسے نورانی اندازہ ہو گیا تھ کہ وہ نے مجمال قلاء جس طرح دہ اس کی یا توں کوئن کر محتشم مدرہ کمیا اور پھر جس طرح اس نے سبین کو معللا وواس کے لئے نا قابل بقین تھا، وہ اس مستعلیہ بمتاد کررہا تھا جیسے وہ کسی کل کی شاہ لاد اور و و اس کا اد آنی ساخادم ، جس ادب اور

یر لیس کرنے لگا ای وقت بین اندرآئی۔ السرى طبيعت تعبك عي؟"وه اساس وقت بستر ید سینے دیکھ کر متوحش می بولی، عباس کے چیرے کے تاثرات نوراً بدلے تھے۔ "جی میں تمیک ہوں ایک کپ جائے ال سكتى ہے؟ " وہ بولالہجہ مالكل نارش تھا۔ ''جي شين لاني بهون - ''وه واليس مرزي \_ ''آپ کے ہاتھ کی ہوتو۔''اس کی فرمائش بیسین نے اے کردن موڑ کرد یکھامسکرانی اور کہا ''جی ضرور'' اور با ہرنگل کی ،عماس کی نظر اے ديمنتي رہي، پيراس نے سر تحکيے پيرڈال ديا اور ٽولن أيك طرف مجينك دياء ثناه بخت كامويائل الجمي تك آن تقاء آنس ميں آج جو مجھيموا تقاوہ اتنا حیران کن اورصد ماتی تھا کہاس کےحواس تا حال اس واقعے کو قبول کرئے میں متعامل تھے، پھراس نے کھر کاتمبر ملایا تون علینہ کے اٹھایا تھا۔

''عیاس ہات کر رہا ہوں ، کسی ہوعلیہ ؟'' ''جھائی میں تھیک ہوں آب اور بھا بھی کسی ہیں؟ اور آپ گھر کب آئیں تھے؟'' وہ بے عد خوش تھی۔

'' آج شام تک لوث آسم گئی گئی گے، تم یول کروز را بخت کود کھیو، وہ گھر ہے بانہیں؟'' ''جی میں دیکھتی ہوں آب ہولڈ سیجئے گا۔'' اس نے کہا، کچھ در پر بعدوہ بولی تھی۔۔

" معالى وه كر خيس بين، ان كا روم لا كد

ے۔

الو کے۔ "عہاس نے مزید ہات کے بغیر

رابط شتم کر دیا، اے بے حدافسوں ہورہا تھا کہ

اس نے بخت کاسگریٹ کیس اور لائٹر دقار کو کیوں

دیجے تھے کاش اس نے ایسا تہ کیا ہوتا، اے آگر

زرا سا بھی فیک ہوتا کہ وقار کا ری ایکشن اتنا

A ggressive اور تخت ہوگا تو وہ آئیس بھنک

مجھی نہ ہڑنے دیا، اسے تو لگا تھا کدوقار ہیشہ کی طرح اسے پیار سے مجھا تیں گے، اس کی چیٹالی چوٹیل کے اس کی چیٹالی چوٹیل کے اور اس کے بال سٹوار کر کہیں گے "دمیر سے اور اس کے بال سٹوار کر کہیں گے دمیر سے شیر کو کیا جا ہے؟ بارفکر مت کروا بھی میں ہوں تاں؟''

اور وہ ان سے خوب سارے لاڈ انھوانے کے بعد ان جائے گا اور پھر ٹھنگ کرائٹی فر ماکشیں جھاڑنے کے گا-

مگراس بارسب کچھالٹ گیا تھا، د قارکی صورت اس کے بارے میں بات کرتے ہا ، دو نہ تھے، عباس نے بات کرنا چاہی تو انہوں نے اسے تی سے جھاڑ دیو تھا جوا با دہ اپنا سامنہ لے ر

می شام کو وہ لوگ لوٹ آئے تھے، روٹوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا الیک خاصی خوشگوار کپ شپ چل رہی تھی جس میں بخت ندار د۔

عہا*س نے وقار کو دیکھا تو وہ چاچ* ہے ہاتوں میں مصروف تھے۔

'' بچی جان! بخت نظر مبیں آ رہا؟'' عدیل نے نیلم بچی ہے پوجیدریا۔

'' پی نہیں بیٹا تھر نہیں آیا ابھی تک ،تم اے فون تو کرو۔'' وہ تشویش سے بولیں۔ مذابعہ میں میں میں میں میں اسلام

''اس کا تمبر بند ہے میں کائی در ہے ٹرائی کرنا رہا ہوں، آپ دوبارہ کرناہوں۔'' عبار نے کہتے ہوئے گیر ہے اس کا تمبر طلبا تھا ہمرائی بارجی اسے ماہوی ہوئی تھی، اس گا تمبر ابھی تک بند جارہا تھا، عباس نے تفکر سے اس صورتحال کا غور کہا تو دل ہے جین ہوا تھا، شاہ بخت بنیاد طور برگرم الطبع تھا اس بنا بر ہمیشہ ہی اسے بنیاد والے معالمے سے دور رکھنے کی کوشش کی مائی مقی، گر ہوتا اس کے برتکس تھا، ہمیشہ بی اوالیہ دیے والے مریشان کن معالمات میں انوالوہ

جایا کرتا اور ند ہوتا تو گھر میں کوئی نہ کوئی ہات اس کے حزاج کے خلاف ہو جایا کرتی تھی اور پھر اس کا چننا چلانا اور غصراف تو یہ گھر بھر میں سب ہی ۔ اس کے غصے سے خاکف رہتے تھے اور کوشش بھی پھی کرتے تھے کہ اس سے ندہی الجھا جائے۔ پھی گرتے تھے کہ اس سے ندہی الجھا جائے۔ مگر آج جو ہوا تھا اس میں وقار نے حقیقتا

مشاہ بخت کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے ہتے۔ عباس اب اس کی غیر موجودگی کو لے کر عاصا پریشان ہور ہاتھا، وہ کہاں تھا؟

ڈاکٹر شاہ کا سائیکاٹری کلینک ایک قلیل ایک قلیل کرسے میں بہت بڑا ہم کمانے میں کامیاب ہوگیا ہوا ہو دوات میں اور رات اور رات کا ہوا ہو ہے کمر واپسی کے لئے اٹھتا تھا اور رات سازلے پریڈ میں وہ بمشکل لئے کے لئے آوھا اور اس سازلے پریڈ میں وہ بمشکل لئے کے لئے آوھا اور اس اسٹے کا سنگ آبا تھا، چائے تو اسے اپنے کا سنگ آبا تھی در اور تھے ہوگی مقبولیت کے اور تھے اور تھے اور تھے اور تھوساً نے سائیکاٹر سٹ کی جہتات تھی اور تھوساً نے سائیکاٹر سٹ کی جہتات تھی۔

دوسری وجہ شاہداس کی برسنالٹی اور رو یہ بھی اور وہ گہری ڈانی رجی کی لیے کر اپنے کائنٹس کا اللغ کرتا تھا۔

الل نے اپنا آج کا شیرول چیک کیا،

Things to کی آئی کمی لسٹ تھی کہ دو

کر نے کے کی پڑوں پہ تک کرنے کے کے اس سے ضروری

الم اللہ من کود یکھا اور چوزگا۔

و اکوئی ایس بی تھا جو گزشتہ کی دنوں سے

اس سے ملاقات کا خواہش مند تعامر ڈاکٹر شاہ کے پاس اس سے ڈیادہ ضروری میڈنگز تھیں جمی وہ اس نے سب سے دوا سے ڈیلے کرتا رہا محرآج اس نے سب سے بہلے اس ایس ٹی کو بلایا تھا۔ بہلے اس ایس کی کو بلایا تھا۔ ایک محفظ کے بعد اس کو اس کے آئے کی ایک محفظ کے بعد اس کو اس کے آئے کی

اطلاع دی گئی، ڈاکٹر شاہ نے اے فورا اندر بلا لیا، کچھ دیر بعد جو تحص اندرآ یا اس نے ڈاکٹر شاہ کو تعفظا دیا تھا وہ ایک دراز قد ادر مضبوط جسم لئے ایک شاندار شخصیت کا حاص تھا، اس کی رحمت بے حد چکدار ادر سفید تھی اور سیاہ دکتی آئیمیں ڈہانت کی چک سے معمور تھیں اس کے بال بھی بھور بے کی چک سے معمور تھیں اس کے بال بھی بھور بے سے تھے جو ہزے ملائم تھے اور اگر چہ وہ چیچے ک طرف بنائے گئے تھے دہ بھسل کر آئے کو گر بے ہوئے تھے، سب سے جیرت آئیز چیز مدھی کہ اس مفقہ بھی روایتی بولیس آئیسرز کی کر خلکی مفقہ بھی

ڈاکٹر شاہ نے اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر تھنگا وہ ہاتھ کی کرخت اور سرد مزان انسان کے ندیتے وہ ہاتھ بڑے شفاف اور مضبوط تھے اور ان پہلی فنکار یا تخلیق کار کے ہاتھوں کا سانگمان ہوتا تھا۔

ڈ اکٹر شاہ نے توری طور پراپنے اس کا سکٹ کے مارے جس ایک باث باواشت میں بھائی تھی۔

''وہ غلط جگہ یہ تھا، غلط شعبہ جس تھا، اس شخص کو پولیس قبلڈ جس نہیں ہونا جا ہے تھا۔'' یہ شعبہ اس کی جاندار شخصیت کے منائی تھا، اس کے ساتھ صرف دس منٹ کی تعارفی ہات جیت کے دوران بی ڈاکٹر کو انداز ہ ہو گیا تھا کہ دہ آیک نرم مزاج انسان تھا ادر اس کی مزاج انسان تھا ادر اس کی مخاجہ بیس جملکتی

الماد منا (12) معنى 2013

ماهنامه بينا (22) تعني 2013

ہم کتنے اکیلے ہیں محبت کے سنر پیر سم بالائے سم یہ کہ کل رات جب وہ سوال تو نوفل آیا تھا اور عائشہ کو اس کے پیر اور یاسپدرٹ کمٹ کے ہمراہ دے گیا تھاا دروہ نے سونی ره کی، جب ایے پتا چاا که ده آیا تما تورہ اہے بال نوج کے رہ کی اسمرہ بند ہو کر مجوب پھوٹ کرروتے ہوئے اسے کے لیول سے بے اختيارنك تعاب وہ اس کے اتنا نز دیک آئے مجرے دور چا کیا تھا اور وہ اے مجھ بھی نہ کہہ یائی موائے اپنی ب کی بیآ سوبہائے کے۔ ' 'آنی! وہ کیسا تھا؟''اس نے بے تالی ہے "مطلب؟ جيما پهيه تھا۔" وه لا پروائي ہے کہتیں ہمس پڑیں۔ ''میرامطلب ہے جب میں نے دیکھا تا تب يَو وه كا في Healthy تعا- "وه نظر جرا كركيد "اجهاليس اب تو كافي اسارث مك ر با قعاء ہائٹ تو ہے ہی زبردست ماتی نمین نقثوں کا کما بتاؤل، نیکرو ہے، پتاہی ہے مہیں اور جب اردد بول ہے تو اتنام صحکہ جز لگتا ہے کہ کیا بناؤں۔ "وہ آخرى بات پياس دېر سيس "اس نے بیٹیس کہا کہ وہ مجھ سے ملط جا ہتا ہے۔" اس کی بے تالی حد سے سوا ہور جی ھی، عاکشے اس بار قدرے دھیان سے اس كاجائزه لياتھا۔ '' کیابات ہے ستارا وہ دیا رانجس ہے اور م اس کا احسان ہے کہ اس نے مہیں ہم تک پھ دیاءاس سے زیارہ کی تو تع مت کرو۔'' اُن کا لہے

W

" بياليس في-" اس كى كلائنت مسترى ميس ایک جبرت انگیر اخیاند تھا، وہ اس کے اب تک کے کلاسٹس میں پہلا تھی تھا جیسے اس ہاے کا ڈ اتی طور ر احساس تھا کہ وہ یارش محص مبیں تھا اے نفسالى علاج كى ضرورت يمى ـ " آپ کو کیا گلآ ہے آپ کی زندگی میں کہاں خلائے؟ ''ڈاکٹر شاہ نے بوجھا۔ ''میری زندگی صرف ملا ہے۔'' وہ آنکھیں بند کے آرام دہ کری پہ جھول رہا تھ ، کمرے میں مُصْنَدُكِ اور دهنداه اجالاتها جواس كے اعصاب كو مناثر کررہا تھا اس کے جواب نے ڈاکٹر شاہ کوئن

W

Ш

t

آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں ،ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ آپ غلط رخ دیکھ رہے ہول تصویر

"تصور کے دونوں رخ ایک جیے ہیں: بھیا تک اور اڈیت ناک۔'' اس کے چہرے پ كرب جھلكا تھا۔

وور ای شاری شده بین؟" اس بار سوال

" الاس" كرب بي كه مزيد يرها تعا یجه در مزید به نفتگوجاری ربی مجرملتوی کر دی گئی، ڈاکٹر شاہ اس سے تقصیلی گفتگو کرنا جا ہے تقے جس کے لئے یہ ماحول غیر مناسب تھا۔

عائشہ آئی کا خیال تھا کہاب اے ان کے ساتھر پاکستان چنا جا ہيے، وہ چپ جاپ رمضا مند ہوگئ کہا ک کے سواکوئی جارہ ہی شدتھا، وہ کس بنايه ركتي جبكه ووضحص قطعا كوني سرا بكثياني كوتيار نہ تھا ، کوئی اس کی ڈور بھی تو تہیں تھا ٹی تھی اس نے اوروه وبال تفهر كي مجي تو من بناي؟

امید کا مایہ ہے نہ رستہ ہے نہ منزل

، تیموراحمہ کے سامنے اسید کو حما کا بیالتفات اور لا ڈ قطعا ند بھایا تھا، تمر بمیشد کی طرح اس نے برونت این تاثرات بیرقابو پایا تها، اس کا سرنری ے سہلا باس ایر رکانہ شفقت کے مظاہرے یہ تيورا پيمسکرا هث نه ردک سکے، حبا جمی مسکرا کر '' آج آپ اس وقت گھر؟ ادراسید کے ساتھ معروف ہیں خبریت؟' حبا ان سے استفسار کرنے گئی۔ " إل، وه كيمه كام تها آپ بنادُ كائج من سب فیک ہے؟" تھوراس سے دریافت کرنے کیے، وہ انگھل پڑی۔ "ارے کیا یاد کروادیا، باہ باہ مایا جھےاس باراسی کے لئے جوٹا یک دیا گیا ہے نا وہ تو بس میرے حوال کم کردے کیا اسید پلیز میری میلپ سیرے وہ ں است ہو گی گئی۔ کروٹائے وہ لاڑسے بولی گئی۔ ''وہ تو کروں گا ہی ، مگر ٹا کیک کیا ہے؟'' اسيدتے يو چھا۔ ووسر بلاتے ہوئے بیک میں سے بھی حلاشنے کی جبی مرینداندر آسکیں۔ "حبااتم کالج سے كب آئيں اور ابھي تك انہیں کپڑوں میں ملبوں ہو، غلط ہات میشے ، چلونوراً اٹھوا درلباس تبدیل کرکے آؤ، میں کھانا لکوا رہی ہوں ''انہوں نے قوراً ڈاٹٹا تھا۔ ''اوکے ماما!''وہ بیک سنجالتی اٹھ گئی۔ کچید دیر بعد دِه لونی توایک زرد رنگ کی کیلے تنكطيه مجعولون والي مميض اور سفيد شلوار مبل محمى دو پٹہ اکٹھا ہو کر گردن ہے لیٹا ہوا تھا اور بال شانوں یہ تھلے ہوئے تھے، جن سے بانی کی بوندیں کر رہی تھیں ، کھانا کھانے کے بعد تیمور احمہ تو والبس الني آمس على محير، جبكه حبا، اسيد كے كمرے میں آگئی، اس كے ہاتھ میں ایک فائل

W

W

P

**خ**ردار کرنے والا تھا، ستارا کا رنگ بدل گیا وہ محلا ب کیلتی ہوئی دا پس مر گئی۔ "" مم بہت غلط کر رہے ہو لوقل " بیڈ بیگر سے پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے وہ خود کلامی کر 公公公 حہا اس وقت "برم اریب سوسائی" کے شعبہ تقریر کے آئس میں موجود تھی۔ ''میم! بینر به ناسک بہت ہارہ ہے بین میں کرسکوں کی آپ بلیز میرانا یک چینج کر وي " وواكما كي مولي مي لگ ري تحل " الكل تبين، بيرنا كي سب عنه ماك اور الله ب جوبهم اسے منے كا آلومينكلي لوزيش كے گا۔ مس خنساء احمد على كالهجيد دانوك تھا۔ " آپ ہی پیشی کریں میں آپ کو پوزیش کے کر دکھاؤں گ۔'' وہ چیلیج کرنے والحاندازيس بول مى\_ ا "بات ساتبیں ہے حبا! میں ڈالی طور م ما ين بول كه آب اس تا يك كوليس ، اس كو آب ہے بہتر اور کوئی مہیں کرسکتا۔''ان کے لیجے کا ويقين حما كومجبور كركماء فيجهد دمر مزيد بحث وبمحيص م بعد حما کو مار ، ننایزی ،جس وقت وه کانج ہے . **لونی، اسید اور پایا کو لاویج میں موجود پایا، وہ پ**کھ الران ي آكے بر حالى۔ مایا اسید کو کھے ڈکھٹ کردا رہے تھے اور اميد ليپ ٿاپ په جفوظ کرريا تھا، وهمسکراتی ہوئی 12.20 موالسلام عليكم بإيا!" وه آھے برھ كر دونوں بازو مجلا کر بایا اور اسید کے درمیان آسیتی ایک و اور ان کا گال جو ما اور ان کا گال جو ما اور دور الرواسيد كے شائے كر دحائل كر كر مر

W

W

C

3

t

C

المائك شائے بدر كدريا\_

متنی جس میں چند کاغذ کلیڈ تھے اور بال بوائٹ اور ساتھ وہ چیٹ،اسید جہلے ہی لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔

" الله الموكيا الما كي بي " وه كوكل په سيرة كرنا چه در با تقا، حمات جي اس كي طرف بره هائي اور خود اس كي تعبل به المنكس الكاكر بين الكي در بين الكي در ايك نظر باته مي يكرى حيث به دور الى اور تحتك كيا ... دور الى اور تحتك كيا ...

Domestic violence in "-Pakistar

"بیکیاٹا پک ہے؟" وہ الجھ کر بولا۔
"بی تو ہے میں کہدرہی تھی کہ بیکتنا فضول
اور بورٹا بیک ہے لیکن میڈم خساء کا کہنا ہے کہ بیہ
کرنٹ افیئر کے حوالے سے سب سے زیادہ
مضبوط موضوع ہے جس پر جی بجر کر بولا جا سکتا
ہے۔" وہ بے چارگ ہے کہدرہی تھی۔

" مول بات تو تھيك ہے ان كى " وواب اسكرين پيمتوجہ تھا جبكہ ماتھ كى بورڈ پہ چل رہے تھے۔

''اس ہے متعلقہ میٹریل مل جائے گا ٹا؟'' وہ خدشات میں مبتلائھی۔

''امیرتوہے'' دور آگی میں آوا

" بی می استر می او استرادی ایس می مل کر حیا، کیا ہو گیا ہے مہیں، بی بوزیٹو ڈئیر۔" وہ نری سے بولا، حیا کی مسکرا ہٹ بے اختیار تھی۔

''اور جب تم ساتھ ہوتو جمعے یقین ہے کہ کچونہ کچونہ کا ملکہ سب کچھٹھیک ہو جائے گا۔'' اس کے انداز میں کسی داس کا سابقین بول رہا تھا، اس کی بات پراسید نے لمحہ بحر کو پلکیں اٹھا کراہے دیکھااور پھر سے نگا واسکرین پہ جمادی۔

" بیاتو برا میجد عل رہا ہے، میرے خیال

ے ہمیں اس بیٹی کوئی دستاویزی رپورٹ دیکھنی واپ ہے اس نے مزید واپ ہے اس نے مزید چند بنی دیا ہے اس نے مزید چند بنی دیا ہے اور سر چنگ پروسس دیکھنے لگا۔

پر بنی دیائے اور سر چنگ پروسس دیکھنے لگا۔

کھلتے صفحات کے ساتھ محو گفتگو تھے، مب سے مسلے اسید نے اسے violence کی ڈیفنیشن مسلے اسید نے اسے violence کی ڈیفنیشن کی وہ مروح اتسام جو کہ یا کتان میں یائی کئی تھیں۔

سر چنگ کے دوران اسید کے ہاتھ ایک ر پورٹ کل جو کہ پولیس ڈیپار منٹ کی طرف سے بنائی گئی تھی، وہ دائقی بڑے گام کی چیز ٹابت ہوئی تھی۔

"میر بہت Eloquentpiece ہے،ای سے پہلے تو سب نظول ہی مل رہا تھا، اس می آرڈر اور Sequence ہے۔" اسید بے مد خوش سے بولا تھا۔

روں سے بروس اس کی ڈی ٹیل کھولو۔ ' حیا ' ہاں بالکل اس کی ڈی ٹیل کھولو۔ ' حیا نے چوش سے کہا، اسید نے سر بلاتے ہوئے بٹن دہائے، حیا اس کی کری کے پیچھے کھڑی تھی، دولوں آیک ساتھ آئ اس رپورٹ کو بڑھ دہ تھے، جیسے جیسے دہ ہڑھنے گئے، حیا کا رتگ بدلیا گیا۔

اور پھر آیک سب سے دل دہلا دیے والے کیس سائمت آیا تھا، بہمراد پورکی ایک جوال سال لڑکی فاخرہ کی دردنا ک آپ بیتی تھی جے اس

سے شوہر نے جیوٹ بولنے کے جرم میں اتنا مارا قعا کداس کا ایک باز وقین جگدے قریبچر ہوگیا تھا اورصرف ای پہلس تہ کیا تھا بلکدا سے وصلے دے کر گھرے نکال دیا تھا۔

خیر آباد کی تورال لی بی گھر پلو نٹاز ہے ہے۔ چس کے شوہر نے اس کا سرمونڈ دیا تھا، شہا تھراس مین تھی، بہت در وہ بچھ بولنے کے قابل شارہی میں تھی۔

''میرے القدایہ ۔۔۔۔مرد۔۔۔۔انسان ہیں یا الور؟'' وہ شد بد متاثر ہوئی تھی، لہے ہیں اوا تھا، السید نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اس کا رنگ فردہ بور ہا تھا، اس کی میض کے رنگ کی طرح۔
'' محود یہ پریشر لینے کی کیا ضرورت ہے جہا، اس طرح تو تم اپنی طبیعت قراب کر لوگی، جیھو اس طرح تو تم اپنی طبیعت قراب کر لوگی، جیھو المحادم تو تم اپنی طبیعت قراب کر لوگی، جیھو المحادم تو تم اپنی طبیعت قراب کر لوگی، جیھو المحادم تو تم اپنی طبیعت قراب کر لوگی، جیھو

اس طرح تو تم ابی طبیعت خراب کرلوگی، پیخو

اور بیڈ پ بٹھا دیا، پھر پائی کا گلاس بحر کراس کی
اور بیڈ پ بٹھا دیا، پھر پائی کا گلاس بحر کراس کی
طرف بڑھایا تھا، حیائے چند گھون کئے اور گلاس
کے دولوں ہاتھوں میں تھا م لیا، اس کے ہاتھوں
میں حقیف کی لرزش تھی، اسید کو نگا کہ وہ گلاس کرا
شدوے اس نے گلاس حیا کے ہاتھوں سے لیلیا،
ووا بھی تک کی تصویر نظر آرہی تھی۔

" حبا! اس اوک۔" اسید نے فرق سے
اسے مجھایا تھا، وہ بے ساختہ سسکیاں جرنے گی۔

" کوئی مرد اتنا ظالم کیے ہوسکتا ہے؟ وہ
افرق ..... وہ بھی تو انسان ہے تا اسید، اسے کتنا درد
عوا ہوگا، کیا مردول کو انلہ سے ڈرنبیں لگتا، اتن
افری طرح ہاراا ہے؟" وہ بے حدافسر دہ تی۔

" اگرتم اسے اتناسر بے سوار کرلوگ تو روسٹرم
پیتمبارا کیا حال ہوگا؟" اس بار اسید نے اسے
پیتمبارا کیا حال ہوگا؟" اس بار اسید نے اسے

ا فرایخی ہے ڈانٹا تھا۔ وہ جواب دیئے بغیر چیرہ صاف کرنے گی م

اسیدگی بات واقعی تعیک تھی پچھ در پر بعد وہ پھر سے
کام میں مصروف ہو گئے ،اسید نے اب کی بارخود
سے ایک اس تھی کا فاکہ کمل کر دیا تھا۔
''اس کو تیار کب کرنا ہے تم نے ؟''
''کل سے شروع کروں گی ، آج موڈ موڈ منبیں '' وہ ست کی لگ رائی تھی۔
''او کے '' اسید نے اسے جانے دیا۔
''او کے '' اسید نے اسے جانے دیا۔
اگلے دو دن میں اس نے حہا کو تیاری کروا
دی تھی ،حہا کے در دمند جذبات کا رخ موڈ کراس

یہ پہنیٹن چبر آف کا مرس بیس منعقد کیا گیا تھا، حبا آیک مرائیوٹ کالج بیس تھی اور یہ کہیٹیشن اس کالج کی دیگر برائیحر سے متعلقہ سٹوڈنٹس کے درمیان ہور ہاتھا۔ حبائے اسید کی ڈھیروں منتیں کی تھیں کہ وہ ضرہ رہ آت کے اسید کی ڈھیروں منتیں کی تھیں کہ وہ

صرورا نے جائے گھردر کے لئے بی تی ہی۔ ''میں پوری کوشش کروں گا آنے کی ،اگرتم نے اٹن جذبا تبت کی وجہ ہے اس Speech کو خراب کیا نا حبا تو اچھا نہیں ہو گا۔'' وہ ڈاشنے مویے پولا تھا۔

" تم وہاں آنا بھر سب تعیک ہوگا۔" اس نے بھی بڑامشر وط جواب دیا تھا، جواباً اسیداے محدر کررہ گیا۔

اور اب جب کہ وہ تممل طور ہے تیار ہو کر فنکشن کے لئے نکل رہی تھی، اسید اسے پورچ میں نظر آ گیا، شاید وہ بھی کہیں جانے کے لئے نکل رہا تھا۔

دومیں جا رہی ہوں، تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ اس کے پاس آکے تھم کی ،اس نے اس وقت ایک سفید کلیوں والا فراک جھوڑی دار پاچاہے کے ساتھ جہنا ہوا تھا، ہاتھ میں سفید جھوٹا ساتھج تھا، آنکھوں میں گہرا کا جل اور سر پسفید

الماسينا (33) منى 2013

مامنابه شنا [32] منسي 2013

ال سوما في فلف كام كي الأسل والمعالية والمالية المالية المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والم

 چرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤ مکوڈ نگ سے پہلے ای نیک کا پر شٹ پر یوایو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو دِ مواد کی چیکنگ اور اچھے پر ثث کے ♦ مشہور مصنفین کی گت کی تکمل رینج الكسيكش ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فا کلز 💠 ہراگ ٹیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ بيريم كوائى، تارال كوش، كبيريند كوائني 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ایڈ فری لنکس، لنکس کویسیے کمائے کے لئے شریک تہیں کیاجا تا

واحدویب مائث جہال بر كمآب تورنث سے بحى ڈاؤ تلود كى جاسكتى ب 📥 ۋاۋىلوۋنگ كے بعد يوسٹ پر تنبير ه ضرور كري کے نئے کہیں اور جانے کی ضر ورت تہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیس

## MIMIN PAKSOCIEDA COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/po/sociaty



تتخصيت مين اضافه كرريا تعاب " من المرسياه رنگ چين لياتم في ميول مينت ہو یہ رنگ، نظریگ جائے گی۔'' حما نے جھلا کر کتے ہوئے اسے دا میں ہاتھ کی سب سے جمونی انظی کے ساتھ اپنی آنکھ کے کوٹے کو چھوا، وہ ساہ ہو گیا، پھراس نے شرارت سے اسید کی طرف ریکھا اور انظی اس کے ناک بیہ پھیردی ، اور ملکھلا

''ا و مکے ، لی ، ،،، کو ،، ، ،

نفیڈنٹ \_' وہ رک کر بولا تھا، حیا نے تیز اور کبری

نظر ہے دیکھا تھا دواس وقت ڈارک بلیک بپیٹ

ٹرٹ میں تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کی شاندار

اسكارف ليبينا بهوا تھا۔

به سکیا کیاتم نے؟''روہ بو کھلا گیا۔ حبا پھر ہے ہمی، وہی تیز منتقی ہوئی سرشیار ہلسی جس میں بے فکری ٹمایال تھی ، اسید نے حفلی ے اے دیکھا جس بیرحیا کی مکی قوراً رک کی، اسيد نے داياں ہاتھ اٹھا كرناك كى توك صاف کرنا جا بی مرحما نے تورا ٹوک دیا ، اس کے بعد اس نے اپنا سفید کیج کھولا اورنشو نکال لیاء پھر بردی احتماط اور نرمی ہے اس کے ناک کی نوک صاف کی ،سفیدنشو بهایک دهند لاسا دهیا تصیلا تھا۔ اس نے تشو کو ای رھیان سے تہہ کیا اور والهن ركه لياء كسي متاع حيات كي طرح .....! ''وش يو ويري ويري كذ لك ــ'' وه مسكراما

'' تھینک بو\_'' وہ چپل انداز میں اسی اور چبر آف کامرس کا بال لوگوں سے تھے ایج بجرا ہوا تھا ،اتنا کہ آل دھرنے کی جگہ بھی نہ تھی ۔ تحمیارہ ہے کے قریب فنکشن شروع ہو گیا، سب بی امیدوار مجر بور تیاری کے ساتھ آئے

یتھے، ہرا بیک کا موضوع منفر دا در ممل معلومات مبني تها، حيا ايخ مضمون كي تفصيلات ديبھتي دل ہي دل میں اس اکیس بی کی فتکر کر ار ہوں کی جس کی بنائی ہوئی ربورث اس کے کام آگئ می ، بولیس ڈیبار تمنٹ کی طرف سے بنائی کی اس ویڈیو کے لیکھیے ساری محنت سی ایس ٹی کی تھی۔ پھرچنداميدواران كے بعدجيا تيموركانا مرايا

عمیٰ، وہ بڑھتی دھڑ کنوں کے ساتھداھی تھی۔ وہ روسرم یہ آئی، اس نے ایک نظر اس بعرے ہال بید ڈالی اور پھر جب وہ بولنا شروع ہونی تو جمع کو جیسے سانب سونکھ گیا۔

''یا کتان میں گھریلو تشدد کی وجوہات .....؟ جارا معاشره مرد كا معاشره باس مي خُوا تَمِن کی اینے حَق کے لئے جَنگ البیں معتوب ومغفوب بنا دی ہے، اس عورت کو بڑا سخت ا ٹالیٹد کیا جاتا ہے جو اسیے شوہر کو دوہرو جواب د بے کیکن اگر کوئی مردایٹی ہوئی یہ ہاتھ اٹھا تا ہے تھ بية الملن ب كدوه جوايا اس كوني جسمالي تقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تشدد، مار پیٹ اور ایڈا رساني اليسے ظالم بتھيار ہيں جوسي بھي ڈي نفس كو جسمانی طور برتو نقصان پنجاتے ہی ہیں مراس کے وقار بہتخص اورا ٹا کوبھی پچل ڈالتے ہیں، ڈرا اس مورت کی زبنی کیفیت کا انداز و سیجئے جس کو اس کے شوہر نے جی مجر کرائی اذبت پیندی کی تسکین کا نشانہ بنایا ہو کیا وہ بھی دوبارہ اس کے سائے سراٹھا کریات کر سکے گی جنہیں ..... یالکل تہیں ..... وہ اس کے سامنے تو کیا کسی دوسر ہے کے سامنے جھی تظرا ٹھاتے کے قابل نہ رہے گی ، ما کتان میں ہر دی خواتین میں سے آٹھ کھر پلو تشدد کا شکار ہیں، صرف رواں سال میں ایسے 356 كيسر سامنے آئے ميں جن ميں شوہركي

مار پیٹ کی وجہ ہے عورتنی اسپتال پہنچ کئیں،مر

باماد دنا ( الله الله 2013 )

این ساتھ جو ہائی کچھ سلامت سیس رہے دیتی تم لوگ این اکڑ اور بے جا غرور ہے بھی حورت کا دل مبين جيت سکتے۔'' كون أتكمول تلےدان حكايات يرفي کون گفظوں کے پس حسریت ومعانی ڈھونڈے کون کول کا اس کے میکھیے دل کی کرانا جث سے کون تصویر کے مامنی میں اثر کر دیکھیے کون دن رات کے منظر میں جی برف کے صحرا دُل کومحسوں کر ہے ہم جودل ہاتھوں میں لے کر پھرا کرتے تھے آخ اس دل میں کی زئم لئے پھرتے ہیں اوروہ ہاتھ بھی اب ساتھ کلاتی کے بیس موم کے توصلے مانتم يهسجا كه كجرنا جنب سے دستور ہو كوني مجبوريو اور کوئی ایسا ..... که مجبوری کے بھی قابل تہیں ہم انہیں لوگوں کی ستی میں مرعام ہے پھرتے ہیں جن کے جسمول بیر کا کرتے ہیں کا لے کیڑے خوٹ کو ہائی بچاہی کیا ہے؟ دور ہوتے ہیں اور د کھ می ایس مسکراتے ہیں....اورسکے بھی تہیں رات سے تعین تو تم کودیکسیں محمات ہے نکلو ہتو ہم کودیکھو ا ہے احل میں اسم بی کہو کون آ تھموں کے تلے دلن حکایات برد ھے کون ایباہے؟ جومندے اہمی تکی تہیں ، بات ہڑھے

کون میدات بڑھے؟

بالناب شنا (136) فنسئ 2013

تالیوں کی کونے میٹیوں کا شور، حیا نے مم

منتس، یا این والدین کے محریل سنی، میں ئے تحقیقات کیں تو پتا جا کہ دار ادا مان میں آئے والى خواتين كا دو فيصد اليي خواتين يرمسمل بي جو کہائیے شوہرروں سے حکم وسٹم سے تنگ آ پھی تحس، بمجهة مجهائي كيول مردشو بربن كرفرعون كى كرى يەبىغە جاتا بى كىلالىدا كرتے سے اس کی مرداند آنا اور غیرت کونسلین ملی ہے؟ مجھے جواب دیجے ، خیر آباد کی ٹورال کے موثرے ہوئے سرکا فصور وار کون ہے؟ وہ جھی تو ایک مرد "ميرے آتا محمد كا قرمان ہے" موراول ك معالم من الله س ورت رمو تواس

معاشرے کا مرد کیوں مہیں ڈرتا؟ کیا به معاشرہ اسلامي ہے؟ مجھے جواب دو .... جواب دو مجھے ''اب الل اسلام! ثم عورتوں کو اینے بسر ول يه جكه دية بوء إن ك باتحد كا يكا كمانا کھاتے ہو، ان سے ایک سل بر حاتے ہو، ان ہے بیٹوں کی خواہش رکھتے ہو، وہ بیٹے جن کی جاہ من مم لوگ د بوائے ہوئے جاتے ہو، وہ جمی ان عورتوں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ..... تو چرتم لوگ فورت کی عزت کیوں میں کرتے؟ تم عورت كو تقير بجھتے ہو؟ پير كى جو كى تجھتے ہو، كيا يہ ہے تمہارا وقار؟ میہ ہے تمہاری مردانی؟ تم لوگ میہ كيول مبين بجھتے كەغورت كى عزت مىل تمهارى

ہے، جوشابیر خود کوئمر در مجھ بیٹھاہے؟''

عالب نے انسان کو جیوان ناطق کہا ہے مر میرے مطابق جارا مرد صرف حیوان ہے " تو دوستو! ما دکھو، جوتو میں انجی ما تیں مہیں بناتيل وه احيما مستعلل بهي ويزرونبين كرتين بتم لوگ! ٹی نام نہاد غیرت کی *سکین کے لئے عور*ت كو ديات بو مريي جول جات بوكه ديا بوالاؤا آکش فشاں بن کر پھٹما ہے اور اتی تباہی لاتا ہے

افسردہ آ تعصی لئے ایک بار بال میں دیکھا تھا متلاقی ہے جین نگاہیں گئے پھراس کی تظررک اللي وتقبير كن م جم كن ، بال وه د بال تها، اسيد مصطفى و پاں تھا، دونوں ہاتھوں ہے اس کے گئے تالیاں ، ا جاتا اسے دار دیا، جب وہ برائز شیلا وصول کر والم من الله وادوسية والعلم ما تحده الميشدوا دوسية

آج ستارہ کی فلائٹ تھی ، شیخ ہے ہی وہ بے الماموش محى ، عا كشه بيكينك بين اتن من ميس كه این کی غیرضروری خاموثی کومحسوس ہی تدکیا تھا، جب وہ تیار ہو کر Hutt سے تکلنے لکیں تھیں تو لَوْقُلُ كَا فُونِ ٱلسَّمَياء عَا مُشْهِ نِيِّهِ النَّمَايَاء وه ان سنة البرلوراث جائے اور فلائٹ کی ٹائٹمنگ کے متعلق والعدد كرتا روا، كيراس في ستارات بات كرف

و خواسش طاهر کی ۔ المبلو" اس نے آہتہ سے کہا آواز الم مع كرب يش دوني حى-

و 💆 " میری دعاہےتم ہمیشہ خوش رہو، اللہ یا ک معلیں بہت آسانیاں دے اور تمہاری آنے والی يَّ يُعْمِلُ عِن البِي كُونِي آ زِ مانش نديمو، في امان الله \_`` **اول نے بہت آ ہت ہے کہرے اور دعا سے اعداز** 

ستاره كا دل أوية لكاء يتي اوريج دور الک کری کھائیوں بیں ، اس لب کے اردے الإنبائي كمني كى جدوجهد من كيكيا كروه محتى ، نولل الخاک کری سانس کے کرفون رکھ دیا۔ متارا جیے کس سکتی کی کیفیت میں چی گی كا وه تيار بوكر بابرة كني، درا تيوراكيس ليخ من الله الله الله المربورث جائے تک کا سارا والمشروواي كيفيت بس مي لا كباني شمّ بوكئ؟

اتی جلدی؟ مبروز کمال سے شروع ہوئے والى يدكمانى بدنا مى سے بول مولى طلاق يدحم مو ائل محى اب جب وه واليس جاراى حى تو اس كى ہتھیلیاں خالی میں اور شاید بجر بھی اور اس کہالی کا تيسرا كردار،نوفل صديق، جس ميں اتن ہمت ہي نہ تھی اور جوایعے بنیک ہونے کی میلیکس میں اس ے ل بی شد سکا، رو پوش رہتے ہوئے اس کے کئے اتنا کی کر گیا تھا، بنائسی فرض ومطلب کے؟ مستقبل کیا تھا؟ شاید کسی تاریک خلایی طرح تفا؟ اور کہانی کا تیسرا کردار تھو گیا تھا، کم

فلائث کی اناوتسمدت کی جا رہی می ستارا نے آئے برجے ہوئے اسے بیروں کودیکھا جن کولا تعدا دیادوں کی بیڑیوں ئے جگڑ لیا تھا،ان کو تواب ساری عمراس کے وجود میں کسی آسیب کی طرح رینا تھا۔

(ما في آسنده)

W

الجھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے ابن انشاء

طنز و مزاح، سفر نامے اردوکی آخری کتاب آواره گروکی ڈائری د نیا گول ہے این بطوط کے تعاقب میں عِلْتِے ہوتو چنسن کو چلتے

ماساب عنا (13) منی 2013

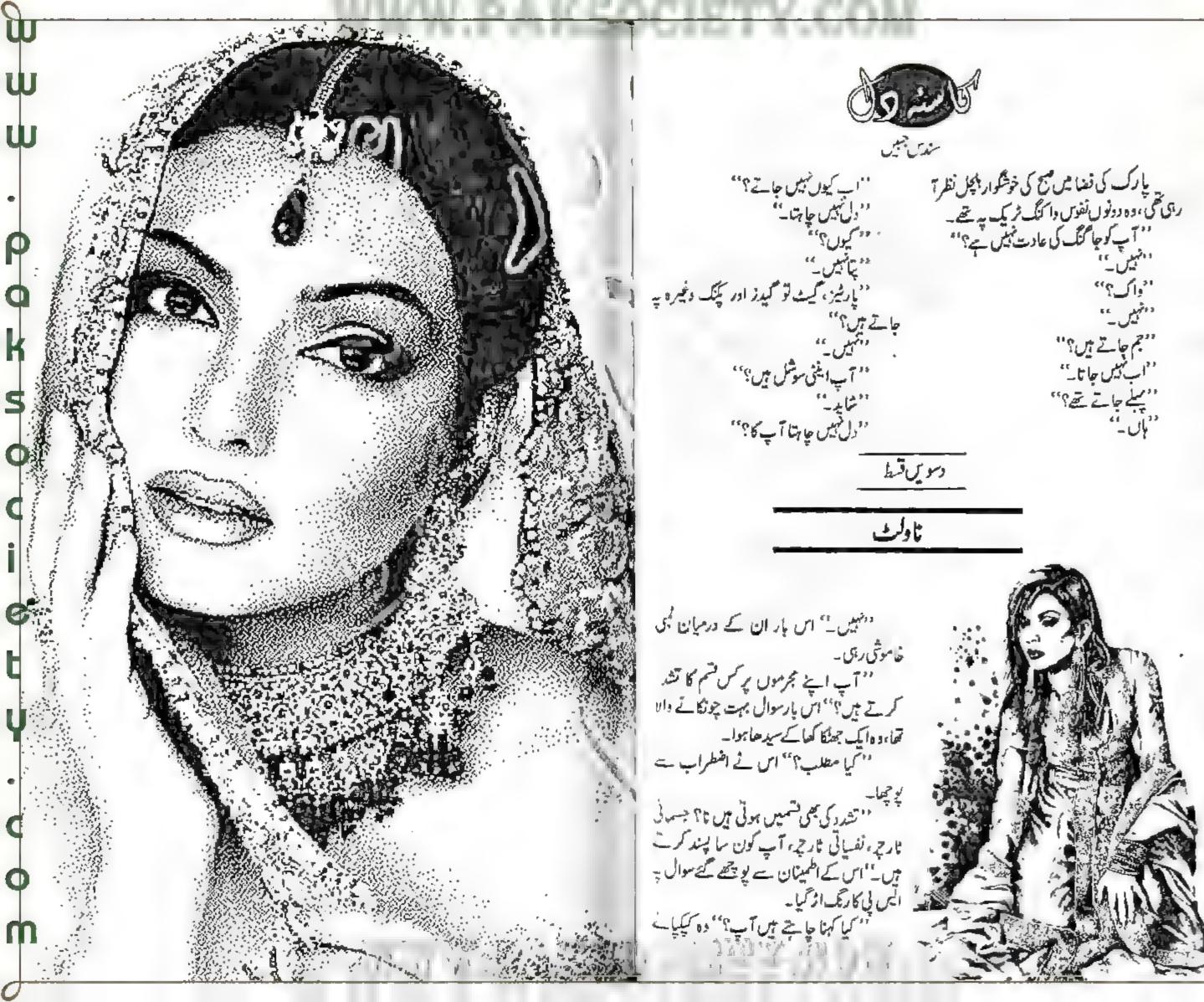

الجھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈاکیئے اروو کی آخری کتاب ..... تماركدم .......ا آواره کردی دانری ...... -/00 المن لطوط كيتى قب عمل . ..... چيتے جوتو شين كر چينے ..... محمری نگری پھرا سافر ...... خواش کی کے ..... مانٹ کی کے است البتى كاك كوتي من الساسان دل وستى ..... ...... ...... ..... ..... آپ ہے کی پردو ..... ڈ اکٹر مولوی عبدائق قواعداردو ...... الخاب كلم مير ..... 4ي*ن خيله* طيف ترال ..... لا جورا كيدْ مي، چوك أرد وبإزار، لا جور

قون قبرز: 7321690-7310797

المحت السبار بلندا وازیس بولاتها... المحت السبار بلندا وازیس بولاتها... اورسهیس مبری بات .....انهو یار بس کو، بنزگرد با گل بن ... عباس اس بارنسبتا شفندے القالاے بولا۔

" جمعے میرایاگل بن کرئے دواورتم میرسے گارچین بننے کی کوشش مت کرد۔" وہ سرد مبری سے بولا۔

عباس کو دھیکا لگا، وہ خاموثی سے کھڑا رہا، پیروقارآ کے آگئے ،اس کے ساتھ بیشے، یاز واس سے شائے کے گرد پھیلا یا اور پیار سے اس کے ایالوں میں ہاتھ چلا یا تھا۔

''چلواٹھو جوان ہاتی جھٹڑا گھر چل کر کرتے جیں۔'' انہوں نے اسے تھنچ کر کھڑا کہا اور اس گرح اس کو ساتھ لگائے گاڑی کی طرف بڑھ گئے ،عماس بھی ساتھ تھا۔

د عیاس تم بخت کی گاڑی میں آؤ۔ وقار قرار عیاس سر بلاتا ہوا شاہ بخت کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، وقار نے اسے آگے بٹھایا اور خود گوم کے ڈرائیونگ سیٹ ہے آگئے، گاڑی شارب گرکے روڈ ہے ڈائی تو شاہ بخت اب بھی کسی آئیجو گرمے روڈ ہے ڈائی تو شاہ بخت اب بھی کسی آئیجو گرمے ساکت تھا۔ دیر پہلے پڑھ رہے تھے، عہاں کو دیکھ کر اٹھ کر گھڑے ہوگئے۔

" میں جیران ہوں کہ آپ اب تک لاعلم بیں اس کا نون دو پہر نے بند ہے، روم بھی لاکڈ ہے اور گاڑی بھی آپورج میں نہیں ہے۔" عہاس رکے بغیر بولا تھا، وقار سپاٹ چیرے کے ساتھ انے دیکھتے رہے۔

المیں جات ہوں اور کہاں ہے؟ بھین ہے بی عادت ہے اس کی علطی کر کے جیب جاتا ہے، صلیم نہیں کرے گا۔" ان کا لہد جائز یہ تھا، عبابی جاموش رہا۔

'' آؤ چلومیرے ساتھ۔'' وقاریے کتاب سائیڈ ممیل پیار کئی اور پاہرنگل گئے، وہ بھی عقب میں تما، وقاریے اپنی گاڑی نکالی تھی۔

دوتوں نے گاڑی روڈ پرڈالی تو روشنیاں گل ہوتی نظر آ مہی تمیس، وقارتے تیز رفاری سے گاڑی آگے بڑھائی، چونکہ رات کا وقت تھا اور ٹریفک جسی کم تھا جسی و وقلیل وقت میں اپنے مقررہ عدف تک گائی سے

ریان ای اس ای ای ای ای ای ایک تھا جہاں اس ونت او کون کو آمد ورفت مر بیریم ہو چک تھی ، دقار برا سے مانوس کو ہے گی ایک محصوص کو ہے گی ایک محصوص کو ہے گی ایک محصوص کو ہے گی مید درختوں کے محفے جھنڈ ہی می رکھا بینچ تھا جس ہے وکی ذی تفس جیفا نظر آر ہا تھا۔ رکھا بینچ تھا جس ہے وکی ذی تفس جیفا نظر آر ہا تھا۔ دی محمود کی ہے وقولی کی اسے دیکھ کر جیسے جان میں اسے دیکھ کر جیسے جان میں جان آئی تھی ، اس نے لیک کر بحت کا باز و بکر لیا جان آئی تھی ، اس نے لیک کر بحت کا باز و بکر لیا حقا۔

'' جھے کہیں نہیں جانا۔'' کھر پور اجنبیت ۔۔ کہتے ہوئے وہ اپناہار وجھٹر وایا۔ ''نفول ہا تیں مت کروہ بچگا نہ بن کی بھی ' کوئی صد ہوتی ہے۔''عہاس بھڑک اٹھا۔ ليج من يوچور باقا-

ڈاکٹر شاہ بڑے معنی خیز انداز میں محرایا تھا،اے اپنے مطلب کا پوائٹ کل چکا تھا۔ "آپ میرا مطلب اچھی طرح سمجھ رے

ا آپ میرا مطلب المی طرح بجورے بی ایس اور تشدد کا آپس میں بین الیس فی صاحب! پولیس اور تشدد کا آپس میں برامغبوط تعلق ہے بس بوں بجھ لیجے الوث الگ بین آور میری نظر ہے وہ رپورٹ گرری بین آور میری نظر ہے وہ رپورٹ گرری بیات اور میری نظر ہے وہ رپورٹ گرری اداموری وگئی۔

دہ جیکئے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھا تا وہاں سے دور جار ہاتھا، ڈاکٹر شاہ چاموثی ہے اسے دور جاتا دیجھیا اسے تیرانی نہیں تھی، اسے اس رڈمل کی تو تع تھی۔

प्रयोध

عباس نے آیک نظر سوئی ہوئی ہین کو دیکھا پھرا حقیاط سے اٹھا اور کمرے سے ہاہر آگیا، اس نے شاہ بخت کے کمرے میں جھا نگا وہ ٹائی تھا، اس کی پریشانی میں پچھ مزید اضافہ ہوا تھا، اس نے مویائل اٹھایا اور اس کے تمبر پرکال کی وہ بٹوز بندر ماتھا، اس نے دوسرانون وقارگو کیا تھا۔

'''درات کے ایک کیج تم جاگ رہے ہو؟ کیایات ہے عماس؟'' وقار نے مہلی بیل پرنون '' اٹھالیا تھا، تخبر سے کہا۔

" '' بخت المجی تک محر تہیں آیا ادر اس کا موہائل تمبر بھی آف ہے۔ " عباس تیزی ہے لولا۔ لولا۔ لولا۔

" بین اسٹری بین ہول ادھر آڈے وقار کہا۔ وقار کہا۔ . کہا۔ .

عباس نے فورا فون بند کیا اور تیزی سے
میر هیاں اتر آیا، اسٹری کا دروازہ کھول کر وہ
اندر داخل ہوا تو و قارآ رام کری پہتم دراز تھا اور
کودیش کوئی کماب بند ہوئی تھی جے غالباً وہ کچھ

ونده دخا (10 جول 2013)

المالية المالية

سے لئے تیار ہور ہا تھا، ٹائی باندھتے عباس کے
الحقم گئے۔
الکیم میں مردری کام تھا۔ 'وہ عام سے لیج
مر بولا۔

مر بولا۔

ارات کے ایک بیج؟'' وہ بولی وہ
قررے چونکا۔

مردول کے سو مسائل ہوتے ہیں۔' وہ

''آپ بتانا مہیں جاہے؟'' وہ آرزوکی اے یو لی۔

عہاس نے ایک دم سراٹھا کراہے دیکھا، اس کے چیرے پہرے پر حرت می اس نے بین کا ہاتھ ایکر کرا کے تریب بٹھالیں۔

ا جان! آپ ا تناانسردہ کیوں ہورہ تی ہیں،

الولی ف ص بات نہیں ہے ہنت کی گاڑی خراب

الولی می تو اسے بیک کرنے کیا تھا بھائی ہی ساتھ

الحق آپ کو تو با ہے شاہ بخت کے گام بس ای

المرح کے ہوتے ہیں النی شم کے مسا دھے کھنے

المرح کے ہوتے ہیں النی شم کے مسا دھے کھنے

المرح کے ہوتے ہیں النی شم کے مسا دھے کو خاطر

المرح کے بول کر بولا تھا، اسے تسلی دینے کی خاطر

والدیاں بازواس کے گرد حمائل کیا تھا، سین کی

والدیاں بازواس کے گرد حمائل کیا تھا، سین کی

والدیاں بازواس کے گرد حمائل کیا تھا، سین کی

"اور میں نے پائیس کیا کی سوج نیا تھا۔" دورو اس ہوگی۔

المرس آئی ایک عباس نے پوری توجہ سے اس کی الم میں آئی ہے جن لیا۔

الم میں آئی ہے بہتا موتی اپنی انگی ہے جن لیا۔

"پیا نہیں کہاں سے استے سارے مرسی الم میرے میں ہوگئے تھے میرے الم اور خوف جمع ہوگئے تھے میرے الم الم اور کے اللہ میں اور کے الم میں الم میں

احساس ہے شاہ بخت کہ ہمارا معاشرہ بھلے ہی روز بروز ماڈ رزم کی طرف بڑھتا جارہا ہے تکر ہمارا کھر بہت عد تک اس چیز سے دور ہے ،اس بے ہودگی کی اجازت آرٹ کے نام پہتہیں کوئی نہیں دے سکتا ، شمجھے تم ۔'' وہ تحکمانہ اور رعب دار آواز ہیں بولے تھے۔'

المحلی میں جانتا ہول اور وعد و کرتا ہوں کہ وہ پارہ الی خطی معاف وہ پارہ الی خطی ہیں ہوگ پلیز ، پلیز مجلیز محصاف کرویں ، مجھے سے آپ کی نارانسگی ہر داشت نہیں ہوری ، خدا کے لئے اپنا لبجہ بجریس ، میں عادی خبیں اس کا ، مجھے لگ رہا ہے میرا و ہاغ بہت جس آپ ہوئے وہ لوٹے جائے گا، کتنا طنز کرتے ہیں آپ ۔ وہ لوٹے ہوئے ہوئے اعصاب لئے بہت بھر ساگیا تھا۔

'' مجمعے مجفی ایسے ہی تکلیف ہو کی تھی۔'' انہوں نے چرجمایا۔

"اچھا نا پلیز۔" وہ روہانسا ہوکر ان کے کندھے ہے لگ گیا، وقار کے لبول پہ ہلی ک کندھے ہے لگ گیا، وقار کے لبول پہ ہلی ک مسکراہٹ آگی انہوں نے ایک ہاتھ سے گاڑی سنجالتے ہوئے ودمرا ہاتھ اس کے شائے پہ کھیلا لیا اور پھراس کے مالوں کوسہلاتے ہوئے چوہا، وہ ان کے النفایت پہ کھل اٹھا۔

الشخصے بھائی ہو ہو بھائی، آپ دنیا کے سب سے الشخصے بھائی ہیں۔ 'اس کی مسکراہٹ ہیں زندگی کی جھلک تھی، وہ بچوں کی طرح ان سے نبیٹ گیا۔

''لو ..... تو میرا شنراده ہے، میرا شاه بخت '' وه مسکرائے تنے، گر دل میں بہت قکر مندی سے سویتارہ تنے۔

"میرا بچٹس گائیڈ ہو گیا ہے۔" "کون ہے اس کے پیچھے؟" جڑ جڑ جڑ

'' آپرات کہاں تھے عہاں؟''سین نے عہاں کا '' سین نے عہاں کے عہاں آج صبح جبکہ وہ آئس جائے

" بخصے بہٹ دھری پیند نہیں ہے شاہ بخت! ملطی کر کے تعلیم کرنا سیکھو جسلیم کرد شحے تو اصلاح کرسکو شکے ۔ " انہوں نے بے کیک لیج میں کہا۔ " آئم سوری بھائی۔" دہ سر جھکائے بولا

"" تمہارالبوسپاٹ ہے، یعنی تم ابھی بھی خود کوچن پہ بچھ رہے ہو، جب دل سے تمہیں غلطی کا احساس ہو تب سوری کرنا۔" وہ بڑے اطمینان سے اس کا تجزیہ کرکے اسے جنا گئے، شاہ بخت لئب جھینج کررہ گیا، یہ کتنا بڑا نقصان تھا کہ دہ اسے اتناجائے تھے، ورنہ شاید ہات ختم ہو جاتی۔ اتناجائے تھے، ورنہ شاید ہات ختم ہو جاتی۔

ليج من بولا۔

دور مطلب ہے معروبیں کر رہے اس کا مطلب ہے معربیں خود یہ بھروسہیں کرتم ان چیزوں سے دور رہا ہے اس کا مطلب ہے دور روائد کے یا تہیں؟ "اس بار وہ کڑے انداز میں بادر کروا رہے تنے، شاہ بخت نے مزید کچونیں کہا۔

"بہتر ہوگا کہتم جھے یہ بتا دو کہتم یہ مب کیوں گرد ہے ہو؟ تمہاری عقل کوجنوں نے کھالیا ہے یا دیسے بی نے غیرت ہوگئے ہو؟ دوسرے یہ ایکسپلائٹ کرنے پہلیا ہوگر کوئی کہے تمہیں بلیک میل کر سکتا ہے جب تک اس کے ہاتھ بیں میل کر سکتا ہے جب تک اس کے ہاتھ بیں شہاری کوئی کروری شہو، تج بتاؤ کہیں اس رہتے ہو اور میں بڑھ گئے ، کتنا آگے جا تھے ہو بولو، سات ڈریک تک کو نہیں آن پہلی ؟ وہ خدشات واویام میں مبتلا تھے۔ خدشات واویام میں مبتلا تھے۔

''ابیا کچھبیں ہے۔'' ''لو پھر جھے یہ بتاؤ دہ شاندار شوٹ کس کے کٹے یہ کیا تم نے ، ایس کیا مجبوری تھی حمہیں

. کمل نہیں کر پائی ،عمباس نے بے بیٹی ہے اسے دیکھااس کے ہاتھ کئی ہوئی نہینوں کی مانند بیچے گر گئے۔

" آپ کوجھے پہ شک تھا؟" وہ بر برایا تھا۔ "میں ..... وہ ....؟" سبین بے ربط سی ہو

" آپ نے مجھ میں الیک کوئی اخلاقی برائی دلیمی جوآپ کواپیالگا؟" وہ بے حد ڈس ہارٹ لگ رہاتھا۔

'' نظاہر تو کو کی خرابی ایا ز بیس مجی نہیں تھی۔'' ہ نظر حرا گئی۔

''دہیں ایاز نہیں ہوں، جھے اس کے ساتھ ممبئر مت کیا کریں۔'' وہ کی سے کہنا کھڑا ہو گا

" آپ دونوں کی آپس میں گہری مشابہت ہے۔" وہ بے ساخنہ پولی گھر پچھتائی۔

" افسوس میں ای شکل بدلوائے بہ قادر تہیں ہوں، ولیے آپ کو تو میری شکل دیکھ کر بردی تکلیف ہوتی ہوگی، ایاز بارآ جاتا ہوگا۔ 'وہ بخت اذبت پیندی سے بولا تھا۔

''میرا بیہ مطلب مہیں تھا عباس، میں تو صرف ……'' وہ سین کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، اس نے کوئی مفائی دینا جاہی محرعباس نے نورآاس کی بات قطع کر دی۔

'' بجھے وضاحتوں سے نفرت ہے۔'' وہ 'تیزی سے باہرنکل گیا سین خاموشی سے بیٹھی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔

''آپ کو بھلے ہی وضاحتوں سے نفرت سہی عہاس گر بھے یہ جانے کی جبھوے کہ آپ نے جائے گی جبھوے کہ آپ نے جھے سے شادی کیوں کی تھی؟'' وہ خود کلامی کے سے انداز سے یولی تھی ، آنگھوں میں گہری سوج کی پرچھا ٹیاں تھیں۔

93 جون 2013

ساسىدىنا 📆 جۇن 2013 - ئارىكى ئارىكى 🗗 ئارىكى

" جھے مہال لائے کا مقصد کیا ہے اسید۔" دو دن بعد وہ اس کے سامنے کھڑی سرایا سوال تھی،ان دونوں کے حالات کھھاس طرح تھے کہ وه من كا كياشام كوآنا تفاء كهاناريدي ميذك تا اور تھيکا ساآتے تي بيد بيد دراز جو كرسو جاتا، حيا نے بیدو دن ایڈو چرسمجھ کر خوب انجوائے کیا تھا، كمريه كى اليمي طرح ومنتك كى، يكن كارز صاف کیا، باتھ روم کی واشک کی، صرف شوق شوق میں ارات کو دومزے سے ٹھنڈے فرش پیہ دراز ہوجاتی ،اسیدےاس کی کوئی بات میں ہوئی مھی بھرآج تیسرے دن وہ اکتا کر یو حصے لئی۔ اسید نے اے کڑی تظروں ہے دیکھا اور آ کے بڑھنا جاہا، تمرحبائے اس کا بازو تھام کر

اور کس غضب ہو گیاء اسید نے لحد مجر میں

د دستمجما کی تکمی تامیم ایک بات، بولو<sup>۳</sup> و د اس کی کردن دا عی ہاتھ کے ملیجے میں کس کر بولا ود كما تفا نامهيس كرود باره مجه عصوال مات مت كرناء تمهارے دماغ ميں مات مبين تني جيے ثبت ہو کررہ کی تھی۔

''تم کیا جاننا جا بھی ہو؟ کیا ہے کہ میں شہیں

یمال کیوں کے کرآیا ہون یا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنا جا ہتا ہوں، فکر مت کرو بہت جا<sub>ہ</sub> سب کچرمامنے آجائے گاء تب تمہارے کیوں پ سوال ميس جول محية وه أبريل ليح بيل كبن ليحيم بث كيا-

وہ پھرلیاس تبدیل کرے باہرنکل کمیاء رات کے ساتھ نگارے تھے جب وولوٹا تھا،حما بیڈیہ

ہی۔ وہ آج منع سے بعوی منی مراس نے اس وقت اسید کے لائے ہوئے شایرز کی طرف آئکھ ا نھا کر بھی ہیں دیکھا۔

و و حمیمیں کیا لگتا ہے اسید، علی بار مان لول کی بہم سے معالی ما تک لوں کی ،ایسا کھیمیں ہوگا من في جوكيا بالكل تحيك كيا اور بحص اس يكول شرمندي ميل منه جحي موكيء مين بھي په تسليم مبيل كرول كى كەشى غلطى " وەمطمئن كىي

ووشرث اتارر ہاتھا جب اس نے حما ک خفندی آواز میں اس کے ریافقاظ سے موواس کی طرف بليث آيا-

"wish أيك ماه بعديم اسيخ إن الفاظ يه قائم ره ياؤيه وهمرمرات موي مج میں بولا، حمائے اس کی طرف دیکھنے سے کر مز کیا

'' کھانا بناؤ، میں راش لے آیا ہوں'' دہ حكميدا ندارجس بولاتعا

و و حمها كما كما بي مارا دن محوم عركم آو کے اور میں تہاری جا کری کروں گی؟ ناممکن... عن تمہارے باپ کی ملازمہ مبیں ہوں اور شہ ہی تمہاری باندی ، مجھے تم ، مجھ بیائے سے میلے مون ليراء مونهد، كعامًا بنادً ، ماني فث ـ " وه شياء اور تيز کيچ ش بول کې مراتھ بي چي ځا تھا، کو ۽ غمد تكالا تها، اسيدية جيي جلي كري معي، وه أي

تھیں اور جھے بلیوں سے نفرمت ہے، آج تک تم نے بس جو ہے اور بلی کی لڑائی دیکھی گئے گئے اور بلی کی بھی دیکھ لیتا اور ایک آخری بات مردایتی كم كا جشن مفتوح كورت كوروند كرمناتا ب، ياد ركفنا حباتيمور، بين تمهارا ووحشر كرون كاكرتم اين پیچان بھول جاؤ گائے وہ کسی اڑ دھے کی طرح

Ш

🕰 ہے اس کی طرف بلیث آیا، ہاتھ میں پکڑی

مد فاطرح مهين حساب كتاب كي بهت جلدي

ہے،اہے پرلس مین باب کی طرح جوصرف میں

الموقيقائے كما ہے متنا لفع ہوگا مكراس بات كاليفين

وكوجها تيموره كداس بارساد ب خمار المصرف

اور سر التماري عصم من آئي عديد ووبيد

کے کنارے یہ کھڑا تھاءا نداز اسے خوتی تھے کہ حیا

"بہت جلد مہیں بنا چل جائے گا۔"

أيك ليه حدثرم دل إوراجهم انسان ہو، مجھے یقین

الر الركام العاري مي الرياري مي السي في ا

''مثناً كيا كرو محرتم ؟''وه استهزائيه بولي۔

ا وتم كسى كو تكايف مبين دے سكتے اسير، تم

و و مطمئن تھی، اِسید کے اندر ساتے

المرجم يوكل يفين ب كرتم مى جمه الى

" بکواس بند کرو، تبیس کی میں تے تم سے

اللي محبت كرتے بوجستى كديبس-"وه اس باراسي

می اور سالسی اسید کے اندر جاتی آگ میں بٹرول

عبت انفرت كرتا بول يل تم عد يدنفرت.

ووبلندآواز بین دهاژا تها،حیا دراجی سین ڈری\_

میر کہا صرف خالی دھمکیاں دیے جا رہے ہو۔''

الشاہمی حیا کے مند ہیں ہی تھی کہ وہ نسی وحش اور

الملی شیر کی طرح اس به آیران حباکی تی بری ب

التمياري\_ ووتمهيس كيالكاءتم في جمعة فتح كرلياه بس ماد معاد مرماد

ممهیں بناؤں گامرد نتح کا جش کیے مناتا ہے ، یاد

م معمل بام جرى ببت يسند تهاورتم بميشه نام

في سائيد ليتي تحين كيونكه مهين بليان بهت بيند

📝 'اجِها تو چھرکوئی ملی انقام لونان مجھ ہے ،

الله طرح للي ، و ٥ اورشدت سے بلنے لگا۔

ا وجمر جمری آئی، بدنت خود کوسنیال یانی۔

" ميرا خيال جن تم چند دن ريست كراد ، مكر

فرك أيك طرف تينيك دي-

جیا کی دھڑ کن مرحم ہونے گی، وہاں دو انسان میں تھے دو درندے رو کئے تھے، ایک جنون کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور دوسرا بے بسی کی انتابیدتھا، کمرے ہیں اب صرف ایک بے کسی کی تجيم مين ، دل روز كريناك ادر درو ين وولي چین جو که بندر یک کرابول میں بدلتی تنمیں اور کسی ک ذرندگ کی تیز دھاری جوہر چڑ کاٹ ڈالنے ہو ار ی ہونی کی اس کی بے رحی می جو ہر چر ملیا میث کررای می ، انسانیت ، جدردی ، ورومندی ، خلوص اورسب سے بڑ رہ کر محبت وہاں سے روتے ہوئے نکل کئے بیتھے اب وہاں سرف کرب تھا، آ نسویتے،اذبیت می اور مارڈ النے کی خواہش کتے ئے اپنی وحشت وہر ہریت سے بلی کی فرم و نازک کھال کوا دھیر ڈالا تھا، کہا جاتا ہے ہررات ک محر ہے مکراس رات کی محر جانے کہایں رہ کئی تھی شاہیر ایک معموم کی تقدیر کی مانیدسوئٹی تھی یا کھوٹٹی تھی۔ ميرى رورح مين ميرى سالس مين

وہ جوز ہر بن کے اثر کیا .....! ميده كرب ب، بيده كھاؤے ميرے يار نے جو بجھے ديا۔...! بيادآگ ۽ پيثرار ب يدكيما ومل يأر ٢٤٤٠؟

اور پھر منع ہو گئ، ایک رہشیت ٹاک اور درند کی مجری شب کی سحرجس نے آگی کی اذبیت ے اے اس طرح روشناس کروایا تھا کہ وہ کوئی

الله المستخدم و المستخدم و و و 2013

1 2013 130 000

و میں تم سے کچھ لوچھرہی بول اسید "وہ

بى حواس كھوئے تھے، شايد دو صبط كى انتها يہ تقااور منط درای میں لکنے سے بھر کیا تھا، اس نے نفرت سے حما کا ماتھ جھٹکا اور پھر مائیس ماتھ کا تھیٹر اس کے گال سے ماراء وہ کریناک انداز ہیں سیخی اوراژ کھڑا کر دیوار کے نگرانی۔

ادردباؤمز بدبرهاديا محباكي آتكهيس تصفيلكيس مت كرناء بولوسمجها يا تعانا كهاس البح من مجهري کیا؟'' وه دهاژ اِتقایٰ حیا کا رنگ کُل ہوگیا، جیرت

ہو گئی تھی ، ساری زندگی بولنے کے قابل ندرای مختی ۔ تھی۔

لڑ کھڑاتے ہوئے وہ آکینے کے آگے آن
کھڑی ہوئی، آئینہ اسے کیا دکھا رہا تھا، ایک
ساٹولی رنگت، عام سے نقوش والی لڑی، جس
کے ہوئٹ نیلے بڑے ہوئے تھے، جس کے
چہرے، گردن اور سارے وجود پہ گہرے زخموں
کے نشان تھے، ایک ہی کھر وچے اس کے وائیں
گال سے شروع ہو کر اس کی گردن سے ہوئی
ہوئی نیچے تک چلی گئی تھی، کچھ نشان کا شنے کے
ہوئی نیچے تک چلی گئی تھی، کچھ نشان کا شنے کے
میں نے گرزتے ہاتھ سے اپناچہرہ چھوا تھا۔
مین کور کھے رہی تھی۔

''ہیں ۔۔۔۔۔ ہیں؟'' اسے جھٹکا لگا، درد ک ایک شدیدلہر پنڈنی سے آئی اور سارے وجود ہیں جھٹل گئی، وہ اپنا ہو جھ سہار نہیں پائی اور لز کھڑا کر شیچے کرگی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ تھے، اسے اپنا نام بادبیں آسکا تھا، اسے اس کی بہچان بھلادی گئی تھی۔

'' بجھے آب کسی اور کے پاس مت بھیجے گا امال! جھے بیں آپ مزید ڈلیل ہوئے کا حوصلہ بیں بچا، جھے آپ خود سے دور مت سیجے گا، آپ سکت نہیں رہی۔'' وہ بھوٹ کوروتی رہی۔ '' دہ بیس میری بچی، بس آپ تھے دل بین چھیا کر رکھوں گی۔'' وہ اس کوساتھ لگائے خود بھی

سب سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو کتنی ہی دہر کم صم جیٹی رہی ، عینی کی شادی کی

تیاری عروی ہے جی کھر جی سامان بھی ایموا تھا،
وہ صرب ہے جر چیز کو دیکھتی رہی، بینی کتی خوش قسمت کی کہاس کی زندگی ہیں سب کچھ تا رال تھا اور وہ کتنی بدقسمت کی، کتنا جیب واقعہ ہوا تھا اس کی زندگی ہیں، وہ بس بینجی سوچتی رہی، پہلی بار دل جی زندگی ہیں، وہ بس بینجی سوچتی رہی، پہلی بار دل میں مال باپ ہے شہوہ جاگا تھا، کاش انہوں نے اس کواپنے ایس کی زندگی کو یہ نوال تا می روگ ندگی اور محق میں یہ نوال تا می روگ ندگی اور محق میں یہ بدنا می شاآتی اور محق میں یہ بدنا می شاآتی اور محق میں اور میں اور میں اور محق میں اور محق میں اور میں اور میں اور میں اور محق میں اور میں

**ተ** 

بیاسلام آبادیش تیموراتد کے گھر کا منظرت ، وواس دفت بیڈ پدیم دراز کی میکزین کا مطالعہ کر رہے ہے جبکہ مستر مرینہ بے چیٹی سے کروٹیس بدلتی آخرا تھ بیٹھیں۔

''تیمورمیرادل بہت گمبرار ہاہے۔'' دہ بے حد پریشان تھیں۔

''' وہ میکزین ہے۔ نظریں ہٹا کر بولے۔

" آپ اتن خاموش سے اسے سکون سے کسے بیٹھ سکتے ہیں، میری بی کا پچھ بتا کردائیں، میں بیٹھ سکتے ہیں، میری بی کا پچھ بتا کردائیں، جھے بہت فکر ہورہ ی ہے، خدامعلوم وہ اسے کہاں کے گیا ہے۔ "وہ رود سنے کو تعین ہے۔

د میری اسد ہے بات ہوگی تھی، وہ اے ڈھونڈ رہا ہے، آپ فکر مت کر س وہ ال جا ئیں گے، ویسے بھی وہ زیادہ سے زیادہ کی دوست کے ہاں ای تختبرا ہوگا، اس کا کون سا وہاں ٹھکانہ ہاں ای تختبرا ہوگا، اس کا کون سا وہاں ٹھکانہ ہے؟ '' وہ کی دیئے گئے۔

会会会

روم دوم نے چھلکتا ہوا ورد رکون میں لہوکی عبد بہتا ہوا دکھ آگے میں وحشت سے جمعد آنسو بین ساعتیں، باتور بصارتیں عرضالس اذبت ہرآن ملامت اور جامد چپ کاتفل اور جامد چپ کاتفل سے میں معدوم ہوئی دھڑ کئیں اور جامد یوئی خواہشیں ۔۔۔۔!

در دیسے بوجھل جسم و جاں .....! اور بدا دیتی انجرتی تبصیں! این کوجینا کہتے جیں تو میرے مولا! منطح اور نہیں جینا اب کے .....!

وہ دیوار ہے نیک لگائے بہت دیر ہے ای حالت میں بڑی تھی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں مانکت تھیں اور اس کمرے میں زہریلی موگوشیاں کے مائے دوٹر رہے تھے۔ موگوشیاں کے مائے دوٹر رہے تھے۔

اور غلیظ عورت ہو حما تیمورے کیسی ہے کہی اور نامرادی تھی کہ وہ اپنا آپ داؤیپہ نگا کے بھی حما تیمور ہی تھی حمااسید نہیں بن یائی تھی۔

اور ال یس قصور تمہارا مہیں، تمہارے باب کا ہے ہیا ہے گندے خون کا اگرے اور باب کی است میں استے مال اس گندگو، پاک کرنے کی کوشش کرتا رہا، کتنا ہوا احتی ہوں تا ہیں؟ تمہیں تو پاک کرنے می کوشش کرنے رہا البتہ علا علت ہیں ڈوب کرا بناوجو د ضرور دا غدار کر بیشا ہوں، تم نے ایک حال جلی اور سمجھ لیا کہ جیت تمہاری بار میں بدل دول گا، اس جیت کے بیچے تمہاری بار میں بدل دول گا، اس جیت کے بیچے میرے باتھوں کا تبییں ملے میں اس حد تک میرے باتھوں کا تبییں ملے کرنے کی تاب حد تک فیری کا کہ میں اور کی تمہیں کوئی آسانی ملے؟ میں تم پر اس حد تک زندگی تک کر دول گا کہ تم موت کی دعا تیں ماگو کی تمہیں دول گا کہ توگ تمہیں ہیک زندگی تک کر دول گا کہ تو تک دیا تیں ماگو گا تھی بیان کو تھی ہوئی آگ

وہ کمرہ واقع اس کی قبر بن گیا تھا، گر ..... زندہ انسان کی قبر، وہ الرکھڑاتے ہوئے آھی، وہ کمرے میں بیل تھا، وقت پہانہیں کیا ہوا تھا، اس جگہ یہ کوئی وال کلاک نہیں تھا، وہ ان شاپرڑ کی طرف بڑھی اور سماری چیزیں نکال کر شیاب یہ دالیں اور لہن چند مخصوص مصالحہ جات، تھی، دالیں اور لہن پیاڑ وغیرہ، وہ سوچ سوچ کر چیزوں کو اپن جنہوں یہ رکھنے گی، چر کمرے کی طرف واپس آگئی، ہسر تھیک کیا تو کھے اور بھی یاد

" دوس گائم ای قابل نیس موجهاری جگدوه ہے، تھنڈا کھر درا فرش "

اس نے تیزی سے سر جھنکا اور زور سے

اماسحنا 96 حون 2013

اسات دنا 📆 جون 2013

آ تکھیں بٹد کر میں ،اے مزید جو یادآ رہا تھ وہ اتنا تنکیف دہ تھا کہ وہ اسے ڈبمن میں بھی دہرانا تہیں جا جتی تھی ،اس نے لرز نے ہوئے ہاتھوں سمیت بستر کی سلوٹیس درست کیس اور اندر برهتی بے چینی کو چیمیانی انکه کر باتھ روم کی سمت بڑھ گئی، وہاں اسید کے اتارے ہوئے کیڑے لئے تھے، وه واليس يا برآتي مسرف كالبيك تكالا اور واليس آ حمی عسل فائے میں نہانے کا بانی مجرنے کے لئے ایک درمیائے سائز کا ثب بڑا تھا، اس نے اس ثب میں یائی نھرا ادر متھی بھر کر سرف انڈیل ویاء کچھ دم یاتھ مارٹی رہی ، جھاگ کے ملیلے بننے تک تو اس نے اسید کے کیڑے بھگو دیے، کچھ دمر الہیں دونوں ماتھوں ہے ملتی رہی، دفعتاً اس کی كلالى كي زحم يت فون رف لكاء مرخ بوندي، یائی میں کرئے لکیں اب کے باریکھاور یودآیا

W

W

C

C

''روز کے کپڑے روز دھویا کرو، خنگ ہونے میں وفت لکتا ہے، یہاں تمہارے باپ کا بهجا بوالا نڈری سٹم تو ہے ہیں۔'

ياني اب داغدار بور ما تقاء وه چونک كركان كي سیجھے بٹا کئی ،اس نے بے تاثر تظروں سے کلائی کو ویکھ اور پھر سر جھنگ کر اینا کام کرنے لگی، کیڑے دھونے کے بعد اس نے کمرہ صاف کرٹا شردع کر دیا، بزے دھیان اور احتیاط سے صفائی کرتے ہوئے اسے اب کی بارجھی پچھے یا دتھا۔

'' جھے اس کمرے میں ہمیشہ صفائی ستھرائی أَظْرِ آنَى عِاہِے، كُردُ كَالِيكِ دُرهُ بَعِي نَهِينَ مُومًا جائے ،تہارے جے گندگی کے ڈھر کو برداشت گرر با ہوں ، اے ہی کافی سمجھو ، ور نہ حشر کر دوں كالتمبارات وه چند لمح يجي سوچي راي يجرخود كو سنجال کراتھی اور ڈیٹول ملہ یو نچھا مار نے نکی ،اس کے بعداس نے اٹھی طرح ہاتھ ہیر دھوئے اور

پین کارنر کی طرف آگئ ، اس نے دال ماش تکال اور کنگر جننے لی میروی توجہ کے ساتھ اس نے وال يكاني ، اس بار يكه يا دآيا تقايه

ال بار بالمايا الميشه النابي المراو جتنا أيك وقت المنابي الم میں ختم ہو سکے، یہاں فرتج کی سبولت تو ہے ہیں جوتم قریز کرسکول اور میں مقطعاً محوارہ میں کرول گا کہ تم سالن ہائی کرکے چھینگی مجرو ، آفٹر آل میں میری حلال کی کمائی ہے تمہارے برنس میں ہاپ كا يعيد مهيل ..

اس نے سالن بنا کرآئے کا ڈبا دیکھا تو دہ ځالی تھا، شاید ده آنا لانا کھول گیا تھا، وہ ہاتھ حجالہ کر چن کی د بوار ہے لگ کر بیٹے گی، سروی کی شدت میں بلکا سا اضافہ ہو گیا تھا، اس کے ہاتھوں کے زخم سلسل یائی میں کام کرنے کی وج ے خراب ہو گئے تھے ، وہ چند کھے ایے ماتھوں کا جائزہ لیکی رہی، پھر ائیس کودیش رکھالیا، اے

وہاں بیٹھے دو گھنٹے گز رہیے تھے مگراس کی حالت ہوڑ وہی تھی، پھر اس نے سٹرھیوں بید کسی ک حاب ي، اسيداديرآ ريا تعابه وه اضطراب میں کھڑی ہو گئی، وہ سفید

شرٹ اور بکیو جینز میں بے حد تھ کا ہوا تھا، حیا ئے اے دیکھی کرٹوراً تظرح الی۔

''السلام عليكم!''اس كى آواز سېمى بهو تى پست

اسیدئے سر ہلانا بھی مناسب تہیں سمجھا تھا جوایاً سلامتی بھیجنا تو دور کی بات، وہ منہ ہاتھ دھوئے جاہ گیا،حیاو ہیں کھڑی رہی۔

" كهاني من كيابي " وه اول سه منه یونچھتااس کی طرف آ گیا۔

"دال ماش\_" "لو لے آؤے" اس نے ٹاول حیا کی طرف

پھینکا ، جواس کے منہ بدلگا۔

''تم محر کیے جاؤ میڈیس لے لو اور '' وہ روٹی نہیں بنی آٹانہیں تھا۔'' وہ بمشکل ريبث كروافنو، جاؤا كروراتيوكرنے كاموونبين تو الويد بكواس تم ميح بهي كرسكي تعين -"اس ڈرائیورکولے جاؤ۔'وہ ٹیملے کن انداز میں بولے نے تیز نظروں ہےاہے تھورااور واپس مڑا۔ دونهين من خود جلاحادَ ب<sup>9</sup>ا- 'و والحُو<sup>ع</sup>ليا \_ و و و من من من آنا تهيل كونده سكتي - " و و " تحليك ہے ميڈيس ليتے ہوئے جانا۔" و کیوں؟ کیا تکایف ہے مہیں؟" وہ چینی انہوں نے تاکید ک، وہ سر ہلاتا ہوا یا ہرنکل آلیا، بہت سلو ڈرائیو کرتے ہوئے جس دفت وہ کھر مول تابول ساسد محدر إتحار بنجا دو پېر مورني مي ، كمريس اس وقت ليخ كى حیا نے کرزتے ہوئے ہاتھ آگے کردیے، وہ زخی تنے اور کھرٹڈ ایمل کئے تنے، اسید کے میاری مورای می-"عہاس میٹا! کیا ہات ہے، اس وقت لوں پایک استیزائیہ سکر ہٹ آعنی۔ ''جو ہاتھ کسی پہ بہتان لگائے کے لئے طبیعت تو تھیک ہے؟ " کیلم چی اے اس وقت المنت بين أبيس تو كاث والناجاب-"اس كالجد و کور خران مورس س '' جي چي ابس طبيعت چي ميک نبيس ، آرام بے فیک بےرحم اور مرد تھا۔ كرول كا لو نميك بو جاول گاـ" وه آبسته ب حبا کانب آتھی واس کا سر مجمومزید جھک گہا ہ اسيد في ايك نفرت بحرى نكاه اس يه والى اور تيز المال محک ہے تم جاؤ کریے میں، میں جزقدم افحاتا سرهيان الزعميار سبين كوبسيجتي بول-" وه چن ميں جل كتيں،عباس تحصدوس دے تو فنا كا میرهیاں چرمتا گیا،بسر پرکر کےاس نے دایاں ميراعشق مين براحال كر بازومور كآ تمحول يدركوليا-بخصوب مزاكوتي بخت الحلے چندمنٹ بعد تمرے میں افرا د کا قول مجھاس جہاں جس مثال کر سا اند آیا ، ای جان ، علینه ، کول ، آمنه بھانجی اور میری اصل صورت بگاڑ دے رمشہ بھی کہیں آخریں سین بھی تھی۔ المن عشق بعني بين كال كر ''عباسِ بینا کیا ہات ہے؟'' نبیلہ بیکم نے وه منول بن بازودية مسك راي مي قدرے محبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ سیدھا ہو 公众公 کے بیٹے گیا۔ عیاس ، وقار کے آئس میں کمیا تو وہ اسے و"ارے ای جان پریشانی کی کونی یات میس له کچه کرچونک کے ، وہ بہت ست اور پڑمردہ لگ د ما تقاء تاک کی توک سرخ بور بی می یں بانکل تعیک ہوں ابس ایسے بی تھوڑی تعکان محول کررہا تھا جھی کمرآ گیا۔" اس نے نری "کیا بات ہے عماس طبیعت تھیک ہے؟" ہے وضاحت دی۔ والتوليل سے بوجھنے لکے۔ و جمعکن تو ہوگی ، ویسے کس نے کہا تھا کہ '' پتائہیں ، مفکن ی ہورہی ہے، شابد قلوجی شادی کے یا بجویں دن بی آئس جا کھسو۔" آمنہ --- 13% باساسينا 99 جون 2013

Ш

Ш

W

Ш

W

i. O

"متم بحول رہے ہوعیاس کدلڑ کی کی اہمیت جلل کے النے زیادہ ہوئی ہے یا نسبت شوہر كي دوخت او الراب

الكالبين ميري بيم بلك براير في سين یں آمنہ بھاہمی کی طرح۔'' اس کے کہتے یہ رمث كاقبتهد بلندتفاء

"ات يورسيو موتم؟ جمع يقين تبيس مور با اور مدآ مِنْدَ بِمَا بَقِي كُوكِيا كِياتُمْ فِي مِنَا وَل كَ الْمِيْلِ الکہ بھالی کو کہ عمیاس صاحب کے بیدو بوزین آب كى بيكم كے بارے میں۔ "وہ تنك كرنے براتر آنی وعیاس ہستا گیا۔

و فبحائی کو بتاؤگی ضرور مگر میری بیاری اروست میر یا در کھنا کہ وہ پہلے میرے بھائی ہیں بھر المجوادية" عماس ذرائجي ميّا تركبيس بواتحا..

المال مين بحول كي تفي وه تو آمنه بها بهي مع بھی زیادہ بلک برایر کی ہیں۔ وہ جل کر و اعمال کے ساتھ ساتھ اس مارین کا قبقہ ہے منا شد تھا، رمشہ می استی ہوئی اٹھ گئے۔

<sup>یود</sup>اد کے تم ریسٹ کرواور مجابیکی جان ڈرا ایں کے حال کی قلر کریں اشادی کے تیسر ہے دن اللايمار كراميا خود كوي" وه جن في يهوني با برنكل كن م کرے میں اب بالکل خاموتی تھی سین نے اٹھ عرصایں یہ کمیل ڈالا اور پھراس کے ماس بیٹے کر وجرمے ہے اس کی پیشائی یہ ہاتھ رکھا اور

'''آب کانمبر چرتو بڑھر اے عبال -' '' ہاں کسی کی بے اعتماری نے کھائل کر ڈالا سے ۔ وہ از صدر نجیدہ تھا ہیں کم صم کی ہوئی۔ '' د چس انسان کو جی مجر کر مفکرایا عمیا ہوہ بالمرون کے سامنے رد کیا گیا ہو، وہ کسی یہ اعتبار للى كرسكتا\_" و ولوث كى مى \_

" بیں نے تو سب چھ آپ کے سامنے رکھ

دیا تفاء اینا آب حمیال کر دیا ، دل کمول کر دکھا دیا ا کراس کے باوجود بھی آپ جھے ایاز کا طعنہ دیں مے تو پھر میں کیا کرستی ہوں۔" اس نے روائی ے سے آنو او تھے،ای وقت دروالے یہ کھنکا يوا، وه الحي اور باتحدرهم من چلي كن، ملازمه كهانا کے کرآئی تھی، عماس نے اسے میل بدارے رکھ مرجائے کا کہدویا۔

W

یہ وسط لاہور کے ایک ماڈرن اور ویل آرگنا تز ڈ مرشل امریا کا منظر تھا جہاں ایک نے ہوئل کی تیاری عروج ہے تھی بھیر ولوسیع کا کام تقريباً ممل مو چکا تھا،لکڑی کی پلینگ اور جیموں کی سیکنگ اور دروازوں کا کام تاحال بانی تھا جس کے لئے ''معل انڈسٹریز'' سے گفت وشنید

م میتنگ دونفوس کے درمیان موربی می سيدمصب شاه (جوكداس بول كر اوز تھے) اور شاہ بخت معنل (جو معنل انڈسٹریز کا نمائندہ

مصب شاہ اے ایل ڈیمانڈز بنا رہے تھے،جنہیں شاہ بخت برق رفناری سے لیپ ٹاپ میں محقوظ کر رہا تھا، اس کے بعد وہ انہیں ایل ا ٹرسٹری کے کیے گئے گزشتہ Projects کی Graphics اور Styles بنائے اور دکھائے لگا، دولول حضرات کے درمیان میر گفتگو مشت انكريزي مِن بهوراي هي، جس ونت وه اين دُيل فاش كرك الشعين أورشروع بوجكا تعاب

Mr, Mughal! would" you like to share my !lunch!"معصب شاہ نے مشکرا کراس ہے

Yeah! why not, its my

آمنے فور اُانحد کئیں ،سب نے ان کی تعلید کی۔ ""سين ش تمهارا إورهاس كالنج مجوادي ہوں۔ " جاتے جاتے کہ کئیں علینہ اور کول بھی چلى كىنى، جېكەرمىشەد بىن جىنى رىي-

" " آئم موری عباس " مب کے جانے کے بعد وہ آہشلی ہے بولی تھی، عباس خاموش ہے اُسے دیکھٹا رہا، وہ حایثا تھا وہ اس دن والی بدتميزي بدمعاني مانك داني مي-

''اتس او کے رمشہ''' وہ اس سے علاوہ اور کیا کہناہ سبین بھی میڈ کے آخری سرے یہ بیٹھی جونك كالخاص-

🔹 "'آیم سوری جمایھی، میں تے جہت برميزي كي مى ، محصال بات في مزيد تكليف دى تھی کہ آپ نے بھے کچھ کہائیس تعا، میں اور عماس بہت التھے دوست رہے ہیں ، مجریا میں کیوں ایکدم ہے سب کچھ ٹلط ہو گیا، جھے تو جاہے تھا کہ بیں اس کی ایکی زندگی کو وشر ویتی اے طر .... میں بالکل ایکی دوست جیس ہول: ہے ؛ عالى؟ "اس كى آلكوں من آلسو جك رہے تھے، سبین بے ماختہ اٹھ کراس کے پاس آني ادرائ ساته لكاليا

معتم بهت النهى جورمشده اورتم دوتون كي دوی کا بھی جھے اندازہ ہے، یا کل میں کون سا يهال نَيْ آني بول-"وه اسے جيكار في الى -

" رمد! دُون في مل ، هم آج بهي الله دوست ہیں اور رہی وشر کی بات تو ڈیٹر آ واری ہے ڈنر کروا دوہمیں، وشیز ہی وشیز یک وشرارت ے بولاءرمشہ بےساختہ مس بڑی۔ « و کیول جبیں ضرور ۔ <sup>23</sup>

\* معیلواب سیدهی بهو کربیشه جاؤ ، کیول سین کا کا عرصا محکورتی ہو۔ اس نے چھیٹرا، رمد جعيب كرسيدهي بوكل-

" بر کیا ہات ہو کی شادی کے بعد آفس نہیں

جاتے کیا؟"ووہس پڑا۔ " چاتے ہیں منرور جاتے ہیں مرمبراخیال لو سے ہے کہ م دل چدرہ دان اسی موم مر آؤ، تعور ي تفريح بوجائے كان نبيله بيلم في يرخيال

بھابھی نے حفلی ہے کہا۔

''مبت الجيمي تجويز ہے بچي جان! آج و قار آئیں مے تو میں ہات کرنی ہوں۔ '' آمنہ بھا بھی قورآرضا مند ہولئیں۔

" ارے ہماہمی جان ایسا غضب شکیجے گا بھائی جھیں کے آپ کے کندھے یہ بندوق رکھ کے چلار ماہوں۔ "عماس نیا بلان سیٹ ہوتا دیکھ

'' کیوں اس میں کیا غلط ہے بھائی! بھا بھی كا أئيرًيا شاندار ب- "كول في جهث حمائيت

"اوروقار کی بات تم رہے دو بیٹے واپیا کام کا جنو لی زاتو بداین و کیمه کی تقریب میں سے اٹھے کر کوئی ڈیسینیشن انٹیڈ کرنے چلا گیا تھا۔'' نبیلے بیکم نے خاصا جل کر انکشاف کیا، بے ساختہ ایک

''اور شخصکن کمس بات کی ہوگئی، ویسے بھائی جھے تو لگ رہا ہے آپ کوفلو کے ساتھ بخار ہور ما ہے۔'' کول نے اس کا ماتھا جھوا اور حرارت محسوس كرنے يرتشولش يے بولى، وہ اس كے یاں ہی بیٹر یہ جیٹی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف

''ہاں لگ تو مجھے بھی ایسا تی رہا ہے۔''

''اوہوایسے ہی ہم حمہیں ڈمٹرب کر دے ہیں، چلوجھٹی اٹھ جاؤ سب عباس تم آرام کرد۔'

. نامنسختا 100 جون 2013

ماساب جينا 100 جون 2013

!honour sir! "شاه بخت بھی مسکرایا۔ شاہ فزد میک ہی جمو لئے والی کری یہ بیٹھے تھے ر ونول کیج تنبل یہ آ گئے ، کیج کے دوران وہ '' آپ کوتشدد پیند ہے؟'' وہ بہت کمرنی رسی گفتگو ہے نکل کر چھی کمپ شب کرنے لگے، آداز من بول رب تھے۔ شہ بخت بہت نہ ست سے جا ئیز کی ڈش فورک مرال ہر یولیس والے کو پسند ہوتا ہے۔'' و کسی معمول کی ظرح بولاء بوں لگتا تھا اے کے کی مدد سے کھار ہاتھاجب اس نے مصب شاہ کو تنویمی ممل یا ہینا زم ہے گزارا گیا تھا، جس لے خود به نگاہ جمائے بایا ، وہ حیران میں ہوا ، لوگ اس ے ل كر ہميشہ نفتك جاتے تھے، ملت كرد مكھنے يہ بتيح بين اس كاشعور سوكيا تفاادر لاشعور بيدار بهركر مجبور ہو جاتے تھے، ایبا اس کئے بھی تھا کہ

" مرضم کا، نفسال، جسمانی، جذبال اور جسی ۔'' وہ اٹھے بغیر بولا بصرف ایک چیز اے یہ بنانے سے منع کرنی تھی اس کا نام عبدہ بشہرت. لیکن لاشعوران ہاتوں ہے بے نیاز تھاجھی سیہ

'' بچھے سکین ملتی ہے۔'' وہ سیاٹ انداز میں بولا تفااس كي آنگھيں بدستور بندھيں۔ '''س پہنشدد کر کے آپ چھتائے؟''ال

سلانا ناممكن أي تعا\_

وه مسب خفيه و پوشيدٌ و راز التكنيه والا تفاجو كه حواس شمار ہے ہوئے وہ مرکز بھی ندیتا یا تا۔

بارسوال مضبوط وبھاری تھا۔

معمول کے چرے کے تاثرات میں تبدیل تظر آنی، بول جیسے وہ زمر دست مختلش میں ہوا ڈاکٹر شاہ نے اس کی نداحمت دیکھی تو تورا تیز آ داز میں اپناسوال دھرایا ،اے یا تھاوہ اس نص کوزیادہ دیرائی دسترس میں بیس رکھ یائے گا،دا أيك كامياب لوليس آيسر تعاءي عدمنبوط اعصاب کا مالک ..... زیادہ دیر اس کے شعور کو

"اس بيدسات ش ئے جب يھي ماراء مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے اسے ہر طرح ے عارچ کیا، بہت زیارہ ..... بہت \* وہ شدید یجان کی زدیس آگیا تھا، چرے کے تاثر است جی

ہم بررات بھاری ہے ہارے سرقیامت ہے ييل جائے تو سوجانا المجمى تورات باتى ہے مية ذهل جائے تو سوجانا

سے رات کے ساڑھے نو کا وقت تھا ،سر دی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، پانہیں پریسی کالولی ممى جيال كوني زى تفس تعاند كوني زند كى كى الحجل ، تمرے میں ممل اندھیرے کا راج تھا، اسید کو روشنی میں سوئے کی عادت مبیں تھی اور نائٹ بلب اس کمرے میں تعالمیں ، تمراس کمرے میں تو اور يتأكيس كما كما كين تفا؟

W

محمر میں موجود راش تمن حار دالوں م مشتمل تھا جو كروه اكيدى سے ملنے والے روپول ے لایا تھا، کاع سے سِکری تو مینے کے آخریس ای ماناتھی، اس تنگ دئتی کے عالم میں وہ بیلک فرانسپورٹ کے دھے کھانے یہ مجبور تھا اور اس كالونى تك يخيخ تك اسے بيں منك كا پيدل سفر كرنايرانا تفااور مكن كے عالم مي آئے كے بعد وہ کھانا کھاتا اور مجشکل کل کے میلچرز تیار کر یا تا تها، آج مجمی ایک تعکان مجرا دن گزرا تها، ده سوئے کے لئے لیٹا تھا تمریا تہیں کیوں اس کے مريس شديد در د بور باتما، و وسويس يار باتعا، مر ایک اور چیز بھی عزاحم تھی اس کی یراہ میں حیا کی مسكيان، وو كحث كفث كرروراي محى، وه مجود مر تک پر داشت کرتا ر ہا، مجرا نما جیما، ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلا دی، وہ پٹن کارٹر کی دیوار کے ساتھ لگ کر زمین میچی تھی، اسید نے اکثر اسے وہاں

ا مسلم ب تمهارے ساتھ؟ سونے كيول مبين ديدرين تم ؟"وه چاايا تها، حياك مسکیال مم نیں، اسیر نے کوفت سے اے

ماساس حنا 100 جون 2013

ا عدد تنظیم لرگ دے تھے۔ "وکون تفاوہ کون؟" ڈاکٹر شاہ کا کہجہ جارنا ووه المركن المسامة عصيمة الميل يتاك وو اس كالتبعور تخت مداحت كرربا تها، اس كا دماع والمرشاه أيك طويل سالس في كرره جمياء الزكاركره كاأيك سرا باتحدآ بي كميا تعاب

ایک برائیوٹ کالج میں گزارے لائن خواہ آرود ٹا گر بہ کاری کی بناء یہ عارضی بنیا دوں سے قرری ہے اسے چھلے ای اخراجات قابو کرنے یل مشکل ہور ہی مربر حال خال ہاتھ سے بمترتو ووجيئه بزارتهج جوائب تخواه كي صورت بيل لمنا تعداس كے علاوہ اسے سينڈ ٹائم إيك الكش الليقي بين وو مصنه بين تين كارز مل كنين تحين چ**ں کے** پچھٹز بیر مالی مدوسلنے کا امکان پیدا ہو گیا تماه يول ووسيح سات يج كا نكلا رات جد بج لوثما تما بے حد تعکا ہواء اکتابا اور عصیلا اور ایسے میں الرجعي ہے حیااس ہے الجھ پر ٹی تو وہ اس کا حشر الكل الدرات بالى ب ميدهل جائے تو سوجانا بيري بمركودل نادان ال جائے توسوجانا هيجلت بمونث اوريه مينزيس وولى بهوني آتنهيس وْوَالْعَهِرُو مِجْتِي بِمِي نَيْدُا جَائِ !....t|py" وسيحن بوقم بتهبيل كياغم

میں تو تیند بیاری ہے

المامال مت بوجه كه

**ተተ**ተ

وجاہت وخویرونی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک

فطري حمكنت ووتار بزي شان عصموجود تهاءاس

a perfect photo genic

face, why you don't try

?flim' معصب شاہ کی بات یہ شاہ بخت کو

الحجوبك ثمير، وه كعانستا جلا كمياء حالا نكه اس ونت

ده صرف ہنا جاہ رہا تھا، اس نے سرا تھایا تو اس

ی دائش شهدرنگ آنهیس باندن سے بحری مونی

perfessional model "اس تي مسكرا

کرانکشاف کیا تھا، جوا پامعصب شاہ کی بے یقین

تكابي د كي كرائ كدكدى كا بوية عى وه ان

ک نگاہوں میں اینے لئے پہند بدکی کی تحریر مڑور

تفصیل بتائے بیٹا تو بڑے تفاخر سے مصب

شاہ کی بات بھی دہرائی تھی، و قاراے مبنتے و کیو کر

خود جی ہس پڑے تھے۔

رات جب وہ وقار کو آج کی میٹنگ کی

ممرے میں دھندلا اجالا تھا اور قدرے

كرى بھى ، كا دُىن بيە ايك ذى نفس داز تھا، ۋاكثر

Mr, shaw! im a"

O, man you have"

کے اطوار بڑنے شامانہ تھے۔

اك سوما في فات كام كي الحالي Eligher Bally

💠 پیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 وُاوَ مُلُودُ نُگ ہے پہلے ای ٹیک کا پر نث پر ایوایو ہر بوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے ہے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تندیکی 💠 مشہور مصنفین کی گئی۔ کی تکمس بیج الكسيكش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ

الم سائث يركوني تبحى لنك ويدنبين

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو النی بی ڈی ایف فائلز ہرائ بک آن لائن یڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ گی تنین مختلف سائزول میں ایلوژنگ يريم كو الله الله الله الله على مميريلة أوا في 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور این صفی گی مکمل رینج ایڈ قری کنکس، کنٹس کو بیسے کمنے کے لئے شر تک تہیں کیاجا تا

واحدویب مائث جہال ہر کماب ٹورنٹ سے مجی ڈاؤ ٹوڈک جاسکتی ہے 📥 ڈاؤ مگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 

اہے دوست احباب كوويب سائٹ كاننگ ديكر متعارف كرائس

# WINGPAKSOOHUNGOM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



نے؟ کیوں؟ تم انگی طرح جاتی ہو میں تمہار بارے میں کی سم کے جذبات رکھتا تھا؟ پر جی ئے .... کیوں حما کیوں؟" آئ اتنے داول ع ملی یار وہ اس ہے سوال کررہا تھا اور اس کا 🖳 بھیگا ہوا تھا، بے بیٹنی، انسردی، انسوس اور وکھ بول رہے تھاس کی آواز میں۔

حباچند کمح اسے دیستی رہی ، پھر آ ہت باته يزها كراس كاباته تعام ليا\_

" تم في يوجها، من في ايسا كبول كيا؟ يوا مادوسا جواب ہے اس کا مہیں یائے کے لیے تم نے یوجھا کیا لما ہے سب کر کے؟ میرا نام 🌋 آے تہارا نام لگ گیا ہے اسید، ڈراسو چولو کا من فدر حسين ہو گيا ميرا نام ، حيا اسيد - " ال نے خواب ناک کیجے بیس سر کوشی کی تھی۔

"بال سوساتم في تعليك كياءتم في بحيرة منيس ورغلايا ، بھي غلط سيق مين ديا ، بال بيا تج 🚅 تم نے میری بہترین تربیت کی اس میں بھی کو شك ميس، بال يس جائق مى كرتم بحص بهن 🌌 تصر بدرشتم نے خود بی حم بھی تو کر دیا تمالا بار ہا بچھے جتایا بھی تھا، اکر تہمیں یا دہوتو ، دوسر جب تم کسی طرح بھی میرے نہیں ہو سکتے 🚅 جھے کچھ تو کریا تھا، یہ ایک فلم اسٹوری مبلس و جاري زندي هي من سية حند وراسيس بيك 👣 می کہتم خوش رہومیرے لئے بس، یکی کاف ے و ناملن .... ميد كوئى بارجوس صدى تو 🚅 مہیں ،تم اچی طرح جانتے ہوآج کا انسان 🕊 غرض ہے، ہاں جھے اقرارے میں خود غرض ہوں مجھ میں مہیں کلونے کی ہمت ہیں گئی میں ای نظرول ہے مہیں کسی اور گاہوتے ہیں دکھ علی ا ایں سے پہلے میں اسے شوٹ ضرور کر دیتی و 🕊 میں کی بات بھی ہیں کر سکتی تھی کہ بھے تمہار ہے

وجود کی میں روح کی جاہ ہے، کیا تراق ہے

"كيابات ٢٠ "اب كى بارتدر الله انداز میں بولا تھا،حبا بھرے روتے تھی،اسید نے گہری سانس <u>نے کرخو</u>د یہ قابو یا یا بھر مبل ہٹا کر ا معااوراس کے پاس جایا آیا۔

" کیا تکاف ہے مہیں؟"اس نے تی ہے

'' میں بہال تبین روعتی ، مجھ سے تہانہیں رہا جاتا، بجھے ڈرلگتا ہے، بھے پہال ہے لے جاد اسید بلیز ، تجھے یہاں بہت ڈرانگیا ہے بلیز امیری بات مان لو، بایا ہم سے ناراض میں ہیں ، تو پھر کیوں اس کو تھری میں دفت شائع کر دے ہو،تم چلو بہال سے، میں یا یا سے کہ کرمہیں جاب دلوا دول کی اسب تھیک ہوجائے گاء میری بات مانو، چلو پہاں ہے۔ '' وہ منت بجرے انداز میں بول

"أَنْ جَلِد مِار مَانَ كِيمَ نَے؟" اسيد كے لوں بیاستہزائیہ سکراہٹ تھی، حیاتے چونک کر

" میں تے ہار میں مائی اور تد مالوں کی مسنا تم نے ، میں تم سے محبت کرتی ہوں اسید مصفیٰ اور تمہیں حاصل کرنے کے لئے میں جو کر عتی تھی میں نے کیا اور دیکھواہ تم میرے ہو'' وہ بھی ای نون میں بولی، اسید کا چبرہ دھواں دھواں ہو

''تم نے ایبا کویں کیا حبا؟ کیا ملامہیں یہ مب كريك؟ بحص يون مرب كي بمائ ذيل کیوں کیائم نے؟ میں نے بھی مہیں ہیں ورغلایاء بھی مہیں غلط سبق بہیں سکھایا ، پھرتم نے یہ کہال ے سیکھا؟ میں نے ساری زندکی تمہاری تربیت کی جمہیں سے بولنا سکھایا پھر تم نے مجھ یہ اتنا برا الزام كيون لكا ديا كيس اتنابرا بهتان باندهاتم

جنا 103 جون 2013

وجودميرا بوگالوروح تک جاؤں کی ٹا۔'' '' آخری ہات تم نے یوجھا میں نے مہیں مب كي ما يخ ذيل كون كيا؟ العظيم جرأت كے لئے ميرے ياس كونى وضاحت بين سواع اس کے کہ میرے یاس اس کے علاوہ کوئی جارہ میں تھا اور یہ کہ میں نے تم یہ الرام کون لگایا؟ معاف کرنا ، تم جھ سے مجت کرتے ہو بھے پاہ بال ميضرور ب كدمير ب الفاظ غلط تنه واب ا كرتم بهتان كہتے ہوتو میں كيا كرسكتی ہوں وان ہ آخری دو ہالوں کے لئے میں قصور وار ہول مجھے سليم ہے،تم جوسزا دينا جا جو جھے قبول ہو گا۔'' اس کا لہجہ منبوط تھا، مال تھا، دوٹوک تھا اور بے

اس ساری گفتگو کے دوران اسید کے چیرے نے کئی رنگ بدلے تنے بمراب اس بات چیت کے آخریش اس کا چیرہ سرخ پڑ گیا تھا، اس کے لب مینے محتے اور آنکھوں میں ایس مرخی اند آئی تھی جوائے مطلوبہ شکار کو دیکھ کرکسی خون آشام درندے کی آنکھوں میں اعمرتی ہوہ اس کے بھاری ہاتھوں کا بوجھ حیا کے شانوں بیہ آ پڑا۔

و قسر الوحمهيں ليے گي، جانتي ہو بيتان گي مزا کیا ہے؟ پتا ہے تہیں؟ 80 کوڑے اور ایک باشعورة ي نفس كي عمريم اورعزت نفس كوروندني ی سزاکیا ہوئی جا ہے اور کسی کا اعتبار تو ڈنے کی سرا؟ اور سی کوخود سے تفرت کرنے یہ مجبور کر دیے کی سزا؟ اور کسی کی تذکیل کی سزا؟ تمہارا ر یکارڈ تو بہت گندا ہے حباب کس کس جرم کی سزا تجنگتو کې؟ آوُ دُراایخ حوصلوں کې د پوار د کچولو، کمپا و کچه سهد سکتی بود کیا بر داشت کرسکتی بو؟ خود غرض قص ہز دل ہوتا ہے، جائتی ہو قرد جرم عائد کی جا چل ہے، اقر ارجرم بھی ہو چکا، اب کوئی دہیل کوئی ا پیل کام نہ آئے گی ، اب صرف سزا سنانی جائے

کی''اس کی آ دا زمرسرار ہی تھی،حہا کارنگ مفید

المنس بارتبین مانون کی اسید مصطفیٰ!" اس كالهجينا قابل فهم سانقاءوه بلندآ وازهل بنهايه

''وات وارجیت ہے بہت آ کے تکل کی ہے حها تمورا "اس في است كورا-

\* جمہیں کیا گانا ہے زیردگی کے رہنے ہے مجحه حاصل موجاتا ہے اوراس طرح .... بيدسب كر يحمهي كيا لكتاب بجهاحامل كراوي السن نامكن .... محمد سے محمد حاصل بيس مو كالمهيں؟" وولتتي لهج من بولا تعا...

''اورا کر بین تم ہے معانی ما تک لول لو۔'' وه پچه موج کر بولی هنی ، اسیداس کی ذبانت اور شاطرز ز بهنیت به گنگ ساره گیا، ده کننی بهوشیاری ے بازی بانتاد کھے کررنگ بدل بی می۔

حبا کا دل رحز کنا بھول گیاء وہ مجھٹی مجھٹی الا اول سے اسے دیمتی رائی۔

عینی کی شادی می تقریباً دو ماه رہے شے اور ستارا فارغ تهيس ربينا هايتي مني بجنجي وه ال ون اہا کے یاس آگی۔

''اہا! بیس کہیں جاب کرنا جاہتی ہوں۔'' اس نے آسلی ہے کہااہا بے تحاشا چونک کئے۔ ''جاب؟ كونى اسكول وغيره مين برِه ها!

ميرا دماغ فهين خراب بهوا جو ال سائکالوجی میں ایم ایس می کرتے کے بعداسکول جاب کروں میں کسی کلینک میں بریکش کرنا عاجتی ہوں۔ "اس نے قیصلہ کن انداز میں کیا، ا چند نیجے خاموش رہ گئے۔

" تحلیک ہے بین ایس کوشش کرتا ہوں ا اہے جائے والوں کو کہتا ہوں۔ وہ ایک طویل

رسى كەرمىد بالكل ئارال رى ايكن كررى كى ورند شاہ بخت کے رجیکشن کے بعد وہ جس مری طرح او ش کی می اس کے بعد کول کو بہتو تع کم بی

" حسيب نعيان!" كالبيك كراؤند تو خاصا مشبوط تماء ابنا سرائس كا يرس تماء يرسنالي محى ر اسش می اور مب سے مزے کی بات جس کا بعديس بعدر يكارذ لكاما كماوه بيقفا كدموصوف ریڈ بولسز منے اور رمشہ کی سریلی آواز ہے دل ہار بیٹے تھے، بہر حال کر مجریس بی پر جوش وخوش تنهے، غالب امكان تھا كەميە يو پوزل تبول كراليا

اللی سن سندے تھا اور عمل ہاؤس ہمیشہ سنڈے بوایے قکرسا منانے کا عادی تھا، جس کا جِب دل حابتنا المعتاء أبي ليندكا ناشته بنايا أور محوضے مجرتے نقل محتے ورینہ ریڈی میڈ ناشتہ چاتااور دوستول کی جانب دوزنتی۔

اس ونت من مح حمياره بح كاونت تعامعل باؤس ہنوز نیند میں ڈویا ہوا تھا، رات سے عہاس کی طبیعت مزید بکری مونی سی ،اس کا بخار تیز مو عميا تعابيين رايت دريك جالتي راي عي اوراس کی چاداری میں فل رہی تی بہتی وہ بھی آج لیث المي من در نه وه خاصي محر خيز هي ، وه منه باتحد د موكر بال ہنا کے ٹیمرس یہ چلی آئی، دھوپ اب فرحت بخش لگ رہی تھی ،اس نے ریانک یہ ہاتھ جماکے نجے دیکھا المیث مل رہا تھا اس کے ساتھ ہی ایک ا بمبولینس اندر داخل ہونی تھی جس کا سرخ ہوڑ برمي دل دہلا دينے والي آ واز بيس نج رہا تھا ہين كادل دهك عدده كيا-

(ياتي آئنده)

نیانس ہے کر پولے تھے۔ الوشش کے بعد وہ ستارا کے لئے خو تجری کی تو ید

" ركول شاه كلينك ب، ميس في بات كركي مے انہیں اسٹنٹ کی ضرورت ہے، کاشمنگ تھوڑی ان سے وہ تم خود ڈسلس کرے فاعل کر لیا۔ وہ تعمیل ہے بنارے تھے، ستارا کے لیوں

ستارا کچھ کیے بغیر اٹھ کی، چند دنوں کی

🕷 مدایک اظمینان ے مجر بورسکراسٹ آگیا۔ الم تعليك ہے ميس كر اول كى كل باايا ہے

ہوں تحیک ہے۔" وہ اٹھ کی، جب امال كلاتيا علا كبروه جاب كرنا حاجتي ب تو وه لنني بي

و في الي زندگي اب برگار اور مخ سوچول الكوشيس كرعتى إمال! پليز جمع بيه كريك وين "اس ف التجائية الداز من كها، جوايا وه مجم

چند ون بعداس في يا قاعده جوائن كراياء اس کی ٹائمیک مج دی ہے سے لے کر شام وار بیریج تک کی می ، اس کا خیال تھا کیدڈ اکٹر شاہ کوئی پوژها، ادهیر عمر ساسخص بوگا، ممرات یک ادر قريش ڈاکٹر کود مکھ کروہ ورطہ حمرت میں پڑگئی موہ ِغُوشِ مزاج اور مِرْمِ دل انسان تفاءِمنتنز ادسِلری پینج بھی بہت اچھا دے رہا تھا،ستارا کو یقین تھا کہ اے وہاں کوئی مشکل ہیں تہیں آئے گا۔۔

یہ و یک اینڈ تھا معل ہاؤی میں خوشکوار الحالمي ، رائيل خصوصاً رمشہ کے لئے گئی۔ كوني المحسيب تعمان " تعاجس كاير يوزل رمشہ کے لئے آیا تھا،سب سے حمرت انلیزیات

الماسية عنا 107 جون 2013

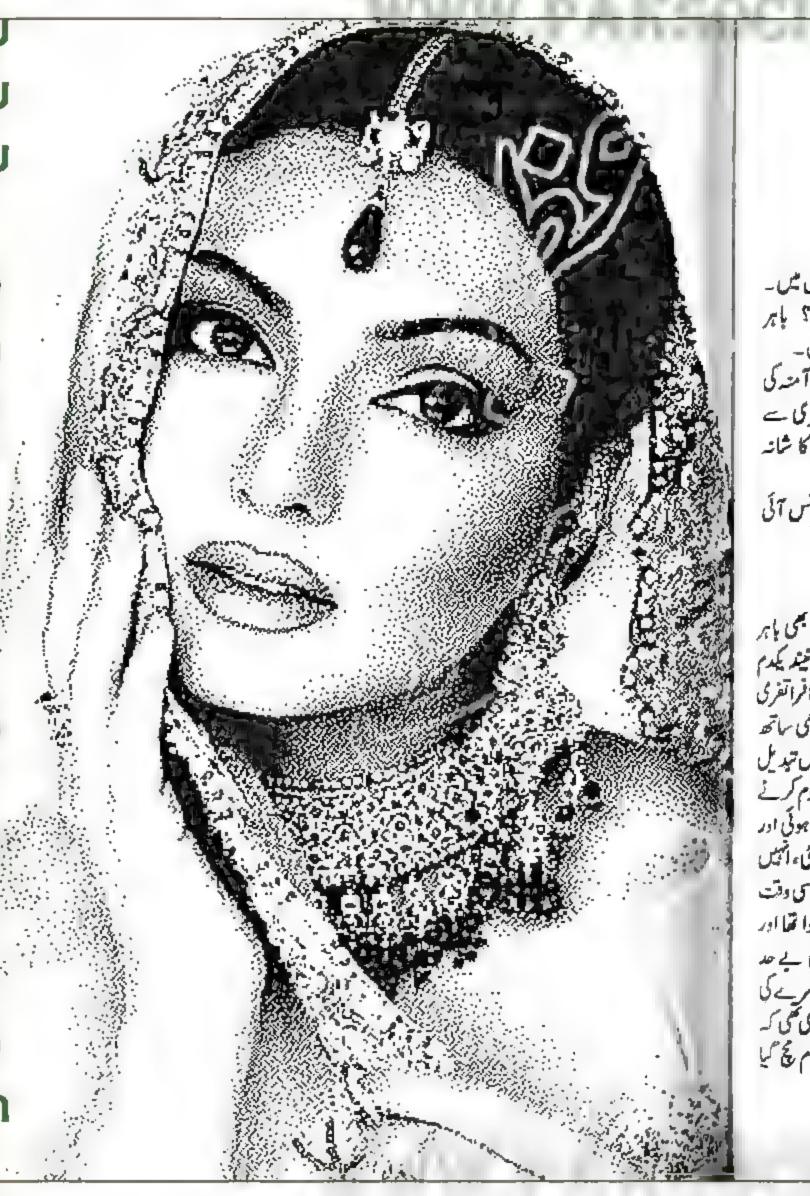



تھیں سوئی آنکھیں لئے رات کے لہاں ہیں؟ باہر
"میں سوئی آنکھیں لئے رات کے لہاں ہیں؟ باہر
ایمولینس آئی ہے۔ "وہ تیزی سے بوئی۔
"کیا؟ ایمولینس تحرکوں؟" آمندکی
آنکھیں بوری طرح کھل گئیں، وہ تیزی سے
والیس مڑیں اور سوئے ہوئے وقار کا شانہ
باانے لگیں۔

ہانے لگیں۔
"وقار! آئھیں وقار باہر ایمولینس آئی

اس نے دھک دھک کرتے دل کے ماتھ ویکا اس نے دھک ایمبولینس کا ہوٹر اپ بند ہو چکا تھا، وہ تیزی سے دالی بلٹی ، احتیاط سے پردہ برابر کیا عباس سور ہاتھا، جبی دہ اس ڈسٹر ب کے بغیر تیزی سے سٹر حمیاں اترتی ہے آگئ، لاور کے مالی تھا، وہ جلدی سے وقار کے مر ب لاور کی مر ب کی طرف برجی، بے تاب می دستک دی مجر دوبارہ دی، کچھ در ابعد دروازہ کھل گیا، آ منہ

### ناولث



"شاہ ٹواز ایک کارا یکسیڈنٹ میں وقات یا گیا تھا۔" نعو یارک سے ایاز اس کی میت لے کریا کتاب آیا تھا۔

بہا نہیں "دمغل ہاؤیں" کی خوشیوں کی معیادائی مخفر کیوں ہوتی تھی؟ سین تے عہاں کوایٹ آئی مخفر کیوں ہوتی تھی؟ سین تے عہاں کوایٹ آئی کرسوچا تھا، دکھا تنابزا تھا کہ ہمآ تکھ انتکبار تھی، شاہ بخت کا روحل سب سے زیادہ خواناک تھا، وہ سویا ہوا تھا جب اے دگایا گیا اور اس ہولناک حادثے کا بتایا گیا تو وہ نگے بیری یا ہم بھا گا تھا، پھر اس کی تھی آئی موں یہ بیری یا ہم بھا گا تھا، پھر اس کی تھی آئی میت کا بند تا ہوت، بیرے تا یا کے سینے سے لگ کر روت خارق چا چو (شاہ نواز اور شاہ بیت کے والد) دھاڑی مار بار کر دوتی نیلم چی ، رمد، والد) دھاڑی مہتاب تائی، تبیلہ چی اور سب کو والد) دھاڑی مہتاب تائی، تبیلہ چی اور سب کو مستجالے کے چکر میں غرھال می ایپ آئسو میتا ہے جگر میں غرھال می ایپ آئسو کی آمنہ اور سب کو ایپ آئسو کی آمنہ اور سب کو ایپ آئسو کی آمنہ اور سب کو ایپ آئسو کی آمنہ اور سبان ۔

وہ آہتہ آہتہ آگ آیا، ایک جاد تھری ہوئی نگاہ اس بند تاہوت یہ ڈالی اور پھر کسی روبوٹ کی طرح بیجھے ہتا ہوا سٹر می یہ جا بیشا، عباس اس کے پاس آ کراہے ساتھ لگا کے روتے لگا، مگر وہ اس طرح بیشا رہا، نظریں تاہوت یہ ہمائے۔

''جنت ۔۔۔۔۔ کچھ بولو۔۔۔۔۔ ایسے جب شہ رہو۔' وہ اسے جنچھوڑر ہاتھا، گروہ کس سے مس نہ ہوا، وہی جامد جب طاری تھی اس پید۔

وقارفون پرسب دوست احباب کو بہت افردگ اور رنجیدگ سے اس حادثے کی اطلاع دے دے تھے،ایاز مرخ آکسیں لئے خاموش سے ایک طرف کوراتھا۔ مناموش سے ایک طرف کوراتھا۔ "بایا..... بھائی ..... ای ای کوئی اس کو

ہلائے ، یہ پکھے بول کیوں تیں رہا۔'' وقارتے فون سے نظر بٹا کراسے دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھے ہے ، نیلم چی بھی اس کی طرف آگئیں، عیاس نے ایک طرف ہٹ کر انہیں جگہ دی تھی، انہوں نے پاس جھتے ہوئے شاہ بخت کو ساتھ لگا لیا اور یاس جھتے ہوئے شاہ بخت کو ساتھ لگا لیا اور

"روتا كيون تبين تو، چلا كيا ہو، جس كا تخير انتظار رہتا تھا اب تبين آئے گا وہ ، رولے آئے گل کے ۔" دواس كا باز و ہلا رہى تعين ، مگر شاہ بخت كى حالت ميں كوئى قرق تبين پڑا تھا، لوگ اكتے ہوئے ہيں آئے، افسوس، اظہار تو ہيں ہي تجھ چلتا رہا، تو گھنٹوں بعد اس كى ميت كو دفتانے كا دفت آگيا، جناز وا تھا تا تھا۔

وقار، ایاز، عیاس اور پخت میار کندھے

پورے تھ، مر بخت اپی جگہت ہا ہی تہیں۔
تھا، وقار نے اس کی تمیں کی چھوڑیں تھیں۔
"بخت! وہ تہارا فعظر ہے اسے کندها
تہیں دو گے، تن ہے اس کا، اٹھ جاؤ میر ب
یکے، ہمت کرواسے اب کی کی ضرورت تہیں
ری محر تہارا قرض تو بنا ہے نا، اس کا آخری
تن اسے دیے دو بخت، چلو میر ب ساتھ
اٹھو۔" وہ اس ہاتھ بکڑ کرا تھائے کی کوشش
کرتے تھ مال ہوئے جا رہے تھے، وہ ای
طرح ہے من و ترکت رہا، اس کا وجود کو یا بھر
کر نے میان گڑے میں ڈھل کیا تھا، ناکام
موٹے کے بعدوہ بیجھے ہے۔
یہ جان کی حالت تھیک تبیں ہے وقار!

ہوئے کے بعدوہ چیچے ہٹ گئے۔ ''اس کی حالت ٹھک نہیں ہے و قار! اسے سکتہ ہو گیا ہے۔''احر مخل خوف و جیرت میں جنلامدے سے بولے تھے۔ اس کی حساسیت و جذبا تیت تو سب پ

عیال تمی مشاہ بخت کی حالت میں جب تمی طرح بھی کوئی قرق نہ پڑا تو مجبورا اے ہاسپل لے جانا پڑا تھا،اس کے پرانے معالج ڈاکٹر سلطان بے حد متظر ہو گئے تھے جب مارامعالمہ ان کے علم میں آیا تھا۔

" آپ کو انجی طمرت علم ہے وقار! شاہ بخت کی دونی حالت کیسی ہے؟ وہ خوفناک حد کے Sensitive ہے، پھر بھی آپ نے اتنی بڑی اطلاع یوں ایمدم ہے اسے وے وی، آپ کو چاہیے تھا پہلے اسے دونی طور پر تیار کر لیتے۔" انہوں نے وقار کوڈا ٹنا تھا۔

'' آپ کی ہات ٹھیک ہے ڈاکٹر مگر اس وفت چوئیشن اس طرح کی تھی کہ کسی کو بھی اس چے کا دھیان نہیں رہا۔'' وقارا یک طویل سمانس کے کر بولے تھے۔

''مبرے حال ش قریف منٹ شروع کر رہا بیوں، ہوپ قار دا بیٹ۔'' وہ آگے پڑھ گئے، آ دھے کھنٹے ابعد وہ آئیس اپنے آفس میں لے گئے۔

"فی الحال اسے ٹریکولائرد کے زیراٹر میں الحالی ہے ایسے اسک کی حالت نازک ہے ایسے میں ہم اسے آگر Adrenaline کا آبکشن مسے کر دولائے کی کوشش کرتے یا اس کے اسکا میں بیجان پیدا کیا جا تا تو بداس کے اسکا تھا، ٹروس الحق مرید نقصان دہ بھی تھا، چونکہ اس کی یہ مالت بچھے کی تھانی چونکہ اس کی یہ مالت بچھے کی تھانی کی اس لئے بچھے مالت بچھے کی تھانی کی اس لئے بچھے مرید تھا کہ آگر ناریل سکتہ کے پیششس والا مرید تھا کہ آگر ناریل سکتہ کے پیششس والا مرید تھا کہ آگر ناریل سکتہ کے پیششس والا مرید تھا کہ آگر ناریل سکتہ کے پیششس والا مرید تھا کہ آگر ناریل سکتہ کے پیششس والا مرید تھا کہ آگر ناریل سکتہ کے پیششس والا مرید تھا کہ آگر ناریل سکتہ کے پیششس والا میں جبکہ وہ میگر بن کا پشجد تھی ہی ، اس

Sedatives کے زیر اثر رکھا جائے گا اس کے بعد جب اسے ہوئی آئے گا تب دیکھا جائے گا کہ اس کا رومل کیا ہوتا ہے۔" وہ تفصیل بتا کر چپ ہو گئے، وقار پر کھے کمے بغیر نعیل پہر کھے کریدتے رہے۔

W

''آپ نے ہتایا خبیش وقارا ہوا کیا تھا؟''انہوںنے یو چھا۔

" کچھ بتاتے کے لئے ہے می میس ڈاکٹر،شاولواز گزشتہ کی سالوں سے نویارک ين تما، شاه بخت كا برا بهاني تما، بخت بجين میں اس سے بہت ایج رہا تھا، جب اس نے نی نی اے کے ایکزامز دیئے تو چھٹیوں میں نواز کے ماس جلا گیا ، بس ویں سے ہی<sup>و م</sup>سر ورو کی موعات الایا تھا، مجریا میں اس کو کیا ہوتا چلا گیا ، کمریس اگر کوئی ٹواز کی بات کرتا تو جھکڑ پڑتا، یول جیےاے تواز کے نام سے چ ہو کی ہو، تیر چند ماہ <u>مہلے</u> بخت مجر نیویارک ممیا تھا، اس مرتبہ وہ تواز ہے ملایا تہیں، میں تہیں جانیا، میں نے مجما سمجھا کہلاتہ اوواس سے مہیں ملاہوگا جمی اس نے جھے سے تذکرہ جمیں کیا تھا اور اب بول ایا تک شاہ ٹواز کی کار اليكسيُّرنث من و- يتهد، بهت ول و بلا ديية والا حادثہ ہے ہماری میملی کے لئے، جاچواور یکی کی حالت بہت بری ہے، احر جاجو کو چند ماہ يملے على مارث الكيك مواقعاء ياعى بيات و عیاس بھی بیارہے، بتائمیں سیسب کیوں ہور ہا ہے۔ وقار بے حدیریشان اورافسروہ تھے۔ ''الله يا ك آب كوآ سانيال عطا فريائ

"الله ما كآب أو آسانيال عطافر مائي اور آز مائيش دور كرے آين " ژاكر سلطان نے ان كا شانه تقيمتيا يا تھا، وقار سر ملا كر اٹھ

محرفون کرکے انہوں نے سب کی تسلی

11( egra, 210)

والهناوي كا

العامدة) 111 والمرددود

سے شوٹ کروانا جاہ رہے ہیں، مجھے تع بارک یں اعدازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ میری کمرشل وبلیوے آگاہ ہو چکے ہیں، مرمیراکس کے ساتھ کام کرنے کا موڈ تبیں تھا، مکر تو از بھائی نے بھے مجبور کر دیا، میں نے اتبیں نے صد سمجھایا کہ میں نے جمیشہ مولوشوث کیے ہیں بچھے کیل شوٹ کا کوئی تجربہ نہیں بھرانہوں نے میری ایک تبین سی ، یول میں نے ان کے دیاؤ میں آ کر فینسی مالکم کے ساتھ کیل شوث کیا، مل نے سب سے جموت بولاء آب سے بھی، آب جھے سے ہو چھتے دے، کہ میں نے بدسب س وجدے کیا، کس کے کہنے یہ کیا؟ محر میں ئے آپ کی ساری ڈانٹ کھا ٹیء آپ نے سخت ہے بخت الفاظ استعال کیے میرے لئے مر میں نے منہ نیس کھولاء کیونکہ میں جیس عابتاتها که آب کی نظرول شران کی عزت و وقعت كم مو جائع ، من قطعاً بير رواست بين کرسکتا تھا،جسی میں نے آپ کو سی تبین بنایا اور ویکھیں انہول نے جھ سے ان ساری بالغمن منواليس ممر ميري أيك بات محي تبين مانی ، مجھے استعال کیا انہوں نے اور میشد کی ِ **طرح جموتی آیں یہ ٹرخاکے خود کہاں ہلے گئے** ال اب وه محل والي مين آئين كي كي " اب اس کارونا مزید کربنا ک ہو گیا۔

وقارین ذہن کے ساتھ سب من رہے

مع البته دل من ايكا يك شاوتواز كے خلاف

الرِّتَ كَاطُوفَانِ سِما اللِّ مِيرًا مَعَا ٱ ثروه بن دِّمه

الارتحاشاه بخت کو ورغلانے کا، اےمس بوز

ِ كُرِيْ والا ، اس نع البين اس كي موت كا ذرا

مجي وكالميس بوريا تعا، اس قدر خودغرض تحص

لأنسمزا كالمسحق تعاجراتجي وكحصر يدايها تعاجو

ان کی نظروں سے او بھل تھا۔

م منہوں نے کہا تھا، بخت! جمعے پھور آ عاہد کی سے ادھار لیا ہے وہ چکانا ہے، شما نے فورا کہا میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں ے تکلوا ویا ہول، انہول نے انکار کر دیا، كينے كے اس سے كمر كے افراد فك شي إ جا تیں مے کدائی بوی رقم تم نے کہاں خری کی ہم بس میرا کیا مان اور میں کیا کرتا ، میر 🕆 یاس اور کوئی جارہ میں تھا میں نے حای مجر ک این وقت مجھے بالکل اندازہ میں تھا کہ وہ جھ

''بِمانَ او و علي محرَّ ، مجھ سے ملے بغیر حِلْے مُنے \_" وہ کمٹی کمٹی آواز میں پولا تھا، وقار ئے اے کے لگالیا۔

"ابیا کیول کیا انہوں نے میرے ساتھ؟ شل نے ان کی ہر بات مالی محریمی وو .....و وجو کہتے گئے میں کرنا کیا و میں اب کیا كرون؟ انبول لے لو مجھ سے وعدہ كيا تھا آئے کا انہوں نے اپنا وعدہ کیل تو ژویا؟" ووبے صدخوفز دو تھا، پول جیسے اپنے آنسوؤں کو

روك زياجو-"أب ميس كيم أتبيل ان كا وعده باد دلاؤل گا؟ ووالے کول علے مئے، جھے۔ مات کے بغیر، دوتو کتے تھے دویا کتان آئیں مے، بیرے ماتھ دیں کے، موتمنگ کریں مے، رہی صلیں مے اور خوب محوض مے، وہ تو ..... انہوں نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہوہ بہت سارے ون میرے ساتھ رہیں گے، انہوں نے جھے سے کیا تھا کہ وہ ضرور آئیں مے، انہوں تے شرط رقی می میں نے مان لى " وواب كحث كحث كرآ بسته ي رور بانتماء

وقار بھی رورہے تھے۔ در کیسی شرط؟" وواس کی پشت سہلاتے -2-62

کروا دی تھی، کسی کو بھی آنے سے حق سے منع كرويا تما، كيرماس كي طبيعت مبلي على ناساز تمي، اياز كمي كنتي مين تما عي تبين، إما دولول عاجووں کو سنمال رے سے چکہ خواتمن ما میل آ کر صرف حرید م بیثان عی ہوستی تعين راي وقت شام وهل ري مي جب شاه بحت كي تحسيل ملس-

مرجانا، حليجاناتين بوتا ملے جاتے والے بھی شر میں ضرور لوث آ ہے

نا بھی آئیں ،آیں مجر بھی رہتی ہے مرجانے والے بھی تہیں لو مح ياى كوئى اميد ،كوئى آس ،كوئى چراغ كوئى لوياتى رئتي ہے بس رات روجالى ہے كالىءساهرات كال د كھيسي د کھول کے بھی رنگ ہوتے ہیں موت کا د کھ کالا ہوتا ہے سإواور تاريك مرجائے دالے بھی تبیں لوشح اور میجھےرہ جاتے والوں کوروند جاتے ہیں

وقار کا میربان چیره اس به جمکا تحارشاه بخت کی احمال سے عاری نگاہ ان کے چبرے سے مکرائی اور لیکفت زندہ ہوگئی، وہ آ ہستہ آ ہستہ اٹھ جیٹھا تا حال وہ سیلینگ سوٹ مِي تَمَاء بِيابِك سِاه شرث اور ثراؤزرز تَمَاجِس ہے سلور کی تھی شرث کے ایک دو کو چھوڑ کر سارے بٹن <u>کھلے ہوئے تھے۔</u>

كالے اور سياه رنگ والے دكھ كے چرول

"بور تم" ال في الركام الحات ہوئے یو جماء الکیاں ہواز تمبر ڈائل کرنے ش مصروف سيس -ومعصب شاور

\*\*\*

كرتية دو بفتے ہو يكھے ہتھے، كام زياد ومشكل نہ

تما، اس وقت ون کے بارہ نکا رہے تھے،

ڈ اکثر کی عالیّا اس وقت کوئی ایا سُٹ منٹ جیس

تھی جیمی اس نے ستارہ کو جائے بھیوائے کا

کہا، اس سے پہلے کہ متارہ جائے کا آرڈر

دين، اے كى كے آتے كى اطلاع كى، وہ

انٹرکام انھا کر کہا، ای وقت اے قدموں کی

ماب سانی دی،اس نے سراٹھائے بغیرانے

"آب ملي ويح كيث كو"ال في

"بیلومس!" ممی قدر بعاری اور عمل

طویل سانس کے کررہ گئی۔

واليكو منصنه كاكهاب

ستارہ کو ڈاکٹر شاہ کے کلینگ یہ کام

W

Ш

''مرکوئی مصب شاوآئے ہیں۔'' اس نے رابط ملتے برکھا۔ و حجى او مح مر "ان تے ريسور د كاكر

" آپ جا کتے ہیں۔" این نے کتے ہوئے مہلی بار مرافعایا تھا اور اقلی بات کرنا بحول کی، آھيس چندهيا س کنيس، اتن وهما کے دار تنویکا و بینے والی اور جھٹکا دار برسٹالتی تھی مقابل کی خالعتاً غیرملکی ٹیوش ،خویصورت سنبرے بال اور گہری سنر آئیمیں، اس نے حيزي سے مرجمنك كرخود بيرتابو يا يا تھا۔ وه ناهججنے والے انداز میں اس کو دیکھتا

ر ہا متار ہ کونگا شاید وہ اردو سے نا بلد تھا۔

Dr. shaw is waiting " for hou, you may go و و شته انگریزی میں بولی تھی۔ مقابل کے لیوں بیمسکرا ہث آگئی ستارہ نے جرت سے اسے دیکھا۔

« شکریه محتر مه- " وه اردو می*ن کهه کرا غیا* ادراندر کی طرف بڑھ گیا۔

"اين، يه مجھے نے وتوف بنا كر كيا ہے۔''اے ای حمالت کا احمال ہوا تھا۔ 444

ڈے ہوئے لوگ ترماق نیس نتے، چوٹ کھایا ہوا مخص کسی کو پچے نہیں دیے مکیا موائے نفر ت اور اذبیت کے اور انا اور مردائل یه بهوا حمله مردمی قیت به معاف نبین کرنا اور حماات علين جرائم من موث مي؟

بالبس يملاا الاسب الول كالمجم كيول بيس أنى محى اور يا تبين اي ميل كى بحى بات كى مجھ كيول ميل آئي مى، اسيد كہتا

جولوگ اندر سے برصورت ہوتے ہیں، خدا ان کی شکلیں مجی بد صورت اور بھیا تک بناتا ہے۔"

وه تحیک کہتا ہے حماتیور کیاتھی ، بدصورتی كالمجمعة أيك جموتي مكار اور سازشي ويعت م كد والى الركى ، حس كا ظاهر بعى اس كرساه ادر مکروه دل کی طرح گھناؤنا بدمورت اور

اب اس نے تعلیم کرلیا ہے، مملے وہ جھکڑنی می ، زور زور سے بوتی می اسے یاد دلائے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ اے کہا کرتا تھا، چرے مہرے، حسب تسب اور مالی حيثيت وجوليل موتي\_ اك روما في قلف كام كي ALBUSTANS

♦ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائکز پرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ہرای کیک آن لائن پڑھنے ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے کی سہولت امانہ ڈا سیجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ ميريم كوالتي، ثار ل كوالتي، كميرية كوالتي

﴿ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ پر کتاب کاالگ سیشن ♦ ويب سائث كي آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجمى لنك ۋيد تنبين

We Are Anti Waiting WebSite

کے لئے شریک نہیں گیاجا تا واحدویب سائٹ جہال ہر کہاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے

📥 ڈاؤ نکوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سانٹ کاننگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook To.com/pcksociety



💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

این صفی کی مکمل رینج

ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے

"الشصرف ول و يكتاب، تقوى و يكت محراب وه جمكزتی نہیں تھی یوه بھلاکس بنايه جنگزا كرتي ،اسيدا تناسجا تها، ده بمي جهويك نہیں ہوتا تھا، جیداس نے تو ساری زعر کی مجموث بن بولا تقار اسيد كہتاہے:۔

"الله حسين ماورحن ليندكرنا ي-" جبكه وه تو يد صورتي كي اعلى ترين مثال ہے، گیدگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے، جس سے صرف لعقن عي المتاب على طرح دهورك مين موسال شهد شكات رجو، وو ميشمانين جوتا ای طرح دو بھی بمتی یا کے تبیس ہوسکتی۔

" تم نا ما ک ہو، غلا ظت کا ڈ عیر ہو۔" جب وہ نماز پڑھتی ہےتو دہ بڑی حقارت ہےاہے دیکھاہے اور ہستاہے۔

""تم اتنا دعوكه كيے كر ليتي ہو حيا تيمور! انسانول سے بھی دھوکہ،اللہ ہے بھی دھوکہ، ب مكارى بيريا كارى مهيس دوزخ تك لي جائے کی اور تمہیں یا ہے اللہ کو مکاری بیتد حیں، دو حمہیں پند نہیں کرتا میری طرح، کونکہ وہ بھی تمہاری حقیقت جانیا ہے اور جب سب لوگ جان جا تيل محي تو وه جمي تم سے نفرت کریں مے اور تمہارے منہ یہ تھوک دیں گے، جس طرح کے بیں۔" وہ اس پر تموک دیتا ہے اور ایبا اکثر ہوتا ہے مکر اب اسے تذکیل خبیں محسوں ہوتی، وہ اتنا خوبصورت، اتنا وجيبه ادر شائدار ہے، وہ غلط نہیں ک*ھیسکتا*، وہ بالکل تھیک کرتا ہے اس کے سأتھ، وہ کہنا ہے، ''محبت میرف خوبصورت لوگول ہے کی جاتی ہے۔ 'وہ سچے کہتا ہے، بھلا

ر سکين دين مي اور بيرسب كرت موس و و مجيل ہے بھی حیا کا اسيد تيس لکيا تھا دہ تو کوئی بے رور ور مرا بنآ جا رہا تھا، جو احساسات ہے تطعاط ماورا تھا اور ایک دن جب وہ سردی کی شدہ میں ناکائی مرم لیاس کی وجہ ہے فرش ہینٹی کیکیاری می اے اپی آخری ایکی يادآئي حمى\_

W

Ш

Domestioc violence in pakistan" حالا نكهاب است يكمه باوتيس رہتا تھاءاے پہال آئے دو ماہ ہوتے والے تھ،اہےبس میہ یاد تھاور نہ حقیقت تو میمی کہ اسے اب ماما اور مایا کے چیرے بھی تبولتے لكي مح من ووتصور من مامايا ما يا كا جرولاني تو وہ رهندلالصور ہوتا تھا، مرآئ بالہيں كيے اے یا دا گئی وہ اپٹی تقریر۔

'' جس عورت کواس کے شوہر نے جی بھر کے ہرا سیال کیا ہو، اپنی اذبت پسندی کا نشانہ بنایا ہووہ میں اس کے سامنے سرمیں اٹھاسکتی بلکہ وہ تو شاید کسی کے سامنے بھی نظر اٹھاتے کے قابل جیس رہتی۔" اس نے ٹھک کیا، وہ اس سے نظر طاکر یانت جیس کرتی تھی، کری مبیل ملی می واس نے کہا تھا۔

ال نے کہا تھا۔

" تشدد و اربيك اور ايدا رساني ايس ہتھیار ہیں جو کمی بھی وی نفس کو جسمانی نقصان تو پہنچاتے ہی ہیں مراس کے وقار تشخص اورانا کوبھی چل ڈالتے ہیں۔

وه بھی اینانا م اپنی بھینا ن بھول گئی تھی، کہ اسے تو بس وہ کالیاں یا دھیں جن سے وہ اسے نخاطب کرتا تھا،اے لگنے لگا تھائسی دن وہ بھی مراد بور کی فاخرہ کی طرح اینے ٹوٹے بازواور خیرآباد کی تورال کی طرح اینے موعزے

برصورت لوک کہاں اس قامل ہوتے ہیں کہ ان سے فرقی برتی جائے، ان سے محبت کی جائے ، بیں وہ و کھیڈیز روٹیس کرتے ، حیاتیور يجه دُير روميس كرني ، بان .... ميلي ده جمار تي مى درونى مى دارى مى

W

W

W

t

"اسيد! جھے جو دل جائے کہو، مرميري محبت بيه منک نه کروء ش نے تمہیں بہت جاہا ے " وہ دھاڑی مار مار کر رولی می اور وہ بهت التهزائي بنتاب كبتاب

'' بھلاتم جیسے لوگ کیا جانیں محبت،تم مرف وجود کے بیچیے یا کل ہوسرف خوبصور تی کے لئے ،قصور تمہار البیس ہرؤی نفس ایا ہی موتا ہے خود میں موجود کی دوسرول سے بوری كرنا عابتائي

محمراب دومجى صليم كريكى بيكداس نے مرف خوبصورتی اور و جود کی جا ہ کی تھی، وہ غلط مى روه مان كى\_

ادر جب الرارجرم ہوئی چکا تو سزا تھی وے دی گئی، قید تنہائی اور وہ مجی اس کال كوتخرى مين جهال باره تيره تمنول بعداي اس کو ففری کے داروغیہ کی شکل و میصنے کو ملتی تھی، ودسري سزا جسماني مي، آخر وه حق رڪتا تها، اے مارتا پیٹتا یا ایناحق وصول کرتا اس کے کئے سب جائز تھا، وہ اتن گناہ گارتھی، اتن پد کردارتھی کہ سراٹھانے کی بھی حقدار نہ تھی، وہ جو جابتا اس کے ساتھ کرتا بلکہ جو بھی کرتا کم

اورابیای تفا، وہ تی مجر کراہے ٹارج . كرتا تها،ات بركى بوچها،ات كاليال ويتاقعاءاس يربنتا تمااس كاغداق ازايا تمااور جب وہ رونی تھی، کرب سے جلاتی تھی تو وہ مبت محقوظ ہوتا تھا، حبا کی چینیں اے برای

ہوئے سر کے ساتھ کسی ٹی دی جیش پیتماشا بی میتی ہو کی اور لوگ اس بیس رہے ہول

اسیدنے تعیک بی کہا تھا اس بارسارے خیارے حما کے صے میں آئے تھے، ایک آگ تھی جو ہر گزرتے ون اس کے وجود کو جلائے جارتی می۔

انسانیت کالماس حیائے خوداس کے تن ہے تھینچا تھااور جوایا جولیاس اس نے چٹا تھاوہ حیوا نیت کا لباس تھا اور اس حیوان نے ایل ساری وحشیت ، درندگی ، پر بریت اس کے اندر انڈیل دی تھی، وہ ھیتا ایک کوڑیالہ ناگ بن حميا نفاجو جرروز استه ڈستانخااوراس کاتن نیلا يرتا جاتا تعاال زبرے،اس قبر ميں برشب اسے عذاب دیا جاتا تھا، اسید نے ٹھیک کہا تھا اس کے جرم بہت زیادہ تھے اور حوصلوں کی د يوار تو چندون بعدي المصح كني محى اوروه اس کے ملیے تلے پڑی سستی رہی می اور ملیہ روز گزتا رہتا تھا اور وجود کی را کھ جمع ہوتی چل

میں نے اپنی جن آنکھوں میں تھیے بسایا تھا وه تويدت مولى جل كردا كه موجى بن حاتے کیسی بری تظر کلی سی بے رحم کی بدوعا کی طرح تم انداز وتولگا کے ہو؟ کہاذیت تاک را کھے مجها تکتے پھرنا کتنا مشکل ہوسکتا ہے \*\*\* و دانېيل د مکه کر کمژ اېو گيا۔ " کیے مصب بعانی آب؟" ال

نے بڑھ کرمصافیہ کیا اور انہیں جٹنے کا کہہ کرخود

''هن تحک ہول تم سناؤ۔'' دونول ''یا لکل تھیک تھاک ہوں ، آپ کے ياس كهال يعدوت لكل آيا؟" و دبس نکل آیا، سوحا تمهارا کلینک و مجمآ چلوں، ویسے تم نے میداسٹنٹ کب رکی؟"

معصب اس سے یو تھور ہا تھا۔ مصال على مين رهي بين، يبت التي

خاتون ہیں۔" اس کے کیج میں احرام تھا، معصب مسكرايا ووجاننا تحاكدوه برتحص ورشيخ کا بلا محصیص احترام کرتے کا عادی تھا، وہ اے اجی وتوع پذیر ہوتے والا واقعہ جائے

" کیا آپ اکٹس بے وہوف بنا کے آ رے ہیں، غلط یات، وہ تو پڑی بے ضرری ہیں، میں آپ کو ان سے ملوا تا ہوں۔'' اس نے انٹر کام اٹھا کرستارہ کواندرآنے کا کہا، پچھ لمحول بعدوه دردازه كمول كراغرا تنيءوه إس وقت أيك كرم مرسى شلوار ميض من لمبول في لے مال جوڑے کی فکل میں سمیٹے ہوئے تھے، چرو کسی بھی تھم کی آرائش ہے میرا تھا، جی کہ کانوں میں بھی سی طرح سے ائیر رنگز وغیرہ نہیں تھے، یمی حال کلائیوں کا تھا، وہ مجمی ستمارے فالیمیں۔

"آيئے من متارہ ان سے مليئے بيہ معصب شاہ میں میرے ماموں زاد بھائی، حال ہی میں لا ہور شفٹ ہوئے جیں اور بھائی یہ مس ستارہ ماہم ہیں۔" ڈاکٹر شاہ نے دوٹول كالتحارف كرواما تقابه

"مصب ہمانی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دول که بیصرف شکل وصورت ے فارٹر لکتے ہیں اور اگر بدودیار وآپ کو بے

وقوف ميرا مطلب ہے آپ غلط جمي كاشكار نہ ہوجا نیں ، یہ چیدز ہائیں بول سکتے ہیں جن میں اردو بھی شامل ہے۔ "وہ بنتا ہوا بتار ہاتھا۔ و الله او کے میں جاؤں '' وہ بلکا سا

مسكراكر يولى است سربال كراجازت دى ، وەنورايا برنكل ئى\_

"اچھی خاتون ہیں۔" مصب نے با آواز بلند تبعرہ کیا جو کہ ایکی خاتون نے دروازے سے تکلتے وقت بخو لی من لیا تھا اور زىرلب بدئميز بولى تحي-

"إلى تى اب آب يتائيس كيي آناموا؟ ہوال کا کام کہاں تک پہنچا اور ماموں کیسے

''یایا تھیک ہیں، ہول کا کام بس تھوڑا عى روكميا ، شايد دو مفتول تك ممل جو جائے اور یال رہامیرے آئے کامقعد؟ تو دہ مجمال طرح ہے کہ جو فرم میرے ہول جی کار پیٹرنگ کا کام کر رہی ہے "معل المُسْرِينَ" ان كى ليملى من كوئى ۋيتھ ہو كئ ہے، ش جانا جاہ رہا ہوں ان کی طرف، بید ہا كمركا ايوريس-"اس في ايك كارؤ تكال كر

"افسول کے لئے جانا تو بنا ہے، وكما تين دراكارۋ "اس في كارد تماما و مغل باؤس کلبرک فیز ۔"اس نے بلند

الويرابكم كيابي؟"

''تم بھی چلومیرے ساتھ۔'' منميك ہے چا ہوں، الل كارى ش

تمهاری کوئی ایائٹ منٹ

"اوکے چلو۔" وہ دولوں کھڑے ہو مگئے ، پچھد دیر بعد ان کی گاڑی سڑک یہ روال

" ویسے بھائی آب مجی ان کے فیلی ممبرز

ے کے این؟ یا آپ کی ساری ڈیلٹکو کی منجر كِ تَقرو مِولَى تَعِين؟ "اس نّه احتياط سے موڑ

\* مَانِ مَلا بُونِ ، يِرْا بِيارا سايك ساكْرُ كا تھا، نام بھی بڑا منفرد تھا۔'' وہ رک کر سویے

" بيارا نام تما نا جيمي بارتيس رباء" وه بنهاء معصب نے خفیف سما ہوکراہے کھورا۔ '' مجھے یا دہیں رہا، ہنسوتو مت<u>۔</u> "او کے ۔" وہ فوراً سیر لیں ہو گیا ، کھی دہر بعدان کی گاڑی مغل ہاؤس کے کیٹ بیٹمی۔ \*\*\*

ای رات اے ڈسچارے کر دیا گیا تھا، وہ دونوں کمرلوئے تولا دُنج میں سب بن کمر والے براجمان تھے شاہ بخت نڈھال اور تھکا ہوا سا صوفہ یہ بیٹھا تو تیلم ان کے پاس آ کنیں، شاہ بخت ان کی گود میں منہ جسیا کر

''وہ اتن جلدی کیوں کیلے مجئے؟ امی اب من كيا كرول كا؟" ماحول شديد تناوُ كا شکار ہوتے لگا، رکے آنسورواں ہو گئے عباس نے اے تگ جان سے الگ کرکے این

و دلیں کرو بخت! ویکھوہم سب تمہارے ماس میں۔" وہ اے سلی دینے لگا، کول می یاں جیمی می ، رمضہ می کھڑی گی۔ ° خوش قسمت توتم ہو،عباس دیلھوعباس

تمہارے پاس تو بھائی ہے تاء بہن بھی ہے، کول کے اس بھی سب وکھے ہے، میرے یا اس کیا ہے، میں تو اکیلا ہوں۔'' وہ بڑا دھشت

"اياليس ب بخت بعالى! آب ك یاں بھی سب کھ ہے، وقار معالی، عمال بمانی و بیس درمعه علینه و جم سب بھی تو آپ کے بہن معالی میں ا۔ کول ایے آسو يو نھے ہوئے سلی دے رعی می ایاز کا تہیں نام

كجمد دريز يدتناؤ كاليجي عالم رباء وه اب عُرُ حال ہور ما تھا؛ تھکا ان اور نقامت اس کے ہر عضو ہے عیال تھی، وہ صوفہ یہ تیم دراز ہو

'' میں ا دھرسو جاؤں ، بہت مطلن ہور بی ہے۔" وہ صوفے یہ لیٹ عمیاء لہجہ غنود کی میں وُويا بمواقفاً \_

''ادھر بے آرام مت ہو، بخت اٹھو كرے من چلو" وقارتے تري سے افغاياء وہ روبوٹ کی مانندا تھ جیشا۔

"سين دوده كرم كركي مجواد يح كا" عباس اے لے کراویر جلا کمیا، اینے کمرے من بهجيج كرووسيدهاليث كميا\_

"اليے مت سوؤ، نيند خيس آئے كي حمہیں،اس لباس سے دوائیوں کی ممل آری ہے میلے لیاس تبدیل کرلو۔"عباس زی ہے اے باتھ بکڑ کر اٹھا کر پولاء چند کھے وہ بے زارى سے بيشار ا-

" ول تبيس حياه رياميرا." " نهاؤ مت، بس لياس تبديل كرلو " عیاس نے کہاوہ سر ہلا کر بیڈے بیجے اثر آیا۔ ای وقت علینہ اندر واقل ہوتی ، ٹرے

یں دور ما گلاس رکھے۔

''عباس بعانی کیجے آپ کے دوست آئے ہیں۔ اس نے کہا اور گلاس سائیڈ میل

" منتخیک ہے بیں ویکھا ہوں، علیدتم اے مید گلاس حتم کروا کے واپس آنا او کے۔" وه بابرنكل حميا، علينه اين وهن عمل تحكيه تعميك کرتے ہی معروف تھی، جیکہ وہ ایک اور ما نث موث نكال كرياته روم جانا جابتا تماء جب اس کی تظریم کی ارعلینہ مریزی اس نے نائث موث أيك طرف تيينك ديا اوراس كي

"مب ميرے ياس آئے، جھے ولاسہ دياء تم كول خبين آتمي علينه؟" وه بهت افسردگی سے بولاتھا۔

" آپ کو ہا ہے میں ان کمر والول کی گنتی میں شامل جیس ہوں۔

" محرمیری لتی میں تو تم مب سے پہلے تمبریہ ہو۔"اس کے کہجے میں کھھا تنا عجیب تھا كەعلىنە ئے لىكفت مرافعا كراسے ديكھا تھا۔ " مجھے اقسوس ہے۔ "وہ آستی سے بولی اوروالیس مڑی۔

" ونحس يات مر؟"

"" آپ بر۔" اس نے دوٹوک کہا۔ " كما مطلب؟" اس كى بيشاني برهمكن

"مطلب صاف طاہر ہے میں آپ کے یاں ایسے انسان کی تعزیت کے لئے آؤں جے نام کے سوا میں جائتی تک نہیں، جے کی سالوں ہے اس کے ماں یاب نے میں ویکھا تما، يه يجد تسول ميس لكا؟ ادرآب كى شكايت بالكل غلط ہے، كميا آپ كوليمي بيرنگا كدوقار يا

وو حرت سے بولی۔ ''اگر وقار بھائی جھے ہے اتنا پیار کرتے میں تو اس سے مہیں کیا براہم ہے؟ تم کوں جيكس ہورى ہو؟" وه طر كرنے لگا۔ مرحيلس؟ ما أن قث ين وه روب كر بولي

W

"اورتم احية سكون سي كيب شاه لواز بمانی کوغیر متعلق تحفی قرار دے عتی جو، دومیرا بهائي تعاعلينه المرمغل وقرض دارتهين تعاكسي كاية ووجرك الخاتمايه

علینہ نے ایک طرف سے ہو کر یا ہر لکانا جابا، شاہ بخت نے بازو کمٹرا کر کے راستہ

"مرا راستہ چھوڑیں۔" اے ساری زندگی کا غصه البی محول مین آیا تھا، حد می نا السيمشكل حالات مين بحي استحص كوايي

''ميري باتون كاجواب ديئے بغير ميں جا سلتیں تم یہال ہے۔" وہ بیٹی کرتے ہوئے بولا ،علینہ نے مرخ چرے کے ساتھ اسے کھا جاتے والی نظروں سے محورا اور اس کے بازو کے نیچے سے لکلنا جا ہا مگروہ پوری طرح تیار تھا ایک دم سے اس کا باز و تھا ما اور چھھے کی طرف وهكا دياءعلينه كالبرريثا اوروه لزكمز اكربيثريه کری اور کراہ پڑی، بیڈے قریب کھڑا شاہ بخت Curve هيپ ش ان يه جمك آيا اور دولول ماتھ اس کے کندموں یہ جما دیئے، دو

و مہیں محہ سے اتی برخاش کوں ہے؟"اس كى دىسى آواز مرسراه رى كى-" آج نتا عي دوعلينه، آج ساري سياني کھول دو،تم مجھےنظر انداز کرتی ہو بمیشہ ہے،

" عِين آپ کي وضاحتين کيون دون؟"

"أبكِ منك اليينبين جاسكتي جوهم،

والي جائے كے لئے مركي ۔

عباس آب کے بھائی تبین بیں؟ معاف سیج

کا جھے نیں لگنا شاہ تواز بھی بھی آپ کے گئے

اتنا کچھ کریاتے جووقار بھائی نے کیا، آپ

ئے نوٹ کیاء آخرا پ اس کمر کی منازعہ سی

كيول فين جارب إن ميصرف اورصرف

وقار بھانی کی بے جا طرف داری کا نتیجہ ہے

جس نے باتی سب کے داول میں میاحساس

پیدا کیا که آپ کوخرورت سے زیا دہ چھوٹ می

مولی ہے، مرائی بے حس اور خوغرض کا عالم

و عليئے آپ كرا ہے تصل كورورے إلى جس كا

اس کمریس بھی نام بی مبیس لیا میا ہوسکتا ہے

آب ایے بھین شمی ان سے بہت انتج رہے

مول مرآخروقار بمانى بعى تواسيخ سالول سے

آب کوائے بروں تلے چھائے سارے کھر

كى مخالفت مول ليے ہوئے بين، ان كاكيا؟

آب احمان فراموش بھی ہیں جبی تو آپ نے

اتن آسانى سے خودكوان سے الك كرليا يہ كمهر

كدآب كاكولى جبن بعالى تين ببت افسوس

ناك بات ب اور تكيف ده محى مر جه

انسانیت کے ناملے چھر بھی شاہ نواز کی موت کا

افسوس ہے کیونکہ جا چو اور چی مہت وکمی اور

افسردہ میں اور بہرحال وہ آپ کے بوے

بھائی مجی تھے، مو مجھے واقعی ان کی اس اجا تک

ڈ۔ تھر کا د کھ ہے، خداان پر رحم کرے۔ 'وہ یولی

جين مي ، ميت گئيمي ،طنز واستيزا ئي هي ليٽا

لبجه شاه بخت کو انگارون میں دکھیل حمام وہ

ومناحتول کی ضرورت ہے۔" وہ مجڑک کراس

کے سامنے آگیا ، شرث کے بٹن سادے تھلے

\ موے تصعلید نے قور آنظر مجمیری تمی

میں جانتا ہوں میکن ریففرت کیوں؟ تمس یات کا بدلہ لے رہی ہو؟ بولو، ایسا کون سا تعمان پہنچایا ہے میں تے مہیں؟ آج بتا دو، سارے ازاکے کر دول گا۔'' وہ محتکارا، علیتہ کا رنگ مفید میر کمیاءاس نے بوری قوت سے شاہ بخت کے ہاتھ اسے شانوں سے ہٹانے کی کوشش کی جس کے منتجے جس اس نے علینہ ہے کرفت مزيد مضبوط كردي مي-

" جھے بہال سے جانے دوشاہ بخت! تم صدے يو هدي موے وہ چلا في محل

"أب سے تم كا سفر بہت جلدى مبيل الح كراياتم في فير جحة م احرام كروائے كا كوئى شوق تبين، چلوچھوژو، جھيے آج میرف حقیقت جانتا ہے، کم آن ہری اب، جنتی جلدی چے بولو کی ، اتن جلدی یہاں ے جاتے دول گا۔" اس كالبجد سفاك تماء علینہ مہم کی، چند کھے اسے کھور کی رہی۔

''تیج جاننے کا بہت شوق ہے مہیں، تو سنو، سي بيب كهيل تم عقرت كرني مول، كيونكهتم ايك خودغرض اورخود ليشد انسان ہوء سنائم نے '' وہ بلند آواز میں بولی تھی، شاہ بخت كي أنهين جل أخين -

''اوراگریه خودغرض انسان تههیں ساری زعرکی کے گئے جھیلنا پڑجائے تو؟" وومسکرار ہا تما تمراس کی آنگھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں ،تمروہ شای<u>د علینہ کے آ</u> زاد ہاتھوں کو بھول گیا ،علینہ نے ایکاغت نے قالوہو كرائ زنائے دارطمانچه ماراتما۔

"شٹ اپ" ووتنفرے بولی اورائعنے کی کوشش کی ، وہ ذرائعی متاثر قبیں ہوا محراس " كارتك بدل تما تعا...

"اب توتم بس انظار کرو که میں کیا کرتا

ہول؟ بچھے چھٹر کرتم نے بہت بزی عظی کی ہے مہیں اغرازہ ہی تیں کہ میں موتک جا سكما مولي "اس كے ليج من وسمل محل محل اور غیرمعمولی ملائمت ، دہ اے چھوڑ کرسیدھا ہو میا آتھیں ایک عجب احماس سے ملک ری میں ،علیہ جیزی ہے اٹھی اور چلا کی تھی۔ " آئی ہیٹ یو شاہ بخت '' وہ روتے ہوئے وہاں ہے بھائتی ہوئی تکل کئی، وہ ایک بارچرسا کت کمژاره گیا تھا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

تعارف كروايات

معیم مصب شاہ ہوں اور مہمیرے کڑن حیدر عماس شاہ ہیں، میں شار لائٹ ہول کا مالک ہول ،آپ کی فرم سے ووڈ ورک کا پروجیکٹ چل رہا ہے میرا۔" احد معل تے مجحنے والے ائداز ش سربلایا تھا،معصب ان ے حادثے کی تغییلات نو چھنے لگا، وہ از حد رتجیدہ تھے، ماری بات جان کر معصب محمرے تاسف و و کھ کی لیپیٹ میں آتھیا تھا پچھ اليابي حال حيدر كالجعي تعاب

موت می اور مب سے بڑھ کر افسوس ٹاک ہات تو رہے کہ وہ آپ کے پاس بھی کیس تھے بہت د کھ ہوا۔" معصب از حدافسر دکی ہے بولا

ودبس بينا، رب كي رضا من راضي بين ہم ۔" احر معل نے مرهم کیج میں کہا تھا، اس وقت آیک ملازمہ جائے کی ٹرانی میٹیتے ہوئے

یں ۔'' زیخون تانی نے نرمی سے کہا، ای وقت علیندا عمد داخل ہوئی ،آئے والےمہما توں کی ان کی طرف پشت می ،اے وقار کو بلائے بھیجا

> لادُنَّ مِينَ أَيِّكِ أَدِيثُ مَاكُ خَامُونَى تھی، آنے والے مہمان سیدھے بہبی آئے تھے، ابتدائی سلام وعا کے بعد انہوں نے اپنا

ومبهت افسوس جوا انكلء بهت ناكباني

تے چواب دیا۔

"ایرے انکل! اس تکلف کی کیا

" کوئی بات میں بیٹا، آپ مہلی بارآ کے

"السلام عليكم!" اس تي كمي كي طرف

''تایا ابوا بھائی تو مورے ہیں آیے کو ہتا

ہے بوری رات جا کتے رہے ہیں،آب لہیں تو

عباس بھائی کو بلا دول؟ "اس فے کہا ،محصب

یتے دیکھا وہ اسارٹ اور خوبصورت ی لڑکی

میں ، لائٹ براؤن گرم شلوار سوٹ میں ملیوں

ان ے ملو یہ احر محل نے اسے یاس بلالیاءوہ

ان کے قریب آ کر جیتی اور سید هے ہو کر

سامينے ويکھا اور بس ريمتي رو کي، آجھيں

وه بهت بدل كيا تهامضبوط كمرني وجود بهترين

تو پیں میں بے حدث رہا تھا۔"

وي ہے۔" انہوں نے کہا۔

مول كا-"مصب في عامة كما-

"ووجى كب تحيك ہے، آب ادهر آؤ

" بإل، وه وبإل تما، حيدر عباس وبال تما

'' یہ میری بنی علینہ ہے، کر بجویش کر

'' مجھے تو لگا تھا ہے او کیولیز کی اسٹوڑنٹ

اجرمغل بلكاسامتكرا ويئير، جُبكه علينه اي

"انكل! حيدرسائيكا ترست ب، اس كا

''حیدر بینا! آپ کیا کرتے ہو؟''

ایا" کلینک" ہے۔" حیدر کی بجائے محصب

و تلجه بغير سلام كيا\_

"بابا! ش جاؤل؟" وو ايكرم سے كَمْرُ كِي مِوكَيْ ، أينا لهجيه خود كويتي اجبني لكانتماً \_ " الله اور شاه بخت کو مینج دیجئے" ان کے کہنے یہ وہ سر ہلا کرآ گے بڑھ میں، آہت آستدسٹر حیال چڑھتے ہوئے اس نے شاہ بخت کے کمرے کا دروازہ ٹاک کیا تھا، اعرر ہے لیں کی آواز آئی تھی، اس نے وہیں کمڑے کھڑے دروازہ کھول دیا۔

" تایا ابوآپ کو بلارہے ہیں ، آپ ہے كوئى ملنة آيا ہے۔" اس في يا تبيس كمال و مکیه کر کہا تھا اور سی رو پوٹ کی طرح واپس مڑ کئی، اینے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ

کیوں والی آئے ہو حیدر اسمہیں والس ميس أما جاسي تعالوا وه الي ثم أ عصي ميخ مولى بزبزان مي ..

فضا مِن شندک کا رجائه تما، گزشته دو ولول می سردی یکدم تی پرهی می وعباس اس وقت فيرس بيه بينا تعام جبكه سين نماز يزه دري تھی ،اس نے دعا کے بعد جائے تماز اٹھایا اور ایک طرف د که کر ٹیرٹ یہ آگئی۔

" ماس! آپ کی طبیعت میلے ی تھیک کیں ہےاس بردی کی وجہ سے حزیدا ہے سیٹ ہو جانی مے ، انجیس ا تدریجلیں " اس نے کہا، عباس خاموش بيشار ہا۔

''اٹھ جائیں نا پلیز۔'' اس نے عباس کے شاتے یہ ہاتھ رکھا تھا۔

اور میں منظرافان میں کب سے جیٹھے ایاز کی تظروں میں آگیا تھاءاے اب تک مین کی معل ہاؤس میں تیام کی وجہ تسمیہ مجھ میں آئی

مرخولے سے ہرطرف جھائے ہوئے ہے، کر
ان کے درمیان موجود دھند کا موسم حیث چکا
تھا، پکھ دہر بعدوہ شیخ آئی پکن میں آگرائی
مطلوبہ چیزیں ٹکالیں اور پاستا بنائے گئی،
ساتھ والے چولیے پہ جائے رکھی غیر معمولی
تیز رفآری ہے اپنا کام ختم کرنے کے بعداس
اورٹر سے میں سیٹ کرکے اور کی طرف بڑھ
اورٹر سے میں سیٹ کرکے اور کی طرف بڑھ
اورٹر سے میں سیٹ کرکے اور کی طرف بڑھ
اگر، باہر کی شنڈک اور ختل کے مقالم میں
اندر کا موسم بہت حدت بخش تھا، عہاس ہٹوز
اندر کا موسم بہت حدت بخش تھا، عہاس ہٹوز
ایستر میں تھا، عہاس ہٹوز

"اب اٹھ مجی جا تیں، میں ناشتہ بھی بنا لائی ہوں اور آپ نے اب تک بستر تہیں چھوڑا۔" و وضلی سے بولی۔

W

W

'' مسلح مسلح آپ کوائن زحمت ہوئی، کچھ دمر بعد ہاشتہ بن ہی جاتا۔'' عباس نے کہا۔

"ابھی مرف ساڑھے تھے ہوئے ہیں عہاں، ناشہ تو دس ہے ہے گا اور آپ نے تو مہان ہیں کا اور آپ نے تو رات بھی کھا ناتہ ہیں کھا ناتہ ہیں کھا ناتہ ہیں کھا انہ ہیں کھا آپ کی بتایا ہے کہ کہ آپ کی طبیعت بھی بہتر نہیں ہے و مسلم اللہ مہاس مر اللہ سواب شروع کریں۔ "و مسلم اللہ مہاس مر اللہ کے بلید یہ جھک آپا ، یاستا شا تدارتھا۔
کے بلید یہ جھک آپا ، یاستا شا تدارتھا۔

اللہ کے بلید یہ جھک آپا ، یاستا شا تدارتھا۔

اللہ کے باتھ میں بہت ذاکقہ

ہے۔"اس نے توصفی انداز میں سروھتا۔

می بس ای انگی کی پورے اس کی آگھوں کے پیوٹے تچھوتے ، عباس کو محسوس ہوا ان میں سرجن کی ،اس نے پھر آ جھیں بند کرلیں ، سبین آ ہستہ آ ہسانگی اس کی آگھوں ہے پھیرتی رہی ، پھر دورک کی ،عباس نے آگھیں کھولیں تو وہ گلاس میں پائی ڈال رہی تھی ، اس نے دو شہ ڈھیلا کیااور پائی پینے گی وہ خاموتی سے ایس کی کردن میں ہوئے والی بلیل دیکمار ہا، اور بہتا پائی ، وہ چند لیے بلیس نہیں جمیکا سکا ، بید منظر اس کی یاداشت میں بھے ہمیشہ کے لئے شہت ہوگیا اور بیاس کی زندگی کے یادگار مناظر میں سے ایک تھا۔ کی زندگی کے یادگار مناظر میں سے ایک تھا۔ کی زندگی کے یادگار مناظر میں سے ایک تھا۔ کی زندگی کے یادگار مناظر میں سے ایک تھا۔ کی زندگی کے یادگار مناظر میں سے ایک تھا۔ کی ایک تھا۔ کی زندگی کے یادگار مناظر میں سے ایک تھا۔ کی زندگی کے یادگار مناظر میں سے ایک تھا۔ سین نے گلاس ایک طرف رکھا تو اسے کی زندگی کے یادگار مناظر میں سے ایک تھا۔

ین سے قال ہیں طرف رہاں ہے اپنا اور پھر عباس نے اپنا داہاں ہاتھ بڑھایا اور پھر عباس نے اپنا داہاں کے لیوں پر انکے پانی کے چند قطروں کواچی انگی کی پور پر جن لیا اور پھراس بھی انگی کی پور پر جن لیا اور پھراس بھی انگی کو بڑی عقیدت سے باری باری اپنی دونوں آنکھوں پہ پھیر لیا سین کے باری انگی وہ ایک سینڈ میں اس کا مدعا بان پر بن بان کی مان پر بن بان کی مان پر بن بان کے عباس کو دیکھا جس کی مان پر بن کی آئی تھی اور اس بل جسے اس کو دیکھا جس کی آئی تھیں بند تھیں۔

"ميرى آتموں ميں شديد درو ہو رہا ہے، ايسے لگ رہا ہے کتی راتوں سے تبل سو آيا۔" دو اى طرح سيدها ليٹا بولا تھا جبكہ آئنسيس بدستور بند تھيں۔

سین بے اختیار اس پہ جمک کی اور پھر بھکے لبول کا چانفزا کمس عباس نے اپنی آگھوں پہ محسوں کیا، اس کی روح میں اس مسجائی کی تا میر نے اجالا کر دیا تھا، اس نے این کواپے ساتھ لگالیا۔

باہر دھندلا اجالا کھیلا تمااور دھند کے

"وجھی ہوئی تو آپ بھی ہیں۔"اس نے عیب سے اعراز میں کہا، مین خاموش رہی۔ "آپ جھ سے ہاراض ہیں؟" عباس نے اچا یک ہو چھا۔

" بہیں، ایک کوئی بات بیں۔" اس لے سنجل کر کہا، عباس جند کمجائے سے دیکارہا۔
" دیم آپ کو بھی دکھ بیں دیتا جا بنا سین، آپ جمعے بہت عزیز ہیں، اگر کھی نادانسکی میں ایسا ہو جائے تو جمعے معاف کر دیتے گا۔" وہ بہت انسردہ تھا۔

"ابیا کی میں ہے عماس، آپ خواتواہ پریٹان ہورہ ہے ہیں۔" اس نے بے ساختہ ٹوکا۔

اس کے جواب پر عیاس نے مجھ کے بغیر سراس کی کودیس ڈال دیا۔

ر من من مرسان المول المبلز المحصر المال المرسان المبلز المحصر المال المرسان ا

الكی من وہ جاگا تو سین وہاں نہیں تھیں اس كاسر ہيلے پدر كھا تھا، اس نے اطراف میں انظر دوڑائی سین جائے نماز پر پیمی تعین، ہاتھ وہا كے نماز پر پیمی تعین، ہاتھ موتدلیں، اس نے ایمی کی وہ اس کے برابر ان بیمی تھی پھرسین نے کچھ پڑھا اور اس کے برابر ان بیمی تھی پھرسین نے پچھ پڑھا اور اس کے برابر ان بیمی تھی پھرسین نے پچھ پڑھا اور اس کے مائی اور اس پھونک كی تاثیر حیاب كی پیشائی سے ہوئی ہوئی اس کے دل تک پی اور روح میں پیشل كی، اس نے دل تک پی اور روح میں پیشل كی، اس نے ساخت آئيس كھول دیں، وہ نماز کے ساخت آئيس كھول دیں، وہ نماز کے سائل میں دو پٹر لیٹے ہوئے تھی اور اس كا تر و سائل میں دو پٹر لیٹے ہوئے تھی اور اس كا تر و شا، وہ اب آئيس كھولتے دیکھ کر چوکی نیس تھا، وہ اب آئیس كھولتے دیکھ کر چوکی نیس

می، کمر کے سب لوگ اے نظر انداز کردہ سے، اگر وہ خود ہے تاشخ یا کھانے کے وقت میلی پر آ جاتا تو تھیک ورشہ طازمہ کے ہاتھ بجیوا دیا جاتا، ایاز ہے یہ تذکیل آ میز رویہ برداشت نیس ہور ہاتھا، عباس تو اس کی طرف و کیکا بھی تہ تھا، اے وجہ بجیونی آ ربی تی، آ تربین سے Separation اس کا خالفتاً واتی معاملہ تھا سب لوگ یا نہیں کیوں یہ بات ذاتی معاملہ تھا سب لوگ یا نہیں کیوں یہ بات مجمعے پر آ مادہ نہیں تھے، جنی باروہ سوچتا اے مجمعے مادہ میں ہوتی تھی۔

W

" جران مت بوایاز." بیدمد کی آداز تمی جواس کے ساتھ کھڑی تھی، پتائبیں وہ وہاں کب آئی تھی۔

''کیامطلب؟'' و والجھ گیا۔ ''عماس اور سین کو دیکھ کر الجھ سمتے ہو تا؟ جیران مت ہو،عماس نے سین سے شادی کر لی ہے۔'' وہ بہت اطمینان سے پولی۔ ''کہا؟'' وہ حمد میں۔ سرحلا اٹھا، دھشہ

'' کیا؟'' وہ حیرت سے چلا اٹھا، رمشہ مطمئن اعداز میں مسکراتی تھی۔ معنی اعداز میں سکراتی تھی۔

"مال اور الحمدالله دونول بهت خوش این به خوش این می این اور الحمدالله دونول بهت خوش این بیت خوش این می این

"خود غرض " رمعه زير لب يويزاكر كي بزهائي \_

دور ٹیرس پہ جیٹا عہاس اب کھڑا ہو گیا تھا، چند منٹ وہ ریٹنگ پہ ہاتھ رکھ کرلان میں دیکھیا رہا، چروائیس کمرے کی طرف مڑ گیا۔ '' کھانا کھا میں سے؟'' سین نے اسے بیڈ پہ بیٹنے دیکھ کر ہوچھا،اس نے نئی میں سربلا دیا۔

" آپ تھے ہوئے ہیں عباس تھوڑی دیر ریٹ کرلیں ۔"وہ قکر مند تھی۔

2013 HA 123 (MANUAL)

2013,-110 122

D-Select

" مجھے بتا ہے۔" وہ شوقی سے بول، اندازے کمرااطمینان جھلک رہاتھا۔ ميري طرف مت ديلهو تجھے میری پر بدہ ٹا تکول شکتیہ ہاڑ وُں اور گھائل دل نے جاروں طرف ے کھرد کھاہے ڈے ہوئے لوگ تریا ق تبس بن کتے تمہاری مجبوریاں ای جکہ ميري مجبوريان بعي تواتي تل جكه بن للحجيلي بارآسان جس جگهے ٹوٹ کر جھھ بر گرا

تم جا بولو جھ ينس كتے بو آسان کے دوسرے کڑے کے گرتے سے

ہوسکتا ہے بعد میں حمیمی محی موقع نہل سکے اور آگراس کرے میں الارم والی کمٹری تہوتی تو وه شاید بعی شه جان یاتی گه کب دن رات ے ملااور کب رات نے دن کا مندد پکیاء آج ہمی ایک معمول کی مجمع تھی اس کی آنکہ ملی تو کرے میں کمل تاریک تھی، خیراب تووہ اس تاریکی کی عادی ہو چی تھی، اس نے جلدی جلدی منہ دحویا اور اسید کے گیڑے نکال کر رکھے پھر لائٹ جلا دی مصد شکر کہ وہ کمبل میں منه ديئے مور ہا تھا درنہ یقیباً نیافضیجتہ کھڑا ہو ما نالائث کے جلنے یہ۔

وه بمی کیا کرتی یہاں بمل کا شارٹ قال خطرناك عدتك بزهابوا تعاموه مرروز رات كو ریس کرتے کے بارے میں سوچی حریجل تدارو، اس تے زمن بر ایک مولی کی جاور

بجهانی اور استری کا سویج میلک می نگا دیا، تیز تیز ہاتھ چلا کراس نے بیشٹ شرث بریس کی، موزے نکال کر دیکھے، کرم جیکٹ اور یالش شدہ شوز مجمی ریکھے اور پھر پٹن کی ظرف بڑھ محنى ءاسے اسید کو بھی جیس جگانا پڑا تھاوہ ہمیشہ خودا تُعدِیا تا تقاال کئے وہ نے قکر ہو کر ناشتہ بنائے میں معروف ہو گئی، اس نے تازہ آٹا گوندهاادر پرایک طرف رکه کرچائے کا یا فی ر کھنے لکی ، خشک دو دھ کی جائے بناتے کے بعد اس نے تواج مایا اور برا تھا بنائے تی واس دوران اسیدا تھ جکا تھاءاس کے بعداس نے اغره قرانی کیا اور فرے میں ناشتہ رکھا، ایک یرا نما تلا ہوا انڈو اور جائے کا کب، اس نے اب اس سے ساتھ والی جگہ سے پر لنگ آیا ٹرے لا کر بیڈیہ رکھ دیاء اسید نما کراس وقت بیس کے آگے کھڑا ہال بنار ہا تھا ،اس کے بعد وہ بیڈیے آ کر بیٹھ کیا اور ناشتہ کرنے لگا، حیا خاموی سے ایک طرف کمڑی رہی۔

" بيمريه كيول سوار ہو؟ توالے كيو كى كيا؟" وه جلاكر بولاء حمات وتحريب ك لئے منہ کھولا مجر کھر کے بغیر دوبارہ مین کارفر والى سائيدْيە چىلى كى-

مجمدد مربعداسيد كاميل فون نج اثفاء سه اس نے چندون میلے بی لیا تھا کیونکہ سل کے بغيرات كاني مشكل بين آدى كى-

فون ہے بات کرتے کے دوران عی وہ افراتفری میں اٹھ کھڑا ہودا، تون بند کرکے جیب میں ڈالا ، جلدی جلدی اینے میلچر ہیجر<sup>ت</sup> سمیٹے اور کما بیں اٹھا تیں، یقیناً اے جلدی آنے کا کہا گیا تھا۔

حیاتے ہاتھ میں پکڑی راش کی لسٹ ویکھی اور تیزی ہے اس کے سامنے آگی۔ و ميا تكليف باب مهين؟ كيول كالي

یلی کی طرح راسته کاشے آجاتی ہو؟"اس نے بالريكوزے۔

" وہ میں میں ...." اس نے پچھ کہتے کے لتے مشہ کھولا۔

"شت آپ، ٹائم میں میرے مان مہاری تفنول بکواس کے لئے "اس نے کی ے کہااورآ کے بڑھ کیا۔

حبا بھیے چرے کے ساتھ اسے جاتا و محتی رہی، اس نے روح شکن سائے میں السيد كے سيرهيال اترتے، درواز و كل كربتد ہوتے اور پھراس میں حانی کھونے کی آواز کی ، وہ درواز ہ یا ہر سے لاک کر کے جایا کرتا ا تقاران نے ہاتھ میں پکڑی اسٹ کو دیکھا، دو دن سے راش حتم ہور ہا تھا اور آج تو میجر بھی میں بیا تھا، وہ بے جان ٹائوں کے ساتھ المن بي بينه كل موال بيقيا كداج كيا ي كا الى تواسى جدال فكرنه مي مرسئلة واسيد كاتما وو من كا ناشته كر كے جو جاتا تو رات واليسي يہ م فی کھانا کھاتا تھااور اگراس کے لئے کھانا تیار شہوا تو؟ اوراس تو کے آگے کی جکہ خالی می، الن في دل على دل مين رات كي المح خود كو تاركرنا شروع كرديا ، حالا نكه علطي اس كي تبين **کی وہ دو دن ہے اے راش کسٹ ویے کی** وسن كردى مى ، تمراي با تما كما كما على اس ول الل عابت كى جائے كى، تصو وار اسے بى 82-19-18

ال نے اسدے اشتے کی شرے اٹھاکر لسيخ مامنے رکھ لی،انڈ وختم ہو گیا تھا تکرآ دھا و الله اور براغا موجود تماءاس نے المار تموز ااور مائے میں ڈیوکر کھاتے گی۔ کیدم ماضی کی ایک خوشکوار یاداس کے المناكم كن ال في مرجعك كراس ياد س

پیچیا چیزانا جایا تمر بے سود اور پیالمیں کیوں تواله طلق من ميس ميا فيا اس تے شندي عائے کا تھونٹ بجرا تو آتھوں میں یاتی آ

W

Ш

به چند سال پہلے کی بات تھی۔ حبا اور اسید دونوں اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے اپنا اپنا کام تقریباً حتم کرکے اٹھنے ہی والے ستھے جب مرینہ ٹرے میں دور صاور کالی لے کرآ کئیں، حیاتے برا سما منہ بنا کے دودھ بینا شروع کر دیا،اسید کی بھاپ اڑائی کائی کو اس نے خاصی حسرت مجری تظروں سے دیکھا تما، اسیدئے ایک محونث لے کر کپ واپس ليكل بدركها كهاس كانون بحية لكاتما، ووثون يه بات كرت لكاء حيات فوراً دوده كا كلاس وأبس ركعا اوراسيدكا كالى كامك افعالياء تيوتيو محونث مجرتے ہوئے اس نے اسید کو دیکھا، وہ متوجہ نہ تھا، اس نے آوھا مک لی کر والی رکھا اور پھر ہے گلاس اٹھا لیا، اسید قون ہے قارع موا تو آدها كي كاني د كيد كراس كي آ جمیں سیل سی اس نے محکوک تظروں سے حیا کو دیکھا جو بڑی معمومیت ہے سمر جھکائے دورہ یے من معروف میں۔

"حيا!"اس في إلاراء انداز حليبي تعار '''بول'''اس نے سراٹھایا گھرخود یہ قابو نه یا کر کھلکھلاکرہش پڑی۔

"ميرا دل ڇاور ما تما کافي پينے کو۔" دو چیل اندازیس بولی می۔

"اب او بد مرے سے والی میں ری " وہ تاسف سے پولا۔

" كول؟" حما ك اعداز من حمرا استعجاب تعاب منتم نے جموتی جو کردی ہے۔"اس نے

125 4

جَمَا إِنْ حَمَا كَارِيكَ مِعِيكَا يُؤْكُما -

"موری میں تمہارے کئے ووبارہ بنا لاتي مول" وو موتث چباتے موت اتھ کمڑی ہوئی ،اسیداس کا چیرہ دیکھ کربس پڑا۔ " مِن تو يُداق كرربا تها حبا! اتناسجيده ہونے کی ضرورت جینں۔"اس نے حیا کو بازو ہے پر کروایس بھایا۔

" ريدانتهائي تضول بات ہے۔" وہ ميث

"به نداق تما، اتنا تحثيا نداق، ميرا دل بند ہو جاتا تو ، آخر کیوں ایس فی سکتے تم میری جيوڻي کافي ، ش کيامسلمان نيس بول<sup>"</sup> وهينا رکے بوتی گئی۔

"ارے اتنا سویترری ایکشن، کول ڈاؤن نے ٹی۔ اسیدتے اس کا سرسہلایا ، وہ کھے کے بغیر اے مورتی رہی، اسید کو اسی

سوری کروں تم ہے؟"اب کے باروہ

"اس کی شرورت کہیں۔" وہ تیز کہے من بولی، اسے شرمندہ و مکمنا کب مقصود تھا

" تو پیر؟" اس نے استضار کیا۔ "تو بحرید کہ تمہاری سرایہ ہے کہ تم وودھ ویو کے اور میں کائی۔" اس نے وحولس ے کہا، اسیداس کی ذبائت یہ ملکملایا تھا۔ "كيايات ہے آيكي حيالي في اسرائيس دیے میں ملک حاصل ہے آپ کو۔" اس نے دوده كا كلاس المعالم التعاب

" ہاں تو اور کیا ، میرا دل جا ہتا ہے تمہیں بری سخت می سزا دول عنو و جذباتیت سے

"وه كس جرم من؟" وه بلبلايا تعاب "اجها لکنے کے جرم میں۔" وہ اظمینان ے کافی کے کھونٹ لے رہی گی۔ " مطلب؟ "وه حيران بوا ..

" أيال، حقية التقعيم جو، أمَّا الجعل بوما حہیں جاہے اور امولا ایتا اچھا ہونے یہ تیکس لكنا حاب اور حوظهم فلس تميل ويت مجتبي سزا تو ملی عل جاہے۔ ' وہ مسکرا ہث د ہا کے بولي مي اسيد كا قبقيه بيساخته تعا-

" ' بهول تو کیا سزا دو کی تم مجھے؟'' اس نے دلچیں سے اوجھا۔

"ول تو جا بتا ہے مہیں جادو کے زوریہ ایے بس میں کر لول اور تم سے وہ سب کرواؤل جو میں جائتی ہول۔ ''اس نے کہا۔ "اطلاعاً عرض ہے میں کا تھ کا الومیں ہوں۔" وہ اطمینان سے بولا، حیاتے ایک منتدى سالس بعرى --

" پہا ہے جھے، ای لئے میرا دل میا ہنا ہے مہیں سونے کے پیمرے میں قید کراوں۔ اس کےاعداز میں شدت گیا۔

''وو کیوں؟'' وہ اب خوب لطف لے

'' تا کہ کوئی تمہیں جھ سے جدا نہ کر عكے"اس نے آہمی سے كہا، پرمراس ك شاتے بدر کھ ویا، اسید نے نری سے اس کا

و و فضول با تنميامت سوچا کرو، اييا کچه جيس ہے۔"اس تے سلی دی۔

" عامين مجھ ايا كيول لكا ب، شايد یں عدم تحفظ کا شکار ہوں تھہیں لے کر ۔''

الح ي كران وه كول؟" وه جرت

" پا تبیں اسد کیا بات ہے، پا کمیں مجھے مہیں بتانا جا ہے جسی یا جیس ۔'' وہ سخت

"الى كون ى بات ہے؟" اس نے حما كاجرواية شاني برسانحاما

心工了 Night mares 差" الله کی عرصے ہے۔ " دو بہت مضطرب ہو

"Night mares" ده حرال ما

" ال اور بهت عجيب، عن ويمتي مول بہت خوبصورت جگہ ہے، برسیر بہاڑی علاقہ اورہم دونوں سب سے او کی چٹان بہ کھڑ ہے میں اور یے بہت دل فریب، نیلا دریا بہدر ما ہے میں مہیں اس دریا کی طرف متوجہ کروانا البابق مون من تمهارا مازو يكر كرحمهين وبال اللاتي جول ممر پھر ليكفت سب يجمه بدل جكا و او تاهیم، وه دریا خلاجین جوتا، وه مرزخ جوتا ہے یا شایدزردآگ جیما، ش اے دیکھ کرار كرييجي بتى مول ، تو اردكر د كامنظر بحى تبديل الوتا ہے، وہاں سرے كانام ونشان تيل موتاء مرف بجر، کالی اور وریان چنانیس اور محر لکھت کوئی مجھے دھکا دے دیتا ہے میں شیح، ی ت نیج آگ وخون کے اس دریا می کرنے والتي يول، يل ببت جلالي بول، مهيل مدد کے لئے بال ہول مرتم وہیں کھڑے بھے

المضاففا صاف كياتجار ''جھوٹی چھوٹی ہاتوں یہ اسٹریس لیما

م بين چك رما تماس ناك باته

یکھتے رہے ہو، مجھے بیانے کی کوشش

اللي كرتے اور اى دوران ميرى آكو كل

اللے ہے۔ "حیاتیز تیز بول رع می اس کے

چھوڑ دوحیا، بیصرف بے معنی خواب ہے ایسا مرکم میں ہے وہم ہے تہارا۔" اس نے تسلی

دی۔ ''لیکن اسید!'' حمائے کی کہنا جاہا۔ مراہم "اول مول حميس لكائے مى مجيس كى مشكل مين اكيلا حيور سكتا بون، تو محر تضول خدشات بالنے كا مطلب، چلوا تقوميتن فرى موكر موؤ "اسيد نے زى سے اس كا كال تعيكا اوراے ہاڑو ہے پکڑ کر کھڑا کر دیا، حما چند لمح اسطے دیمیتی رہی تھی ، پھر سر ہلا دیا تھا۔ ووقعی بہت خاص ہواسیدہ میں ایسے تل تو تمهارے لئے یا کل تبیں؟"اس نے سوجا

اس نے سامنے بڑی شیندی جانے کا كحونث مجراجواب بدؤا كقدمو يتل محىء مدلت مجى اسے اسيدسے بى كى محل

تھا، وہ ایک طویل سائس لے کر واپس حال

میں لوٹ آئی۔

" ميرا خوب کي تما وه Night mare مہیں تما ایک سائن تما میری اس بدتر زند کی کے بارے میں اور میں بے وقوف جان ى ند يالى " اس فى ترى اتفات بوك موجا تھا، اس کے اندر گہری اذبت مراتیت کرتی جاری تھی۔

علینہ کے پریکٹرکلو تھے، وہ اپنی پریکٹیکل نوٹ مک کو لے کر جیمی ہو گی تھی و لیے تو وہ نوٹ بک ممل کر چی تھی اور بیہ چیک بھی ہو چکی تھی مگر دوسری الو کیوں کے ویکھنے ویکھانے میں اس کی کچھے ڈائٹگراحر اور گرافس رف ہو رہے تھے،اس نے سوجا کہ آئیس دوباروے ری نیو کر لے ، وہ چمل مسکیل اور توٹ ک ال كريدى ديرے بيك يارة كى سرميول يہ

الماسوية 126 مواسودة

مرتم يه يرهدور عامر؟"

و تبيل - "وه چيدر بعد سوچ كر بولي \_

"اور اكرتم ير ديادُ والأجائه بلك بورا

أتو من شايد الى يات يدقائم شدره

معنی تھیار ڈال دو گا؟" اس نے

الظاہرے میں سب کے سامنے کھڑی

و الكريكالي يكي توشي كبنا حابها مول،

مبين روسکي- " دواس بار دولوک يو لي مي \_

يكى ميرى چونيشن تمى، جمه پراس قدر دباؤ ۋالا

ممیا تھا کہ میرے یاس بیشادی کرنے کے سوا

كونى جاره جمين تماء بجير بجرور كرديا كما تعاعلينه،

حبكه ميري مرضى شامل نبيل تقي-"وه وضاحت

دے رہا تھا، علینہ خاموتی سے جائے کا مگ

بما بھی خوش ہیں۔ اس نے ایا زکولا جواب کر

یزیزایا۔ "تم اپنا کام کمل کرو، میں چلنا ہوں۔"

م من ندر عجب بات می ایاز خود کوش بجانب

م محمة تما، علينه نے سوچا پيرگو کي الوقعي بات شه

محل معل باؤس من برخص خود کوحق پیہ بھتا تھا،

ایازجس نے بڑے اطمینان سے سین کوتماشا بنا

ويا قلااور خود كو دى فنديمي كرهما تعارعياس جو

الوازي شكل ويمين كاروا وارتهيس تقاءشاه بخت

جرائے Utopia بے باہر آئے کو تیار ہی نہ

علينه و بيل بيشي ربيء من سوج ميل هم،

" أب إن باتول كا كيا فائده، بها كي اور

'' ہاں اب ان باتوں کا کیا فائدہ'' وہ

تمامے سامنے دیمتی رہی۔

ووالمُدكر جلاكيا\_

سكول- "وه كير جيك كريولي-

تے لئی میں سر بلا دیا۔

ہواور تمہارے یاس اپنا تمبر تبین ہے، تیرت انكيزيه ومخت حيران مواتمايه

مادی ہے ہولی۔

" بہت حرال کن بات ہے، خیر میں تمہیں جانے سے پہلے سیل لے کر دے دول

" حائے واک کا ۔" اس نے کے علینہ کی طرف برهایا، اس نے کوئی سوال ند کیا تھا،

ويعينكس - علينه في تحام ليا-

" تی اوچس " اس نے است ایندام ہے بھائی کودیکھا۔

'' کیائم مجمی مجھے علط جھتی ہو؟'' علینہ الميراعظم من لويوري بات بي تبين من كيا رائے وے سكتی ہوں۔" اس في شائےایکائے۔

" تو كيا جواء بم رابط ين رين ك، م حمیمیں کال کرلیا کروں گا تمہارے پاس اینا سِلِ نُون تَوْ ہوگا؟" اس نے استفسار کیا ،علینہ

ور تبیل ہے، اور تو یم گریجو بیٹن کر رہی

ود مجمی شرورت بی تبیس پڑی۔" وہ

و مناس كى مرورت فيس "علينه نے نورا منع کردیا ،ایاز خاموش رہ کیا۔

کوئی دخاجت شدا جی می۔

" أيك بات يوچيول؟" اياز سامن و كم

اس کے سوال یہ بھا یکا کی رہ کی، وہ اس کے موال کا مطلب جال کی تھی، وہ یقیبتا سین کے بارے میں اس کی رائے جانتا جاہ رہا تھا۔

'' چلوفرض کرو جمہیں شادی کرنے کو کہا جائے جبکہ تم راضی مبیل ہو؟ تو کیا تم مان جاؤ

تھا، ایک رمد ملی جو بھی بخت کی سب سے الحمى دوست ہوا كرتى تھى،ابات يول نظر ا غداز کرتی تھی جیسے دیکھا بی نہ ہو، حیرت می حمرت می۔

(باتى آئىدە)

W

| 2516           | PARTOR DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> Y</u>      | MAMAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 201            | CONT. AND COUNTY BOAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8              | - X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZŠI.           | و بڑھنے کی عادت ڈالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 쓓              | -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Z)             | <b>این ایشاء</b><br>کیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D.             | ادرول آحل کنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$             | تاركت ماكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الإجا          | \$ 4 Jigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S.             | \$ 3735. Je 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ŝ              | اتن بفوط كرتق قب من المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -8             | كل چلاي و قال أو بينيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | ن المري المريد ا |
| Ę              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\mathfrak{D}$ | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S              | الله ق ك ك كوي شروي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$             | عالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TX.            | ر بن المناسبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZŞ.            | · -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $\mathbb{Z}$   | الم المحالية |
| b <sub>2</sub> | 🚆 ڈاکٹر مولوی عبد الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1              | 💆 قَوْرُورُو 💎 🔁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P              | و داکٹر سید عبدلله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ð              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ŕ              | و دید از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F              | الميدنزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12             | و ديد تبل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | il ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2              | الاهور اكيدوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1              | چوک اور دو باز اراما بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3              | 042-37321690, 3710797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

اس نے بور ہو کر ایک طرف چیزیں رھیں اور والمي باته ساينا شانده بايا ، كافي ديرايك لوز من منعنے سے در دمحسوں ہور ہا تھا۔ " من كن بو؟" عليه في يتي مراكر د مکھاوہ ایاز تھاءاس کے ہاتھ میں کہ تھا۔ '' ہول تھوڑا سا'' وہ پولی ،ایازاس کے برابرآن ببيغابه " يريكيكل كب ب تبهارا؟" اياز في يوجها، وه مجمح خيران بهوني ، وه کسے جانبا تھا۔ "اس قرائی ڈیے کو۔" ''ہوں تیاری کیسی ہے؛ خاص طور پر واتيوا كا؟" المازية جائة كالمحونث في كر '' کچھ خاص خبیں۔'' وہ آہتہ ہے " جھے لگا ہے وائوا می کنفیوز ہو جاؤل گل- وه افسر ده جو گئے۔ "بيتوائي بات بيل ب، ايما كول لكما بحمهين؟"امازت استضاركيا-" يَا نَهِينَ شَايِدِ جُهُ مِنْ كُونْفِيدُكُسِ نَهِينِ ے۔ 'وومعظرب ی ہوگامی۔ '' کونفیڈنس اس کئے مبین ہے کہ تم سب ے الگ تملک رہی ہو، سب کے درمیان بيضًا كرو، كملا ملاكرو\_ 'اياز كالبجيرم تحار " مجمد عادت ميس بي" اس في كويا ہات عی محتم کردی۔ '' کیوں علمینہ؟ ایسا کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ مِن تو تنهارا بِعاتَى مون، جمه ئے شیئر کرو، وہ جو تم این اندر دیا لیکی ہو۔'' '' آپ تو چلے جاتیں گے۔'اس کا لہجہ

ميتمي موني تهي ، كاني زياده كام مل مو چكا تماء

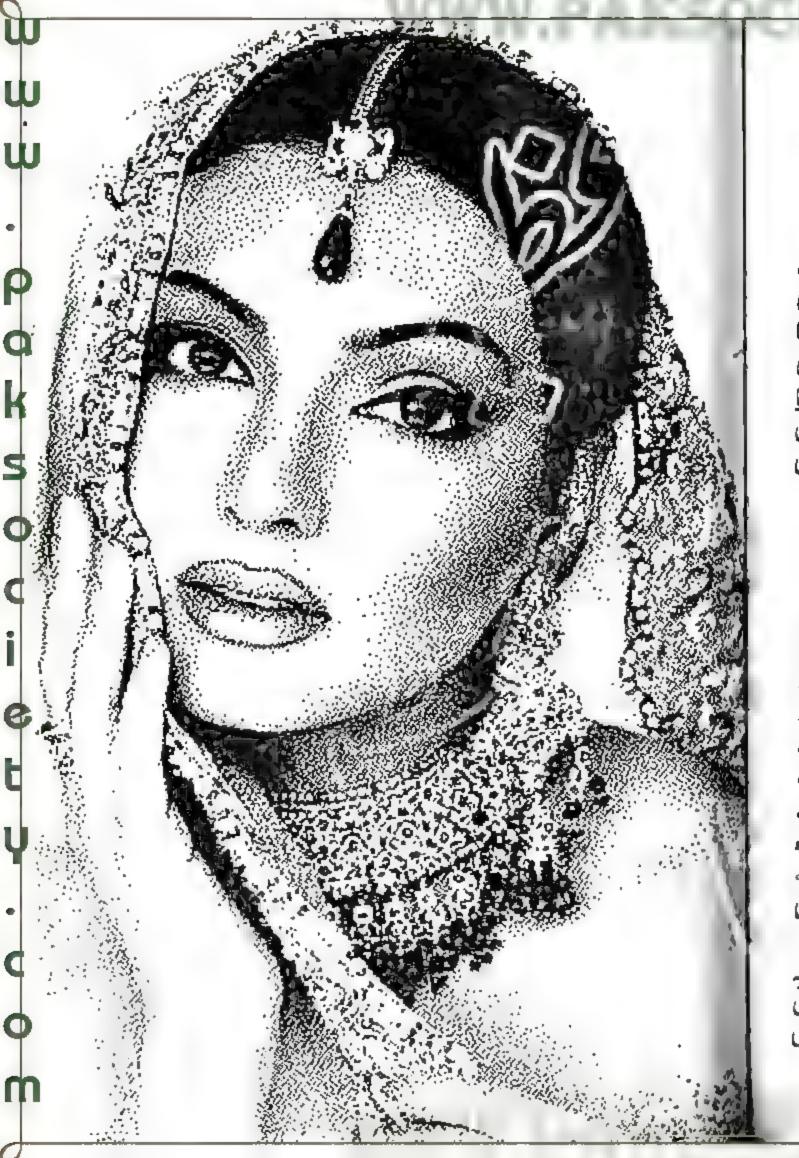



سحرکاری تھی کہ وہ نے نہیں ماتی تھی۔
کو تبائیں کب اور کیسے وہ اس حقیقت
کو تبائیں کب اور کیسے وہ اس حقیقت
کہ وہ کم مر بجر کا لا ڈلا اور چربیا تھا اور وجہ با
نہیں کیا تھی، شاید اس کی صد سے بڑھی ہوگی
حساسیت یا پھر، یا بھر وقار، ہاں ایسا بی تھا یا
شاید اے لگنا تھا کہ کھر جس اس کی مقبولیت کی
وجہ مرف وقار نہے اس جس ڈائی طور بر الیک

و تعلینه احرمغل کی شخصیت لاتعداد منفاد مجموعوں کی پیکر تھی، وو اس وقت ہیں سیال کی تھی اور گریجویش کے ایکزامزدے چک تھی اور عجیب بات تھی کہ جب سے اس نے ہوش سنجالا تھا وہ اس بات یہ حیران تھی کہ وہ اے اتنا تھا کیوں لگا تھا؟ اور کیااس کی دکش شہد رنگ آتی میں سب کوائے حصار میں اس طرح جکر لیتی تمیں جس طرح علینہ کو، الی کیا

## تاوكث

سب نارل لوگوں کی طرح اے بھی غصبہ آتا تھا تکروہ اے نکالتی نہیں تھی نہ ظاہر کرتی تھی ،اندر بنی اندر دباتی رہتی تھی ، ٹارل لوگوں کی طرح و و بھی احساسات و جذبات ہے

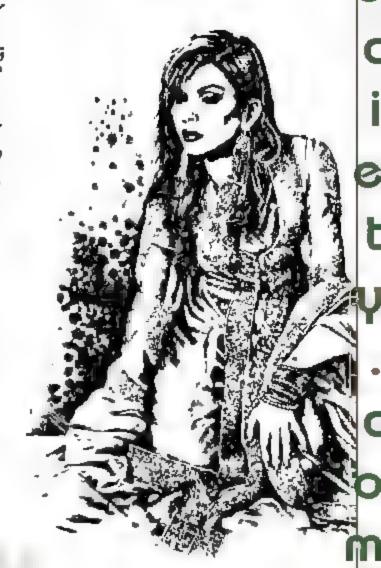

مجر بور می مران کے اطہار سے جیشہ کترالی می اور اے بھی پروفت اینے احساسات کو بیان کرنا نه آیا، عام لوگوں کی طرح اسے بھی بہت ی یا تیں بری لئی تعین مروه البین وسلس کرنے کی بجائے اعدر بی اعدر کڑھتی رہتی

يهت ياراس كا دل حايا تما كه وه شاه بخت سے لو مجھے کہوہ اس کی تصویر کول بنانا

بہت باراس نے سوجا کہ وہ شاہ بخت ے بوجھے کہ آخر وہ اسے گفٹ کیوں دینا جا بتا تھا،خواہ ایک کھڑی تی سی۔

وہ شاہ پخت سے سوال کرے کہ وہ اتنا بائتر كيون تما؟

اوروہ شاہ تواز کے نام بیا تنا بائیر کیوں موجأتا تما؟

کیا Obssession اے اس نام

کٹنی بن وقعداس نے موجا کہ وہ اس ے دریافت کرے کہ آخر رمعہ اور شاہ بخت کے جھڑے میں اس کا نام کوں آیا اور کہاں

آخر علينه كا كيا لنك تعاداس كي تو كوني دو کی علی نہ مھی ان دونول ہے تو پھر، وہ اس ہے جاننا جا ہی تھی کہ وہ اسے ایکدم سے بول نظر انداز کیوں کرنے لگا تھا، یوں جیسے وہ موجود بی نه بومر، در حقیقت وه خود بھی اسے يول بن نظرانداز كرتي تعني تو پھر جب وہ كرد ہا تھا تو پرا کیا مانتا ، تحرا تسائی فطرت ، عجیب ہے ، خود کوحق یہ یائی ملی اور دوسرے کو غلط جھتی

وه حیران تھی کہ شاہ بخت کا ردمل، شاہ ماسانه نسا 🔁 است

دینے والا تھا کہ وہ دورن بحد بھی اس سہم کے حسار ہےنگل نہ یا تی تھی، پیشاہ بخت تھا، تم قيدرنا قابل يقين تي بات مي، ووسششدري

اورطره ميد كمراسب وحمكا بحي ويا تيااس بالائے محمار

کی بدلی سوئ موئ کرم ری می کدوه کیا کرے گا،اس نے امکانات پیٹورکرنا شروع

'' کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ، بھائی کو بنادے گا تو بنا دے میں بھی انہیں بناؤں کی کہ اس نے مجھ سے بر تمیزی کی تھی۔ اس نے یبلا امکان ذہن میں لا کے څود کوسل دی تھی۔ '''کئین وہ کیے بتایائے گااس ہے تواس کی انسلٹ ہوگی۔" کا ہرہے ایک لڑکی ہے تعير كمانا كوني قائل مزت بات تو شرسي، اور اگر وہ معیر کا بتاتا تو لا زماً اس کی وجہ بھی بتانا یر فی اور یقیناً اس کے لئے تعوش وجہ کا ہونا ضروری تھا، پھرتو اے ساری بات بتا نا پڑے

کی اس نے دوسرے امکان کو بھی رد کر دیا۔

نواز كي موت يه بهت مُعْنَكا ويينه والاتحااور غير متوقع بھی اور جواس کے بعد ہوا وہ علیتہ احمر معلی کے لئے اس قدر خوفناک اور ول وہلا معی،اس محص کی جرات حیران کن علیجیس تیاہ کن مجی تھی ، میرتو وہ ہمیشہ ہے جاتی تھی کہ وہ نذرتما تمراس قدريے خوف ہوگا اس كا انداز ہ

اسے اب ہور ہاتھا۔

باتھ سے اب تک جلن اسمی محسوس ہوتی تھی کہ یه باتحه شاه بخت بیا نما نما، ده حیران ی سی ای اس قدر باضطراری حرکت به ۱۰ بی همت به ۱۰ س ئے اس حص یہ ہاتھ افعایا تھا جس بیشا یداس كاباب بحي تبين افعاسكا قماء كيماستم تعابلك تتم

اوراب وہ اپنی رکن دھڑ کنوں کے ساتھ

و یون ایک سے بعد ایک خیال رو ارتے ہوئے اس کو نقین ہو گیا کہ وہ قطعاً کس کے علم من بيروا تعدلائے كى يوزيش من ميل تفااس صورت میں جیکہ چھ عرصہ ملے اس نے رمعہ يرخود بأتحداثمايا نقااور به بعيداز گمان بي لک) تعا كه كوني اس كي بات كاليتين كرتا جبكه علينه كا مابقه ریکارڈ ملسراس مسم کی بدتمیز یوں ہے میرا

تما، بہت دریک اس معالمے بدمر کھیائے کے بعدوه بالكل مطمئن ہو كئ تھي كدشاہ بخت تے صرف اسے دھمکایا تھا، حقیقاً دو ایسا کولی قدم ا تھانے کی کوشش تہیں کرے گا۔

مكر وائے قسمت كه وه اپني معصوميت، بھینے ، کم علی اور سادی میں اس کے سب سے اہم جملے کو بھول کئی تھی ،شاہ پخت نے کہا تھا۔ "اور اگر مەخودغرض كفل تمهيس سارى زعر کی جمیاننا پڑ جائے تو؟'' وہ یہ دھمکی مکسر قراموش کرنئ تھی۔

#### ተ ተ ተ

شاہ تواز کی وفات کو دس روز ہو کیے ہے بمثل ہاؤس مجرے اٹی روغین یہ جا چکا تماءایا زتا حال یا کتان میں تک تمااور مب کمر والول کی بے نیازی اور نے رقی اس کے اعصاب كواحيما غاصا تو ژري هي اس ونت وه مب رات کا کھانا کھا رہے تھے، تر تیب بدل چی میں سین اب عیاس کے ساتھ بیٹی می جبكهاس كے بالكل سامنے اياز بيشا تھا، اس ئے مایں کی پلیٹ تیار کرکے اس کی طرف بر حالی تھی جبھی ایاز نے اسے سلاد پکڑانے کو

سین نے تظر اٹھائے بغیر ملاد کی ڈش اس كى طرف كلسكا دى البيته اس دوران اس کے چبرے یہ چیلتی تا کواری ،عباس کی نظروں

ے تی شرو کی گا، پکھ دیر بعد ایاز تے اے مجرمخاطب كرليا\_

"سين! مِليز ياني " سين يني يا كوار تظري اثفا كراس ويكها اور چيئر وهليل كر کھڑی ہو گئی، سب بے اختیار چو نکے، اس نے قدم آگے بڑھائے ادر ایک لفظ کے بغیر تيز تيز قدم الماني بإبرتك كي، عباس س سا وجن ميضاره كباب

" إيا آئم موري ، بليز آپ كمانا كماية یں دیکیا ہوں۔"اس نے مدافعاندا تدازیں کہا اور کیے لیے ڈک بجرتا یا ہرنقل کمیاء پیرسب م محمصرف چندسكندز من على وتوع يذير مو كما تیا، وہ اینے کمرے میں آیا توسین بیڈیہ بیٹی محی اس کا چبرہ عصر صبط کرنے کی کوشش میں سرح يزربا نفا اورآ تلصين تم لك ربي تعين، عباس کے ذہن میں ایک دم سے ایک منظرری كال بوابوا تما، جب وه اوروقارسين كي عدت کے دوران ان کے کمریکئے تھے تب بھی وہ يول عي بيثه په بيشي روري کي قرق مرف په تما کہ تب وہ ا<u>یخ</u> کھر می ، عباس کے اختیار و دسترک سے دور حی طراب وہ اس کے زائی مرے ش می این کی اپنی مکیت می، ایک اور مما مکت شرور حمی ، تثب بھی اس کی تکلیف کا سبب ایاز تما اب بھی وی محص اسے ایڈا م المجافي كي وجد تهاء عباس كاغصه اس وقت سين کی بد تہذیک ہے بری طرح بیٹہ کیا، وہ آگے

''اس طرح کمانا چھوڑ کے آنے کا فا کدو؟" اس تے نرمی سے کہا، سین نے ہونٹ چباتے ہوئے اے دیکھااور فودیہ منبط نہ یا کے بے ساختہ محرکی۔ "میں اس مخص کو ایک منٹ مجھی

ماهناب هنا 🖽 اكت 2013

برداشت شیس کر مکتی عماس "اس کے آنسو بہنے گئے۔

ہے۔ عہاس نے اسے ساتھ لگا لیاء ٹری سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پیشانی کو حو ماتھا۔

w

" آپ نے ایسا کرنے کوکوئی بھی نہیں کہدرہا۔" اس کالسلی بھرا لہجہ بین کو ڈھارس ملی۔

رو فرخص مجھے بریٹان کرنے کی کوشش کررہا ہے عباس! کل بھی جب میں کون ش مقی، جھے جائے کا کہ گیا، ش ای جان کی جب سے انکارسیں کرسکی گراس کا مطلب رہی ہی نہیں کرتا ہے انکارسیں کرسکی گراس کا مطلب رہی نہیں کہ وہ جھے اپنی طازمہ سجھ کر ایکسیلا نث کرتا ہے ایک ان کم شب تک جب تک کی طرف بجھے امال میں ان کم شب تک جب تک وہ رہی ان میں طائمت سے اسے تھیکی اربی میں طائمت سے اسے تھیکی رہی اندری اندری اندری اندرایا زیر کے لئے پانا غصہ بجھے اور بڑھا اندری اندرایا زیر کے لئے پانا غصہ بجھے اور بڑھا

'' نے وقوئی مت کریں، یہ آپ کا گھر ہے، و پہے بھی جھے امید ہے کہ وہ چند دلوں تک و پسے بنی دفع ہو جائے گا پہال ہے۔'' اس نے تمجھایا۔

اس نے سمجھایا۔

''جگر میں اس کی شکل بھی نہیں و مکھنا
ہائی۔'' وہ اس بار قدرے بلند آواز شک
بولی عباس نے اس کا چبرہ دونوں ہاتھوں میں

سے بیا۔ ور تمس پات کا ڈریے؟ بید میرے دل کا فیصلہ ہے سین، میں نے کچھے اپنی آماد کی کے ساتھ اپنایا تھا جبکہ اس وقت میں اس بات ہے بھی بے خبر تھا کہ یہ چیچر میرن تھی جمہیں میرایقین کول نہیں آتا، تو صرف میری ہے،

صرف ميري سين تھے دل دوماع كى جر يور آماد کی کے ساتھ اپنایا ہے میں نے بتم مرے برك مرى مليت ب، حق حق يوه يا ہوں تھے اور جان لے کہ جرمرد بدھوج رکھنا ے کی کہیں و وصرف جیم کی سلطنت کا فاتح تو حیس کہیں دل کا علاقہ می اور کے قیضے میں تو تہیں، بیکھوٹ مرد کی برداشت اور مردا تی کا امتحان ہوتا ہے میری جان، تیجے سرے میر كب جان حكا مول تو ان جيوني كي سے زيادہ یاک اور حیا دار ہے، میں تیرا شو ہر ہوں، میں كوائل ديتا بول، كيونكه من بدباطن مرومين ہوں، میں نے محمی کسی کو دھو کہ مبیس ویا اور تیری سیاتی اور یا کیز کی میراانعام ہیں۔" بے تكاف ليج من كم الفاظ كيا تع مندك ماے سے جو بین کے دل کوزی سے چھو گئے اور کانوں میں کسی امریت کی طرح انڈیل دیے گئے جواس کی لس اس میں جیل کر اس کے مینے ہوئے اعصاب برسکون کر گئے

اس کے ہم سفر نے کتنی جاہت سے
اس معتبر کر دیا تھا، اے سرخرو ہونے کا مان
ائڈنا تھا، ہیں نے بے ساختہ اس کے کردائی
ہاڑو لیبیف دیے اور خود کو اسے کے سہارے
مچھوڑ دیا، عباس کے لیون کی مسکراہٹ گہری ہو
سن اد تیا

سنبالاتھا۔ محبت کی کہائی ہے محبت کی زبانی ہے محبت کا میں داچہ ہوں محبت تم سی دانی ہے حمہیں کیے بتاؤں میں جھے تم سے محبت ہے

#### रंभंभ

بہت داول ہے اسے بخار ہور ہا تھا اور
اس بات ہے اسید مصطفیٰ بے جرابیل تھا، اس
غضب کی مردی میں ٹاکائی بستر کے ساتھ
فرش بیسونے کاکوئی تو تنجہ لگفنا تھا، کین صرف
ایک وجہ تو شاید ٹاکائی ہو، کم خورا کی، مسلسل
فینشن، رونا دحونا ، رات دریا تک جاگنا، تذلیل
اور سب سے بڑھ کراس کو قری کی جہائی ، استے
سادے عناصر کے ساتھ تو کوئی آئی اعصاب
اور سک سے بڑھ کراس کو قری کی جہائی ، استے
سادے عناصر کے ساتھ تو کوئی آئی اعصاب
کا الک مختص بھی ڈھے جاتا وہ تو پھر ٹاڑ وقتم

ابیا جیس تھا کہ اس نے پہرسی ہوئی تھ،
آمائی سے تبول کرلیا تھا، ایڈ جسٹ ہوئی تھ،
اس نے اپ ضبط اور حوصلے کو آخری حد تک
آزیایا تھا، اس نے حراجت کا حق ادا کر دیا
تھا، اس نے بہت مار کھائی تھی گراہے موقف ہے۔
تہ بنی تھی، گر کب تک، آخر کاراس نے اس کی گراپ بھلے تی وہ ایک پر
آمائش زیم گی گرار کر آئی تھی گر جب سپ
آمائش زیم گی گرار کر آئی تھی گر جب سپ
آمائش زیم گی گرار کر آئی تھی گر جب سپ
گریٹ رہاتو اس نے بھی اس زیم گی ہے جھوتہ
گرلیا جس کے سواکوئی جیارہ تہ تھا، وہ بہت
گرلیا جس کے سواکوئی جیارہ تہ تھا، وہ بہت
گرلیا جس کے سواکوئی جیارہ تہ تھا، وہ بہت

كُما چھوڑ ديا ،اس تے بولنا چھوڑ ديا ،اس تے

ر مجول جانے کی کوشش بھی شروع کر کی تھی کہ

وہ کیا تھی اور اب کیا بن تی ، تحر اس سارے

چھوتے ، جھکاؤ اور خاموتی کے باوجود بھی

المسيمواني تبين في ميءاس كي مرّا مِن أي مين

آلي تحيي اور پيچه مجني نه بدلا تماه البيته وه بهبت

وراس وتت وه فرش په بچهے قالین

م مل اوڑھے لیٹی تھی جو اسید یا تہیں کہاں

من لایا تھا، شاہد یہ دونوں چنریں سکینڈ ہنڈ

البته اس وقت بخار کی شدت سے تڑیے

ہوئے اس کا ذہن یالکل خالی تھا، اس نے

مبل سرتک اوڑھ رکھا تھا جس کے سبب اس

کے حلق سے نکلی کرائیں کمرے کی فضا میں

مبل میں تھیل رہی تھیں، اسے شدید بیاس لگ

رہی تھی، تا جاروہ خودکوسنسانی اسی مبل ایک

طرف ہٹایا تو دھک سے رہ گی، اسید جاگ رہا

تمااور ہاتھ میں سلکتا ہواسکر سے تھا، وہ نظرین

چراتی ہوئی پانی چنے بڑھ گئی، واپس مڑی تھی

جراتی ہوئی پانی چنے بڑھ گئی، واپس مڑی تھی

جب اسید کی آواز کا لوں میں کوئی۔

جب اسید کی آواز کا لوں میں کوئی۔

''ادھرآ دُ۔'' حہا کی ٹائنٹیں کرز انھیں، وہ آ ہستہ آ ہستہاس کی طرف پڑھا گی۔

خريدي تخاصم كيونكه وواستعال شدونتي تمين

اور البیل حما کی طرف میسئتے ہوئے اس نے

شند ش اکڑی ہوتی لاش ملے، پھر میرے

انتقامی بلان کا کیا ہوگا اور میں تطعام مہیں آئی

آسان موت مرنے تیں دے سکتا۔" اس کے

کیجے کی سقا کی حیا کے اندر کسی زہر ملی سوئی کی

طرح بوست ہو تی تھی اورالی با تبین کتی

موئیاں اس کے ہاتھوں سے حیا کے جسم میں

ایاری کی تعین اے تو تعداد می یاد ته رعی

· میں جمیں جا ہتا گئی دن مجھے تمہاری

بزين زهر خندانداز من كباتعا

W

W

المراس المرس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المرس المراس المراس المراس المراس المراس الم

يانساند نسا 🔁 🚬 2013

مال ١٤٠١٦ أبت 2013

سلی سی۔

W

" سائیں تم نے " اسید نے بلند آواز شن کتے ہوئے اس کے لئے لحاف اٹھا کر جگہ بنائی تھی، حیا کے پاس اور کوئی راستہ شہقاء اس نے قدم آگے ہی جو کے لحاف پراہر کر دیا، اسید نے کروٹ لیے ہوئے لحاف پراہر کر دیا، حیا کا دل کسی پاتال ٹیس کرنے لگاء اس کا ارادہ حیا کا دل کسی پاتال ٹیس کرنے لگاء اس کا ارادہ بیا تھا وہ جان چکی تھی، وہ اسے اڈ بہت دیا جا ہتا تھا، ایسا کون سا مہلی بار ہور ہا تھا، اس جا ہی وہ الیاس بلاتا، اسے تی تیم کرتا رہا تھا، اسے اپنے باس بلاتا، اسے تی تیم کرتا رہا تھا، اسے اپنے باس بلاتا، اسے تی تیم کرتا رہا تھا، اسے اپنے باس بلاتا، اسے تی تیم کرتا رہا تھا، اسے اپنے باس بلاتا، اسے تی تیم کرتا رہا تھا، اسے اپنے باتو اسے کی وہ دیکارے ہوئے اور جب دل بحر جاتا تو اسے کی وہ دیکارے ہوئے والی جاتا تو اسے کسی وہ تا تھا۔

من اسید، پگیزیش تحک جبیں ہوں۔ "ای کے کیکیاتے لیوں ہے ایک مسکی آزاد ہوئی تھی جوایا اسید نے کچھ کہنے کی بجائے سگرے لیوں میں دیایا اور دائی ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوا مجرگال اور پھر گردن، وہ واقعی آگ کی مائند مجمل رہی تھی۔

"واقعی بہت آگ ہے تہارے اغراء
اے شندا کردوں؟"اس کالجہ خونی تھا،حہا کا
حض تیز ہوگیا اورآ تھیں پھیل گئیں۔
اسید نے سکریٹ کا ایک طویل کش لیا
اوردحوال اس کے چبرے یہ چیوڑ دیا، وہ بری
طرح کھانے گی، دونوں ہاتھ منہ یہ رکھ،
آنکھوں سے نکلتے ہائی کورو کتے جس نا گام رہی
تقی جی ہاتھ ہٹا گئے،اس کا سالس بری طرح
گزایا، اس نے زور زور سے سنتے یہ ہاتھ
مسلتے ہوئے رخم کی آس میں اس کی طرف

" پائی، اللہ کے واسطے تعور ا بائی۔" وہ زور زورے رور ای تھی اور بمشکل بول باری

ی،اسد بڑے سکون ہے اس فی طرف ویکے

دیا تھایوں بھی بیہ منظراس کی سکین کا سامان تو

اس نے حبا پر سے نظر ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر
سائیڈ ٹیمل پر کھا گلاس اٹھایا اور اسے پکڑانے
کی بجائے اس کے چہرے یہ البت دیا، ت

بستہ پانی اس کا چہرہ بھوتا ہوا اطراف میں بہہ
کیا، وہ چھ لیمے کے لئے سنائے میں آگئی
میں، پھرارزتے ہوئے اتھاس کے آگے جوڑ

'' میں مر جاؤں گا۔'' اس نے جسے سرگوش کی تھی۔

" کاش" وہ یوں بولا جیسے کہ رہا ہومر کے دکھاؤ۔

" کاش تم مرجاتیں حیاتیورا تم جیسی بد کردار ورت نے جھے تو تباہ کری دیا پائیل اور کتنوں کوکر دگی۔ "اس کے لیج کا زہر حیا ک رگ رگ جی اثر گیا، ہاں اس نے بہتان لگایا تھا محروہ اس کی سزا بھگت چکی تھی، اسید کا لیدہ بیلٹ پائیس کتنی باراس کی کھال ادھیر چکا تھا اور 80 کوڑوں کی سزا پائیس کتنی بارو ہرائی جا پیچی تھی، مگر پھر بھی وہ معطون دمعضو ہے تی۔ پیچی تھی، مگر پھر بھی وہ معطون دمعضو ہے تی۔

آپ ہاتھوں سے ڈن گرو کے ہا؟" وہ بہت عجیب سے ملجے میں پوچوری تھی، اس کے آنسو مخر کئے تھے۔ آنسو مخر کئے تھے۔

المعربی میں جمہیں داوی کے بل پہر اور الحادیاں کے بیاب کے الحادیاں سے کررٹے والی گاڑیاں میں اور خی وجود کو سینکر ول گاڑوں میں بدل دیں گے، تمہارے اس بد مورت چرے کونا قائل شاخت بنادی اس بدمورت چرے کونا قائل شاخت بنادی سینکر اس کے لیول سے شکتے الفاظ کی اس کے باس کے لیول سے شکتے الفاظ کی انداس بل مرقے وقی اور کی انداس بل مرقے وقی خواجش بہت شدید ہوری تی تی ، اس نے مراحمت ترک کر وی اور پھر، کرے کی مراحمت ترک کر وی اور پھر، کرے کی انداس بر ویوال کے ایک انداس بر کے جان کھلونے کی مانداس بر کے جان کھلونے کی مانداس بر کے وجود سے کھیاں مہاور پھر بھیشہ کی طرح بے گئرار ہو کر اس بر کے دوری اور پھر بھیشہ کی طرح بے گئرار ہو کر اسے برے دیکھیل ویا اور خود کروٹ

دہ ددم روم ہے ایکتے درد کے ساتھ اتھ اتھ الھی میں اور دیوار کا سہارا لے کر الزیمڑاتی ہوئی میں اسلام کے آگئے کے سامنے جا کمڑی ایک آگئے کے سامنے جا کمڑی متورم ہوئی متورم الکھیں لئے زخم زخم وجود کے ساتھ یہ حیاتیور آگئیں کوئ تھی۔

ا نے کے سوکیا۔

'بد کردار، نایاک، نجس، غلید' اگلیال شکر بردل کی صورت اس په برستے آگیں اور وہ لہولہان ہوئے گئی اور کمرے کی ہر منب جان شےاہے بدصورت پکارتے گئی۔ 'جینے گا کوئی حق میرے پاس تبیں، ممر مرینے کا حق میرے پاس ہے۔' اس نے محوقی کیفیت میں اسید کا شیونگ ریزر اشایا اور بلیٹر نکال لیا، اسکے عی بل دائیں ہاتھ سے

اسے مضبوطی سے پکڑا اور ہائیں گلائی یہ پھیر دیا اسرخ سرخ خون کی آیک دھار چھوٹی ، وہ تو پہلے ہی دیوار کے سہارے کمڑی تھی اب جھکئے سے نیچ کری ، بایاں ہاتھ سامنے کرا اور خون ایک بی گیر بتاتا ہا بہنے لگا۔

W

حیا کی آنگھیں بند ہوری تھیں، وہ جائتی تحی اسید گہری نیند میں تھا اور جب تک وہ جائے گا حیا ہمیشہ کے لئے سو پکی ہوگی، اس نے آخری بار ماا، بابا کے چرے تھور میں لائے گی۔

میری خواہثوں کا حراد ہے یہ کیما وصل یار ہے! کوشش کی وہ ناکام رہی اس کے ذہن کے پردے پر بس ایک چبرہ ساکن تھا اور وہ چبرہ اسید کا چبرہ تھا۔ چبرہ اسید کا چبرہ تھا۔

ڈاکٹر حیدر نے متارہ کے آگے ایک قائل کھسکالی اور خود بھی ایچے آگے پڑی فائل کھول لی۔

معوں گا۔ ''میں جا بہنا ہول مس ستارہ، اس کیس کو میرے ساتھ آپ بینڈل کریں۔'' ''مغرور سرم جمعے فیلڈ درک کرتے دلی خوتی ہوگی محر جمعے کرنا کیا ہوگا؟'' دہ مسکرائی۔

"آپ کواس ایس فی کی وائف سے ملنا ہوگا، ان سے ڈسٹنٹو کریں، خاص طور پر دولوں کی ڈائی زعرگ کے بارے، یہ چاک طور پر کی کوشش کریں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے ان کی فرشش کریں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے ان کی فرشش کریں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے ان کی کو ایک سائیکاٹرسٹ سے زیاوہ خود کو ان کا دوست تا بت کرتا ہوگا کیونکہ بہر حال است دوست تا بت کرتا ہوگا کیونکہ بہر حال است اعلیٰ عہدے پر فائز تنفس کی وائف کوئی معمولی انتقانیوں ہوں گی اور میں ہر گرشیں ماتون قطعانیوں ہوں گی اور میں ہر گرشیں

013 ... 🐠

..

مفون کیے کیا؟"اس نے سرسری کیج و کیاتم سب بہری ہو، کب سے فون میں یو جما۔ حدر چند لمح فاموش رباء شايدات ن رہا ہے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، وہ اس سوال کی تو قع نہ می۔ تميول چونک كر متوجه موتيس اور ساتيد على ''تہاری خریت جانے کے گئے۔'' شرمنده بمی کیونکه تی وی چل رہا تھاجیمی سی کو کی تو قف کے بعد دوآ مسکی سے بولا۔ بھی پہائمیں چل سکا تھا چھے وہ بری طرح · · میں بالکل ٹھیک ہوں ، دوبارہ زحمت بالول مِن مصروف مين، جَبِّهُ شاو بخت نے مت كرنا\_" ال بارلېجەمرد تعا-نا كوارى سے تون اشاليا۔ " تم ناراض مو؟ "حيدر تعنك كميا\_ " ببلو۔" اس تے کہا، مجر دوسری طرف و قبل کیونکہ نارانسکی کی کوئی وجہ میں ے بات سنتار ہا، محراس نے فون ایک طرف " لوتم اس طرح بات كيول كررى مو ''علینہ تمہارا قون ہے۔'' علینہ بے علينه، بهم اليحم دوست إلى-" وه الحدكر كبدر با ماخته چونک کر کھڑی ہوگئے۔ "ممرافون؟" " بهم اليجع دوست يتع-"عليند في تعليم و کوئی علشبہ ہے۔'' وہ سرسری انداز م كما آكے بڑھ كيا، علينہ نے الجينے ہوئے '' محرجمی بتہارے اس رویے سے میں قون الفالي<u>ا</u>يه "بيلو" اس في كبا-كيا مجنول ـ" وه افسر ده بوا ـ دو کیسی ہو لیٹا؟" ایک ٹرم اور مہرمان '' میں کہ دوی کی بیرگاڑی حربی<sup>و</sup> میں جل على\_"اس كا عدازاب بمى دونوك تقا\_ اواز ای کے کانوں میں بڑی، وہ جسے سکتے "كلينه!" وه جيم اكت ره كيا\_ من جل مي وحيدر؟ ''میں نے بہلاوڈ ل سے بہلنا تھوڑ دیا و مریشان مت ہو، میں نے بی علشبہ ہے، امید کرنی ہوں تم میری بات سمجھ جاؤ۔" یے تون کروایا ہے۔ "حیور نے اسے سلی دی اس نے کھٹاک ہے تون بند کر دیا، کنیٹیال جیے سلک رہی تھیں ، شاہ بخت اب کول کے " من محمل بول اورتم . " وه بدلت بول ساتحد بيشا ياتس كررما تعام جبكه سين وبال تبين میں، عالیالی کام سے ٹی تھیں، وہ بھی اٹھ " قائن ،تم سناؤ سب كيها جار باب ، تون شاہ بخت نے اٹھایا تھا تا؟'' وہمشکرا تا ہوا ہو جیم "علینه!" شاو بخت کی آوازیه وه رک سنی پھر مڑی اور سوالیہ تظروں سے اسے " الله " علينه في الك طويل سالس مجرى ، ظاہر ہے اس دن وہ اور معصب ، شاہ

سيب ديا 🔃 2013

''ایک کپ کافی۔'' دو بڑے سکون ہے

فائل بند کر دی، وہ بے حد خیران می ایک بے جد وندسم اور جارمتك برسنالتي ركف والاب محص جس کا کیرئیر عروج یہ تھا کیے ایک تفسياتي عارضے كا شكار مو حميا تحام بيد دنيا عائمات كا كمريج اس تے سوحان كى اللي کہائی کیا کم عجیب می ،کوئی سنتا تو مانیا بی بندہ اسے پھرے کوئی یا دآیا تھا، وہ فائل کے کرائمی اوراے احتیاط سے دراز میں رکھ دیاء ای دم عتی نے اعدر قدم رکھا، وہ شاہروں سے لدگ میمندی محی واس کی شادی کے دن قریب سے معنى! اتنا مجد كما خريد لا في جو؟ " وه د چھہیں اپنی ڈاکٹری ہے فرصت کے ت الـ " ووجل كربولي متاره بنس يزي-"احمادكماؤلوك ° و و تو د کھا تی دوں گی مگر تمہیں و را بحی یا دے کر تمہاری مجن کی شادی ہے اور بجائے تم میری دوکرتے کے ، الٹا تمہارے ڈریسز کی شانیک مجھی مجھے تل کرنا پڑ رہی ہے، حد ہے تا۔ 'وہ شاہروں میں سے چڑی نکال رہی موری پاری بہنا، تم نکر مت کرد، تہارے گئے میں پورے ایک ہفتے کی سی ت لوں گی۔'متارہ نے اے بہلایا۔ عینی خوش خوش ایسے شامین و کھانے کلی و ستاره بظاهر تو عمن تھی تھر در پردہ اس کا وهيان آپ ميمي اليس لي كيس كي طرف تق لا وُ مج مِس بين ، كول اور علينه جيمي مين رمعه رير يو کن جونی سی، جب شاه بخت قدرے بڑے ہوئے تاڑات کے ساتھ بچ

عابول کا کہ وہ آپ کی اصل شاخت سے والف ہول۔ 'وواسے پریف کرر ہاتھا۔ " تمك ب، سرآب كى بدايات ياد ر کھوں کی میں ، مر بھے بیمعلوم میں کدان کے يس كى Basics كيايل؟" " أو ونث ورى اس فائل ميس مب مجمع موجود ہے،اس کوا میسی طرح اسٹڈی کریں اور بحرابالانحمل طي سجيح-"او كِ آني ول ثرائة مائة بيث." " مُكذات بيانال لے جائے " وَاكثر جعبى روز ماركيش كمنكالي جاتمي-حیدرنے کہا۔ اس نے سر بلاتے ہوئے فائل اشمالی اس کی طرف متوجه ہوتی۔ اور باہر نکل کئی، رات اس قائل کی اسٹڈی كرنے مينى تو جرتوں كے بہاڑ توث بڑے الیں فی نے سول سرتیر مروس کے امتحان میں سکینٹہ یوزیشن کی ملی اور ای مرضی ے بولیس ڈیمار شف منت کرنے کے بعد يراه راست الس في كعيد بدقائز موكرة يا تھا، اس کا سروس ریکارڈ بے حدشا تدار تھا، وہ ملک وحمن عناصر کے لئے موت کا فرشتہ تھا، مجرموں کے ساتھ بے حدظالم، سنگدل اور سفاک تھا، جو بھی اس کے فکینے میں آیا تھ کر حبیں نکان دو ناجائز اسلحہ ڈیلرز کے اڈوں پر جب رید کیا گیا تو انہوں نے مکرے جانے کے خوف ہے خورتشی کر کی تھی، وہ اپنے سینٹرز کا بہت چیتا تھااور بہت ہے کیس صرف اس وبه اے ریز کے گئے تھے۔

りいい Maritial state شادی کوتمن سال ہو چکے تھے اور وہ ایک بٹی کا

ستارہ نے ایک طویل سائس لے کر

بخت سے ل کھے تھے۔

آرڈرکر کے کھڑا ہو کہا۔

W

"مرے کرے می دے جاتا۔" وہ میر حیاں پڑھنے لگا، علینہ وہیں کھڑی اس کی یشت کو تھورنی رہی، وہ کیا کرنا جاہ رہا تھا، وہ مجنے سے قامر کی، چرام جھنگ کر خود کو سنیمال کر مڑی اور پین کی طرف بڑھ گئ غائب ومائی سے کائی چمینٹ ری می جب رمعد اندر آئی ، فرت سے بول تکالی اور وایں كور كور يين كي -"غلینه کیا کررتی ہو؟"

"شاه بخت کی کائی بناری مول\_"اس نے ملتے بغیر جواب دیا۔

"اوواجها" رمعه تے معنی خیزی سے كبااور با مرنكل كي-

وه اینے دهیان میں الجمی ہوئی تھی ،غور نہ کرسکی کہ شاہ بخت کی بات یہ وہ ایں طرح من خزی سے بات کوں کر کے کی می اس نے کا کی بنائی اوراس کے مخصوص خوب بڑے ہے سیامک میں اغریلی مشاہ بخت کی ملرح اس کی استعال میں آئے والی چری می خاص تعیں ، جیسے اس کا ریخصوص سامک ، اے ساہ ادر مرخ رنگ بند تھے اور اس کے مایں موجود چیزول بیل این دو رنگول کی کثر ست تھی جیکہ علینہ کواس کے برعلس سفیداور گانی ریک

مزاج کا یہ نمایاں فرق رکوں کے انتخاب سے بی تظرآ تا تھاءاس نے مگ ارے میں رکھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھنے کی ، رائے میں میں ہما مجی میں۔

" كَمَالِ جِارِي مِنْ اور بِيكَا فَي ؟ " "شاہ بخت کی ہے۔" اس نے آہت ے کہا البت اعدی اعد جلائد ی می، یون لک

تعاسب کوساری ہوجھ پر ال آج عی کرنا ہے، اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اس کی آواز

"دورواز وكملا هے." وه مجمداور شیثانی که بمیشه کی طرح اس کا جواب لیس کی بھائے آج مختلف تھا، وہ اس کے مرے میں جانا جس جاہتی تھی مراس کے اس جواب كا مطلب يبي تماكدا عدرجانا يزك گاہ ناماراس نے قدم اعد کی طرف بوحا

وجیرے ہے درواز ہ کھول کرا تدر داخل ہوئی تو یا تھ کا دروازہ ٹھک سے بتد ہونے کی آواز آنی ،اس نے احمینان بحرا سائس کیا یقیبتا وه شاور کے رہا تھا، اس کے سائیڈ میل یہ رکما اور بری سے ڈھک دیا، والیس مڑی تی م کی جب تظرال کے کمپیوٹر میل یہ بڑے بلکہ ممرے انباریہ بڑیء فائٹر، کاغذات اور وہ میکزین جواس کی توجه کا مرکزینا تھا، یعیج دیے ہونے کی وجہ سے علینہ بس اس کامعمولی سا حصہ بی دیکھ یانی تھی جیس پیرشاہ بخت کی تو تو تظرآ رہی تھی ،اس نے مجس کے باتھوں مجبور ہو کر بے ساختہ وہ میکزین ممینیا اور پورے نائل يەنظرىدىت ئى ئىنگ كى، دال ايك شاعرار کیل شوٹ کی پہلی شاہ کار تصویر نظر آ ری می، بلیک تحری چیں میں شاہ بخت اپنی باول کے ساتھ کھڑا تھا اور ساتھ بی بوا سا يبثن لكاتمابه

The new face of the year, mr. shaw bahkat with nanci malkum برام يك بر امشہورو یکلی می<sup>ک</sup>زین تھا۔

علینه کا جس اینے عروح یہ کانچ کمیا اس

ائے کرے میں آ کر گئی تی در وہ سوچی ری ، کلائی جیسے جل رہی تھی ، مرآخراس میکزین میں ایبا کیا تھا، جواس نے یوں ری ا یکٹ کیااس سے پہلے بھی تو وہ اس کے شوٹس ویلمے دہتے ہے۔

W

\*\*

تیوراحدکونسی اہم سیمینار کے سلسلے میں لا ہور آنا تاء مرینہ بھی آنا جا ہتی تھیں تمراس میں دور کا وئیس حائل تھیں ،ایک بیے کہ تیمور کوٹور بس ایک دن کا تھا، انہیں تورآ دائیں اسلام آباد آنا تما، دوسرے مید کہ کی او کزر میکے تھے اور اسد کی سر تو از کوششول کے باوجود وہ حیا اور اسيدكا يتأثيل ذحوتر يايا تغاب

سوان کا آنا نے کاری تھا، ودسری طرف اسداب از مدتشویش میں جتلا تھا، وہ اسید کو جانیا تھا مجھتا تھا ایساایے لگیا تھا کراب اے احباس ہور ہاتھا کہ وہ کس قدرے بے خبر و بے دقوف تھا، اسید کوتو وہ سرے سے مجھ بی نہ یایا تھا،اس کی بول حیا کو لے کر برامراررو پوتی اور اسد کی جال تو ڑمحنت کے باوجود بھی اسے وْمُوتِدْ نِيْ مِنْ مَا كَانِي نِيْ السِيخِطِرِيّاك حد تک خوفز دہ کر دیا تھا، آخر بوں کرنے کا مطلب كياتحاب

تيورادرم ينه كي تشويش كالويذ كره عي كياء لنني بارمرينه واسبلاا ئز مو چكي تمين ولينش لينے سے ان كاني في شوث كرجاتا تمااوراب تو ان کے معالج نے انہیں وار نک دیے دی تھی كداكر الهول في ايناني في نادل ركاف ك اقدامات ندكيے اور مينش لينا نه چيوژا تو انہيں مارث برابلم ملمي موسلتي مي-

تیمورد مری مصیبت میں تھے ایک حیا کی کمشدگی اور دومرے مریندگی بیاری، وہ جیسے

يناب نيا (12)

تے تیزی سے اگلاصفہ النا چاہا مرای تیزی ے اسکی کلائی کسی کی مضبوط کرفت میں آگئی، وہ شاہ یخت تھاعلینہ کا رنگ اڑ کمیا، اس تے ایک لفظ کے بغیر وہ میکزین اس سے چھینا اور ميز ك دراز ش ڈال ديا، علينہ كى كلاني البي تك اس تے جگڑى ہوئى تھى،اب وواس كى بلرف پلٹا، علینہ نے تظریرالی وہ بڑی چیتی مول تظرول سےاسے دیکے رہاتھا۔ So, princess alina!"

where are your manners Lol"and moral values? جيمة سوال بدوه وجيمادرشرمنده بولي\_

I am sorry i was just curious" ال نے وضاحت دینا ماعی محرشاه یخت نے اس کی بات کانی۔ Stop it just for" the sack of your curiosity you were checking my personals. مَنْ يَرْبِ كُرِكِهِا تَعَامِما تَعِدِي اللَّ كَا كُلُوا فِي وَجِمْتُكَا دياءوه بل كرره تي\_

Im extremely sorry" pleace let me go المُرمندہ لگ رہی تھی، شاہ بخت نے اس کی اللالی چیور دی، علیت تے ڈرتے ڈرتے المنت أل كا جرو ويكما جوكه بميكا موا تعا، يقية ومي مندوهون كياتها جبكه عليند في عليا بهجا هم منجما كه شايده و شادر لينح حميا تها اور ال لايروائل سے اب دہ بدى طرح شرمندہ و اب آئینے کے سامنے کمٹرایال بنارہا العلینہ نے عاقبت ای میں جبی کہ بماک مع الحنت مواس بحس يد-

تما كهاليس في مياحب كي موجود كي من آب تطعاً وبال منه جائيس كيونكه وه آپ كو جائة مراش ت اس یات کا پورا دھیان "تو تھیک ہے چرہم انظار کرتے ہیں كروه والين آجا نيس. ''بالکل، نعمی ہم سمجھ بیشرفت کر سکیں کے، سرا وہ جھے ایک ویک کی چمٹی جا ہے۔'' ستارہ نے کسی قندر چکیا کر کہا۔ -109. 15" Sac 2" " تی سروہ میری جمن کی شادی ہے۔" ستارہ نے شادی کارڈ اور درخواست ایک ساتھواس کے سامنے رکھے، حیدران کا معائد " بياليليشن كے ساتھ الوتيشن؟ آپ مجھےر شوت دے رسی ایں؟" "ارے جیس سرا ایس کونی یات جیس مجمع دلی خوتی ہو کی آپ مرور تشریف لاہے کا۔"اس نے ٹاکسی سے کہا۔ ومفرور من بوری کوشش کروں گا آئے "ا تي فيلي كو بحي لاية كاسر!" " حیلیں تمک ہے، اب آپ نے مملی الونیش وے دیا ہے تو آپ کی چھٹی Approv كاعلى يشك كات وويرك ہنااس بارستار ہ بھی ہی میں ، حیدر نے علم انھایا اورستارہ کی درخواست بیسائن کرنے لگا۔ حيدر كيساته علشيه اورمي توجاري ميس

الما الموريل -''اوہ بیرتو خوشی کی بات ہے، لیملی میں ''نہیں بس آج کل کے بچوں کی بیند، ماننا یر فی ہے سلطالت ان کے اندر مطن ارْتُ لِي ، وُاكْرُ سلطان في دُرا جومك كر " ال بحول كى يستدكور ج وينايرونى ب تیور، دفت بدل کما ہے کین میرے خیال سے بہتر بھی بی ہے کہ آخرامیں زعری کزار تاہے كل كو مارے يج جميں بيدالزام جيس دے سكتے كر بحق آپ كى وجہ سے جارے ساتھ سے ہو گیا۔" انہوں نے محرا کر ہات کا تاثر بدلا میمور بنکارا مجر کررہ کئے، چھوزر بعدوہ دولوں ان کے آئس میں آگئے، جائے کا ایک اور دور چلا تماء وہ باتوں میں معروف تے جب دحاز سے ایک زی درداز ہ کھول کر اتدر "مر! روم نمبر تین کی پشیٹ کو ہوش آ كما باوران كى دون حالت يملي بن درست منل ہے۔"وہ ٹیز کا ہے بولی۔ " اوه و شن آ رما ہوں۔" ڈاکٹر سلطان قوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ 众众众 منظر ڈ اکٹر حیدر کے کلینک کا تھا۔ "مر! شن دو دفعه جا چلی بول مر مجھے ال كي وا نف ميس طيس و پيمان چوكيدار اور كاروز بس مي بتات ين"ني في ايدركس

اے متارہ نے ان کے انداز میں بتایا تو حیدر

آپ کواس بات کا دھیان ر کھٹا جا ہے

تے یہاں سے اہیں عمر کے بال (مرینہ کے بمانی) کی طرف جانا تھا، جہال سے ڈنر کے بعید رات وس بج کے قریب ان کی فلائث مرسوئ القاق أثيل سميتارروم س بابرآت ہوئے ای ہول کی لائی می این ایک برائے دوست مل سمجے ، بیدڈا کمر سلطان تھے، وہ ای ہول کے ہال میں آگئے ، جائے ہے کے ساتھ ڈھیروں یا تھی ہونی رہیں۔ " تمهاری آیک علی بینی من تیمور! کیسی ہے وہ ، پڑھ ربی ہے۔" سلطان نے یادآئے منهاں شادی کر دی اس کی۔ " وہ سنجل '' بہت ایکی یات ہے میارک ہو، یہال یاں میں علی میرا کلینک ہے، آؤ مہیں وه تم پر میش نبین کرتے؟" " ' پال کرتا ہوں مہیج کو گورنمنٹ جاب پہ ہوتا ہوں،شام کوایئے کلینک پر، چھوٹا سا ہے، صرف یا مج رومز میں مہیں تو یا ہے زیادہ تجفيرُ مِمَارُ لَجَهِيمِ لِيتَدَهِمِينَ " وو دونول سأتُه طِتے ہاہراً گئے۔ ' يه تو اللي بات ہے، بالي سب ُعلِ " إلى الله كاشكر ب-" ڈاکٹر سلطان امیں لیے کرایے کلیک میں آ گئے ، تیموراحم بھی ان کی مینی انجوائے کر رے تھے اور کھے در کے لئے ان کے ذاک

ہے اپنی پریشانی بھی نکل گئی تھی، وہ ان کے کلینگ کاراؤنٹر لے رہے تھے۔ "ميني كي شادى كهان كي تيور؟"

چی کے دو یا تول میں پس دے تھے، اس ونت بھی و واسد کے سامنے بینچے تھے۔ " بن اتنا بریشان مول انگل که بهاهبیس سكيا ، مجھے تو لكا ہے كہ وہ لا بور يس ہے عى نہیں، ورنہ اب تک میںاسے ڈھونٹہ چکا ہوتا۔ 'اسد نے کہا۔

" تم تھیک کہدرہے ہواسد! تمرتم اس کے دوستوں ہے بوجھورہ ذرا دوستانہ ماحول میں، کیونکہ بیمکن عی مبیل وہ کسی کی مرو کے بغیرادهرمث بوسکتا۔'' تیمور نے دوٹوک کہا۔ ''شاید آپ کی بات ٹھیک ہوانگل! **ت**کر اس کے ادھر کوئی خاص دوست مہیں ہیں میرے توسلے چھشتا ساتھ ان ہے میں آل ریڈی معلوبات لے چکا ہوں وہ قطعا بے

خریں۔ 'اسدنے کیا۔ ''ہوسکا ہے اس نے انہیں پابند کر دیا

'' یہ ممکن تہیں ہے اور آپ ایک ہات بھول رہے ہیں انکل! اسیدیہال بھین ہے آ رہا ہے لا ہورای کے لئے قطعاً اجبی کی ہے ، اے اگریہاں لہیں ایڈ جسٹ ہوتا ہے تواہے ميري بدو كي محي مغرورت مبين پڙستني-'' اسعه تے ان کی خوش جمی دور کی ، تیمور پچھ مزید منتظر

مجھے تو کچھ مجھ سیل آرہا، اسد میٹا! ملیز آب کچھ کرو،اس بارتھی میں نا کام لوٹا تو شاید مرينه برداشت به کريا ميں۔

ده می کوشش کرتا هون انگل که کوئی حل

میجه در مزیدای موضوع به گفتگو کرنے کے بعد وہ دوتول اٹھ گئے ، تیور احمہ نے اینے سیمینار میں شرکت کی اور والیس جانا جا ہے

ماسان هنا 💯 آست 2013

مرمصب بمي تعادآن إدات مي -

''ویسے رسکی مجھے بہت برا مل ہورہا

ہے، تمہاری اسشنٹ نے بھے الوائٹ تیس

2013

کیا ، تو پھر میں مغت میں بن بلایا مہمان بن رہا ہوں۔ "مصب نے کسی قدر چکیا ہٹ کے ساتھ کہا۔۔

W

ш

"اورہ بین ، انہوں نے ودلیلی کیا ہے جتاب ہورہ بین ، انہوں نے ودلیلی کیا ہے جتاب اورا آپ بھی ہماری ٹیملی کا حصہ بین ، ویسے بھی جھے بھین ہے استے حسین وجیل بندے کود کھ کر کوئی بھی مجھ سے سوال نہیں کرے گا الٹا سب خوش ہوں سے کہ واہ یار یالکل قارز ہے۔ "حیدر نے تسلی کروائے کے ساتھ ساتھ غراق اڑایا ، محصب نے اسے محودا۔

" تم مجھے اپنے ساتھ نمونے کے طور بر لے جارہے ہو؟"

ورنین عوبے کے طور ہے۔ میدری بے ساختہ بات سیسب کھکھلا کرہس پڑے۔ دوسمجھ لوں گاختہیں۔ مصب نے منہ پہ باتھ پھیر کر بدلہ لینے کی توبید دی تو حیدر کا قبتہہ چیوٹا۔

" زرا اس کے بلند و پا تک قیمتے دیکھو علاب! کوئی مانے گا سے سائیکا ٹرسٹ ہے، پورے جوکر ہو حیدر۔" محصب نے فورا تی لاڑا تھا اسے، وہ سب گاڑی کی طرف بڑھ

رہے ہے۔

الکینک میں ایک کھوپڑی اور نیجے دو ہُماں لگا

کینک میں ایک کھوپڑی اور نیجے دو ہُماں لگا

کے ہجا لوں ساتھ لکھ دول خطرہ 440 والث،

تب سائیکا ٹرسٹ لکوں گا؟ توبہ ہے بھائی،
میں دوسر نے لوگوں کو تاریل کرتا ہوں، اللہ کے
ضل سے خود کو بالکل ٹھیک ہوں۔ "حیدر نے
وفائے انداز میں کہا۔

اس بار ہنے کی باری مصب کی تھی، اس نوک جموک میں وہ میرج ہال میں بینے گئے ، می

نے حیدرے دیے والائے کے بارے علی اور چھا تھا تو وہ از لی لا پروائی ہے ہیں کے ٹال کی کہ یہ سراسر خوا تین کے شعبہ ہے یہ کی کا خیال تھا کہ ستارہ کی ساری تیملی کے کپڑے اور ساتھ سلامی وے دی جائے ، محر حیدر کی الملکی ہے وہ سر پید کررہ کئیں ، انہوں نے کئی یا راس می متیں کی تعییں ۔

''حيدر جائد! قررا اس سے قون كركے پوچيوكياس كے كمر كے افراد كنتے ہيں؟'' جواباً ووان پرچڑھ دوڑا۔

" الكل تبيس، بس كيا احجا لكون كا ان عدد ريافت مواكد آپ كر كر افراد كتے ميں ميري مى نے شاچك كرتا ہے، عد عن آپ رہنے ديں، كچو دوسرے تعلق وغيره لے ليں "اس نے نیا آئيڈیا دیا تھا، مجور آئیس سرغدر کرتا ہڑا۔

ده میرخ بال منجی تو حیدر کی ستاره تورآی نظرآ گئی، و وانبین دهمیمنے تی ان کی طرف کیکی منتمی-

"السلام عليم سرا" اس تے خوشی خوشی

" " وعليكم السلام بميسى بين آپ؟" وه بهن كر دا

" الحمد للدسر! آپ كا بهت شكريه آپ تشريف لائے -" ووممنون ہوئی -

" تنکلفات کوچیوڑ نے، میمری کی ایل، بیعلامیہ میری مسٹر اوران سے آپ ل چکی ایل معصب محمال جن " حدر نے تعارف کروایا۔ ستارو گرمجوثی سے ان سے ملی البشہ معصب سے نظر کھتے ہی گڑ ہوا گئی، دل جی جملائی تھی۔

"به يهال كول آيا ہے؟"

موهم عنی کو دیکھوں، پرائیڈل روم میں بیٹھ بیٹھ کے تھک نہ گئی ہو۔" وہ کہتی ہوئی چلی منگی۔ موجود کا تصریف کا میں میں میں اس میں میں

'' ڈائیورس؟'' حیدر ڈم لپ یویزایا، اس کاچیرہ دھوال دھوال ہور ہاتھا۔ شریک کیا

W

اسید بہت گری نیند میں تھا، گری اور پرسکون نیند، اس نے بے جبری میں کروٹ کی اور ہاتھ بے ساختہ سائیڈ میل یہ رکھے شکتے کے گلاس یہ جا بڑا، شمنے کا گلاس تھا زور دار آداز کے ساتھ نیچ گرااور چھیاک سے چکنا چور ہوگیا، اسید کی آئیس محل کئیں، وہ بے ا ختیارا ٹھ کر بیٹے گیا ، ٹونے گلاس کی کر چیوں پر نظریزی توایک طویل سانس کے کررہ کیا۔ اس نے مجرے لیٹنا جایا مرتظرایک دم ے سامنے یو ی اور محروالیں ندآ سکی ، اے شبه ہوا کہ شاید وہ اینے حواس میں کیل تھا، تکر كرے كى لائث تو جل رى تمي ، اسے يقين كرنا يزا كه سائم نظراً نا منظر حقيقت تماه اس كے كى خواب كاشا خسانہ ميں تھا، اسكلے ہى کمے اے بھے کرنٹ لگا، وہ برق رفاری ہے آگے بڑھا، یہ کمرہ اتنا بڑا تو تھائیں کہ اے وكفيخ من وانت لكمار

سامنے ہی جیسن کے قریب حماد میں یہ میاز میں یہ بے قریب حماد میں یہ بے قریب کی بائی کا الی کا ایک کا الی کا ایک کا الی کا ایک کا ایک کا ایک کو ان اب ایک کول دائر ہے کی صورت میں جمع ہو کرا کے سنتے سے تالا ب کا منظر چیش کر دیا تھا۔

ے سے مالاب ہ سرویں مردہ ما۔ اسیدوحشت زدو سا ہوکراس کے قریب مکمنوں کے بل جمک کیا، اس کے پاس پڑا دو پشدا تھایا اور کس کر اس کے بازو پہ ہا ندھ دیا، اب وہ تیز جیز سیر میاں اتر رہا تھا، اس "آئے سر میں آپ کو اپنی قبلی ہے طواؤں۔" وہ آئیں لے کر امال ایا کی طرف چلی آئی، ماحول خاصا خوشکوار آورخوبصورت تھا مب آئیں میں جہلیں کرتے ہیں معروف تھے، ستارہ نے آئیں نشتوں پہنٹھایا اور خود محصب کی نگاہ اس بیساکت رہی تھی،

وہ آئ اس دن سے عمر مخلف لگ رہی تھی،
اس دن تو گئی سادہ ی تھی، جبکہ آئ وہ کایدار
لانگ شرب اور چوڑی دار یاجامے میں تھی،
اگا سا میک اب کیا گیا تھا کانوں میں شعے
شغے آو بزے نظر آ رہے تھے اور اس کے بال،
جنہیں دیکھ کر معصب تو جسے یا گل سا ہوا تھا
تھا، چوٹی کی شکل میں با غدھے کئے تھے اور وہ
تھا، چوٹی کی شکل میں باغدھے کئے تھے اور وہ
تھا، چوٹی کی شکل میں باغدھے کئے تھے اور وہ
تھا، چوٹی کی شکل میں باغدھے کئے تھے اور وہ
تھا، چوٹی کی شکل میں باغدھے کئے تھے اور وہ
تھا، چوٹی کی شکل میں باغدھے کئے تھے اور وہ
تھا، چوٹی کی شکل میں باغدھے کئے تھے اور وہ
تھا، چوٹی کی شکل میں باغدھے کے خواصورت،
اس کی لانگ شرف کے ساتھ ہی خوبصورت،
معصب بہت وہر اس کے بالوں کو و کھی رہا،
معصب بہت وہر اس کے بالوں کو و کھی رہا،
معصب بہت وہر اس کے بالوں کو دیکھی دیا۔
سے گھران کے باس آ جیٹی۔

"آپ کی بردی سسٹر کی شادی ہے؟ "آپ سب سے مچھوٹی ہیں؟" حیدر نے الدیالات کیا۔

" فہیں سرا عینی جھے سے چھوٹی ہے۔" انگیائے کہا۔

''ادہ تو ان کی شادی پہلے ہور بی ہے، تو آپ کی کیوں نہیں؟'' حیدر نے سوال کیا پھر قدانی شرمندہ ہو گیا۔

"معان سيخ ما جمع آپ كے داتى معاملات ميں بدا خلت ميں كرنا جا ہے ہيں۔" "الرے ميں مرء الي كوئى بات ميں، معان سے آبادر ميں ہو يكي ہے۔" اس نے براے المان سے آبادرا تھ تئی۔

ساب بنا 🕕 آرت 2013

بانداد كنا 🚻 وأربت 2013

فے درواڑہ کھولا اور چروایس اور آیا، اسے یاز وؤں میں اٹھایا اور اس رفتار سے یا ہرتقل آیا، اس نے دروازہ دوبارہ لاک کیا اور چاتا م کیا ،اس کے ماس کوئی ڈائی سواری تو سی جیس اور یہاں نزد یک سی لیسی کا ملنا محال تھا، بے بی کے عالم میں اس کا دل جا در ہا تھا وہ حما کو سی کی کسی گاڑی کے آھے سیکھے اور خود ہاتھ ممازنا ہوا والی چلا جائے ، کتنے جتنوں سے

وہ سب سے زو علی کلینک میں مکتفے میں

كامياب مواتمايدوى جانباتماه رات كاأخرى

بہر، وریانی اور بے بسی وخوف کا عالم، وہ جیسے

ہیشہ کی طرح کلینگ انتظامیہ نے اے

"مرا پليز ميري بات سنيل، به ساتيكي

کیس ہے، میں آپ کو اس کی رپورٹس وکھا

دوں گا، بلیز آب اے ایڈمٹ کریں، بیمر

جائے کی ڈاکٹر میلیز ،آپ جومنانت کہیں سے

میں دینے کو تیار ہوں۔'' اس نے بڑے

ہوں کین اگر اے چھے ہو کیا تو میں قطعاً وُمہ

دارمیں ہوں گا، چلوان قارمز بے سائن کر دو۔''

اسيد نے سر بلاتے ہوئے تيزى سے ملم پرا

اورسائن کردیے، چندسکینڈز کے اعرر حیا کواو

تی نے جایا کمیا ، وہ بے جینی وغصے کے عالم میں

خندے کوریڈور میں چکراتا رہا،اس کا دماغ

کیکن ووید ماینے پہتیار کھیں تھا کہاسے

"و في مسرا من اله المدمث كرد ما

التجائية اعماز من واكثر كامتين كالعين -

خور تی کیس قرار دے کر آپریٹ کرنے سے

ا تكاركر وياء اسيد كا دل جاه ربا تما لمى و بوار

ولحماور محى زجر بلا مور ما تما-

-416-19-

UL)

مہوں کرتے کیا ہو؟" انہوں نے اگلا

سومیا-"انگش نیکچرار بول؟" اس نے سنجل

"اس الری ہے تہارا کیارشتہ؟" "بیوی ہے میری" اسید نے بول کیا جيےايے كنا مول كااعتراف كرد ما ہو۔ "بيوي ہے۔" وہ بربرائے مجرات برنف کرتے گئے۔

الس كى حالت اب بهتر ب،اس كابلد بہت ضاح ہو کیا تھا وہ اسے دیا جارہا ہے؟ مين اس كي معلى على معائة سے جو ات سامنے آلی ہے وہ بہت شاکک ہے۔"اب انہوں نے اینے سامنے میری فائل کھول کی۔ "سرواكر فرح كى ريورث ب المول

قاءاس وقت تو صرف اس کے دل میں دھے سارا غصدجع موريا تعاجو كدوواس يدفكالناجابتا

کلیڈ کاغذ کو نکال کر پڑھ رہے ہے۔

"اس يرير كل طرح تشدد كيا كميا ب اور

مس مم كاكياميا بي يقيقاتم جانة على موء

آخراس كيشو برجوء جهال تك تمهاري رساني

ہے کی اور کی جیس اور اس کے وجود کی

سلغنت كوا جا ژنے والاتمہار بےعلاوہ اور كون

موسكا بمسراسيدا مجمافسوس بكرايررا

ہے کہ اگر چہتم ادب کے استاد ہو مکر احساس

ممہیں چھو کر بیل کر را۔ 'ووسر دمہری سے کھ

المنر-"ووسيات ليح ش كهدكرا توكيا .

" وُونِكُ مَا سُنَدُ وَاكْثِرُ السُّ مِالَى مِرْسُلُ

"شك أب، حمهين اعدازه عي تبين تم

نے کیا گیا ہے؟ اگر وہ سائیکی پشیٹ ہے تب

مجى اس درغرگاندسلوك كى تميارى ياس كونى

کرے تم اپنی زاہ کھولی مت کرد، میرے ایک

وجہر میں ہے اور میر ہے ساتھ اس طرح بات

الون ب بولیس اور میڈیا یہاں ہو گا مجر میں

المعصول كاكرتهارے اس كتے جوابات بين؟

الودكيا فبوت بين اس بات كے كه وہ تغسالي

مريش ہے يہ جي تم ميڈيا كوركمانا "وواس

م م م م م الله م اله م الله م

ب مزت کرنا حمیں تما کر میں واقع اس

معاليط كو دسكس كرنائيس جابتا بليز-"اس

معنیک ہے، مر می اے کل و سیارج

اسيدسريلاك إبرتكل كياروه اسك

ملاح على آيا تو وه سينه بيد دراز سيء آجميس بند،

فردول کا، پھرتم جانو اور تبہارے برستو۔ 'وہ

الدوود ميم ليج ش بولا تعار

لالوك بوليا

" أنَّ تُمْ سوري وْاكْتُرْ! مِيرا مقعمه آپ كو

م نے کیا ابت کا جاہے؟"اس کالس مي الكارك وور رب تجه جب واكثرز واليس آئے آوا سے اسے آئس مس كال كيا

"اسيدمصطفی سر" وه ان كے سائے

اسيد مجمه البحهاء شايد وه اس کی مالی حيثيت كالتداز ولكانا جاه رب بول اسيدني

د موں ، ادب بر حاتے ہو؟ "اسيدنے ا تبات ش مر بلا دیا۔

'' مِن تمهارا حشر کردول گاحیا تیمورا آخر

تے اس کا تعصیلی معاتنہ کیا ہے۔ "وہ قائل شی

ایک ہاتھ ہے جینڈ تک دوسرے ہے ڈرپ، ہاسچل کے محصوص لباس میں کردن تک کمیل اوڑھے تھے، اسید نے ایک نظر کے جائزے کے بعد تظریمیری اور ایک طرف یڑے کاؤج به بینهٔ گیا و بیه خاصاص لکژری کلینک تمااور یقیباً اس كا بل من لمباحدة ابنے والا تما، وه طويل سانس کے کر کاؤی یہ تیم دراز ہو کیا۔

W

ا کی سیح شروع ہوئے میں صرف مکنشہ ڈیڑھ جی باتی تھا، وہ آجمعیں بند کرکے لیٹار ہا پھراٹھا اور کھر کی طرف جلا گیا، اے یا تھا یماں مریق کی دیکھ بمال کے لئے کمی کمر والله كالمويا شروري حياس تقاء ترسز خودين سنبال لتي تمين بجنبي وومتعلقه زس كوبتا كر نکل آیا کہاس کے بڑے مغروری میلجررز تھے جووه كسي مورت بث التورقين كرسكنا تماءاس نے اپنے استری شدہ کپڑےا ٹھائے اور شاور لینے چلا کیا ، بڑی تیزی سے تیار ہو کروہ واپس آیا اورایئے منروری نوٹس اور فائل اٹھا کر ہا ہر

کانج جی اس کا دھیان حیا کی طرف اٹکا رہا، زے قسمت آج مینے کی آخری تاریج موٹے کی وجہے ہاف ڈے تھا۔

وہ کانے سے باہر آیا تو بھوک محسول ہوتی، اس نے بہتر سمجھا کہ پہلے مرکھ کھا کیا جائے مجر ہاسپلل چلا جائے۔

دوسري طرف حبا كوبوش آيدكا تفاه مبلياتو اس کی معنی ہوئی حیران کی نظر ادھر ادھر و کیستی ری مجر جب شعور کی تشش جا کی تو تقرا کررہ کئی، بیاوراک کہ وہ نکے گئی تھی سے ہی اے مار ۋِ النَّے کُوکا کَی تھا، کیا کیا نہ ستم ڈ ھائے گااب وہ شقی القلب؟ وہ تو جو بھی کرے گا کم ہوگا کہ اس كا جرم بن النابزا تماء ايية متوقع انجام كا

حبا کے اس خوفناک اور بولڈ قدم نے ڈرا دیا مانسامه حسنا 🐯 آگرست 2013

سوچے ہی اس پر کیلی می طاری ہوگی ،اس نے وحشت زوگی کے عالم میں اپنی شول میں لیکی کلائی کود کھا اور چرزورزورے روتے لی، بے بس اتسان کی آخری متاع بس آنسوی ہوتے ہیں شاید، ڈاکٹر فرح نے بہت چونک كراسے ويكھا، إلى كے لئے بشيف كاب ردمل بہت جیران کن تھا۔

"ريليس نے لي! ہو آرسيو، ہو آ آلائع ۔" انہوں نے فری سے اسے تھ کا تکر ای کا رونا بندری کریناک ہونا گیا، وہ کھے یو لے بغیربس روتی جاتی تھی، جب سی طرح بھی وہ جیب نہ ہوتی تو مجبوراً اے ٹرنیکولائز دے دیا گیا، وہ آہتہ آہتہ غود کی میں جانے لل ، کوئی بے تاب مسلی اب بھی اس کے لیوں سے پھوٹ بڑلی، اس کے چرمے یہ آنسوۇل كىلىرىن كىس-

وَإِكْثِرُ قَرِحَ .... مِينْتُرُ وَاكْثُرُ سَلِطَانِ كَ ساہنے جیتی تعیں۔

"مرا وولڑی بالکل نارل ہے جس طرح ے بے ساختہ وہ رولی ہے اس سے بول دکھائی دیتا ہے وہ بہت خوفز دو ہے، میں بالکل مہیں مان سکتی کہ وہ سائیکی پھیٹ ہے۔" ڈاکٹر قرح نے بورے واقعہ کی تقصیل بھائے کے بعد آخر میں کہا۔

«مبيرحال معامله جوجمي ۋاكثر فرح وايك بات تو صاف ہے میں اس کیس کوظعی لینے کی بوزیش بین تبین موں ، میں تو شاید بیرٹر یشنث تھی شکرتا مر ہا جیس کیوں جھے اس کی ک عالت بيرس آحميا تها، آج وي بحي اس آج ڈسیارج کرویا جائے گا۔" ڈاکٹر سلطان

وْاكْتُرْفُرْحْ مربلا كرائْدْكْئِي، جِس وقت

اسيد و پال آيا وه بنوزغنود کې پين مني ، وه ۋاکنر فرح کے باس آ مکیا اس کی حالت کے متعلق

"وه بہتر ہے، ویکنس ہے جو آہت آہتہ بی ریکور ہوگی بتم میاجیلشنو لے آؤاور كادُ نثرية بل يه كردو-"ان كامودٌ روكما تما\_

آواز کوئی اور کمرہ جنمگ کرنے لگا۔

کر تیزی ہے یا ہر بھا کی ڈاکٹر کو ملائے۔ حیت یہ جی تھیں واس کے اختیار میں پھریجی نہ تھا، مرنا مجی میں اس نے حسرت سے

''بیه زیرگی تمبیاری ای چوانس محمی حیا عقل مندانہ نیملوں سے جوہم اینے آپ کو

اس نے بھی ایک فیملہ کیا تھا اور اپنے آب کوعمل کل مجھتے ہوئے کیا تھا اور اب ساري زندكي اس كالبحكمان بمكتنا تماء وروقطره تطرواس كاعرارت لكا

اسید نے کوئی ردمل ظاہر کیے بغیران ک بات من اور تسخد تمام كربا برنكل مياءات دوياره ہوش آیا تو کرے میں میں ار کی وحدت می، شايد سينشرل به فينك مسئم آن تعا، وه چند كمير ساكت يرسى ربىءات بعد ياس محسوس مور بن من اس في اثمنا جا الوبيه ساخته كراه لكل كئي، ماس بيتي زن بزيز اكرامي، حيث كي

''ویٹ آول منٹ میم '''زن اسے کہہ حیا سا کت موسی رسیء اس کی نظر س

تیور! چرهنوه کس بات کا؟"اس کے تمیرنے ات آئینہ دکھایا، یول لگا جیسے زخوں یہ نمک چيز کا کيا موء وه کونلي بوکلي، قرارمکن ميس موتاء ندائے گناہوں سے شحر کوں سے اور ندان عقل كل مجھتے ہوئے كرتے ہيں۔

\*\*

Miss match شادی حیااسید کی محی ان كى أنفحول من جيسے ربت جيمنے كى ، تكرييس می کیے ہوسکت می حبائے خودالیس کی بار بتایا تما كه ده اسيد كوبيل چيوزسکتي، وه دولول ايك دوسرے کو بے حد جائے تھے تو چر کیا ہوا؟

" کوئی خاص پھیٹ ہے کیا؟" ان کے

" خاص میں ، کریٹیکل کیس ہے، یا

یوں افراتفری میں اٹھنے یہ تیور نے اکین

ميس كيے بجور مال إب بي جنول نے اچى

بچی اس بے حس اور طالم انسان کے حوالے کر

دی ،خودسی کا کیس ہے، مجھے بہت افسوس کے

ساتھ کہتا پڑ رہا ہے کہ بیدایک Miss

match شادی ہے، لڑ کا قاما بینڈسم ہے اور

ووالرئ بے جاری بس تعول صورت ہے، تیمورہ

ہم نے سفید رحمت ملی آ تعیس اور ستوال

ماک کو بن کیول خواصورتی کا معیار بنا لیا

ہے؟ ہم ول كاستركوں ميں كرتے ، ظاہر يہ

کیوں مرتے ہیں ہم ، اس بگی پر بری طرح

تشدد کمیا کمیا ہے اور شاید شوہر کے ان مظالم

ے تک آ کراس نے خودتی کی ہے،اسے من

مجمی ہوش آیا تھا، بے جاری بری طرح رونی

رى، وكيه بولتى بحى تيس، بتأكيس كننا دُرايا اور

دممکایا گیا ہے اے۔ ' ڈاکٹر سلطان ممرے

د کو ہے الیس ما رہے تھے، ساتھ طلتے تیور

و لیے بھی اس کا وہ جلاد شوہر ادھر تبیس ہے

البحى-" وه ألبيل كرروم ممبر تين من علے

" آؤ تيورائم كولمواؤل ال يك ع

ردم تمبر تین کا درواز کھلا اور آتے والوں

انہوں نے اپنی زعر کی کے خوفنا کے ترین

کی نظر اس بر برای اور پر جسے ایک دھا کا ہوا

اور كمر مارى حيت اثر لي موني ان به آيزي-

مے میں بھی مبیل سوما تھا کہ البیل بھی مجی حما

اس مال من بيدي يدى نظر آئ كى ال كى

أيمين جي بعث جائد كومين، تو كياب

نے بے وصیانی سے سب سنا۔

« خوبصورت لوگء بد صورت لوگول کے ساتھ میں چل سکتے۔" اور وہ کیسے اور ی می ان ہے،اسید کے حق میں ڈمیروں ڈمیر ولائل دیے تھاس نے حیانے کہا تھا۔

" آپ کو کیا جا وہ کون ہے جس نے حیا کو زندگی کے احساس سے روشناس کروایا، آپ کو ہاہے وہ کون تھا جس نے حیا کوشکل و صورت کے میلیس سے تکالاء کیا آب کو با ہے وہ کون ہوتا ہے جوروٹی ہوٹی حما کو ہمیشہ ہا دیا کرتا ہے، کیا آپ جانے ہیں میری پندنا پندے بارے میں، وہ اسیدہے بایا، وواسدے جس نے جھے زیر کی کے احساس ہے روشناس کروایا، مجھے فکل وصورت کے کملیکس سے نکالا، جس نے مجھ جلیلی میک بیچ کو بوزیش ہولڈر بنایا ، وہ اسید ہے یا یا جس تے ہیشد میری زبان، میرے کردار اور میری موج کی حقاظت کی، جانبے کتنا میں آپ میرے اور اسید کے بارے میں۔" کتنے دعوے ہے کہا تھا اس نے ، کتنا یقین تھا اس کے لیج میں اسید کے حوالے سے کتنا اعماد۔ مچراب کیا ہوا تھا؟ ان کے قدموں میں جیے بھاری بیزیاں آن بریس، وہ ایک قدم

مجي آھے نہ بڑھ تھے۔

° ' تو کیا وہ بے حس اور ظالم شو ہرا سید تھا جس نے حیا یہ تشده کیا تھا؟ اور وہ خودتی؟ ان كا ذبهن جيسے مفلوح مور ما تھا۔

2013

"تيور ادم آؤ" سلطان نے آئيل آواز دى، انہوں نے ميكائى اعداز میں قدم آئے بردها ديے، حما كى آئيس بند تعين اور انسواس كى بند آئموں سے بہہ دے تھے۔

" او کیا اسد ٹھک کہنا تھا۔" ان کے دہن میں مضبوط شک سرمرایا۔

"برسارا کو حبا کی میکفرف کاروائی تھی،
اسیداس میں میکسر طوث نہیں تھا اور اب وہ اسی
بات کا بدلہ لے رہاہے حیاہ ۔" ان کے اندر
ایک دھندلا یعین اتر نے لگا، وہ اس کے بیڈ
کے قریب چیئر پر بیٹھ گئے، ڈاکٹر سلطان شاید
ان سے کچھ کے درب تھے گرانہوں نے پچھسنا
نہیں اور جمک کر دولوں ہاتھوں سے اس کا
چیرہ تھا م لیا، کتنا عزیز تھا آئیس یہ چیرہ، کتنا
بیاراان کے ذہین میں حماکی پیدائش سے لے
بیاراان کے ذہین میں حماکی پیدائش سے لے

وہ بڑی بیاری، می مودب می جگی تھی،

بڑھائی میں ۱۱ اسل میں کوئی
بہترانہ عادات یہ تھی، طبیعت میں بالکل
شوخی وشرارت نہ تھی، جدهر بشاؤ، بیٹے جاتی،
پر درابزی ہوئی تو مریۃ کے بے صدقریب ہو
تیمور کے اعدر سکون اتر جاتا، اس کی عادیش
بڑی دل موہ لینے والی تھیں، مریشہ اس کی
بڑھائی کے متعلق بہت متفکر رہا کرتی تھیں، وہ
پر ھائی کے متعلق بہت متفکر رہا کرتی تھیں، وہ
پر ھائی کے متعلق بہت متفکر رہا کرتی تھیں، وہ
تی در بری ہوئی، تو ایک جیب واقعہ ہواوہ
تی یہ چرکھنگی کی، وہ حبا کااس کے قریب ہونا
قطعا برداشت نہ کر یائے، پھر وہ حبا کو
بڑھائے کی دائی انہوں نے تی سے مرینہ کو کہا کہ
وہ کی نیوٹر کا بندو بست کر دیں کے وہ اسید کو

منع کر دیں گے حیا کا شاعدار رزائث ان کا منہ بند کروا حمیا۔

پر آو جیے کوئی جادو ہو گیا، حبابہ لنے گی، اس کے کندھے پہ Sash آگئ، اس آگھوں مس جک ادراہے بولنے کا ہٹر آگیا۔

مریداکشر انیل بناتیں، حبائے ویدیت کپٹیشن جینا، آج فلال کپٹیشن اور آج فلال وغیرہ وغیرہ، اس کے کرے کی ایک دلوار شیلڈز اور ٹرافیز سے بھرنے لکیس اور وہ جائے شیخ کہ یہ وہ فض تھا، جس کی وجہ سے حبا کے اندر سے ایک اور حبالکی تھی، شوخ، پراھاد، پہلی من کسٹ اور حبران کن، وہ جانے شے کہ کیمیا کروہ فض تھا جس نے حباکی ساری کمشری عی بدل دی تھی۔

میستری می بران دی ہے۔
وو اپنی می بری کو بول کامیابیوں کی
جانب روال دوال و کھتے تو دل میں بے عد
مشکر ہو جائے ، آئیل حبا کی بول اسید پ
مشکر ہو جائے ، آئیل حبا کی بول اسید پ
بٹی کواس سے دور رکھنا چاہے سے کم دوال
میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود تا کام ہو

کے ، دو دن بدن اس کے قریب ہوئی گئے۔
پھر اس کی اولیویز میں فرسٹ ہوئی گئے۔
نے جیسے تہالکہ سائیا دیا ، دو ہے انتہا خوش تنے
مروہ تنی کی مانند اسید کے گردمنڈ لائی رہی ،
دہ اسید کو حمیہ کرتے رہے کہ دہ حبا سے دور
رہے ، جوایا دہ بحر ک اشتا کہ اگر این میں
ملاحیت ہے تو دہ اس سے دور کر لیس ، انہوں
نے باریا حبا کو سمجھانا جایا محر وہ اس سے الجھ
مرتی ، پھر شاید اسید کی عش میں ان کی بات سائی ، دہ حبا کو خود سے دور کرنے لگا، تیمور کے
مرتی ، دہ حبا کو خود سے دور کرنے لگا، تیمور کے
اغر اطمینان اتر نے لگا، وہ تو سمجھے سے کہ سب
اغر اطمینان اتر نے لگا، وہ تو سمجھے سے کہ سب
اغر اطمینان اتر نے لگا، وہ تو سمجھے سے کہ سب
اغر اطمینان اتر نے لگا، وہ تو سمجھے سے کہ سب

اور اس کی طرف جارحانہ مزائم سے لیے، تریب تھا کہ دو اسید سے الجد پڑتے محر ڈاکٹر سامان نے آنہیں کی ال

سلطان نے آئیں روک لیا۔

دورس تیمورا بہاں نیں، یہ ہاسپول ہے، ووسرے مریش ڈسٹرب موں تے پلیز تم
دونوں کا آپس میں جو بھی معاملہ ہے بہاں
مت حل کرو، کیش میٹ کرنسل سے بات چیت
کرو، یوں از تا بھر تا مناسب نیس۔

W

ان کے کہنے یہ تیمورخون کے کمونٹ کی کر ایک طرف ہو گئے، ڈاکٹر سلطان جیزی سے باہرکل گئے۔

''تم نے .....تم نے میری بٹی کے ساتھ یہ سب کیول کیا؟'' وہ جسے پاگل ہو رہے تھے۔

"من نے تو آپ سے مجی نہیں پوچھا کہ آپ مرینہ خانم کے ساتھ جو کرتے رہے کوں کرتے رہے؟" وہ سینے پہ ہاتھ یا عرصہ کے دیوارے پشت ٹکا کر کھڑا ہوگیا۔

"م نوچوسکتے بھی جیں کونکہ وہ میری بیوی ہے۔ وہ طوریہ ہولے۔

''وری گذاہ آپ میہ کیوں بھول رہے ایس کہ بید میری بہن نہیں، میری ہوی ہے۔'' اس کے لیول پیدز ہر ملی مسکرا ہٹ تھیل ری مسلمانہ۔'

" متم ایک رزیل آدمی ہو بلکہ تہیں آدمی کہنا انسانیت کی توہین ہے تم سفید چرے والے شیطان ہو۔" وہ ضبط کموکر چی کر ہولے تھے۔

اسید کی مشکرا ہث ایک بل میں عائب ہوگئ، وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ان کے مقابل آ کمڑا ہوگیا۔

" کالی توش محی دے سکتا ہوں تیور

پھوالٹ کیا اسب غلط ہوگیا۔ محر اس بات کا یعین ان سارے گزرے سالوں میں ہمیشہ سے البیل تھا کہ اسیر حبا کو بھی نقصال نیں پہنچا سکیا تھا ادرای یعین کے مہارے وہ ان محضول میں اسخ مسکون رہے تھمادرا سان کی خش فریاں

اسيد حبا كون كالتصال الن البينيا سلبا تعاادراى النين كم مهارك دو ان محيفول على الحيد المسكون رب سم الراب ان كى خوش فهميال ان كل خوش فهميال ان كل منه به مار دى كيس تعين، ممن قدر ما قابل يقين تعاكد اسيدت حبابه با تعدا فهايا تعا اور سب سے خوفا ك اور دل د بلا وسين والى عبر منا كى خودكى، ووست شدر سے اسے د كيم

رہے تھے۔ اٹھا چو ما، ان کے ہاتھ کرز رہے تھے، انہوں اٹھا چو ما، ان کے ہاتھ کرز رہے تھے، انہوں نے اس کے ماتھے کو چووا جس پیر ٹیل تھے پھر اس کے موجے ہونٹ کو، چودرمیان سے بھٹ اس کے موجے ہونٹ کو، چودرمیان سے بھٹ کر پھول کیا تھا پھراس کے گال کو جس پیلی گھٹ گھٹ گھٹ کرد نے گئے۔

ڈاکٹر سلطان دم بخود کھڑے ہے ان کے لئے اب یہ جمتا مشکل نہیں رہا تھا کہ دو ان کی بڑی تی ۔

"اوہ....لو..... تیموری به تمہاری بٹی اب، مائی گاڈائم اسپیج لیس " ڈاکٹر سلطان کو اگر لئے کے لئے الفاظ میں اس ہے تتھے۔ اگر لئے کے لئے الفاظ میں اس ہے مد تصیب کی بٹی

اے۔ 'وہ بھی آواز میں بولے تھے، اس سے مراز ہے ہوائی ہے میں اس سے مراز ہے کہ وہ کو ان جواب دے یا تے درواز ہے میں اسید کی صورت نظر آئی، وہ تیمور کو وہاں ویکو کر ہما بکارہ گیا، پھرا ندر کی طرف بڑھآیا۔ ''واو، کیا تاریخی من ہے یاب بٹی کا۔''

عود سے كرنٹ كما كرميدھ ہوئے

2013

احرا محر دوں گانبیں کیونکہ بہتو ہے یسوں کا تمہاری ماں بہت نے ہتھیار ہے اور میں نے بس نہیں ہوں۔'' وہ اس پہکیا گزرے گر ان کی آنکموں میں آنکمیس ڈال کر مرمرائے وہ ٹوٹے کیموٹے ا لیج میں بولا تھا۔ میں بولا تھا۔

''نے بس تو جس مجی تہیں ہوں اسید! میں اپنی بینی کو ایک منٹ تہارے پاس تیل رہنے دول گا، میں اے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔' وہ مجی فیصلہ کن اعداز میں ہولے، اسید طنز میرنس پڑا۔

"فقرور آپ اسے واقعی لے جا سکتے بیں۔" وہ ہاتھ جماڑ کر پیچے ہٹا اور پر حبا کی طرف مڑآیا۔

" تم ائے پیرٹس کے پاس جانا جائی ہونا، ویسے بھی تم انہیں یاد کر کرکے اتنا رونی ہو، سوتم جلی جادیہ" وہ بڑے سکون سے تھم دے رہا تھا، حہا بلکیں جمریائے بغیرات دیکھے جارہی تھی۔

م میں میں نہیں جاتا، مجھے کہیں نہیں جانا۔"وہ سسک کر بولی۔

ہوں۔ رہ سب رہیں۔
"ارے تیوراحیہ مجھائے اپنی بیٹی کو، مانا عشق اعدها ہے مگر الی بھی کیا ہے تائی، چند مشق اعدها ہے تائی، چند دن کی دوری بھی گوارائیس ۔" وہ سفا کی ہے اس کی ذات کے ہر شچے اڑار ما تھا۔

حبا کا رنگ زرد پڑھیا، وہ بے بی کے احساس سے چور چور کھے مزیدٹوٹ گئ، اسید اب دالیں مڑچکا تھا۔

''میں کاؤئٹر ہیل بے کر چکا ہوں۔''وہ بے تاثر انداز میں کیہ کر ہا ہرنگل گیا۔ تیموراحد اب ساکت کھڑے روتی ہوگی میں کی سے میں سے کا قدم در ۔''

جیوراحداب ساکت کھڑے رولی ہوئی حبا کو دیکیرے ہے ، پھر کے قدموں ہے اس ک ست بڑھ گئے۔

د بس کرو ہٹے ، بس کرو، چلو گھر چلیں ،

تمہاری ماں بہت بھار ہے تمہارا بیرحال دیکو کر اس پہکیا گزرے کی ڈراسوچ ، سنبیالوخودگو۔'' وہ ٹوٹے کچوٹے اعداز میں اسے تملی دے رہے تتے۔

رہے تھے۔ ہاران سے تخاطب ہوئی تی ۔ ہاران سے تخاطب ہوئی تی ۔ ہیں شنڈ رے تو بے کی روثی ہوں جھے بے دروی سے پلٹا کمیا مرے کنے تکڑے اکمڑ کئے میں کمی چیکیر میں آنہ کی میں کمی چیکیر میں آنہ کی میں کمی چیکیر میں آنہ کی

اک بے دھیائی جھے ارکی سمرے جس باپ بٹی کی سسکیال آپس میں مغم ہوری تعین -

بے کارکیا، ص بارگی

\*\*\*

"اس ساری کے بحق اور پر بیٹائی کا بس ایک بی طل ہے تایا ابوء کہ کراچی والی فرم میں ہمہودت کی ایک کوموجود ہوتا جا ہے ورشامید واتی ہے کہ اس فرم کو عقریب بٹر کرنا پڑے گا۔" وقاریے مجری سائس لے کر عباس کو دیکھا جو بوی تبلی سے احمد مغل کوحل ہیں کر دبا تھا۔

" ظاہر ہے میاں! بیتو جھے بھی سجھ آ دہا ہے بیٹے ، مگر مسئلہ تو میں ہے کہ وہاں کون مخمرے ، ظاہری بات ہے جو بھی جائے گا اسے مستقل وہاں رہائش اختیار کرنا پڑے گی۔" ٹایا ابوئے کہا۔ "کی کو مسئل میں میاں کون دیما گئا۔

''میں تو مسئلہ ہے، وہاں کون جائے؟'' وقارینے کہا۔

"اگرآب لوگ اجازت دیں توش کچر کبول؟" عباس نے کہا۔ "اس میں اجازت کی کیا بات ہے بولو محک ۔" بابا جان اس کے انداز پر مسکرا دیتے۔ "اگر میں اور سین کراجی شفٹ ہو جا کیں تو۔" اس کے کہتے پہلی بحرکومب چپ

"بات تو تمباری قابل ممل ہے میاس مر ....." دہ بہے ہوئے انداز میں بولے شے۔

' پیمسکاب خوفاک صورتحال اختیار کر جگاہے بھائی جمی میں نے بیخل دیا ، کیونکہ آپ کی بہاں موجودگی بے حد مفروری ہے ، مثالہ بخیکہ سین مثالہ بخیکہ سین مثالہ بخیکہ سین مثالہ بخیکہ سین مقبلہ جاتھ ہوں گی تو سہولت ہو جائے گی ، میں جو آپ کی مرضی ۔''عباس نے کہا۔ ''بات تو تھیک ہے تہماری ،ابیا ہی ہے واقعتا مگراس کے لئے مب کی دائے لے لئی میں کے الے مب کی دائے لے لئی میں کی الے الی کے الے مب کی دائے الے لئی میں کی دائے الے کی دائے کی دائے

کو تا در اس حوالے سے چہ میگوئیاں مجمل اور اس حوالے سے چہ میگوئیاں مجمی اس موالے سے چہ میگوئیاں مجمی موروع مولئی ، جب شاہ بخت کو پتا چلاتو وہ تیا اور ڈور میں اس میں موار ڈور میں میں مولئا آیا، عماس وار ڈور میں میں مرد ہے تیا تیس کیا کر دیا تھا۔

المجمع میں نیملہ ایاز کی وجہ سے کر دہے موالا وہ غصے سے بولاء عباس نے جرت سے مرافعا کراہے دیکھیا۔

مرد ماخ في الخال درست كام كرد ما الخال درست كام كرد ما مي الخال درست كام كرد ما مي الخال درست كام كرد ما مي الم

موماغ درست ہے تو مجر اتنا احتقالہ ملکے میں گرز ہے ہو؟ "وہ تپ اٹھا۔

"امقانه، حدیثم سے بخت، میرے بعائی بہ حالات کا تقاضا ہے، کسی کو دہاں جانا ہے نا، تو میں کیوں جیس اور ویسے بھی وہاں کسی کوجانا بے حد مشروری ہے تم یہ کیوں جیسے کہ میں نے تھیک فیصلہ کیا ہے جھے مین کی وجہ سے کائی سمولت ہوجائے گی۔"وہ رسمان سے کہ دیا تھا۔

''اورش،میرا کیا ہوگا، جھے تہاری بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔'' وہ مندی انداز میں پیرٹ کر بولا،عہاں کا چرہ چیک اٹھااور لب مسکرادیئے۔

''بڑاا ہم ڈائیلاگ تم نے جمعہ پر ضائع کر دیا ہے ، یار شادی کروا دُ اور اپنی ہوی ہے ہیں ڈائیلاگ بولنا، ویسے بھی تم نے کہا تھا تا کہ میرا انجام دیکھنے کے بعد کرو کے شادی، تو دیکولیا، میرا تو انجام بخیر ہوگیا اب تم اپنی سوچو۔'' وہ اسے یا د دلا رہا تھا۔

''بھاڑ میں گئی شادی، بس تم کہیں تیں جا رہے۔'' وہ زوردے کر بولا۔

مايدهنا (156 أزانا 1013

طور برشادی ہے، ورت اس مشرقی معاشرے نه می تو بتا جانای تما\_ یں دوسیوں کی منجائش میں ہے۔" حدر نے " آپ کا جذبہ قائل تحسین ہے تمر .....! اسے یاور کروایا۔ اس تے ٹن میزید رکھااور سیدھا ہو گیا۔ '' جائے دوحیدر! تہمارا معاشرہ اب اتنا و محر؟ "معصب نے اس کا چرود عمل زياده مجي شرقي فيل رياية ''آپ واقعی سجیدہ ہیں؟'' اس نے " شن مان المول عمر ومنعدار تعربش اب لیول بیدا کی بات روک کے او جیما۔ مجمی لڑ کے لڑک کی دوئی کو اچھی تظروں سے ''تو خمبارا کیا خیال ہے، حمک مار رہا فہیں ویکھا جاتا۔ 'اس نے وقاع کیا۔ مون؟ "معصب برا مان كيا\_ ''بہر حال وہ تو ایک الگ بات ہے۔'' '' پھر تو آپ کے لئے بھی جاننا اور بھی "و مريناياتيل آپ نے كرستارو آپ رادومروري بوكماي کوئس تم کی اچی کی ہیں؟"مصب کواس پہ " كيمانج؟"اس تے بليس انھائي۔ فخرمواه ساخا بالحاظ وتميز دارسااس كالمهموزاد "متاره بمنر ذا تيورسيُّه" وه آبستلي و كس قدر احرام سے اس كا نام ليے رہا تما انسرد کی ہے بولا ،نظر جمال می کہ مصب کے ورنہ اور کے اور وہ بھی آج کل کے کہاں کی کی تاثرات ويمضكا وصليذتمار غيرموجودكي بس استخ احرّ ام وعرّ ب سيم كي "میں بھی یعین نہ کرتا اگر انہوں ئے مجھے خود نہ بتایا ہوتا۔" وہ آ اسلی سے میز کے کو بلاتے ہیں اور وہ بھی ایک اڑ کی کو، ناممکن كنادك الكل يجير ربا تماء معصب الحد كمزا "حيدرا ع تويه ب كريم المحدد المرح ہے اکھی لی ہے۔"اس کی آ جموں میں چک "أب ال معالم يد دوبار وسوي گا۔''حیدر نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے "تو شادی کریں مے؟" حیدر نے براہ ماست يوميما\_ معمب وكو كم بغيرا مع بدوكيا عدر " ال بالبيس كول است ملك وان و كير خالى تظرول سےاسے دیکمارہا سے یعین جیس کر جھے احساس ہوا کہ وہ میرے گئے ہے، تما كرمصب محى أيك روايق مروثابت موكا؟ میرا حمد ہے، مرے وجود، مری دورے کا اے جی اس بات سے فرق پر سکتا ہے کہ مشده حمد من اس سے بہت زیادہ ماکل متارہ پہلے سے شادی شدہ می؟ موسکتا ہے وہ مراتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت خاص ہے؛ جس اس مِعالم یہ خور کریں تو کوئی درمیانی راو است ابنايا جابتا بول-" ابنائيت اورسادكي كا معمرا سامس اس کے دجیمہ چرے کو اور جی حیدر نے موجا، مجر پائن ایل کائن اٹھا فريمورل بخش رما تما، حيدر چند كے اب كرا عمد كي طرف يزه كيار ويلمار بالحديم كواس كادل جابا كدوه اس كى \*\*\* Fantacy قائم رہے دے مریج اسے بھی ممرے میں تین نفوس تھے، وقارہ ایاز

ماس نے بخت کی فیور کی۔ " إل عاب ان من داني طور يه كوني الملتى مويات موسالي بارتمله يراه راست تعاء شاہ بخت کے ہونٹ مجھنے کئے۔ "مارے حماب چاتیں مے میری ياري عيناء الزامات كي فهرست طوطي بهوني جا ری ہے اور میں ادھار کا قائل جیس ، جلد بہت جلد ۔" شاہ بخت کا ذہن آ مے اڑا تیں بحرر ہا علینہ اور کول اب عمال سے خوس کمول میں معروف ہو چکی تعیں وہ آہتہ ہے یا ہرتقل آیاء اس کے قدم وقار کے کمرے کی طرف '' جھے ستارہ کی جملی مہت پیند آئی ہے حيدر" ميمصب تهاه آج سنڈے تھا اور وہ دولوں بول سل سے لال چیئر یہ بیٹے تے، اوائل ومبر کے دان سے، ہلی می ملی وحوب بوی فرحت بخش می مدیدر کے ماتھ میں یا تن ایل کاش تھا، اس نے تورک سے یائن الیل كالمزاا ثمايا اورمنه من والتي موسة جاحجة والى نظر سے مصب كود يكها-و متاره کی میلی؟ بالما، خالی ستاره کتبے كيا لاج آتى ہے آپ كو؟" اس نے تداق ودبس ميم مجولو "معصب خفيف ساجو ومستمركم كي الحيم لكني بين؟" ووسجيد كي مطلب بدميرے بعائی كديهال اجعا للني كي بس ايك علم باوراس كالتيجيا

ے ہوتا آخریں ہا۔ بخت جو بزے دھیان سے اس کی بات سن ربا تعاامیا تک سرا ثقا کر بولا۔ "و يسي أيك بات تو كالل كرفت ل كي " كون سى؟" اس كى سنجيد كى به عباس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ " يي كرتم في بماني كو كدها كها ہے-" اس کے معصومیت سے کہنے یہ دولوں کا بے ساخة قبتبه كونجا تما۔ "يار! بليز مت جاؤه من حميس ببت مس کروں گا۔" بخت بے اختیار اس سے لیٹ کرافسروکی سے بولا تھا۔ مہاں نے منانت سے اس کی پشت مليكي بصين اسى ونت كوش اورعلينه بهستن بهوتيس "ايك توجمع بيمجونين آنايه بخت مِماني برایک سے لاؤ کول افعواتے رہے ہیں، بھی بابا بمي جاچو بهي بماني تو بمي عباس بماني بملا الیا کول ہے علینہ؟" کول نے شرارت سے اسے دیکو کر بخت کی ٹا تک میٹی مثاہ بخت اس كى بات يەبئىتا مواعباس سے الك موكميا-" جا ہے جانا مجی بعض وقعہ تشہ من جاتا

" چاہے جانا مجی بعض دفعہ نشہ مین جاتا ہے کول " علینہ نے بظاہر مسکرا کر کہا گر اس کے اصل معنی شاہ بخت کھلسا گئے۔ "ا جی اپنی قسمت کی بات ہے کول ، کوئی کوئی ڈی نفس الی قسمت لے کرآتے ہیں کہ سب انہیں جا ہے یہ مجبور ہوتے ہیں۔" اس

میں بروں سے بیات ہے۔'' اس نے فیرارادی طور پیانادفاع کیا۔ میرارادی طور پیانادفاع کیا۔

"سب بی جاہے ہیں میری مہتا۔" کھنے کی بس ایک بی

المالية منا 🖽 الرب 2013

" جھے توال بات یہ خرت ہے کہ بخت نے آپ کو لاعلم رکھا۔" ایاز نے سرومبری سے

''اس میں ایس کوئی بات نہیں تھی کہ بمانى كو باعلم ركها جاتا- "بخت بلبلا كر بولا "بيتوتم اب بمائي كويتانا اس كا فيعلدوه خود کرلیں گے۔'' ایاز تصدآ محرا کراٹھا تھا، بخت لب بعینے اتنے یہ شکن کئے اے دیکما رباءوه با برتكل كميا-

"من او تم سے بیمی تیں کہ سکا کہ مجھے بورا تکی بناؤ، با نہیں کہاں کہاں کیا کیا جعيايا ہے تم نے؟" وقار كالبجرافسرده تھا، شاہ یخت نے بے جین ہو کر اسل ویکھا۔ '' میں نے آپ ہے کوئی جھوٹ تہیں بولا بما تي-

"اكيك اور جموث-" وقار في كن س "او کے میں اب آپ کو پورائج بنا ڈل گا

مكر وعده كري جحدے۔" '' کیماوعدہ؟''وہ چونک کر بولے۔ " آب برسب جانے کے بعدمیرے بمانی سے فرت میں کریں مے الیس برائیس مجميل كيئ وه التجائية اعداز من بولا تماء وقار نے جران ہو کر اے دیکھا اس کی

آ تيسين م بوريي مي -

"الك كون كا بأت ب بخت؟" "جب میں لی لی اے کرتے نویارک کیا تو بہت خوش تھا، جھے لواز بھائی ہے ملنا تھا انیں سریرائز دینا تھاجی میں ئے انہیں اپنے آئے کا بیس بتایا ، ائیر بورث سے کیب لے کر سیدها برا ڈو لے ان کے ایار ٹمنٹ مہنجا، بہت

يرجوش تما مين عل جاتے موتے، جب وروازہ کھلا تو میں چند محول کے لئے بو کھلا سا حمیا، وہاں تواز ممانی کی جگہ ایک خوبصورت اوی کمڑی می مجھے لگا میں تے تلدایا رشت کی بیل وے دی ہے میں معدوت کر کے والیں مڑتا جا ہتا تھا تمریجھے اس نے روک لیا دو مجھے جائتی تھی، میں حیران تھا، وہ مجھے اندر لے كى، كجردى من سب كليتر بوكيا-"

''وہ شیرون کورے گئے۔'' کواڑ بھائی کی گرل قرینڈ ،ان کے ساتھ رہتی گی ، میں جینے ون ومال رما ايك عذاب من جلا رما، تواز بھائی کی میا خلائی ایتری بہت اذبت تاک می اورستم تو بدكدان كى بيكرل فريند jew مى اور آب کو پاہے jews اینا ترجب میں بدلتے ، وہ دولوں ڈرک کرتے، اسموکی کرتے، بارز میں جاتے اور میں بے وروقوں کی طرح البيل و يكما ريتا، حالاتك بين جانا تعاكم غديارك ايك آزادشهرتما وبالشخص آزادي كا ڈ حنڈ درا بڑے زور وشور سے پیٹا جاتا تھا تمر مرے کئے یہ بات نا قابل تبول می کہ تواز مانی می ان جانوروں کے جوم می شال مو کئے تھے جواٹسان کہلائے کے قابل نہ تھے، باتی بعد کے حالات تو آپ کے علم میں میں ہیں وال ے آنے کے بعد مجھے شدید مم کا ميكرين موا اور ..... ال كے بعد جھے ال سے نغرت ی موثنی ،انہوں نے صرف اٹی آخرت يرباد ميس كي مي دمعل اؤس" كي تربيت جي بدنام کردی تھی۔

اوراب جب من غو مارك حميا لوان ے ملاء پالیس کون می خود کو روک ند پا تماء بجے ان ے بے صد محبت می یا شاید -مرف مین کی Affiliation کااثر تماراس

سیجئے گا، میری التجاہے آپ سے۔" وہ بہت ٹوٹے ہوئے کیج میں بول رہا تھا، وقار کے اعدد هيرول محلن اترتے للي۔

| شنده)     | (יָנוּד                                              | 27     |
|-----------|------------------------------------------------------|--------|
| \$        | <u> </u>                                             | Ş      |
| <u></u>   | اچھی کتابیر                                          | Š      |
| Ž Ì       | پڑھنے کی عادت ڈالیں                                  | É      |
| Ž         | ابن انشاء                                            | Ź      |
| <b>E</b>  | الدود کی تاب                                         | Ž      |
| <b>X</b>  | فادكدم                                               | Š      |
| 3         | \$ 5215 52 2019 1                                    | Ž      |
| <b>\$</b> | الى بلوط كے تو قب ش ، ، ، ، ، ، ، ، ،                | Ş      |
| Ŷ         | \$ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5             | 3      |
| Š         | محری محری محرار الله الله الله الله الله الله الله ا | Ž      |
| Š         | اى كى كاك كى يى                                      | Ž      |
| <b>Ş</b>  | #                                                    | S.     |
| 3         | ال اثنى الله الله الله الله الله الله الله الل       | Š      |
| Š         | ڈاکٹر مولوی عبد الحق                                 | Š      |
| Ş         | قَالُمُ ارور د د د د د د د د د د د د د د د د د د     | Ź      |
| Ę         | الآب كام ير الله الكتر سيد عبدلله                    | S<br>S |
| 3         | البدة المسالية                                       | 8      |
| 8         | طيف تزال                                             | Ę      |
| Š         | مين اتبال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       | Ş      |
| 28        | لاهور اکیدمی                                         | 200    |
| Š         | چوک اورووپاژارلا ہور<br>آن 3710797, 042-37321690     | 3      |
| -8        | W.W.W.W.W.W.W.                                       | 1-6    |

بار انہوں نے مجھے سے جمائے دیا کہ وہ اور شیرون جلدشادی کرلیس سے، پمروہ کیل شوٹ اور بائی تو میں نے آب کو بتایا منا نا کرائیں روب جاہیے تھے، جسی انہوں نے جمعے الكسلا تث كما اور من يزى آسانى سے بلك ميل هو حميا اور اب آخري بات، اس ا يكيدنت كى دج من في آب سے جميالى، میں کیے بناتا بھائی جھ میں حوصلہیں تھا،اس ا يكسيدنت كى وجدان كا ادور دركب موما تها، بوسٹ مارتم کی ربورث کے مطابق این کے معدے میں الکل کی کائی مقدارموجود می اور شرون بھی ان کے ساتھ بی اس حادثے میں مرکی۔" شاہ بخت بات حتم کرے کمڑ کی کے یارنظرآتے لان کو دیکھ رہا تھا، جہاں دھند کے قاظے اتر رہے تھے۔ " میں نے زندگی میں بہت ی غلطیاں

کی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اپنی حماسیت اور نے وقونی کے باتھوں کی ہیں، جھے آج تک میر مجملین آئی کہ جو واقعہ سب لوگوں یہ ر نادل اڑ کرتاہے وہ میری تغییات کو کیوں بلا کے رکھ دیتا ہے، لجوں کا فرق بجھے کوں اس قدر شدت سے چھتا ہے اور فبیس ممنے ک عادت مجمع اس قدر كيول موكى بيء علية شايد تمك ي كبتى ب، ياب جانا مجى نشربن اجاتا ہے اور خوبی قسمت آن و کھنے کہ میں تے وسي كو جاباء انبول تے بيسے استعال كيا، من الميم ينا تا آب كو، جمه من است ين مي كه ش الناكى بدكرواري كولفقول عن دُهال يا تاء من ملے عی نوٹ دیکا تھا، ان کا بت آپ کی المحول على كي كراياتا؟ جميد من حوصله نه تقا الاراب جبكه ووسط محية بين بمي والبي فبيل أ على مع البيل برك لفقول من ياد مت

مالمال منافق أست 2013





تیموراحدا سے بلے کرلا ہور سے اسلام آباد
پنچ تو بے صدر کرفتہ اور افسر دو تھے اور ان گر دے
مینوں کے عذاب کے بعد جب اس نے اندر
قدم رکھا تو لؤ کھڑا گئ تھی۔
کاغذی حیت کے
کاغذی دلاسوں پر
رکھ برنگ خوالوں کے
دیس جانے والوں کو

ایک قبر وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد زشن بانسان کے لئے کھودی جاتی ہے، ایک قبر وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد وہ ہوتی ہے ایک قبر اس کے باتھوں خود اسان اپنے اعمال کے ہاتھوں خود اپنے لئے خریدتا ہے اور یہ قبر اس کے رائے کی دکاوٹ بن جاتی ہو اس کے رائے وہ مرتے سے جہلے زیم وہ مرتے سے جہلے زیم وہ مرتے سے جہلے زیم وہ من جو اس موری اس قبر میں گفتوں کے بل جا گری اپنے ماکس کی اور ہا ہم لگانے کا راستہ بھول کی تھی۔

# تاولث

یہ پیغام بھی ہینچے اس طرکا ہررائی وادی محبت سے اوٹ کے جب آتا ہے ہستا بھول چاتا ہے بیار جیسے جرم کے عربجر تا وال میں اپنی روح تچھوڑ کر خواب کے گر ہے بس جسم ساتھ لاتا ہے

تیمورا تر نے مرینہ کوٹون کر کے بس اتنای بتایا تھا کہ" ان کے باس ایک سر پرائز ہے۔ "وہ بے چاری کب جانتی تھیں کہ یہ کیسا "سر پرائز" تھا اور جب انہوں نے حیا کو دیکھا تو ان کے قدموں تلے زمین نکل کی تھی، وہ جیسے کسی خلاجی معلق ہوگئیں جہاں نہ ہواتھی نہ زعر کی کے آثار،

2013 اكتوبر 2013



ای کیفیت جس وہ آگے برطیس اور حیا کو ہول تعام ليا جيسے و وکوني آنجينه مواور پھر بخت متوحش ک موكر تيموركود يميناكيس-

" كيا جواب ات ؟ كيا كوتى اليكسيةنث جوا ے؟ یہ ذکی کول ہے تیور؟ یہ بیند ت .....؟'' ووائے لے کرمونے پینچی تھیں، از حد م بینالی سے اس کے ماتھ کے بیند سے کو چھوا، پرسویے ہوئے ہونٹ اور رشمار کی شراشوں کو و یکھا اور پھراس کے ماتھوں کو جوزجی تھے محیا ک آ تھیں برکیں اورای نے مرمرینہ کے شائے بدر کما ہوا تھا، تیور نے تی سے اکٹل ریکھا تھا۔ "اسید لے ادا ہے اسے" ان کے اعراز من قراویے والی کی سی۔

مرینہ یہ جیسے بلی گری تھی، وہ نق رکھت کئے البیں دیمتی روسکی یوں جیسےان کی ہات جھنے کی كوشش كرراي مول-

"الى تغيلات آپ ال سے جان سے كا" وه كه كرآ كي يزه كي مرينه ما لجي كي كيفيت شنجي روكني -

معمل باؤس" کے درود بوار میں خاموتی کا رائ تما، دو دن بعد مباس اورسین کرا تی شفث ہورے ہے، کمریش اس کی تاریاں ہوران میں، جو کہ تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو ری میں اس رات کول اور علینہ سین کی جکہ سب كودود حداور جائ يجيان كى المددارى فيما

" بن سب كودية آلى جون عليته! اب تم سکانی بخت بھانی کے مرے میں پہنیا دو۔ " کول نے ٹرے کیبن میں رکھتے ہوئے کہا۔ ''مِن بليزتم بي من مين جا ري بليزتم بي وے آؤنا؟" علینہ نے تورآ اٹکار کر کے کہا، ایمی

وه پچيلا جربيديو فائن عي-"علينه! بليز ش تمك تني بون اور بر

ولأفي والاتما

"من تمهارے منہ یہ ایک میٹر ماروں گا۔"

ال كا عدم بديد معاتماء شاه بخت في كو كم

بغیراس کے دولوں بازواس کی پشت سے پہنے

ع ما كراسة دا من باته من ال ك دولول

اتھ جَگڑ گئے، اس کے نازک ہاتھ شاہ بخت کی

بلیوط اور تمروری مسل میں بری طرح مط

ہے، وہ تلملا اسی می واس نے بے ساختہ خود کو

بیرائے کے لئے حراحت کی میں مثاہ بخت نے

"اب کیا کروگ؟" و وطنزے بولا ،علینه کا

"حبين شرم آني طاياس طرح كي تمثيا

"شف اب، ممثیا حرایش می مین تم کردی

ي ميري جاسوسيال كرني مجرتي موتم- " دوغرايا

لاہ جسٹ شٹ اپ، میرا د ماع خراب ہے

بناشی بیرسب کروال میری طرف سے تم جماز

رين بهاؤ. اسمو كتك كرويا ورفكتك؟ ألى ووث

ليرٌ- وه رُزب کے مجھے ہی می سروی شدید

موتے کے سیب ایس نے کرم شال اور حی ہوتی می

مجد کہ خاصی بروی تھی اس کے چیجیے ہے یہ دواس

ع بر مل ا بھی اور سرے اور کر چیکے رو تی،

ملید کا رنگ دیک افغا، بے بھی اور خوف کے

" میں کہہ رئی ہول، جھے چیوڑوہ بھی

شاہ بخت نے دانت ہیں کراہے کھورا تما

اوراسے اندر کی طرف وحکیلا ، ایک کندھے یہ انکی

شال وہیں کر کئی، شاہ بخت نے اسے دیوار کے

ما تحد لگا دیا، میرس او مین نما اور با لکل سماتحد عماس

است بلاكرو كدديا تما-

سائے دو۔' وہ جلائی می۔

وين كرت بوئ "وه يمكاركر إول-

ببت محلوظ ہو کراے دیکھا۔

هد فزول تر بوتا کیا۔

لا وَجَ كَيْ كَمْرُي مِن وتت ديكما تو يون مُماروبو رب تھے، ووآ ہتہ آ ہتہ سٹر میاں چ ہے تی۔

طرف پشت می، مکرم وه اس کی آهث محسول کرکے پلان علینہ کو جھٹکا لگا اس کے چبرے حرت تعرآنی می اور پر خوف،اس نے ایک اعر شاہ بخت کو ویکھا اور اس کے ہاتھ میں دبے سكريث كو، شاہ بخت ئے تيزي ہے سكريث ليج لان میں میں کیا ور جب وہ ملٹا تو اس کے تارُّات از مد برُّن عبوئے تھے۔

''ميرا بإز ومچوژ وشاه بخت '''اس نے شح

" ورشد كما كروكي؟" شاه بخت كالبجدا شنعال

كا تمره تقا، وهبين جابتا تعاكه عباس من ليـــ "مير إسامة او كي آواز عن بات مت

كرو\_"اس في وارتك دي كي -"احیما..... ورنه کیا؟ رمضه بانکل نمیک مهمی محی تم ایک کھٹیا اور بے غیرت انسان ہو جو حیا يت عارى ب اور .... علية الرب سے كهدين محی تحریات اس کے مند میں بی رو بی شاہ بخت کا ما تیں اتھ کا تھٹراس کے گال کی تیر لے کیا، علیت كے ملق سے ایك اضطراري في تقل مى اسے لگا چےاں کا چڑا توٹ کیا ہو، وہ بے ساختہ روئے کی ، کیا وہ اس تھیٹر کا بدلہ لے رہا تھا؟ اس وقت درواز و کھلا اور دروازے جس حیاس کی صورت تظر آئی تھی ،شاہ بخت کی درواز ہے کی طرف پشت تھی جبى وەنورى طوربەد كۈچىل سكاتماء مباس كود كيمە كرعلينه كارتك بدل كيا-

وه بلندآ واز می روئے کی یکلفت شاہ بخت کو عجیب سا احساس ہوا وہ بے ساختہ پلٹا ایسے جمنُنا لگا دہاں عہاس کو کھڑا یا یا تھا اس نے میکا تی ائداز میں علینہ کے ہاتھ چھوڑ دیے، عباس کے چرے کے تا ڑات بڑے جیب تھے، دکھ، خرت یے میٹنی حبت می وہاں اس نے إدھر أدھر نظر دورانی اور جلد ای اے ای مطلوبہ چر تظر آئی كى الى ئے آئے بدھ كر يرى كرش سے علينه كي شال اشماني اور روني بوني علينه كو اورُحا دی اور مجراے ساتھ نگالیا، علینہ کی شرم کے مار بے نظریں زمین میں گر مئیں ،اس کا دل عاما وہ مرجائے، شاہ بخت کو یکا یک معالمے کی سنیٹن کا

"ویکموهماس! بات وه کس ہے جوتم سمجھ دے ہو۔" وہ تیزی سے بولاء میاس نے ا مکدم باته اشاكرات روكاء اس كانظرون كانفرت بخت کو مارکن تھی۔

بخت بھانی کے کرے تک عی تو جانا ، او کے م موقے جاری ہوں۔ " کول کمدر یا براکل کی۔ علیند تذید ب کی کیفیت محمد در کفر ک رتی، بمرمر جهيك كركال كأكم الحايا اوريا بركل آلي ال کے کرے کے مامنے کی کراک کے ایک طویل سانس لے کر خود کو برسکون کرنا جاباتہ ادر محرا استدے دروازہ بجایاء مکھوار انتظار ک مرجواب عوارده اس في دوسري باردستك دي کی بھائے درواز یے کا دینڈل تھمایا، وہ مل کیا، علینه ایرو داخل موحق، کمره خالی تما مر میرس ک ملائيد عك وغروملى مول مى وه آكے بندھ كئ-ریک ہے کمرنکائے شاہ بخت کی علینہ کر بھینکا اور بوٹ ہے مسل کر فیرس کی ریانگ ہ

" تم كس كى اجازت سے يهال آئى موا وہ ترشی سے بولا تھا،علیتہ نے ایک لفظ کے بنی کائی ایک طرف راے میز یدر می اور والا مڑنے لی می جب ہازوشاہ بخت کے مضبوط ہاتھ کی گرفت پیس آ تھیا۔

ماهناب بينا (95 اكثور 2013

'' مجھے وضاحتوں کی ضرورت'لیں ۔''اس کا لجه بهت اجبی تما، وه علینه کو ای طرح ساتھ لكائے وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب شاہ بخت تیزی ہے اِن کے آگے آن کھڑا ہوا، علینہ ای طرح رو

"تم ميرى بات سے بغير نين جا سكتے." شاو بخت بے حد مقطرب تھا۔

" كون ى بات سانا باتى روكى بي؟" عباس نے اس کھے بے بناہ منبط کرکے پوچھا تھا

اس ہے۔ اس ہے۔ علاقتی ہوگی ہے، تم میری بات ميل مجهد من عليند سے يو جدلو- وه تيز تيز

" هي حمير الوكايثما نظراتا مول كيا ش مان البيل كرم كيا كميل كميانا جات تهي عاس منبط کھوکر بھٹ پڑا تھا،شاہ بخت کارنگ سرخ ہو

"اینا منه بندر کمواور ملے اس سے او جدلو اس کے بعد یائی مجواس کر لیٹا۔ وہ دھاڑ کر بولا

دو كيالوچول من ال سي؟ من الدهامول مجھے نظر مہل آتا کیا ہور ہا تھا یہاں یر؟" عباس كاشتعال بن مزيد اضافيه واتماء بكدم دوزي قد موں کی آوازیں آئے لکیس، عملے وروازے من ایک ساتھ کی چرے نظرائے تھے۔

"كيا موريا بي يمال ير؟" مب ي آكے تايا جان تھے، وہ آگے برھ آئے، حمال کے اعدراطمیتان اتر آیا ، وہ علینہ کوچھوڑ کر الگ ہو

' یہآ پ کوشاہ بخت بتائے گا۔'' عباس کے ائداز ش آك لكادية والي في مي

تایا جان نے حیز تظروں سے شاہ بخت کو

و مکھا اور مجرعلینہ کو، ان کے چبرے پر تقری مائے گھرے ہو گئے، کمرے میں اس وز طارق جاچو، سلم چي، وقار اور تبيله تالي موجو

''وقار! دردازه بند کر دو۔'' احد مقل ِ يزے متبرے ہوئے اعداز میں کیا تھا، وقاریہ تورآان كي مِدايت بيمل كيا تمار

ووصوفے بربیتہ مجے ان کی دیکھا دیلم ہاتی سب مجمی إرهم أدهم بینہ سے عشاہ بخت ك تشويش مين الشافه مواقعاب

"عليد ا إدهرا و بياء" انبول في عليد / یکارا، وہ آ ہتہ ہےان کی طرف بڑھی اوران کے نز دیک ڑھن پہر کئی، مجرمران کے منوں پررکا کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔

(بخت ا کیا کر بیٹے ہو؟) کیلم جی ل مول كرسوجا تعاءتا يا جان كا باتحد علينه كيمريهم

" كيا مواع شاه بخت!" ان كي آواز شي

" مجمع من بوا تاما ابوا عباس كوغلا أي مونی ہے وہ تو اس ویسے بی ش ..... " شاہ بخت تے بے ربھی سے بولنا شروع کیا تکر ہات ممل نہ

" مول ..... غلط مجمى؟ هياس كو كيا غلط من مونی ہے؟ عماس تم مناؤ؟" تایا جان اب ک ماں سے خاطب ہوئے تھے۔ ''میں حاہتا ہوں آپ علینہ سے شروراً

كرين-"وومضطرب تما-

"كول؟ تم سے كوليل؟" " كونكه ش كن جانا مرك آن ب پہلے کیا ہوا تھا؟'' اس کا لہجہ مدھم اشتعال کے

ود تُعک .....علینه ..... جمعے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ ع کی بیا رود مت، ہم سب تمہارے یاس میں، علوما وُ جھے'' وہ اس کا سرتھیک رے تھے ، اغراز اللي وينے والا تعا،علينه كاروناتهم سأكيا۔

" تایا ابوا می شاه بخت کو کانی دینے آئی الحی، میں نے دررداز و بجایا مرکوئی جواب ندمان مجمع يمي لكا كمرشاه بخت واش روم على مو كاء شل ورواز و کھول کر اندر آئی مر کمرے میں کوئی میں تما میں آ کے آئی تو ٹیرس کا درواز ہ کملا ہوا تھا میں كانى لے كر إدهر عى آئى۔" اتنا كه كرعلينه

الم ود مجر كما موا؟" طارق معل نے بے جینی ہے بوجیا، شاہ بخت کے اضطراب میں اضافہ ہو مل و و جان تما كه وه كيا بتائي جاري كي ادر اقْعَائِے راڑ کا خوف، وہ لب بنل کر رہ کمیا، وہ پویلئے جا رہی تھی اور وہ اسے روک بیس سکیا تھا، الكاركاد وتخدجس بدوه بحط كي سالول سے كمرا فااب اس کے بیروں کے سیج لل رہا تھا۔

"اس کے بعد کیا ہوا بیا؟" تایا جان نے

" شاه بخت و ہاں کمڑا اسٹریٹ کی رہا تھا۔" وده کیدی ی-

شاہ بخت نے لب مینج کرائے اغراز کے شدید اشتعال یہ قابر یانے کی کوشش کی تھی، وہ جانتا تمااب تایا جان جوجمی قیامت اثما میں سے کم ہو گی ، انہیں سکریٹ لوشوں سے شدیدنغرت جی اور ای وجہ ہے ان کا تمرانہ اس لت ہے متخفوظ تما تكراب شاه بخت كاحشر يقبينا بهت بما <u> ہوئے والا تماء علینہ کے تھرے نے ان یہ جیسے</u> آسمان توڑ ڈالا تھا، وہ بدلے ہوئے رنگ کے مِمَا تُومِسْسُدر ہے شاہ بخت کو و عِلمِتے رو مجئے ، وہ نظرين جراكميا\_

" میں نے کائی کامک سائیڈ تیمل یہ رکھا اور والیس مڑنے کی مرای نے بازو پکر کرروک لیا۔" اس کی سسکیاں چیز ہوگئیں۔

"اس ية جهاكم بساس كى جاسوسان كرتى چرتى مول، يل تے اس سے كما كرميرا بازوچھوڑ دورنہ ش تمہارے منہ بیٹھیٹر ہاروں کی اس نے میرے دلول باتھ میکھے کر کے پلز کئے میں نے چمرانے کی کوشش کی مرجی کامیاب کہیں ہو گئی، میں نے پیچھے قبنا جایا تو میری وادر .... عرب الحرار في من ق اس س دوبارہ کیا کہ بچھے تھوڑ دو مکراس نے بچھے ٹیرل سے کرمے کی طرف دعکا دیا جس کی وجہ سے میری شال کر گئی، میں بہت ڈر گئی تجھے بہت رونا آیا تھا اور ..... وہ کھر بات روک کر مجوث پھوٹ کررو ہو گی مایا جان اس کا سرتھیک رہے تے اور ان کا چرہ منبط کی شدت سے سرخ ہور با

" تم في كيا ديكها عباس؟" انبول في علینہ سے مزید کھیلیں او جما تھا اور عمال سے مخاطب ہوئے تھے۔

''میں اور سین جاگ رہے ہتے، جھے وہم سا ہوا کہ شاید میں نے علینہ کی آواز سی ہے مراس کا یمرہ تو نیچے تھا اور آ واز میرس کی طرف سے آئی تھی میں نے اینے کرے کی سلائیڈنگ ونڈو ے بردو بٹا کر دیکھا تعالو شاہ بخت کا فیرس خالی تما من شايد اينا وهم جان كر بيجي مث جانا عمر مجھے علینہ کے بلند آواز سے یو لئے کی آواز آئی، ہاں الفاظ مجھ کہیں آ سکے ہتے، میں سین کو وہیں جہوڑ کر شاہ بخت کے کمرے کی طرف آ گیا، دروازه لاك تبيس تمايش اعرد داخل مواتو ميرى عمل ماؤف ہو کر رہ گئی، بہت مجیب منظر دیکھا ہیں نے ، میں نے شاہ بخت کوعلینہ کے منہ برجھیٹر

بالمناب هنا 170 اكثرير 2013

منا 96 اكتوبر 2013

ہارتے دیکھا اور اس نے علینہ کے دونوں ہاتھ موڑ کر جکڑے ہوئے تنے اور اے دیوار کے ساتھ رنگایا ہوا تھا، جمعے دیکھ کرشاہ بخت جیجے ہث کیا، بیس نے علینہ کی جادر ڈھونڈ کر اے اوڑھائی اور اے لے کر ہابر تکلنے لگا، ای وقت آپ سب لوگ بہاں آگئے۔" عہاس ہات کمل کر کے خاموش ہوگیا۔

تایا جان نے عباس کے خاموش ہونے پہ شاہ بخت کو دیکھا۔

" تم م کوکہنا جا ہے ہو؟" ان کے اعدیش پیش تمی مشاہ بخت نے کمشکل اعصاب یہ قابو پا کے خود کو بولنے بیا ادہ کیا۔

" محمد الحما الكاكر علينہ لے آپ كى لورى
ات الماعارى سے بتائى ہے، اگر آپ اس كى
ات لورى ہوتے ديے تو يقينا وہ آپ كو بيرى بتا
و تى كہ من قے اسے میٹر كيوں مارا تھا، جھے اس
پر خصر تھا، بے حد، بے تحاشا اور آپ جائے إلى
کوئى بر دل مرد تيں ہوں اور تہ عى اسے خششہ ہوں اور تہ عى اور بمي كھے كہتا دمائے مر داور ذہر ليے ليے بن اور بھى كھے كہتا ہم طارق من الدر جم سے اٹھ كراس كے مقابل اللہ ہم طارق من ايك دم سے اٹھ كراس كے مقابل آگے۔

" کس بات پی فصر آیا تھا تہمیں؟ گائی دینے پہ اس سے پہلے بھی تم نے رمضہ پیہ ہاتھ اٹھایا تھا میں بھی میں وجہ تی ہے ہاں شاہ بخت! " وہ غرا کر پولے تھے، شاہ بخت نا مجھنے والے اعداز میں انہیں دیکی رہا۔

ائیں دیمیارہا۔
"مجینیت مرد حمیس اس بات کا تو احساس
ہے کہ حمیس گالی دی گئی ہے، تو اس بات کا کیول
میں کہ آخر حمیس ہی کیوں دی گئی ہے؟ وقار،
ایاز، عباس کو کیوں نہیں؟" ان کا لیجہ حزید

خطرناک ہوا تھا۔ وہ بخو لی محسوں کر سکتا تھا کہ اس کے تخت طاؤس کواب جنگے لگ رے تھے۔ ''جاچوا آپ کیا کر رہے ہیں، پلیز آپ .....' وقار الحد کر ان کے نزد یک چلے

" دنبیل و قاراتم خیج می مت پولنا" ان کا لبجها تناقطعی اور دونوک تما که و قارانیس و کمید کررو سکئے۔

"بان تو ہاتی اٹھاؤ جھ پہ ..... مارو جھے جی، تم یز دل مروزیل ہونا ں؟" طارق ایک ہار پھر اس کی طرف متوجہ ہو تھے تتے، انہوں تے شاہ بخت کے کند مے یہ ہاتھ رکھ کر اے جیجے کی طرف دھکا دیا، وہ لڑکھڑ ایا۔

" إِيا بِلَيْرِ" وواحْجَاجًا بِولا تَمَا تَكُراس == طارق كومز يدغمه آياتما-

"العنت مجیجا ہوں میں تمہارے باپ ہونے بیہ جمہیں ڈراس بھی غیرت کیل آئی اس معموم بیہ ہاتھوا تھاتے ہوئے مستنے برے انسان ہوتم شاہ بخت!"

روس کیجئے۔ وہ بلندا واز میں ہاتھ اٹھا کر بولا، طارق کو اس کے انداز نے پاکل ساکر دیا تھا، وہ بے قابر ہو کرا کے بیز معاورا کلے بی لیے وائیں ہاتھ کا بھر پورطہا نجہ شاہ بخت کے گال پہ را الیام چی کے منہ سے بچنے کیل گئے۔

" میں اس کر دول؟ تم کول تیل اس کر دول؟ تم ایم ہوء کی شاہ م ہوء کی دومرے کی حرت ہے شداجیت کیول؟ تمہاری قرمونیت دن بدن برختی جا رہی جی تمہاری تر بیت میں جہاں کر تی جی تمہاری تر بیت میں جو اس کم کی حرکتی کی تمہاری تر بیت میں جو اس کم کی حرکتی کرتے کی تمہاری تر بیت میں جو اس کم کی حرکتی کرتے کی تر تے ہو، بولو۔"

انہوں نے ایک اور تھیٹر ماراء شاہ بخت کا رنگ اپ زرو بڑ رہا تھا، مگر وہ نظرین زمین پیرگاڑے بالکل غاموش تھا۔ عاموش تھا۔

" ہاں تم کسے بولو گے اسمارے ہاں تو چواب تی نہیں ہے گر میرے ہاں ہے، یہ سب اس لئے کر رہے ہو کہ خود تہاری کوئی بہن نہیں ہے، ہے نا، جبنی اس قدر بے خوف ہوئے پھر تے ہو، ارہے نہ مجھواں کو بہن ، کڑن بھی نہ اسمجھو گرا تا تو سوی لوکہ وہ بھی کی کی بٹی ہے اس ہات کی بھی حیابیں آئی تہیں ""

وقارئے بے حدمضطرب ہو کر پہلو ہدلا ،کسی قدرمشکل میں تنے وہ ، کچھ کرنیس سکتے تنے ، جبکہ نبیلہ بیکم کم مم کی بیٹی تغییں ، کچھ بھی حال تایا جان کا تھا۔

"میرا دل جاه رہا ہے دوبارہ تہاری شکل میں نہ دیکھوں۔" وہ بانپ سے کئے تھے، بے مافتہ علینہ کے باس آگئے۔

ا "علیند! بنی اس کی طرف سے میں معانی کردو۔" وہ میں معاند ترزب آغی۔

''حیاچو پلیز ۔''وہ پھر رو پڑی۔ علینہ نے 'منیلی کی پشت ہے آ تکمیس رگڑ کر شاہ بخت کو دیکھا اور اس کی نگاہ میں بڑی کاٹ منگی۔

''سے میرا پھولیں لگا جاچو، میرا اس کے اساتھ کو کی رشتہ ہیں ہے۔' وہ مضبوط کیے میں کہہ اساتھ کو گاں ہوئی اساتھ کو اور تقام کر بھا تی ہوئی باہرنگل کی، کمرے میں مرک کی خاموی تی اور باہرنگل کی، کمرے میں مغرور شنرادہ ''شاہ بخت' کسی معزول شنرادے کی طرح کھنٹوں کے بل زمین پہمرک کو گا، اس کے دونوں باتھ مر پہتے، وقار تروپ کرای کی طرف بڑھے تھے۔

\*\*\*

سے بورے وقار اور شان سے مند کے بل کرا دیا

"وقار رات بہت كائى موكى ب، سونے

کے گئے چلنا جا ہے۔" تایا جان کی سردآواز نے 🔱

''چلو۔'' انہوں نے وروازے کی مکرف 🔱

الكل روك دياءوه فيس سع موكة\_

مے اور مردرواز دیتر ہوگیا۔

توقع كى شاميد

اشارہ کیا، ایک ایک کرے سب باہر تکلتے بیلے

بالعول سے تھاہے، آج انہولی ہولی می ، آج

کرامیت ہوئی تھی، آج وہ ہوا تھا جس کی کسی کو

وہ و بیں تھا، کمٹنوں کے بل کرا سر دوٹوں

آج شاہ بخت مغل کواس کے تخت طاؤس

" تم تی کہ رہے ہو حیدر، جیرت انگیز۔" می نے ساری بات سننے کے بعد کیا۔ " ستارا ویسے تو جھے بھی اچھی کی ہے گراس مسلے کے بعد معصب کے لئے فیصلہ واتنی مشکل موگا۔" ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ قوراً جان مما۔

"کوئی مشکل جیس می! مصب کون ما فیرکل باکتانی مرد ہے جے اس بات ہے قرق کا اللہ کا اور وہ کے اللہ کا اور وہ کا اور وہ کا اور وہ کا اور وہ کا اس بات ہے بھیا متار تیس ہوں گے۔" حید اس بات ہے بھیا متار تیس ہوں گے۔" حید اللہ کا کہ کے کہ کا کہ

"بول جھے بھی ایسا بی لگتا ہے، بہرحال انتظار کروکہ معصب کیا فیصلہ کرتا ہے؟" انہوں نے کہا۔

'' پہلے میں نے سومیا تھا کہ انہیں خود کال کر

عامناب هنا 3 اكتربر 2013

مامنامه دينا 😗 ايتوبر 2013

جے جیس لکا الیس اس بات سے کونی قرق پڑے لللا لون، پراس خيال كورد كر ديا ، كداس كا كيا فائده کا۔"مصب نے بھی بے ماختہ کہا۔ ہوسکتا ہے وہ ڈسٹرب ہول اور میرا فون اکیس " تو کیا آپ کورن پڑا ہے؟" حدد نے مريد بريشان كر دير بس جمعي من خودان كي يو تيماء معصب جواياً خاموش موكيا اور بيه خاموتي كال كا انظار كررما مول " وه يولا ، وه مر بلاكر ای می موکی که حدر کو نکار تایز مما-المُوكنَي، ووجند لمع مِيثًا كوموجبار ما-"ملشبه أيك كب حائ لو يلا وو" ال " بول " اس كي الى س بول في حيدركو تے کئن میں معروف علشبہ کو آواز لگائی اور اپنے احساس دلايا كرون منقطع تبل مواتما. كرے كى طرف بوھ كيا اور اى شام جب وه "الو چركياموجا بآب تياسيدن كمپيوٹريه بهت مصروف تھا،مصب كى كال آگئے۔ اس بارى المائداز ش يوجعا-"آب کیے ہیں بمانی؟" حیدر نے فررا " بہت زیادہ سوچے کا کیا فائدہ ہوتا مجھے جبكه كم سويي ك بعد بمي سيجه وس لكنا تماء آف كورس من اس والعي ما رشر بناما حابتا مول اور مب نے بوجھا، اس کے لیج مس کیا تماحیدر مجھے اس سے کوئی فرق کیس پڑتا کہ وہ Divorced ہے مربایا ..... 'ووروالی سے بول " هن مجي تعيك مون -" حيدر نے كها-"كياكرربيهو؟"محسب في وجما-" کیا آپ کا مطلب ہے ماموں کوئی ایشو و كم يوثريه بينها بول، ويك ابند كي واحد کمڑا کریں گے؟ نامکن وہ اسٹے لبرل ایں ، مجھے معرونيت-"وومنكرا كربولا-مبیں لکا ایا کھ کریں کے وہ "حدد نے فورا ودمصروف تو حيس بو؟ من ولحد ورقم ي بات كرنا عادر باتحاء مصب كالجدد مم كزاري "مارا نه گبرل ازم اور مساوات کی علمبرداری مرف مک سے باہر تک چکی ہے الناتیا محمروف میں ہول کہ آپ سے حيدر، يأكتان شي داخل موكر ما يا صرف سيدزاده بات بى ئەكرسكون-" ماحبره جاتے ہیں۔ "حيدرا ش بهت الجمن ش مول-" "اوہ آپ کا مطلب ہے مامول کو کاسٹ ''میں تجوسکتا ہوں مرجمے لگا تھا کہ آپ کو يرابهم موكات حيدرنور أبولا-ال بات سے کول فرق میں بڑے گا۔" وہ ريزل بوجد كيا تعاجمي صاف كوني سي بولا تعا-"تو محر" حدراس بارقدرے جلایا۔ " غلا مجے موہ مجمع یا یا کے ری ایکشن کا ڈر

سيول برالكا تحا-« میں اپنی بات کب کر رہا ہوں۔''معصب اں کا لیجھوں کرکے تو راوضا حت دیے لگا۔ "آب نے امول سے بات کا؟"

" تو پھر تو نسول بات ہے، آب مقروضوں وات كردے إلى أب يملح ان سے وسلس تو ار لیں ، ان کی رائے لیس ، ان کو قائل کرنے کی موس کریں اگروہ نہ مانے تو مجر دیکسیں گے کہ كا موسكا ب-"حيدرة ال بارقدرك بكا ميلكا بوكركيا-

ود فيل ش بات تين كرول كاءتم اور يميد كرو محر "مصب في اس باراطمينان ك

" میں اور می کریں مے لیکن کیوں؟" حیدر

" إلى يهيمو يمي طا بركرين كى كه ستارااتين مرے لئے بیند آئی ہے اور وہ مایا کومنا میں کی اورتم بتم دراستارا کی دو جارخوبیال بنا دینا۔ "اس في في حيدر أس يرا-

"اجما تمك ب جناب، بأت كرنا مول يم ك ساورآب ك سارى الليم يتا تا مول محر اليوسي ديها مذبوا آب كويما دول كا الم و المراه عنور و قلر والي تو يات عي مين م بير الان شل مهين دے جا مون، باتی تغيلات تم الا مرمى كى ملے كركو ، مجھے كوئى اعتراض ميس-ال إرمعم بنا تماء حيدك مطمئن موكرفون

مرید خاتم کرے میں داخل ہوئیں تو وہال کمرا اعربیرا تھا، انہوں نے لائٹ جلائی تو انہیں مجیب سما احساس ہوا ، حیا تمرے میں تار<sup>ا</sup> کی کیے

"حباات ايم مرك عمل كول بيمي مو بيًا، مهين تو ائد ميرا بحي احماحيل لكا<sup>م.</sup> وه بيار حتافية تصيل كمول كرافيين ويكعاءاس كي آ محول میں بے تحاشا وحشت می مرینہ کواس ے خوف محسوس مواء بدحیا کی اسم البیل محیل، اس کی آئیسیں تو برای روش چیکدار سی جن میں ز نرکی دم می کی جبکه بدا تکمیس ده بین تمیس، بدو قيرين مين مين مين موت كياورخواب اربان، لیتین ، محیت، وقاء مان اور زعر کی کے لاشے دان تھے، یہ آجمعیں قبرستان تھیں اور اس کو وجود

آرام دو کری به جمول ری حمی واس کی آنگسیس بند

'وو کہنا تھا دوسروں کی زند کیاں تاریک كرفي والول كاروتى يدكوني حل مين وه ي كما تھا۔ 'اس کے طاق سے سرسرانی آواز تھی می۔ " بيركيا كهدري موحيا؟" ووالجوسنس-"روی بجها دیجے، یہ میری آنکموں میں چہتی ہے۔" اس نے مجرے آتھیں بند کر

'' کیا ہو گیا ہے تمہیں، کتنا بدل کی ہو دی**ج**مو جب سے آئی ہونہ ذھنگ سے کھانا کھایا ہے اور نہ كرے سے لئى ہو، تين دان ہو كے مجيل آئے ہوئے بیٹا لس کرو، اتی ضدا می جیل ہونی ، اسید ہے کیا جھڑا ہوا وہ تھی تیں بتایا، مجھے اس طرح کوں پریشان کر ری موحیا۔" وہ بیارے اس كريم يه الحد محرري سا-" آپ بریشان مت ہوں، بس جھے اکیلا محبورٌ دیں۔ وہ برستورای طرح بیٹی رہی۔

"حیا بچے اس طرح کگ میت کروہ

حمارے اور اسید کے درمیان جو بھی جھڑا ہے

ماميناب حيثا 1000 اكتوبر 2013

ملعناب حيثاً 100 إكثرير 2013

" تم مات مو إلى الشيش كالش ميل-"

"اوہ تو ہے بات ہے، مرستارا کی فیلی

السی محمی کری برسی سیات حیدر کو نامعلوم

ے۔ "وونورانوك كيا-

ہے ساختہ بولا۔

"مامول النيخ كتزروغ فيل بوسكة ـ" وه

و کنز روید؟ نبیس وه کنز رویز نبیل اور

اے بہاں بلا لیتے میں محرف بیٹ کرحل کر لیا، اتن نارائسنی النمی سن مونی، شاری مولی تم وونوں کی موتی تھیل میں گڈے کڑیا کا مب تعليب بوجائے كابٹا چلوافور آؤلان ش چليں و محمولتنی باری وحوب تقی ہے، وہاں بیٹے ہیں مائے منے بین آؤنا۔ 'انبول نے اس کا ہاتھ بکڑ كرا نفانا جابا، وہ چند كمے اسے باتھ كوان ك بالحول من دبا ديمتي ري، ال كا كمرور، سالولا اور پتلا ہاتھ مرینہ کے مقید خوبصورت اور نرم ہاتھ میں تعاداس نے آجستی سے اپنا ہاتھ ان کے

باتحد الكال ليا-ے تکال کیا۔ '' مجمعے دحوب اچھی تہیں گئی اور جائے پینے کی عادت بیس ری ۔ " وہ کہہ کرامی اور مریتہ کی طرف ویلے بغیر ہاتھ روم میں بند ہوگا۔

مرینہ کے لئے اس کا روسے بہت معد مالی تھا، وہ بھی بھی تو تع جیس کرستی تھیں کہ حیاان ہے اس طرح بین آستی می اورسب سے بر حکراس کی بدلی بلکه بکری مونی عادیس، وه تم می ره کن میں ، وہ جانتی میں کہ حیااور اسید کے درمیان سے کوئی مبلا جھرا تھا وہ اس سے مبلے بھی ہزاروں بار جھکڑا کر کھے تھے جن میں کھے جھڑے تو فامے سجیدہ مم کوئے کراں کے باوجود محى وه أيك دوسرے مصل العلق مين مو يات سے إوراب تو وہ ايك مضبوط تعلق على بنده مح تح التي حيرت كى مات مى كداب اسيد ایں سے بول العلق ہو چکا تھا، وہ لئنی کرور ہوگی تھی، کتنا کر گئی اس کی صحت ، وہ بے حد فکر مند سی، اس کی کلائی کا زخم ا<u>ب</u> بہتر تما مرحقیقت کیا تھی وہ انجی تلک لاعلم ہی تھیں شاتو تیمور احمہ نے الیس کھ بتایا تھا اور نہ بی حیا کھ بتاتے ہے آ ماده مي ، و ويحي في الوقت حيا كوستيني كا موتع دينا ماوری محیں جبی خاموی ہے اٹھ کر باہرلکل

حیا آئیے کے سامنے کمڑی تھی یا نینداے وه دکھا رہا تھا جو وہ و کھنا تہیں جا ہتی تھی ، اس کا امل جره تماويان اركتنا بسيانك تماءوه تممم خود کو د مکیرری می و وال وولا کی من جو مفکرانی اور روندي ہوني سي

" تمولی مولی عورت " اس فرد ک لے ایک مجتر لفظ و حویز اتحااوراے اس سے مجتر اور چھے نہ لگا تھا۔

> محسوس كرك وتكمية ول میں امر کے ویکھتے تم ساتھ کی کے دیکھتے تم ماتھ مرکے دیکھتے شدرير جيت ب شدرير بارب ریکیهاومل یارہے وصل يا اذيت ہے ومل یا تدامت ہے ميدوم ل تورقابت ہے بيومل عی قيامت ہے مراوردى مرايارب بيكيهاومل يادي

و و میکا علی اعداز میں منہ یہ یاتی کے جیمینے مارتی گئی کھ ور بعداس نے چرو آئیے میں ددباره ديكهاءسب وكحدوليا عي تقاءاس كي كرمون مِن وَهُنِّي آجُمعِينِ أَيْ المُرحُ عَالَى أور وحشت ناك تعين ،اس كے الجرے ہونٹ بيد زخم كا كحريثه مجى اتنابى بدمورت تماءاس كي ييك كال محى ای طرح سے موجود تے، اس کا جرو اتا بی بميائك اور بدصورت تعاجتنا كهاسيذات بناتا تماء یا شایداس سے می زیادہ۔

خود سے تغرب كا يميلا ج يجونا تھا ول مين اے الی شکل سے تغرت ہو آن تھی ، زہر لگا تما اپنا

جھے غلیظ کالیاں دیتا ہے، جھے جس اور نایا ک کہتا ے، جھ سے افرت کرتا ہے، میں بے بس ہول، شاہے محد بدرم آتا ہے شہے ، کیونکہ تو مجی تو خاموتی سے سب میرے ساتھ ہوتا و مکمار ہا، وہ مجے بے جان کہ یک مجھے کو ڈتا موڈ تا رہا، مجھے كالبإل دينا تماء تجعه برترين تشدد كانشانه بناتار بإ اور تو ..... توت اس كے دل عن مير الله رحم ميل والا كول؟ وراسا توترس كما لينا محصيه جمے جواب جاہے، ورنہ مس می اس کی بات بہ یعین کرلوں کی ، وہ کہتا ہے تو جھے سے نفر ت کرتا ہے، میں مانے یہ مجور ہو جاؤں گا۔ " دو ترکب رین تھی، جواب ایک مجری خاموی کے سوا کھے شہ

تمن دن کرر کھے ہتے، کل تی سین اور عماس کرا تی ردانہ ہو گئے تھے اور پاوجود شدید خوابش کے میاس کو اس معالمے میں خاصی تكليف كاسامنا كرناية اتفا كيونكه شاويخت اس ہے مالیس تھا، وہ اس کے تبرید کالرکرتا رہا مروہ سكن آف جارہا تماء آئس ہے بھی وہ غائب تھا، وہ بہت بھے دل کے ساتھ جائے سے پہلے محرين تجرتا رباء كمرايك اور حيرت انكيز واقعه بوا

وہ اور سین رات کوسوئے کے لئے کرے میں آئے تو درواز وید دستک ہوئی عباس اٹھ کر آیا اور درواز و كمول دياء الطي عى المحاس جونكماريدا، وہاں ایاز کمڑا تھا، حہاں کے چبرے یہ کبید کی آ کئی ،اس نے قوراً درواڑ ہوبتد کرنا جا ہا تکرایاڑ تے

"إتكرى عم ع- "الازف كها-" مرجعة سي كونى بات بس كرنى "ال تے دوٹوک کہا ماس کے کہے نے ایا زکو شکا یا ، وہ

میں تے خوبصور تی کو معیار بنالیا تھا؟" اس تے وحث مے عالم من آئینے میں دیکھا۔ النيخ آپ يرتموكي مون "اس في آسيخ يرتموك دیا، پھر نے جان سے ایماز میں تیز رفار تھایا اس مراتسوه ووريس جائق كى-

" كيول بنايا تجمع اليا، كيا تسور تما ميرا، کول برصورتی مرے جرے بیل دی، کول مرا ما برخواصورت نه بنایاتم في اوراكر مجمع ب ميامين ويناتما توشعور كيول دياء كيول احساس كاعتراب ميرے مريد وال دياء كون مجھے ب حس ميں مايا ، جمع جال كول شد بخ ديا ، كول کیا میرے ساتھ ایبا؟ اگر میرا مقدر مرف ذلت ورمواتي عي تعاتو مجمع عزت كاذا كفه كيول چكمايا، مجھے ذکیل بی بیدا کیا ہونا؟ اگر میر بے خوابول کی لعبيرين بميشه نامل اور ناريك ربنانمين توجيح تواب دیکھنے والی آ تکمیں کیوں توازیں تم نے؟ تجھے تاروں بحرآ سان کیوں دیا، جب میری قسمت کے آسان مید مرف محرومی اور تاریکی محی؟ مجھے روشنيول كاسافر كول بنايا جب ميرى تقديم من

ہے خودکو مجسم برصور لی "اے اپنے لئے ایک

وان معے۔" اسد کی زہر ملی سرکوتی اس کے کرد

لراكي مي اس في اي بال مفيول من جكر

"ايك ونت آئے كا سب لوگ تم يه تموك

مع کون کی ش تے وجود کی جاہ؟ کول

" كوئى اور جھ يہ كياتموك كا اسيد، من خود

اور لفظ ياد آيا-

مناللدا"وه بلك بلك كرروري مي -"تو ميرے ساتھ بات كيول كيل كراء تعصم سے سوالول کے جواب کون دے گا؟" " و و" جومساوات كاعلمبر دارينا مجرتا تفاء

منا 2013 اكتوبر 2013

منا 102 ما كرير 2013 ما يور 2013

"مميز سے بات كرو اور تمہيں ميرى بات سنتا مو کی " ایاز نے اس کا کندها تھاما، اعداز

تے مجمنے والے انداز ش مربلایا تھا۔

بجھتے اور میری فنکل بھی دیکمنا پیند شہ کرتے اور فرض کروش اس سے شادی کرکے نوبارک سے ترجیحات مول میں ایل ویلیوز اور Norms کے ہوئے چردیا تھا۔

"مجھ ہے تمہاری نارائسی میرے گئے بہت حیران ٹن ہے اور کسی حد تک احتمانہ بھی ، ایک بات یا در کموعماس، من صرف این مال باب اور سین کو جواب دہ ہوں تمہیں جیس ہے گئے ہے ک بنابر ناراض موء مس مهبيل مينس كهدر باكرتم خودكو ميري جكه بيدر كاكرسوجوء كيونكه ايبالمكن عي تبيس ہم دولول کے حزاجوں میں زمین آسان کا قرق

تخاطب تدرے سنجلا ہوا تھا۔ " و خلیل میں میں جاتا ہم جھے بتاؤ۔ "ال نے جیلیک اعراز میں کہا۔

" آپ کولگاہے مین کا معاملہ اتنا مجمونا تما كريس ات بملادول؟" عاس بعث يدا، اياز

"رشتول کے ساتھ انساف کرنا سیکمو **ھیاں بتم جُھے سے اس کئے طع تعلق کیے ہوئے** ہو كونكه من نے اسے حجوز دیا، اگر میں اسے ساتھ رکھتا، تو تب تم خوش رہے تحر ہم دولوں کا كيا، من ال سے جھڑتاءات برا بھلا كہتاءاك ساتھ مرز سلوک کرنا تو کیا جب بھی تم خوش ريح المين بالكل ميس تم يحي ايك برا انسان والبن عي ندآ مارت ثم كما كريسة ؟ حقيقت بهند ین کرموچوعهاس بر محص کی زند کی جس اس کی ایل ہوئی میں اور م از م میرے جیسا آ دمی ایک ان ما ہے رہنے کو بھالیں سکتا تھا، بجائے اس کے کہ جس ساری عمر کا روگ اے نگاتا جس نے اسے چھوڑ دیا، ایک بہتر فیصلہ کیا۔ " ووسلسل بول رہا تماعیاس فاموتی سے اسے و یکمارہا، چیشہ ک طررح وه بريات كاجواب بردليل افي جيب ش

جائن کھ تھیک میں ہے، ہم رومرف مارا انا جیں، دوسرول کا جی حق موتاہے میرے مِعالَى ـ "ايازت كرے ليج من كها، حماس جعل کے خاموش رہا، محرجی قدی کرے آئے بوصا اورایاز کے کندمول یہ ہاتھ رکا کردھے سے بولا

ے، م یں ایک ہے جھی اس ہے، تم وعرف کو

تعمیرو ما تزکر کے گزار سکتے ہو، میں بیں اور ویسے

ممی زعر کی بر محص کے احساسات کا مخلف مجرب

ہے، ایک بی چرے بارے میں سولوکوں کی

مائے لو کے تو وہ ایک دوسرے سے قطعاً محلف

ہوگی ، ورنہ او جراف تم سے من می بیسلیا ہول کہ

آخرتم نے سین سے شادی کول کی میلن میں

اوچھوں گائیس بم دولوں خوش ہومیرے کئے کائی

ہے جھے سوال کرتے کی عادت میں من عل

بيشے كے لئے يمال رہے آيا مول اور نہ عي تم

لوكون كى زعرى من وطل اعرازى كرتي، چفرون

مزيد يهال مول مجر جلا جادُن كا عرقهاري

ناراملی میرے لئے تکلیف دو ہے عباس، تم

ميرے بماني مو، جمعے غلط بھتے مولو منرور مجمو مر

اسے اعرا فاحوصل میدا کروکہ کی دوسرے کا

الريه جان سكور اميد ب بات تهاري سجويل

المحقى موكى بحقراً اتنا جان لوكه يسمين كو تكليف

میں دینا جا ہتا تھا، جسی اے مولت سے آزاد کر

دياادراس كأحق جحيم المربب ديتاب، ثم خدالي

لوجدار مت بنو چا مول " وه اته محرا موا

حیاس لا جواب ہو کیا تھا، وہ دونوں بھی کھڑے

موج کے حاف میں ایاز ،آب کا بہت بہت محرب

كهآب تے ميرے لئے اتنا بولڈ اسٹيب ليا۔"

مبین کا لبجہ محکم تھا، عباس اور ایاز نے بیک وقت

ایاز نے کہاا ورعباس کے قریب آگیا۔

"خوشی ہولی کہتم ئے میری بات سمجھ لا۔"

''زندگی کوئیئر اینڈ سو کیئر طریقے ہے گزار نا

سیموعیاس، ایک رشتے کو لے کر اتنا کی اور

**پوز**لیو ہو جانا کہ باقی سارے لوگ نظر انداز ہو

چوتک کراے ویکھا۔

" آپ واقعی بهت انصاف پیند اور اعلیٰ

ہو گئے ، عباس خاموش رہا تھا ترسین نیں۔

" آئم سوري مماني-" ده به حد شرمنده تما، ایازنے اے ساتھ لگالیا۔

"الس او کے بارہ ایک غلاقہی می دور ہوگی 🔾 بات حم "الازف الكاكدما تعيا-"او كاب م لوك آرام كرو" وهايرتكل كيا،سين اور حياس كے درميان اس موسوع م کونی بات ند مونی می اور افلی سے وہ کراچی روانہ ہو سے مرماں کے لئے اس بات کی تطیف م تبین می که کبال تو شاہ بخت اس سے اتنا ناراش موا تھا کہوہ کرا کی جارہا ہے اور کیال وہ اس کو فكل وكمائ كاروادار بعى شهقاءات في بغير کرا تی آنے کا عباس کو بے حد کلتی تھا۔

" اگراپ بھے کھرٹیل بنا میں کے اوجھے کیے پا ملے کا تبور، آخر ہوا کیا ہے، حیا بھی جب سادھے میکی ہے، جمعے ما تیں میں کیا کروں، آخراب اسيدكو كول بين بلات آب واس سے ال كرائع بي اے يا سي يال يو، بم ال ے بات تو کریں، مسلط کرنے سے بی حتم ہو گا ، ایسے توقیس ہوگا۔ " مرینہ آج کا فی دلوں کے انظار کے بعد آخر بولئے یہ مجبور موسی کہ وہ دونول باب بني توحي كاروز وركا بيني تع اور مجمعانے سآمادہ نہتے۔

"وو كمبيل نبيل جائے كى نہ بي اے كولى لين آية كا، آپ يول محيس كدوه كهيل كى ش نہیں تھی'' تیمور احمہ نے مختصر سی بات کر۔

2013 771

ماهنامه بعنا (105 اکثر ر 2013

اسے س طرح خاطب کرد ہاتھا۔

عباس جواب دہینے کی بجائے اسے محورتا

ر ما، چند منع دونول ایک دوسرے کونظروں میں

تو لتے دہے بھر حیاس نے ایک طویل سالس لے

حكر درواز بے كا يبتدل چھوڑا اورا يك طرف يث

بگیا، ایاز اعرر آگیااوراین چھے دروازہ مند کر

دَياء بيڈي پيجي سين كوتا ترات بمي خاصے بكڑ

من تھ، وہ تیزی سے ٹائٹس بیڈے یے انکا کر

امی اور قریب تھا کہ وہ کمرے سے نکل جاتی جب

دولوں سے بات کرنی ہے اوحری رکو۔"اس کے

کیج میں کھ الیا تماجس نے سین کے برمتے

قدم حما دیئے ہے، اس نے اجھن بحری نظروں

ے عباس کو دیکھا تھا، وہ بھی ایاز کو بی دیکھ رہا

میں کہا، حباس چند محول کے تو تف کے بعد بیڈ

کے کونے یہ تک گیا، جبکہ وہ ای مکرح کمڑی

" بينه جادً" الإزني خاص حكمانه ليح

"سين بينه جاؤ" اس باراياز كالهجه نسبتا

سبین نے محلالب دانتوں تلے دیا کر حماس

" تم محد سے من بات یہ ناراش ہو

'' آپ جاتے ہیں '''اس باراس کا انداز

کودیکھا جواس کی طرف متوجہ کیس تھا بھرنا میا ہے

عیاس؟" ایاز نے یو جما میاس کے ماتھ بیشکن

آئناس نے کرخت تاثرات سے الیس محورا۔

موئے محل بیٹھ کی۔

" ایک منٹ سین ، کدهر جاری ہوتم ؟ جھےتم

ایاز کی آوازئے اےروکا۔

خثونت بجرا تعابه

موضوع ی فتم کر دیا، مرینہ نے وال کر انہیں دیکھا۔

''کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی شادی ہو چکل ہے تیمور۔''انہوں نے جیسے یا دولایا۔ ''بھول جا کیں اسے۔'' دویے نیازی سے پر

"کیا مطلب میول جاؤں؟ کیے میول جاؤں؟ کیے میول جاؤں؟ نکاح ہوا ہواہے دونوں کا۔" وہ بو کھلاکئیں۔
"میں نے کہا نہ میول جا کیں کہ ان چار مینوں میں چھوں اتھا، وہ اب مینیں رہے گی۔"
وہ اس بار تحق سے بولے، مرینہ کے اعدر کوئی مماری درد آلود شے کا بال کی تھی۔

'' تو کویا بس میرے بیٹے کو تکاننا مقصود تھا۔'' انہوں نے گہری اڈیت سے موجا تھا، پھر شاموشی سے دہاں سے اٹھ کئیں۔ اگلی نے انہوں نے حیا کو دیکھا جو کہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ''دحیا!'''انہوں نے ایکارا۔

'' تی ا' و مڑے بغیر پولی می۔
'' تیمور تہارہے تھے کہ اب تم پہیں روگی،
واپس نیس جاؤگی، وہ جاہ رہے ہیں تم دویارہ
صے کائی جوائن کرلو، بات کی ہے انہوں نے
تہبارے پر پل ماحب ہے، وہ پر یقین ہیں کہم
کور کرلوگی، تم اپنا مائنڈ میک اپ کرلو، پر سوں
سے جہیں کائی جانا ہے، جس کل ملازمہ کو بجبوا
دوں گی وہ تہمارے ساتھ ل کر تہماری چڑیں تیار
دوں گی وہ تہمارے ساتھ ل کر تہماری چڑیں تیار
بات ممل کرنے کے بعد اس کے تاثرات اور
بات ممل کرنے کے بعد اس کے تاثرات اور

و کالے ؟ اس کے اغر میملی ورائی اور سال اور سال اور سال اور سال ایک کراہ کی صورت کونجا تھا، ایک کراہ کی صورت کونجا تھا، و ایک کراہ کی صورت کونجا تھا، و ایک کراہ کی مورت کونجا تھا،

ی ہوکر کھڑ گی ہے ہے ہے الگ گی ، اس کی بے خواب آ کھول جی آنسو جمع ہوتے گئے اور درازول سے بھرا دل کسی آ عرض کی زر میں آ کر تھولے کھاتے لگا۔

"کیا اب بھی کوئی خواب میرارسته دیکه رہا ہے؟" مجروہ میکا کی اعداز جس تنی جس مر ہلائے کی تنی والے ہاتھ سے آنکسیں صاف کیس تو ہاتھ کی بہت بھیگ تی۔

د بیمی جیسے لوگ جو دوسروں کی آنکھوں کو بےخواب کر دیں ، انہیں خواب دیکھنے کا کوئی حق منیل ۔ "اس نے خود کلا می کی تھی۔

" بیجے کوئی حق کیل پہنچا ہیں اپنے لئے کوئی خواب ویکھوں، دوسروں کی راہ کھوٹی کرے جی کیے جاتھے مزل پر جاسکتی ہوں، جیسے کوئی اختیار کیل گئے۔ میں اور ویسے بھی مزل پر جاسکتی ہوں، جیسے کوئی اختیار کیل شکی اور ویسے بھی شک زعر گئی میں مجمد حاسل کر سول اور ویسے بھی اس کے مر جی تفریت اور بد کردار۔" وہ تفریت اور بد کردار۔" وہ تفریت کی ، اس کے سر جی شوید سے بڑبڑا رہی تھی، اس کے سر جی شوید در دیور ہا تھا، اس نے سر دولوں ہاتھوں میں تھا، در دیور ہا تھا، اس نے سر دولوں ہاتھوں میں تھا، اور کھڑے کی تو بر اور پر کالے در دیور ہاتھوں میں تھا، اور کھڑے کی تو برت تی نہ آئی تھی۔ جانے کی لوبت تی نہ آئی تھی۔

ای دو پہر جبکہ دو دو تھنٹوں کی بے ہوٹی کے بعد ہوش میں آئی تو ڈا کٹر ٹمرین نے مرینہ کو بتایا تھا۔

Marinal you are"
"going to be grand mother
☆☆☆

اس نے ویٹرز کو ڈشز تبیل پہسیاتے و کھے کر جمرت سے سوچا تھا کہ اس نے کل رات سے کھانا مہیل کھایا تھا، ورشایسا مجھی ٹبیس ہوا تھا۔ اس نے کھانا شروع کیا تھا، موہائل اس

موبائل کان سے مثالیاء ایک مصح کوتو اس کا دل حایا که وه سیدها انحد کر جائے اور طلال بن معصب کے منہ برایک تھٹر دے مارے ، کرا تھے ی بل وه اس سوچ برخفیف سا بهوکرره کیا اگراس باب کے باتھوں محیر بڑے ہے تو یقینا اس کا مطلب مينيل كهوه اينا بدله اورجلن يول دوسرول یہ لکا ال چرے، اے اپنی موج بدائسوں ہوا، اس نے سامنے دویارہ دیکھا،طلال اب اس محص کے وولول باتحد تماع بكي كبه ربا تما اور اس ك چرے کے تاثرات بوے گزاری اور منت بجرے تھے جیسے دولسی بھی قبت یہ اپنی ہات منوا ليها جا بها بوه خواه عاجر موكر، ممك كرين سي مشاه بخت نے بے زاری اور حقی ہے سر جمعنا ، وہ دوسرا محض کون تما؟ وہ کوشش کے باوجود ممی و مکھ نہ سکا، سامنے بدے کمانے میں اس کی ویک ا یکدم ختم ہو چکی می ، اس نے بل ادا کیا اور باہر

ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے شب آن کر

دیا، گاڑی میں بلند آواز سے جسٹن پارکا فاست

تبر کو نجے لگا، اس کی پریشائی اور مالیس قدرے

بڑھی می اور گاڑی اس کے قابوسے باہر ہوکرا کیا
موڑ سائیل سوار کو چل گی، اسے ہوئی تو تب آیا
جب اس نے پولیس کو اپنے سر پہ کھڑے پایا، وہ
حواس پاختہ ہوگیا تھا، بیا کیا اور اتفاق تھا کہ اس
وقت اس روڈ پہ پولیس کا ناکا موجود تھا اور چھ
وقت اس روڈ پہ پولیس کا ناکا موجود تھا اور چھ
بڑے افسران بھی تظر آرہے تھے، دو منٹ کے
اعرا ندراس کی گاڑی کو پولیس قورس نے کھرلیا،
اعرا ندراس کی گاڑی کو پولیس قورس نے کھرلیا،
انگ نے زور دار آواز کے ساتھ گاڑی کا فرنٹ
ڈور کھولا تھا۔

'' ہا ہر نگلو۔'' اس کی کرختگی سے کیے سے جملے کے ساتھ ہی اسے کالر سے تھیدٹ کر ہا ہر نکال لیا گیا ،سڑک یہ بے صدافر اتفری کا عالم تھا ، ترائے مانے میز پر دکولیا تھا، اس کا ذہن کھر کے کر کی طرف البحا تھا، اس نے تیزی ہے سر بھاتھا، بحیت، اعلاء لیٹین، مان، ایک پل میں انری تھا، اس کے اثر کیا تھا، اس کے اثر د کی انری تھاس نے الی کھونٹ لیتے ہوئے اس نے اور اور انکان اور ایکٹٹ تھنگ کیا اس وہم بوالی نے گلاس ایک طرف رکو کردوبارہ و کھا، والی قراراس کے ساتھ ایک اور حص بھیا وہ حص بلاشیہ والی تھا، اس کے ساتھ ایک اور حص بھی موجود تھا وی تھا، اس کے ساتھ ایک اور حص بھی موجود تھا جس کی اس کی طرف پشت تھی۔ جس کی اس کی طرف پشت تھی۔

و طلال بن مصب " اس تے خرت سے ایکسیں لئے دوبارواسے دیکھا۔

''میہ یا کنتان کب آیا؟ اور اس نے مجھے يَّنَا الْ يَوْلِ بَيْلِ؟ " الل تے سوچا، وہ دونول ملی کھاٹا کھارے تھے اور ساتھ ساتھ یا تیں کررہے تے اس نے محدوق کرسائے بڑا موبائل اٹھا<u>یا</u> اوران کا تمبر طایا، بیل جا رہی تھی اس نے تظر معسب به جماتے ہوئے دیکھا، وہ یکدم جونکا تھا مرای نے اپی جیب ہے موبائل ٹکال کر دیکھا اور چر پھی تر جران ہوا تھا، مگر پھراس نے بکدم الله وسلنكث كردى اورموبائل لايروات سے الميئة مامض تنبل يه ذال دياء شاه بخت كو جمعنكا لكا فَوْهُ أَكُن كُولِقِين كَبِينِ آياتِهَا طَلال بن مصب لے إِنَّا فَيَا كَالَ كَاتُ وَيْ حَيْءَ وَوَ لِيهِ لِقِينَ تَعَاءُ أَلِيهَا می ہوسک تھا؟ آخر ساری دنیا میدم اس کے فلاف کول ہو گئی تھی، اس نے کان کے ساتھ مشاون من سے آئی آواز کو حرت اور بے جینی منع سنا جو كه كهدري تعي كهاس كالمطلوب تمبريتد سے طلال بن معمب نے سرف کال بی بیس رو فاحما بكهمو يأتل عى بتدكر ديا تما كه وه دوباره كال فى شاكر سكي اس نے دھيلے باتھوں سے

ماهنان هنا 107 اكور 2013

ماهدامه هنا 106 اکویر 2013

ساری ٹریفک رکی ہوئی تھی، گاڑیوں اور موٹر سائیل سواروں کے بارن کی رہے ہے اورای شور بین ول دہا وسے والی آواز کا ہوٹر بجائی ایم بین بین بین بین بین کی اس بین بین بین آن کی کی اس بین بین بین بین آن کی کی موٹر سائیل کواس سے بین زخی فض پڑا تھا اس کی موٹر سائیل کواس سے الگ کردیا کیا تھا اس می سافیات نکل کر اوم اوم اوم محر بینے تھے اس زخی می اور اس بین سے می فائل ایک طرف پڑی تھی اور اس بین سے کے کرد پولیس کا گھرا تھا اور ایم وینس کی آلد کے ابعد وہ اسے اٹھا کر ایم ولیس کا گھرا تھا اور اس کی اور اس کا خون تیزی سے مہدر ہا تھا۔

پوکس فورس نے اسے گیرے بی بی بان اور ایا تھا بلکہ تخی سے جگڑ بھی لیا تھا، وہ اتنا چران اور خونز دہ تھا کہ چھر پول نہیں پار ہا تھا، ای وقت اس خونز دہ تھا کہ چھر پول نہیں پار ہا تھا، ای وقت اس کے ایک خفس کو آگے پڑھتے دیکھا، وہ فل ہو نیار م کھڑ ہے جوانوں کو جناط ہوتے دیکھا، وہ فل ہو نینارم میں تھا اور اس کے سینے پہیچ کھول اور نی سے میں تھا اور اس کے سینے پہیچ کھول اور نی سے اس کے ریک کا اعدازہ کیا جا سکتا تھا، شاہ بخت میں تھا وہ کا نام پڑھا، پھر عہدہ اور پھر اسے اپنا خون خرن خرد ہوتا میں ہوا تھا۔

"وواليس في تعا-"

اوراس کے باو چود کہ وہ ایک بڑا ہونڈسم بھرہ تھااس کے تاثرات تطعاً دوستانہ بین تھےاس کے بعورے اور سنبرے مائل سکی بال عالیا چھے کو بعورے اور سنبرے مائل سکی بال عالیا چھے کو بنائے گئے تھے مگر وہ بہت ملائم ہونے کی وجہ سے مجسل کر اس کے ماتھے پہ آ گئے تھے، اس کی آنکھیں بہت چمکدار اور روثن تھیں اور اس کا رنگ بڑا کھلا اور سفید تھا۔

مر اس کے ہونٹ بھنچ ہوئے تھے اور آنکھوں میں خشونت و سفا کیت تھی، اس نے

زدیک آگرشاہ بخت کی آتھوں میں جمانگا۔ "مم امیرزادوں کا بیبردامسئلہ ہے، سڑکر کے باپ کا باغ سجھ کرگاڑی چلاتے ہو۔" اس کی آواز کسی بھٹکار سے مشابہ تھی، شاہ بخت کا رنگہ مرخ پڑا گیا۔

'' آفیسر! میری بات سنس ..... ش ...! اس نے ٹیز آواز میں پھو کہنا جایا۔

"کیا دھم کی دینا جا ہے ہو؟" الیس لی نے ا اس کی بات کائی تھی، اس کی بات یہ شاہ بخت کو ا فررآا کے خیال موجھاتھا۔

''میں دھمکی نہیں دینا جاہتا، میں بس اپ ممائی ہے بات کرنا جاہتا ہوں۔'' شاہ بخت نے نہایت کل کا مظاہرہ کیا تھا۔

" كول تمهارا بمائى كما كينكسر ب، ۋال ب ب يا يمر ..... وزيراعظم كاسالات وه حقارت ب بولا تماء اعداز تمسخر ازائد والاتماء بوليس ك جوانول من دني دني بني يمانمي -

'' دیکھیں آفیسرا میں نے جان ہو جو کرئیس کیا یہ سب، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔'' در مفائی دینے والے اعداز میں بولا تھا۔

"اوہ" الیس فی نے ایک معنی خیز ادو گ

"أيك تو غلط مور كانا، دوسرا أيك جوال الدي كومور ما تكل سميت كل والا اب كتية الما موش كان المار الله المار ا

ر اس کا مطلب تم .... یکافت الیس لی قراس کا کالر تھاما اور اے زور سے جکڑ کر سرسراتے کیج میں یو چھا تھا۔

"Have you drunk?" بخت تی براتها-

ن زیان سنبال کریات کرو، سب کواپ

ا کی ایک ہو، بے غیرت اور گھٹا، جھے جائے
دیں ہوتم، میں کیا طوقان کر اکرسکا ہوں تہیں
ارازہ ہی نہیں ہے، میں میڈیا کا آدمی ہوں
المہر، جی ہے الجہ کرتم اچھا نہیں کر رہے ہو۔
المہر، جی ہے الجہ کرتم اچھا نہیں کر رہے ہو۔
المہر، جی ہے الجہ کرتم اچھا نہیں کر دہے ہو۔
المہر، جی ہے الجہ کرتم ایک ان اور تم اور تم اور کے اور اور بے
اور جس جیوں پولیس کے آدمیوں کے درمیان
ایک واسے معزز اور اعلی عہدے دار کو دحمکیاں
ایک والے میں۔

ووالیں پی چند نسے تو منگ سا کھڑا رہا پھر اس نے جیزی سے خود کوسٹیالا تھاء اس کا رنگ بدل مما تھا۔

ار الله الله المنت ولد طارق مخل " آدمی تے بلندا واز میں بر حا۔

"بول ..... لے جلوا ہے، ذرا آج دیکھیں اور آج کی کہارے میں کہا ہے ہمارے میں کہاں شاہ بخت کی گشدگی کیے ہمارے میں اور آئی بی مساحب تو میں گا آدی ہے، کشنر اور آئی بی مساحب تو میں گا آدی ہے، کشنر اور آئی بی مساحب تو میں گا آت کے اختام پرایک زہر یا اقبامہ لگایا تھا۔

احت کے اختام پرایک زہر یا اقبامہ لگایا تھا۔
میں کے اسے زیروکی وکیل کر پولیس مویائل میں بھینکا تھا۔

" بھے ہات کرنے دوآ نیسرتم بہ غلط کردہے ہوں فیصل کے دوآ نیسرتم بہ غلط کردہے ہوں گائیں کا ایسا کی استحداث کے دورہ تم الیا میں کرنے دورہ تم الیا میں کر سکتے ۔ " وہ جی رہا تھا محروبال کسی کو پرواہ میں کو پرواہ میں کو پرواہ میں کا کہا تھا کہ میں التجاؤل کے عادی تھے،

چند من کے سفر کے بعد وہ اسے بولیس اسیفن ایس کے سے، وہاں اسے الگ تعلک کمرے میں بند کر کے وہ واپس چلے گئے، وہ یا گلوں کی طرح انیس نکارتا رہ گیا، اس کا خوف و پریشائی سے پرا حال تعاوہ جاتبا تعاوہ اس سے بدسے برتر سلوک کرتے والے شے، اس کا واسطہ کی اس حم ک چونیفن سے بڑا ہی شہ تعاور شہ جینڈل کر لیتا، کمر جس حم کا این کا رویہ تعایہ یات بعید از مکان عی وکھائی وی تی تھی اور مستر اواسے وقار کی بیسا کمیوں کی عادت بڑی ہوئی تھی، ہرمعالے میں ہیشہ وہ میر این یادل کی طرح کمراب ایک می ہیں گئے میر بان یادل کی طرح کمراب ایک می اسے سین ہورہا میر یان یادل کی طرح کمراب ایک می اسے سین ہورہا

آخر دو گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد دردازہ کملا اور الیں ٹی صاحب کے ساتھ دو پہلیں ٹورس کے آدمی اندر آگئے، انہوں نے مقالی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھراس کے دائیں ہائیں محرشیر کی ماند آکر کھڑے ہو گئے،اس نے دیکھا دوالیں ٹی ایک کری تھیدٹ کر بیٹے چکا تھا۔

"شاہ بخت مخل مروضتی اول ہو، خاعرائی

یرلس کررہے ہو، تعلیم ایم فی اے ہائٹ چونٹ
تین ایج ، اکلوتے رہ کئے ہو کیونکہ حال بی میں
تہرارے بمائی کی ڈیم یاڈی یاکتان آئی تمی،
ریکارڈ تو صاف نظر آ رہاہے ، کوئی کرل قرینڈ بھی
تہیں ہے ، جیرت انگیز گلگ ہے ، مراہیا بی ہے،
ہال مر ..... "وہ جیسے نوز بلٹین پڑھ دہا تھا، سپاٹ
بے تاثر انداز میں ، پیر وہ خاموش ہوا اور شاہ
بخت کا موبائل مائے کر لیا اور اس کے پی
اسکرین ہانگی بھیرنے لگا، پیروہ رک گیا جسے
اسکرین ہانگی بھیرنے لگا، پیروہ رک گیا جسے
اسکرین ہانگی بھیرنے لگا، پیروہ رک گیا جسے
اسکرین ہانگی بھیرنے دیا، پیروہ اس کے پی

مانسانه فينا (109 اكتوبر 2013

سامه حيثاً 100 اكثر 2013

كي أعمول كيسامي ليرايا-

"به برنسز علینہ کون ہے؟" وہ بڑے استہزائیہ اعداز پس پوچدرہا تھا، شاہ بخت نے خون کے کمونٹ کی کراسے دیکھا تھا، اسکرین پہ علینہ کی تعبویرسا کن تھی۔

دوتوں ہاتھ سینے پہ یا عدمے اپنے خوبصورت اعداز اور نے نیازی سے کری ہے کی شہرادی کی طرح براجمان تھی، یہ خوبصورت تصویر شاہ بخت نے اس کی بے خبری میں لی تھی اور پھر بہیشہ کے لئے محفوظ کر لی تھی، ایک دان بڑے موڈ میں بیٹے ہوئے اس نے اس Pic کوٹائٹل کر دیا

"Princess Alina!" میرخودی الله در بنتار با تمای مرجائے کیا سوئ کراس نے اسے ڈیلیٹ بنیل کیا تھا اور اس وقت اس کی ایک اسے ڈیلیٹ بنیل کیا تھا اور اس وقت اس کی ایک بل کی ہے اختیاری، بے بسی اس کے سامنے می وظل در تمہیں دوسروں کے ڈاتیات میں وظل اندازی کا کوئی حق تبیل آئیسر۔" وہ بلندا واز میں اللہ تما۔

اس نے ترجی نظروں سے بخت کو محورا اور پر طفزیہ اعداز میں سر جھکا کر موبائل پہ پچھ اور کھولنے والا تھا کہ شاہ بخت نے طبی کے عالم میں جھیٹا یارا اوراس سے بھی زیادہ مستعداور جو کنا پر لیس نورس نے فورا اسے سنمیال لیا تھا، موبائل ایس نورس نے فورا اسے سنمیال لیا تھا، موبائل ایس فی کے ہاتھ سے چھوٹ کر یئے کر بڑا تھا اور اس کی بڑے اسکرین پہ دراڑیں یوں پڑ گئیں تھیں جسے کڑی کا جالا اور بہ دراڑیں یول پڑ گئیں تھیں خویصورت چرے پہلے کی ہوئی اسے برصورت بنا خویصورت برائیں فی نے خونی نظروں سے اسے دیکھا، نون اس نے وہیں گرا رہنے دیا اوراٹھ کر رہی تھیں، الیس فی نے وہیں گرا رہنے دیا اوراٹھ کر اس کے مقابل آگیا۔

شاہ بخت کواگر دونوں باز دؤں سے جکڑا نہ

ملیا ہوتا تو یقیباً اب تک وونتائے سے بے پروا موکراس پرٹوٹ پڑتا۔

"میرا قون مجھے واپس کرو، بو باسٹرڈ۔" آ ٹرشاہ بخت کے منبط کی حدثوث کی تھی وہ بلنہ آواز میں جلا جلا کراس کو گالیاں دینے لگا، خوز و وحشت اور بے بس کے احساس نے اے سارے بدتر تعیجوں سے بے پرواہ کر دیا تھا، کر اگار لوراس یہ بہت بھاری پڑا تھا، الیس ٹی کا ہاتھ برق کی مانٹہ محوما اور شاہ بخت کے دا تھی گال پہ

"بہت بدھیر ہوتم ، ای گندی زبان تو جھے استعال کرنی جا ہے، پولیس والا ہول جھ پہ آ استعال کرنی جا ہے کہ موثم ، غرور کس بات کا ب میں کرتم ، غرور کس بات کا ب میں کا یا اس شکل وصورت کا۔" وہ بہت قراب کی ہے میں کہ رہا تھا، آ تکمول سے جھے شرارے میں کہ رہا تھا، آ تکمول سے جھے شرارے میں کہ رہا تھا، آ تکمول سے جھے شرارے میں کہ رہا تھا، آ تکمول سے جھے شرارے

"اہے سکھاؤ کہ بات کس طرح کی جاتی ہے۔ "دا ہے۔ اور یہ کہ گاڑی کس طرح چلائی جاتی ہے۔ "دا پہت متی خرج ہائی جاتی ہے۔ "دا پہت متی خبر لیج میں کہہ کر مڑ ااور یا ہرنگل کیا۔ اب وہ ان وونوں آ دمیوں کے رحم و کرم پہتا اور وہ اس سے بدیتر این سلوک کرنے والے تتے ، یہ ان کے تاثرات بخو فی بتا رہے والے تتے ، یہ ان کے تاثرات بخو فی بتا رہے

جڑ جڑ جڑ جڑ اللہ علیہ حید حید کو بید تو علم جین ہوسکا تھا کہ می نے ماموں کو کس طرح منایا تھا، کون سے دلائل دیے منے کون می وضاحتیں دی تھیں، مگر بہر حال اللہ ضرور ہوا تھا کہ ماموں اور می ستارا کے کھر جو رہے اس نے بھی جانا جایا تھا تھر می نے اسے دکھر اللہ میں تھا۔

"اہمی تمیادے جانے کا کوئی جواز میں بنا حیدر، اگر سلسلہ کچھ بنا تو محرآنا جانا لگائی رے

عمل ہے بین ، ایمی جمعے وہاں کے حالات کا پکھ چائز و لینے دو، ماحول کواپنے حق میں ہموار کرنے دو، عمر دیکھتے ہیں۔" انہوں نے نرمی سے اسے اسمایا تھا۔

و وقورا ان کی بات سمجھ کیا تھا جسی سر ہلاکے اور کی تھا مصب میں آج ادھری تھا اور سستارا اور کی مطریقا، وہ اپنے سرکی می کو دیکھ کر تو خوان تھی محر ان کے ساتھ کھڑ ہے بارعب اور یاد قاراً دی کو دیکھ کرکنفیوڑ ڈیمی ہوگی تھی۔

" " میرے بھائی صاحب ہیں،معصب کوتو آپ نے دیکھائی تھانا، وہ ان کے بیٹے ہیں۔" انہوں نے ستاراکی والدہ کو نتایا۔

جوائیں و کم کر جیب سش و جن می برائی
الرائی میں ، ان کی آرکا مقصد کیا تھا؟ وہ تیجہ
الرائی یا رہی میں ، جب ساراائدرآئی اور یا وجود
الرائی کی لمیں چوئی میش کے پیچلے وائی کو چھوری
الرائی می چوئی میش سرائے کی مالک خوبصورت
الرکی می وہ ایک دکش سرائے کی مالک خوبصورت
الرکی می وہ ایک دکش سرائے کی مالک خوبصورت
الرکی می وہ ایک کہن کی ، وہ الجہ ہے گئے تھے ، کم
الرکی می وہ اس کے بلی پیلکی گفتگو میں معروف ہو
ایک فراش و اس کے بلی پیلکی گفتگو میں معروف ہو
ایک فراش و اس کے بلی پیلکی گفتگو میں معروف ہو
ایک فراش و اس کے بلی پیلکی گفتگو میں معروف ہو
ایک فراش و اس کے بلی پیلکی گفتگو میں معروف ہو
ایک فراش و اس کے بلی پیلکی گفتگو میں معروف ہو
ایک فراش و برحی کمی اور قائل الرکی می ، ان کو

محرجب ستارا کوان کی آید کا مقصد یا چلاتو ای کے چہرے یہ ایک ریک آکر کرز کمیا تھا، وہ بہت مضطرب نظر آئے کی تھی ، جبکہ ایاں بھی بوکھلا محررہ می تھیں ہے۔ محررہ می تھیں ہے۔

معلاممی خمل میں ٹاٹ کا پروند لگا کرتا ہے، وہ خاصے او نچے طبتے ہے تعلق رکھنے والے لوگ

تذیذب میں پر کی میں۔
"آپ ستارہ کے والدے بات کر لیں،
معصب کوتو آپ نے دیکھ رکھا ہے، ہمیں امید
ہے قیملہ یقینا بہتر بی ہوگا۔" وہ پری مطمئن و
خوش میں۔
ستارا سیاٹ چرے کے ساتھ ان کی بات

تے ، انیں بے ساختہ ایک مثال یاد آنی می جس کا

مطلب کچھ بول تھا کہ "اوٹول سے دوی رکھنے

كے لئے كر كے وروازے او في كرتے بڑتے

میں " مرب سبان کے ایے خیالات تھے،

حیدر کی می نے بہت آس وامید لئے محصب کا

م بوزل ان کے سامنے رکھا تھا کہ امال حرید

ستاراسات چرے کے ساتھ ان بات سنتی رہی، واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اس کا ذہن خلیم کرنے کو تیار نہ تھا، صرف دو سرسری ملاقاتوں کے بعد ایکدم یوں شادی کا پیغام کتنا عجیب تھا، مر پاکستان میں ہوتے ہوئے نہیں، یہاں مرف ایک نظر و کھنے بعد می لوگ شادی کے لئے تیار ہوجاتے تھے۔

رات کو جب اہائے اس سے بات کی اور مرضی جائے کی کوشش کی تو وہ کائی در چپ رعی معی-

سے بھی "مجھے شادی خیل کرٹی ایا، کسی ہے بھی خیل ۔"وویزی تغیری ہوئی آواز میں بولی تھی۔ "بہت مسی پی بات ہے بیٹا، جھے کوئی معبوط وجہ بتاؤ۔"ووددو کوک بولے۔

" میں ایک دفعہ سے تج بہ کر چکی ہوں وہی کانی ہے، مجھے دوبارہ الی کسی کیم ادر تماشے کا حصر بیں بڑا۔"

منصنامه هينا 🎹 اكتوبر 2013

ماهناب منا التور 2013

" من حمین ایک جدیاتی لڑی تہیں ہے۔
ہوں ستارا ایک انتہائی فضول اورا متفایہ بات کر
ری ہو، پانچ انتہائی فضول اورا متفایہ بات کر
ہمیں بھی تہ ہمی تو سے فیعلہ لینا ہے تو ابھی کیوں
میں ، وواجھے لوگ ہیں ضروری تین دوبارہ بھی
ہمیں ایسے لوگ لیس۔ وو تنعیل سے کویا ہوئے
ہمیں ایسے لوگ لیس۔ وو تنعیل سے کویا ہوئے
ہمیں ایسے لوگ لیس۔ وو تنعیل سے کویا ہوئے
ہمیں بارا تدازہ ہوا تھا کہ وو والدین سے بحث کرنا
گریا بارا تدازہ ہوا تھا کہ وو والدین سے بحث کرنا
گریا مشکل کام ہوتا ہے، وو پچھ دیر حرید اس
ٹا کیک یہ بات کرتے رہے مرجلہ تی ستارا نے
جان لیا تھا کہ وو این سے والائل میں جیت تہیں

Ш

W

"ایک قیملہ میں نے اور تہاری ماں نے اور تہاری ماں نے قیملہ تم کروگی، اس کا کمل اختیار تہارے ہاں وہرا نے میلہ تم کروگی، اس کا کمل اختیار تہارے ہاں ہے میں تم یہ کسی تم کا دباؤ تہیں ڈالوں گا، گرتم اس سے ایک ہار کل لو چر جو بھی تہارا فیملہ ہوگا جھے منظور ہوگا کر اس طرح نہیں، جو بھی کرنا خوب سوج سجھ کر کرنا ستارا، اگر تہیں گے کہ اس میں انسی کوئی بھی خوبی تہیں کہ گزارہ کیا جا سکے تو میں انسی کوئی بھی خوبی تہیں کہ گزارہ کیا جا سکے تو میں انسی کوئی بھی خوبی تہیں کہ گزارہ کیا جا سکے تو میں انسی کوئی بھی خوبی تہیں کہ گزارہ کیا جا سکے تو میں سازا انسی کوئی بھی خوبی تھی ہوں گیا تھا۔ نے ایک کوئی کہا تھر میں گیا انسال میں سے کہا تھر میں گیا انسال میں کہا تھر میں گیا انسال موری کے لئے تیار تہیں ہوں، تمر بلیز سے میں سے کی موری کے تیار تہیں ہوں، تمر بلیز سے میں سے کی موری کے تیار تہیں ہوں، تمر بلیز سے میں سے کی موری کے تیار تہیں ہوں، تمر بلیز سے میں سے کی موری کے تیار تہیں ہوں، تمر بلیز سے میں سے کی

افسردگی سے بولی۔ دختم اس سے ملوگی نا؟" وہ آس سے

بولے،ان کاچروایک مجدر باپ کاچروتھا جس پہ

فیطے کی ناکائی رقم تھی اور آئے والے دلوں کا
خوف مشرشح تھا، وہ اٹی بٹی کو پھر سے بہتا دیکھنا
جا جے تھے، ستارا کے اندر مجبوری کی ایک زنجر

كالبيل تما بلكه ممري قسمت كا تما ابا...." وو

معبوط ہوئی، ووان کی آس حتم نیس کر کی تھی اور کی تھی اور کی تھی دل ہے ہی سی مان کی تھی، ان کے بار کوئی کی اور کی تھی، معاشرے کا خوز اور کوئی کی اور بالآخر متنق ہوئی تھی اور بالآخر متنق ہوئی تھی اور بالآخر متنق ہوئی تھی کہ اس کے ابا الکل در مت کہ در ہے تھے ووا کی کراس کے ابا الکل در مت کہ در ہے تھے ووا کی اور کی اور کی تھی مرد کے اس معاشرے میں بخیر مرد کے اس معاشرے میں بخیر مرد کے اس معاشرے میں بخیر مرد کے متنق نہیں جوئی تھی کہ مثادی "معصب شاہ" ہے میں کو ل سے میں کو ل سے ایک کو ل سے میں کو ل سے ایک کو ل سے کی کر شادی بعض چیز ول کے بارے میں وضاحتی کی کر شادی بعض چیز ول کے بارے میں وضاحتی کی جوز دیل کے بارے میں وضاحتی کی جوز دیل کے بار می میں وضاحتی کی جوز دیل کے بار می میں وضاحتی کی جوز دیل کے بار می کی دو اس کے بار میں کو کر سے کی ادادہ حقیقاً کو تی تھی بی ہوتا ہے جا سکتے ، مر چیز کی وہ اس کے بار می کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی بار می کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی بار می کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی بار می کی دو اس کی بار می کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی بار می کی دو اس کی دو

#### 立立立

میر'شاہ کلینگ' تھا وہ اس دفت قارغ بیٹہ ہوا اپنے کلائٹ کا انتظار کر رہا تھا جب اس نے ستارا کوافراتفری میں اندرآتے دیکھا۔

"سراوہ باہرات کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی رکی ہوئی ہے اور اس کی چھلی سیٹ پ کوئی آدی گرا ہوا ہے، یوں لگتا ہے بے ہوٹ ہے۔" وہ ایمی ایمی آئی تھی اور آتے ہوئے اس نے وہ گاڑی اور اس میں موجود آدی کو مارک کیا تھا

" گاڑی اور بے ہوش آدی؟" وہ حرالی سے دیدا۔

"جب مل مح آیا تب تو وہاں کو نہ تھا،
بہر مال میں دیکما ہوں۔" وہ اٹھ کر ہابرنکل کیا،
اس نے گاڑی کا ایک نظر جائزہ لیا، یہ بلک
B-M
اور بے ترجی سے ہوئے تھی کوسید ما کیا، اسلے
اور بے ترجی سے ہوئے تھی کوسید ما کیا، اسلے
عی المحاس کو کرنٹ لگا تھا، وہ اس کو کسے بمول سکا

المستارا المي اس في كر بأسلل جا ربا بول الب البي في صاحب كى المرتك بيني كر ويحية كا اوراج شام كك كى كوئى المستحث ركه الميم كال وه حيرى سے كارى ربورى كر دبا تعا، ستاراس بلاكروائي اعرى طرف بلاھ كى-

ساراسر ہلا مروا ہیں اعدری سرت کے کلیک کی اس نے گاڑی ڈاکٹر سلطان کے کلیک کی طور کے مرکاری ہیں اللہ اللہ کا کہ وہ سرکاری ہیں اللہ جائے گا درک نہیں ایسا تھا کہ وہ سرکاری ہیں اللہ جائے گا درک نہیں ایسا تھا اور ڈاکٹر سلطان کے اس کی پرانی شناسائی تھی، اکثر ہیمینار اور ڈسکھٹو دغیرہ میں ان سے ملاقات ہوئی دئی تھی، وجہ بنائے ہی تھی کہ انہیں سائیکاٹری میں بے معد رہے اکثر وہ اپنے کی پیشلٹ کو دیا ہے کی پیشلٹ کو دیا ہے۔

احمی سوچ ں میں کم اس نے گاڑی روکی اور اسے گلینک میں شفٹ کروائے لگا، ڈاکٹر سلطان اسے گوری ڈور میں ل گئے۔

'''وہ ہے حیدراتم یہاں؟'' وہ بے حد حرالنا سے۔

منٹی سراایک ایم جنسی ہے پلیز آپ اسے قوراایڈ مٹ کریں۔" وہ تیزی سے بولا۔ "وہ تو کرلوں گا تمر جمعے بناؤ تو سمی کون رقی ہے؟" انہوں نے یوجہا۔

میں مجی تبیں جانا ،آپ چیک اپ کر کے بتا میں مجھے، بطاہر توزی لگ رہے۔ "اس نے مایا۔ '' عجیب بات ہے بھی مہیں تو خود ہی جوہیں يا، قير من چيك اب كرك بنانا مول كيا معالمه ہے؟" وہ آئے بورہ کئے جہاں شاہ بخت کے أستخ كووارة بوائز مسنة بوئ روم ش شفك كر کے تھے، حیدرو ہیں کھڑا ہو گیا، وہ عجیب سس و پیج میں مرد حمیا تھا کہ اس کے کمر والوں سے رابطہ کرے یانہ کرے، کیا وہ اب تک یے خبر تھے؟ وہ مجرسويج كريابري سمت أحمياء كارى توياميل اس کی می یا جیس مرو کھے لینے میں کیا حرج تھا ہ ہو سكا تما كهاسے اسے مطلب كى كونى چزى جاتى جس سے وہ بیجان سکتا کہ آخر قعد کیا تھا؟ اور تقنی جیب می بات می کدگاڑی کی طاہری حالت سے قطعا ظاهرمين مور ما تما كداس كاكوني اليميذنث ہوا تھا، دوسری عجیب چیز شاہ بحث کا چھلی سیٹ ب كرا ہونا تھا، لہيں كونى وسمنى كا چكر تو كہيں إس في گاڑی کی خلاتی کینے کے گئے دروازہ کھولتے ہوئے تھنگ کرسوما تھا،جس کا جوت یہ جی تھا کہ كازى كى برج ارل حالت عن كى يمال تك كه و ليش بور دُير موياتل تون ، والث اور گلاسز تك

"بس دوست ال مجموليس ، جوا كيا ہے بياتو

اوراس کی آخموں کے آگے اعرص اآگیا۔ دونوں ہاتھ سینے پہ ہاتھ معے وہ بے نیازی سے کری پہ براہمان کی اوراس کے پیچ آخر کے کوٹے پہ سفید رنگ کا Princess Alina ککسا ہوا تھا، ہاں وہ شغرادی عی تو تھی، محراس شغرادی کے چیرے پہ خراشیں اور دراڑیں کول شغرادی کے چیرے پہ خراشیں اور دراڑیں کول شعیں؟ بیکون سا ماد شقا؟ آخر کیا ہوا تھا؟ اگر بہ

موجود تھے، اس نے قون اٹھا لیا، یہ یکی مستم تما

اور بوے اعلی براغر کا، اس نے دا عی انفی سے

اسكرين كوجيموا المطلح على المح اسكرين روثن موكل

ماصنامه هنا 🖽 اکتوبر 2013

ملدان هدا 1013 اكتوبر 2013

اك روما في فاف كام كا وال Eliter Belleville 5°UIUSUBLE

یرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایس لنگ 💠 ۋاۋىلوۋنگ سے يہلے اى ئىك كايرنت پر لولو ہر پوسٹ کے ساتھ پہنے سے موجو دمواد ں چیکنگ اوراتھے پرنٹ کے

> مشہور مصنفین کے گتب کی کھیل رہنج ﴿ ہِرِ كَمّاكِ كَا الْكُ سَيْشُن ويب مائك كي آسان پر اوّسَنْك م<sup>ئے</sup> سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ منہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ٹی ڈی ایف فائلز ا کا اِن کِک آن لا اُن پڑھنے کی سہولت ح≻ ماہانہ ڈانجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایبوڈ نگ بيريم كو خي الارال كوا في كعير بيد كوا في <> عمران ميريزاز مظهر لكيم اور اينِ صَفَّى كَيْ مَمَلَ رَبِّجُ ایڈ فری کنٹس، کنٹس کو بیسے کمائے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر كمآب تورنث سے مجى ڈاؤ مگوۋى جاسكتى ب

🖒 ڈاؤ ملوڈ تگ کے بعد یوسٹ پر تیمر و شرور کریں 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے رقی سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سانٹ کالناف دیر متعارف کرا میں

Online Library For Pakistan





ہم پاکل ہو میکے ہیں اسے و حویثہ و مویز کر مارے اسطل مارے بولیس اشیشز چیک الع مروه المل المن المياس وقاررو دين واسا

"كولى بفكر ابوا آب كے ساتھ؟" و حتیل السی تو کوئی بات جیس " وقار <u>ن</u>ه

"ال وقت كمال بين آب؟" '' يوليس استيشن جاريا ہو كمشد كى كى ريورك درن كردائ - "وه ب حدر تجيده ته-''اس کی مرورت میں ، آپ میرے کلینک آجا میں۔ وہ مم بے ہوئے کیے میں اوسے۔ "كيامطلب بآب كا؟" ووتحل ك و معنل ماؤس من مل رات سے کہرام بریا تعارشاه بخت کمرمیش آیا تعار دو سب یا کلول کی طرح اسے ہر مکنہ جکہ کمون سے سے میلم چی کابی لی میشن کی وجہ ہے اتنالو ہو کیا تھا کہ اکٹیل ہا سیلل کے جانا پڑا تھا اور اب وقار کو آئے والا ڈاکٹر

آپ کے یاس آجاؤں کیوں؟"ان کی میمتی حس بیدار ہوتی۔

"شاه بخت يمال ہے۔'' "كيا؟ كما كهدب جي آپ؟ وو آپ کے یاس ہے؟ "وقار چلا اتھے۔ "بال ميرے ياس ہے۔" دو کیکن کیول؟ کیا ہوا ہے اے وہ تھیک تو ہے تا؟'' وقار تیزی سے موال یہ موال کر رہے

'''بن آپ آ چا تیں۔''انہوں نے فون بند كردياء وقارت كاثري قل الهييذية فيحمور وي

( إلى آئنده )

شاہ بخت کا موبائل تما تو اس میں علینہ کی تصویر کوں تھی؟ اس نے موبائل ہے چیز تھاڑ کرتا جای مراس کی اسکرین اسل ہوئی می اس نے كب بنتيج كر والث الخايا اور اندر مجما تنته لكا، کارڈ ز ، لیش اور ویں سب جو کسی کے والٹ میں ہوسکا تھا،اس سے ملے کہوہ چھ کرتا،اس کے سِل کی منگ بجنے لئی، اس نے بون اٹھایا تو سر

"حبيرا! ثم كهال موه تورأ ميرك ماس آ ؤ\_'' وہ مرحش آ واز میں بولے تھے، حیدر چونکا\_ و كيا بوا سر؟ جريت شي آ ديا بول- وه توراً بولا اور دروازه تمولا اور کلینک کی طرف چل يرا، ذاكر سلطان اس اين روم من مع يقيه ان کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ بے حدمصطرب نظر آ

معيدر! تم شاه يخت كوكي جائة جو؟ " وه ليك كراس كے إس ائے۔

" براه راست تولیل جانبا کرایک آدها بار مواكيا؟ آپ نے اے اے دیکے ليا؟ اتی جلدی؟"وہ

متم نے اس کے کمریس انفارم کیا؟" وہ اس کے سوال نظرا نداز کرکے پوچھنے گئے۔ وو تبین الجمي بس كرتے والا تھا۔ "حيدرتے

''دعمر ہوا کیا ہے جا تی لوسٹی۔'' دو جعلا

''انجي پيته چل جا تا ہے۔'' انہوں نے اپنا سِلُ فُون لَكَالا إور كُونَى تمبر ملائية عليه ، يجي دير بعد کال کیسکرلی کی۔

«ملطان بإت كرر بإ بول، وقارشاه بخت کہاں ہے؟"انہوں نے جیز کیجے میں پوچھا۔ '' شاہ بخت کل رات سے لا پیا ہے ڈا کٹر،

ماهنامه هنا 114 اکتوبر 2013





## مندس جبیں چودھویں تسط

کال منقطع کردی، نون ہاتھ میں پکڑے وہ کھر اٹھا اور خاموق سے ایزی چیئر یہ جبول رہا پھر اٹھا اور شام اور لینے کے لئے ہاتھ دوم کی سمت بڑھ کیا ، کرا اٹھا اور لینے کے لئے ہاتھ دوم کی سمت بڑھ کیا ، کرا اٹھا اور ایر ایما اور ایس کی بروا موجود تھی ، وہ تیار ہوئے میں اس کی بروکر کے موجود تھی ، وہ نواموتی ہے اور کی شرک کے بین بند کرتے گئی ، پھر کف کشر کی شرک کے بین بند کرتے گئی ، پھر کف کشر کی شرک کے بین بند کرتے گئی ، پھر کف کشر کو گئے اور شوز اس کے نزد کی لا کرد کے دیے ، دول کو گئے اور شوز اس کے نزد کی لا کرد کے دیے ، دول کو گئے کو اور گئے کرشوز پہننے لگا ، اس سے قار رخ ہوکر کے دول کے ، دول کو گئے کرشوز پہننے لگا ، اس سے قار رخ ہوکر کے دول کے ۔

اس نے کال ملائی اور نیل جانے کی آواز

سنے لگا۔

"فیس " ستارائے تون افعا کر کیا۔

"مس ستارا آج کی اپائندٹ کینسل کر

دیمس ستارا آج کی اپائندٹ کینسل کر

السے محصوص سرداور بے تاثر لیج میں کہا۔

"اوک سرو ٹی اپائندٹ ؟" اس نے

الوجھا۔

الوجھا۔

دیم الحال تیں۔" اس نے کہتے ہوئے

الحیار کینس سے الحال تیں۔" اس نے کہتے ہوئے

### تاولث

اس نے بیلٹ ہا عرصا اور بال بنائے لگا اور پھر الا کی طرف مڑا جو کہ ایک طرف کھڑی تھی، کر ب میں کمل خاموتی تھی، وہ چند کھے اس کا چرود کا رہا، اس کی بیوی کا چروہ اس کا مزیز تر چروہ ال کی شادی کو جار سال ہو تھے تنے مگر وہ آئے گ پہلے دن جیسی گئی اسے، اسے ان وولوں کا پہلا تعادف یا وآیا تھا۔

" تورگبال ہے؟" اس کی بیوی ایک قرالا بردار اور سلیقہ مندعورت تھی جواس وقت اس والٹ اور اس کی ریسٹ واج اس کی طرف بڑی کر کہدری تھی۔

ومیں نے سسٹر وکوریہ سے ہات کر اللہ ہے یتم آج اسے لے جاؤاورا پڑمیشن کی فار مہلئہ بورا کر لو۔" اس نے والٹ جیب میں رکھا ال



الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ذاليعً روان افران کاپ سند سند ۱35/-130/- ... . . . . . . . <u>... <u>...</u> 135/7-2</u> تحرق تحرق بيم مساف الله الثالق بال التي ك الماسياتان 165/-250/-أنثر معاوى ميدالتل عا جورا كيدمي وجوك أرده بإزاره لا جور 7321690-7310797 💥 🖟

سب کی بیر مول کر مال کے کے لگ کر آئیش سب کی بیا دے ، آئیل ایک ایک زخم دکھائے ، آئیک ایک فرائیش سب ایک خراش کی افتات بتا بتا کر روئے ، یون کہ مقد حال ہو جائے اور پھر وہ مرجائے اس دنیا سے دور چلی جائے ، گاش ایسا ممکن ہو یا تا ، گاش وہ آئیل بتا پائی گریہ ممکن ہی شدتھا ، مرید خاتم نے اسے ایک بی انفظ ''میرا بیٹا'' نہ تھا ، مرید خاتم نے اسے ایک بی انفظ ''میرا بیٹا'' کہ کہ کریا در کردا دیا تھا کہ دو ''آسید مصطفیٰ'' کی

اس کا دل چاہا کاش کوئی درواڑہ کوئی روزن اسے ایسا نظر آتا ہے وہ اس دنیا سے قرار کا ڈراجہ بنالیتی اور پھر مڑ کرنہ دیمتی، مگر کاش ایسا ممکن ہو یا تا، کاش وہ اعمال کی اس گھڑی سے چھٹکارا یا سکتی اور پھر ڈیم کی میں واپس جا یاتی، مگر چھٹکارا یا دانتا آسان کب تھا؟ وہ س ہوتے اعصاب سے ساتھ وہ اس جھی رہی، بہت ویر بعد اس نے تیوراحر کی موجودگی کوشوں کیا تھا۔

" می مواہے حما؟ ایسا بہاں کیوں جسمی ہو بیٹا؟ اٹھوسروی کنٹی بڑھ کی ہے۔" انہوں نے بیار سے اس کے سریہ ہاتھ رکھا۔

'' جمھے واکیں' بجھوا دیں پایا۔'' حبا کی آواز مشخکم تمی یون جیسے دوا ندر بن اندر کوئی فیصلہ لے چکی ہو۔

و کيول کيول؟ جانا جانان جو واليس؟" وه غيم ش آگئے۔

" کیونکہ میں آپ پر ہو جو کیس منا جا ہیں۔" " حبا!" وہ مششدر سے رو گئے۔

"ابیا کون کہائم نے؟ ہوجھ اللہ تمہارے حال یہ رحم کرے، میری اکلوتی بینی ہو، کون سا قصر لگائے ہیں ہو، کون سا فرجیر لگائے میرے کھر اولا دکا، کول سوچاتم نے ایسا؟ بولونا، بتاؤ جھے آخرابیا کیا ہوا تعالا ہوراسید کے ساتھ کس بات یہ جھڑا ہوا تمہارا؟" دواب

" حمهارا باپ کہتا ہے، تمهارا کا کی دوبارہ شروع کروؤں، تم اب یہبی رموادرتم بدگل کھلا کے بیٹی ہو، خیر کوئی بات نیس اب تیور کو یاد آ جائے گا کہتم "مثادی شدہ" ہو۔" ان کا کہتہ استہزائید دڑ ہر بلاتھا۔

'''کیا ہوآہے ماہ؟'' دوان کے تورد کیدکر سہم کئ تنی۔

"میری تربیت کو دلیل تو کیا بی تھاتم نے،
تہارے باپ نے بھی بڑی رعونت سے میرے
بیٹے کو گھر سے نکالا ، اب مناد دولوں ٹل کر
خوشیاں ، ایک د مول سر پید کھ کے ناچے۔" مربید کو
خود یہ قطعی قابو نہ رہا تھا دہ بڈیا ٹی انداز میں چلا
ری تھیں ،حہا کارنگ سفید پڑچکا تھا۔

" تعک کی میں یو چھ یو چوکر، کہ آخر ہوا کیا آما؟ کمر کچر نہیں بتایا تم نے جھے، بس جمور نے حجت سے کہ دیا "اسے اسید نے مارا ہے" ہوا کیا تما؟ وجہ کیا تھی ہے تیں بتایا، اب ساتی ہوں تہارے یاپ کو بیہ خوج کری۔" وہ اٹھ کر کمرے سے نکل کئیں وہ وہیں بیٹی رہی خاموش ادر کم مم، اس کے اندر چھلی وہرائی میں ایک بازگشت جیل رہی تمی اور بیر کے مرکزی اس کا دل کمری رہی رہی تھی اسے لو کیلے باختوں ہے، وہ ورد سے بے حال ہوتی ہوئی بیڈیہ اور می گری۔

اور یہ پورا دن گزرجائے کے بعد کی بات تقی جب وہ رات کے اندھیرے میں بیک لان کی کھاس یہ بیٹی تکی اگریس کا دل جایا کہ دہ واج ہائد سے لگا، وہ اپنی بٹنی کو لیے گروپ میں الدمث کرادتا جاہ رہا تھا، وہ تذبذب کے عالم میںا ہے دیکھتی رہی، چرنظر چرا گئی۔

" پلیز میں ایبالیس چاہتی ، جھے ٹورس نہ کریں ۔ " وہ ٹم لیجے میں بول رہی تمی سر جمکا ہوا تھا، پر فوم اسپر نے کرتا اس کا ہاتھ درک گیا، وہ دو قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آپ گیا۔ "دیکسی فیصلے کا اضیار تو میرے پائس رہنے

دو-"اس كالبحديد مم تفا""آپ كى المائلمدك تحى آئ-" وه بات
بدل كى اب إدهر أدهر بمحرى جيز بي سميث رى

" بلیزش بہت تکلیف میں ہوں جھے اور اذیت مت دو۔" وہ کرینا ک آ دازش بولا تھا۔
اویت مت دو۔ " وہ کرینا ک آ دازش بولا تھا۔
کولیہ افعات ہوئے اس کے ہاتھ دک گئے، وہ بے ساختہ مزی اور اس کود کھا، بو بیقارم میں مابوس، اونچا لمیا، خوش بوش وخوبصورت اور اس کے ملائم بال سلیقے سے متورے ہوئے تھے۔
اس کے ملائم بال سلیقے سے متورے ہوئے تھے۔
اس کے ملائم بال سلیقے سے متورے ہوئے تھے۔
اس کے ملائم بال سلیقے سے متورے ہوئے تھے۔

I do not want to hurt you, never a single tome Please trust me okey i will go "will go" الله من الله عن الله

\*\*

"کیا ہے میں سب؟ کیا ہے بولو۔" مرینہ نے حیا کو دولوں بازوؤں سے پکڑ کر جنجوڑ ڈالا تھا، دوائی ہوش میں آئی تھی۔

" بولتی کیول نہیں ہو؟ میں تمبارا منہ توڑ دول گی، جواب دو جھے۔ "انہوں نے اس کا شانہ بلایا، حیائے لیٹنی سے انہیں دیکھتی رہی جیسے ان کا مدعا مجمونہ یار ہی ہو۔

مامنامه منا (12) نوميل 2013

مامناب منا على نومبر 2013

ہے چھ رہے تھے، حہائے دل پر ہوستے اس ہو جھ کو دیکھا جواس کا سائس کھونٹ دینے کے دریے تھا اور پھر بے ساختہ کرزتے ہاتھ ان کے یاز ویہ جما دیجے۔

" آپ نمیک کہتے تھے پایا، ہم بد صورت لوگ، خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہیں چل سکتے، کر جاتے ہیں لؤ کھڑا کر یا تھک کر، انجی ش نے اس بد صورتی کا خراج نہیں بحرا، ججھے اس کے یاس بجھوا دیں، وہ جھے یہاں رہنے نہیں دے گا۔" وہ سسک آئی، وہ کانپ رہی تھی، تیمور سنانے شارہ گئے۔

د حبای میری نگی، جھے بناؤلوسی ہوا کیا تما؟ "وواسے ساتھولگا کر خود بھی روٹے گئے، وو کھے نہ یولی بس رونی رہی، پھر بہت دم بعد یولی محمد نہ یولی بس رونی رہی، پھر بہت دم بعد یولی

'' وبال بهت اندميرا تعااور بهت تغال أور بیوک، میں نے جار ماہ ایک کل کے جمرم کی طرح كال كوفرى مي كرادے إن باياء ميرا خدا كوا ہے کیے میں نے علی موا اور آسان کی شکل یہاں آ كرديعى ، جمع سب چريجول كيا ب، سب يحد بس ایک بات یارره کی ہے بس یہ یادے کہ میں اس دنیا کی سب سے بری او کی مول اور میں نے ایک یاک بازمرد به جمونا ازام لگایا ہے، وہ کہنا تھا كه بہنان كے كئے التمنے والے ماتھوں كو كاث دینا جاہے، میں نے آب موج جی بین سکتے میں نے بیدن وہاں یہ کیے کرارے ہیں ، کاش میں آب کو ہا سکوں کہ ٹس نے وہاں کیا پانچر سماہے؟ می دھوکہ کھا گئی یا یا ۔ میں اس کے طاہرے دھوکہ كما كئ، يا ب أن مينول من مي موچي ري مول کہ میں نے ایسا کول کیا؟ بہت سوماء بہت سوحا مرجواب ويي ملاكه ش خود غرض مو كي مي . می نے مرف اینے بارے می موجاء مرف بی

سوچا کہ وہ جھے کی جائے، کسی بھی طرح کی جائے۔ اس کے لئے جھے جوطر یقہ بھوآیا میں لے افتیار کر لیا، جوائے ہیں کیوں؟'' وہ باپ کے باز و پہرر کے بلک بلک کر رور ہی تھی، تیمور کے لئے اسے اس حالت میں و کھتا ہوا تھی تیمور کے لئے اسے اس حالت میں و کھتا ہوا تھی ہے بل باز دُل بلی اکلوتی بنی تھی جس کے واتیے ہے بل و کھر آئیں باتی ہر بات بھول جاتی تھی۔ و کھر کرائیں باتی ہر بات بھول جاتی تھی۔ ول

مل برا پخته تما كه لوك ميرت كي بجائے صورت ے متاثر ہوتے ہیں اور مایا میں بدستی ہے خريمور لي كے ساتے يہ يوري كيل اتر في مى، میں لوگوں کو کب تک اپنی ملاحیتوں اور ڈیانت سے متاثر کریاؤں کی ، میں نے سو جا کہ اسیدتو جھے ے ای محت کرنا ہے، بس جھے اے یا اے ہر حال میں اور ویلمیں میری برحتی کی انتہا ہم ہے و بمن شل میسودی مضبوط می که د و میرا بمانی مثل ہے اور بیرسون میرے دل میں پکننہ کرتے والے آپ تھے،آپ تھے ایا جنہوں نے بچھے یہ مجمایا کہ وہ میرا بھانی کئیں ہے، میں تے حمیر کی جا کی حسول کوملا دیا ، کیا کرنی ، جاره بی نه تما ، آپ کو اب کیا جانا ہے یایا؟ مدمیری بے حس کی کہائی ہے، یہ میری ..... میری رزالت اور ڈلالت کی داستان ہے میری عزت مس اور عربم کا تماشا ہے ، جمع ش بی مانے کا حصل کیل ، جمعے مت لوچیں، پر مت او چیں، جو بی بتائے کا حوصلہ میل جمت کنل <u>اما</u>-" دو اب سر دونون باتحول ش تما مروري ي -

" بجھے کے یادنیں، یں کو یادنیں کرنا میائی۔" وہ بزیدا رہی تھی، تیمور کلست خوردہ قدمون سے اٹھ کر اغر کی طرف بڑھ گئے، وہ وال بینی رہی،اب وہ بالکل چپ تھی اور یہ چپ بڑی تناہ کن تابت ہوئی تھی۔

مدشکر کدمیری یاداشت می ہو پی ہے میر ہے لئے کی مداکی باز گشت ممکن میں تحفظ میں بھی خود بخو وہی سوجا تا ہے تم وی ہونا جو جھے یادئیں دہے سامے!

> میری یا داشت م ہوئے سے پہلے مجھے بس م عی یا در و کئے تنے!

بیال سے اگل منے کی بات تھی جب مرید اسے جگائے کے لئے آئیں، وہ اٹھی ہوئی تھی اس کی آنکھیں مرخ اور سوتی ہوئی تھیں اور وہ بیڈ یہ کراؤن سے فیک لگائے ہوئے تھی۔

م من من الموجمي منه باته وحولو، تيور مهين باشنے کی تيل به بلارہ ايل " رات کی نبیت اب دو پرسکون ميں \_

وہ مجھے کرے میں بی بچھوا دیں۔ وہ مجتی بول اٹنی اور جوتا کئن کرواش روم کی سمت بردھ منی۔

مرید نے اس کے لیج کو چانچا اور پھر خاموثی سے باہر نکل کئیں، وہ ان باپ بیٹی کے موڈز کو سجو نہیں پارٹی گئیں، وہ ان باپ بیٹی کے موڈز کو سجو نہیں پارٹی گئیں، تیمور بھی رات سے خصر تھا جبی انہوں نے بھی بچھا ہیں اور اب حبا کی حالت وہ سر جھنگ کراس کے لئے تاشنے کی حالت وہ سر جھنگ کراس کے لئے تاشنے کی خوالی اور خود تیمور کی طرف ہو ھا کیں گروہ حبا کی خوالی اور خود تیمور کی طرف ہو ھا کیں گروہ حبا کے گرے میں داخل ہور ہے جنے وہ بھی پچھے جل کے گئی ہو گئی ہو اس کے آئے تا اوہ بیٹر کی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہے تی وہ بیٹر کی ہو گئی ہو گئی

بلک آئی ، اس کا چرہ یوں ج گی گیا تھا بھے ویران ایر ی خرز مین ، آنسو بڑی برق رفاری ہے اس کے چیرے کو بعکور ہے تھے ، تیمور بمشکل خود پہ قابو یاتے ہوئے اسے سنسالنے گئے۔ "پایا! ماما ہے کہیں مجھے معاف کر دیں ، ساری غلطیاں سارے گناہ تو میرے ہیں ، کسی کا کوئی قصورتیں ، شاپ کا ، شہاما کا اور شہی اسید کا۔" وہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنے چیرے کو

"الیمی یا تیس شہروہ تمہاری طبیعت پہلے تی تعکیف تبیل ہے۔" مرینہ نے آگے بڑھ کراہے ساتھ لگالیا، وہ خود پہ منبط تبیل کرسکی تعین، وہ حیا تعمی ان کی بیٹی جس کے لئے انہوں نے ہمیشہ اسید کونظرا تداز کیا تھا، وہ ہمی آئیس ساری یا تیں محول کئیں۔

يو چھرائي ي-

میمور خاموثی ہے باہر نکل گئے، احتساب کے دن شروع ہورہے تھے باوجوداس کے کہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نیں ہے۔

\*\*\*

وقار بڑے ذور دار طریقے سے ڈاکٹر سلطان کے کمرے کا دروازہ کھول کرا عدد داخل ہوئے تھے۔

" و اکثر پلیز جمعے بنا تیں وہ کہاں ہے؟ "وہ بہت ہے ہیں ہے کہاں ہے؟ "وہ بہت ہے۔ سے شدید م و پریشانی کے آتا رنمایاں ہے۔ میں میں دوارا خود کو سنمالیں پلیزے" واکثر سلطان نے آئیں شاتوں سے تمام کر کری پیشمایا اور پھر پانی گلاس میں ڈال کر آئیں شمایا، وہ یانی گلاس میں ڈال کر آئیں شمایا، وہ یانی گلاس میں ڈال کر آئیں شمایا،

''جمعے بنائیں وہ کیساہے؟ وہ ٹھیک ہے تا؟ وہ آپ کے پاس کیسے پہنجا؟'' وہ گلاس ایک طرف رکھ کر چرہے یو چینے گلے۔

" مجھے افسوس ہے میں آب کی کوئی حوصلہ اقزاء بات مبيل بنا ملكي واكثرز اعة ثريمنث دے رہے ہیں۔"وہ آ جستی سے پولے۔ " ٹریٹنٹ؟ کیما ٹریٹنٹ؟ اے کیا ہوا ے؟ "وہ حوال اختر ہو گئے۔ "الجمي تحريب كبيسكا-"

'' مگر کیوں، آپ کو کیے معلوم نبیں ، آپ تو اس كے معالج بيں "وقار بلندآ واز ميں بولے " حمر ش اسے اینڈل میں کررہا، میں تے آب سے رابط کرنے کے لئے آفس آنا تھاجھی سبيل كرسكا بحر بحرجي مين آب كوا تناصرور بناسك مول کہا ہے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا کمیا ہے، مبت شدید چوتیں آئی ہیں اے۔ ' ڈاکٹر سلطان ية مختصر ترين الفاظ ش بتايا تما، وقار كا رنك فق

حیدر تا حال میں لونا تھا، جس کی وجہ سے ستارا نے آج کے ڈے ٹائمنگ کی ساری ملاقاتیں ملتو ی کر دی تھیں اور اس وقت سینی یر بیثان ہور تی تھی مہلی یات تو سہ کہ و واجلی جائے س حال من تما جيے حيدراستال كر كما تما اور دوسري يريشان كن يات "معصب شاه" تقاء كو که بات این آ کے کیل بڑھی تھی، مر ذہن ش جگہ بنا رہی تھی اور ذہن مسلسل اس کے متعلق موسیے جارہا تھا،اس نے بیتو ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس نے ایک بارمصب شاہ سے مسرور ملنا تھا، تکر اس ونت وہ بیمون ری کی کہاہے مصب سے کیا یا تیں کرنا ہیں، ایک بات تو صاف می کہوہ اے نوال کے بارے میں شرور بتائے کی ملکن ا کلے بی کھے اس تے سر جھنگ دیا ، توفل کے

ساتھ اس کا کوئی رشتہ کیس تھا، وہ اسے کس رشتے

ہے متعارف کروانی اور اس شیال کے ساتھ عی

ایک ضرور گابات کرناہے۔ "حیدد کہدما تھا۔ "او کے سرا" اس نے حالی مجری اور تون

ٹھیک دیں منٹ ابند وہ حیدر کے آئس میں

المل آب سے معمد ہمانی کے بارے مل بات كرما عابرًا مول " حيدر تے بات شروع کی استارائے معملے ہوئے اس کا چرو و یکھا جس یراز حد شجید کی طاری می۔

" كيس بات؟" وه يو حيض كل

" دوآب ہے لمنا جانج ہیں، کیونکر آپ کے بایائے بھی می سے یکی کہاہے کہ فیملہ ممل طور برآپ کا ہوگا،تو کیا بہتر نہ ہوگا کہ آپ اور بمانی ل بینه کرکونی فیملہ لے لیں " وہ شاستی و وقارے کینے لگاء ستارا خاموتی ہے اس کا چرہ

''ویسے تو بہال اس آفس میں بھی یات ہو عنی ہے مرمرے خیال سے یہ ماحول کولی اتنا الريز ن البهل مين ب، اكرآب كوموث البيل كا لو نسي بحي جكه، ما سَنْدُ مت <u>سَجِي</u> گا، ميري مرادسي ڈیٹ سے جیس میں تو مرف مسیقن دے دما ہوں۔' وہ مشرایا۔

" محص آب سے اتفاق ہے۔" متارائے

" شکریه، ایبای اتفاق کوئی اگر انڈ ویاک کے قراکرات میں ہوا ہوتا تو آپ یعین کریں اب تک جارے بہت سے تجارتی اور سفارتی مسائل حل ہو تھے ہوتے۔" وو فکفنہ حراجی ہے بولاء ستارا مسكرا دى\_

اورا کلے دن جب اس نے آفس میں قدم

''فائن''اس نے اپنے آفس تیل یہ یڑی اشياء کوخواه تخواه دوباره درست کر کے رکھنا شروع كرديا، ووخودكوبه بإوركرواتي من ناكام مي كه اس محص کی موجود کی ہے متاثر میں گی۔ "بات كرنامي آب سه " وواس كي نظر

ركما تومصب شاه ومال بہلے سے تشریف قرا

"وقليم السلام!" ستاران تيزي ي تنظر

ودکیسی ہیں آپ؟"وہ شائنتگی سے پوچیدر ہا

ہے، وہ خران رہ گئ، بہتر مین تحری پیس میں وہ

«السلام عليم!» ده اتحد كمر ابوا\_

كونى يرفيكث يرنس مين تظرآتا تما\_

چیر کریک تیل په رکما۔

اغدازي كومحسوس كرتا بولا تعاب " مجھے بھی۔" متارائے بے ساختی ہے مجتبح ہوئے اسے دیکھا، وہ ہولے سے محرا دیا اوراس بل اس كى سزراً تكسيس حكما المى تعيس \_ « بم مریمال دین ، کسی پرسکون جگه پر جہال کوئی مراحلت شہور"اس نے کہا۔

''میرجگہ بھی پرسکون ہے۔'' ستارا کو نا معلوم كيول برالكاتما

" محر میں ممرتبیل تہیں ہوں " معصب ئے آجمعلی سے کہا، متاراجی ی ہوئی۔ '' میں سر سے یا ت کرگول'' وہ اٹھ کھڑ گ

" ضرور .... ولي من حيور س بات كر چکا ہول۔ "معصب نے بتایا تو وہ سر بلا فی ہوئے حيدرك أفس كاطرف يزهاني\_

م م ایک ایک ایک بارک ش موجود تيم، جوكه واكتك ومنيس يه تما موسم من ختل تھی، ستارا نے کرم شال مضبوطی ہے لیے لی، وہ دونوں درختوں کے درمیان تہل رہے

ماهاب هنا 🖽 نومبر 2013

است توهل ما دا حميا یو کر زیمن دل ہے تیری آزرد کے 3 بینے ای کی غریب زمیندار کی طرح این کی آنگموں میں جلن ہوئے لگی، وہ عجيب محص اب أيك كم كشته ياد بنهآ جاتا تها اور ہتارااے یاد کرکے نئے سرے سے نڈھال ہو كئى، أيك خفيه رازكي ما نتدين كميا تعاده جيسے ستارا حل بی شد کریائی اور وہ زعر کی مجیر میں، انسانوں کے جنگل میں کمو کیا۔

الياليس تماكدات إلى بالون عاول اختلاف تفاظرول تعابكهاب تسي كوساهي بنانے كا روا دار بی شرقها، اس تے سر جعنک کرسائے بڑی فائل کھول کی مکر جہت دمرے تک اسے پیچھ مجھوشہ آ

اليدول ـ "اس في زم لب تفرت ع كما اور انٹر کام اٹھا کر جائے کا کہنے لی ، جائے ہے کے بعد اس نے دو تین کااسس تمثاعے اور اس وقت وہ کی کرنے کا موج رہی میں جب اس نے حيدر کواندر آتے ويکھاءوہ چونک کئ۔

"مر! آب بهت دير لكا دي آتے موت، خریت رای نا،اب کیاہے دو؟" وہ کھڑی ہوکر تيز تيز بوكي ك-

"ايدمث كرواديا إا اس، تريمنت جارى ہے۔" وہ محضر سا کہ کراہے روم کی طرف بڑھ

ساراتے بعورای کے چرے کا جاڑہ لیا تماه وه بے حد ڈسٹرپ اور انسردہ نظر آ رہا تھا، ستارا کوافسوں نے آن کھیرا، ترم دلی اور جماسیت تو حیدر پرحتم می اس نے ایک قیر متعلق تحص کی ر بیال ای سر بسوار کی می کدشکل سے طاہر تھا، وواس کے پیچھے میں گئی می بلکہ اس کے لئے عائے بجبوا دی، آی وقت انٹر کام نے انھا۔

" جائے کے لئے فکریہ من متارا، پلیز وس منث بعد تشريف لائے گا، جھے آب سے

ماساب شما 🖽 نومبر 2013

النے باتھ کا تھیٹر مارا تھاا ہے ، حبائے لیکھت بہت

آ کے برمے لگا۔

" خدا کے لئے کھاتو پتاؤ۔" وہ پھر بے پول محی اسید نے ایک کے کے لئے این اندر پڑتا شدہ غصے اور تفرت کو دیکھا اور دوسرے ہی کہے

كيا؟" أيك ذيروست وسط سے وه لز كوراكر

"من من تمباری بوی مولء سناتم نے محق رمتی ہول تم سے او چھنے کا۔ وہ بلند آواز میں چلانی می اسیدی آنموں میں یک بیک خون از

''بیوی؟ حق؟'' وہ استہزائیہ ہنما اور پھر تھنتوں کے بل جمک کرایں کے پال سمی میں جکڑ کے ، وہ اذیت سے بلبلا اسی۔

اليدس بي ماراء "وو مذكل ولوجن س مراسی کئی ادراس کی آنکموں میں زندگی کی جوت

"مجھ سے سوال کرنے کی جرات کیے ہوئی مہیں، اپنی اوقات یاد رکھو۔" اس کے اس یار

ربد موجل کے ساتھ خود کو بیٹر یہ کرا دیا اور آ تھیں بند کر لیں اور اسیدایک بار پھراس کے یاس تعاوه بے حدیر بیٹان می۔

"م ائل در سے كول آئے موام كمال تے؟" وو محصلے جار منٹول سے باکلوں کی مرح ال كانتظار كررى كى الى وقت رات كاليك نج رہاتھا، اسیدتے ہی ہوئی ایک نظراس برڈالی اور

" معلى سے سوال كرتى ہو، ہوتى كون ہو بولو؟ واوارے ارانی اور مر نے کرئی۔

د ميس تمهار ب جيسي عورت كويا تدي بعي شه ہناؤں اور تم بیوی بنتے چلی ہوا در حق؟"اس تے أجر خند ليج من كت موئ اس ك بالول كو مینیاوہ ت<sup>ین</sup> پڑئ، اسیدتے اس کے منہ بیقوک

"اس موال کا جواب میں آپ کو انجی جیس دے سکتا۔' وہ فکفتہ مزائی ہے بولا۔ "کیامطلب؟"

"اس کا موقع بیرکش ہے، تعور انظار کرنا يراع كا آب كو " وه اس بار مسكرايا، ساراجو بزے دھیان سے اسے دیکے دی می محدم خفیف

"ستارا! حقيقت بيب كديس جو بجرآب کے لئے محبول کرتا ہول اسے بیان کرنے سے قامر موں ، مرش آب کوا بنانا ما بنا ہوں ،آب کو ہم سترینانا ماہتا ہوں اور اس کے لئے جھے اس ے کوئی فرق میں بڑتا کہ آپ کا ماضی کیا تھا۔ "وہ

"اجها-"ستارا كيلول يد المربيم عمرا مث

"کیا ای بات ہے بھی کوئی فرق فہیں یڑے گا کہ میں کسی اور سے محبت کرنی ہول۔" اس تے مصب کا رنگ بدلتے ویکھا، وہ دحوال وحوال چرے ہے اس کی طرف دیکمارہ کیا۔

کیا ہے جو ایک محص ہمارا جیس ہوا كار جنول من كس كا خساره كيس بوا اک عمر وسرس میں ہماری رہا ہے وہ افسوس اس کے دل یہ اجارہ میں ہوا دو ہدی دیرے کمڑ کی میں کمڑی می واسے اسلام آباد آئے دو ماہ ہو میکے تنے، اب تو ایسے سلسل ہے رونا بھی نہ آتا تھا، اتنا رو چلی تھی، اسید نے ملٹ کر کوئی خبر شد کی می ملکداس نے تو شایدشکر کیا تھا، ووتو جیسے بی اسے منحوں ومصیبت

باحماس بہت جان کیوا تھا،اس نے بے

" آب بمرگ اس جرأت پر جھے سے تھا ہیں ستارا؟" مصب كالحجزيه كمال كالتماء ستارائ چونک کراہے دیکھا وہ پالکل سیدھ میں دیکھ رہا

"آب آس جارے تھے؟" سارائے یات ہدلنے کے لئے یو جھا۔ 

" بجمع آب کے اس ایوا تک تصلیے کی کوئی ہد بھوریس آنی۔ ستارائے کہا،اس کے کیے میں

الما يه وجه كافي حيس كه ش آب كواپنانا جا بتا ہوں۔" وہ مضوط کیج میں بولا ،متارا اے

آب میرے بارے میں کتنا جائے ہیں؟"وہ عجیب سے اعداز میں بولی۔

''کیا مطلب؟'' وواس کے سوال یہ جیران

"مرتے آپ کو بہاتو جایا ہو گا کیہ میں ڈائيورسيڈ ہول-''وہ سياٹ انداز ميں بولي سي " يھے اس سے فرق كيس برتا -" وہ ب

" كول؟"ال كالجيتر اوا وہ اے جواب وینے کی بجائے سامنے د یکمیا رہا، خاموتی کے اس طویل و تفے میں وہ دونوں خنگ ہوں یہ چلتے رہے، پھرمتارا تھک کر ایک بھٹے پر بیٹھ کئی مصب نے بھی اس کی تعلید کی

"بہت ی یا تو ل کیے جوایات ضرور گی ہیں ہوتے ''مصب نے آ ہمتل سے کہا، خاموتی کا وقغه توث تمياب

" مجھ سے شادی کیول کرنا جا ہے ہیں

ماهاب هنا 🖽 نوفير (2013

مجیب ی حرکت کی واس نے دولوں باتھوں سے اسید کا کالر جکڑ لیاءاس کے دونوں ہاتھ فرزر ہے

" بجمے اپنی ادفات یاد ہے، کم ڈرا این كربيان ش مي جما تك نو- " وه بول ري مي اور آنسوليان اختيار كالون بربيدر سيتمي

\* \* كياتم وه اسيد مصلي بوجوعالمليرانسانيت كى يات كرتا تفام حبت كاعلبر دار تفا اور اخلاص و ایار کا پیکرتما، میں ڈیل ہوں، کمٹیاں ہوں، بے غيريت مول، بين مانتي مون، مان مون مرتم كيا

اسيدنظريناس يه جماع اس كى بالحسان رہا تھاءاس کے چرب کے تاثرات بہت جیب تھے، یوں جیسے کوئی اجبی سر زمینوں یہ جا تھے یا پھر كزرى مديول ك قص سفاقو جرت زدوره جائے، پھراس كے تاثرات بدل كئے، اس كے چرے پدایک بے روح درغرے کی می تکری جما ي، اس نے اسے كريان يه ركے اس كے ہاتھ کوائے یا میں ہاتھ سے جگڑا اور جھنگے سے چھے ہٹا دیا، شدیدترین نفرت کی لہرتے اس کے دائن كومفلوج كرديا تهاس تے حيا كود يكها،اس حیا کوجس کے چھےاس نے ابی زندگی اجاز ڈالی تھی، گھراس کے بھلے چبرے کواور پھراس کے کرزے وجود کواور محراس یہ بل براء اس تے حیا کے چرے بروڈ سے باتھ ماراء اس کے باتھ کی منرب حما کے ناک یہ لی اور خون بہتے لگا، وہ كرب سے جلائى ، وہ بے رحى سے اسے مارتے

" مجمع بحد ياريش وكن ياد كرنا جابتا ش، اکرتم نے دوبارہ جھ سے اس طرح کی یا تیں کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔''

W

وہ تھٹنوں میں منہ جھیا کر خود کو بیانے کی كوشش كرنى بيتي كو كلسك رين محى، وه باتحداس به اٹھ رہے تھے جن کی جاہ میں اس نے سب کھ خاک میں ملادیا تھا، وہ چیجیے ہونی ہوئی دلوار سے

''بس کرو، غدا کے لئے بس کرو، مجھے مت ہارو <u>۔''</u> وہ بلک رہی تھی مگروہ خدا آبیں تھا جومعا**ف** كر دييّا، وه تو بس ايك انسان تماء كم ظرف انسان جوبدله لينے كى تاك ميں رہتاہے۔

" کیوں معاف کر دول؟ کیے معاف کر دول؟ تم نے کیا تھا؟ تمھارے باپ نے کیا تھا؟ "وہ نے قابوہور ہاتھا۔

''میرا ایک رشته تفاوه مجی تم نے میمین لیا، میری مال، میرا یقین کھو دیا میں نے ، اب ملاؤ اہے مال باپ کو، ان سے کہوتم کو بچاتی بلاؤ، میں و مکھنا ہوں بہاں مہیں کون بچائے آتا ہے؟ کون رو کما ہے میرے ہاتھ؟" وہ تفرت سے زہریلا ہورہا تھا، حیا کے ٹاک اور منہ سے خوان

''ماما! ما ما .....!'' وہ روری کی ،اڈیت ہے تڈ حال ہور تی تھی مرکوئی اسے بحائے کیس آیا تھا، پھراس نے بھی خود کو بحانے کی جدوجہد ترک کر کے ممل طور پر مزاحت جھوڑ دی۔

"الله .....رج "اس ك باته كا موك شہوں کی مانند نیچے کر گئے ،اس کا رنگ زرد پڑ گیا

"اگرتم نے دوبارہ بکواس کرنے کی کوشش کی یا لو زبان سیج لول گا۔ وہ وار نگ دے رہا تغاء ووسكتي ربيء

" " تم خدانيس مو؟" وه بمشكل بول يا لَأَتَّى -'' مُعَیِّک کہاتم نے '' وہ وحشانہ اعراز میں

'' میں خدا تبین ہول محر تہمارے اختیارات میرے یاس ہیں متم مجبور ہو، نے بس اور بے عارہ جی۔"اس نے رگونت سے کہتے ہوئے اس کی کہلیوں میں تھو کر ہاری، وہ درد سے چلائی د ہری می ہوئی ، لوگوں نے عیسی کوصلیب یہ چڑ ما دیا تھا ووتو کسی قطار شار میں ہی شدھی ، اس کے آنسوء آين والتجانين سب بريار تعين -

"الماء يايا كمال إلى آب، مرب ياس آئيں جھے بتا میں میں کیا کروں، جھے بچا میں، يايا تجھے بيا ليس يايا ويلھيس ميرا خون بہہ رہا ہے۔' وہ اپنے خون آلود جمرے یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وحشت زوہ ہو کر چلا ریل می اس کی سانس میول رہی تھی، وہ بے حد خوفز دو تھی، اس کی تسلسل سے کو نیخے والی چیخوں نے ماحول کو یکدم بدل دیا تما، دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سالی دیں اور محر دھاڑ کی آواز سے ورِوازہ کھلا اور مرینہ خانم، تیوراحمہ کے ساتھا ندر

تبور احمد کا دم تو و سے بی آج کل طلق میں ا نکار بتا تھا، اب جو درواز ہ کھول کروہ اعدر داخل موئے تو حیا کی حالت بے صد خراب می ، عالباس نے کوئی خوفناک، ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، وہ بے ساخته اس کی طرف بڑھے اور اے ساتھ لگا لیا، وورئيس جائے تھے کہ پیخواب کی تھا۔

''حیا! کیا ہوا بیٹا؟ دیکھو ش*س تمہارے یا س* ہول، کوئی برا خواب دیکھا ہے؟'' وہ زور زور ےروری می۔

"يايا!اس في مجهد بهت ماراب، ويلسس ميرے جرے سے خوان بهدر باہ ال سے ہیں جمے معاف کر دے جھے مت بارے اور لتني سزا دے گا وہ بجھے، میں مر جاؤں کی پایا ہ

وماه هذا 🖽 نومبر 2013

C

C

اے کیں جھ بدرس کھائے، جھ بدرتم کرے، الله المراع بحے ال سے بحالیں ، مجے بحالیں۔" ودان سے لیٹ کر می ری کی مرید ماکت ی كمرى ميں محبا كے الغاظ تا قابل يقين تھے۔ "من آب کے باس موں حیا جبری ہی،

کی نے بیں مارا آپ کو، اسید بہال کیل ہے، م وس آپ کے یاس ہوں۔ وو اسے کی

الب رہے متے مرحبائی وحشت کسی طور کم نہ ہوتی

"وه ميل ب جمع يا بوه ارمرى ب ووا جائے گاء ووآب کوئی فارے گاء وہ کی ہے الل ورتاء ووالله عيمي ين ورتاء ووسبكو مازوے كا دوسب ولح حتم كردے كا، يايا آب اليب جائين، جائي مل مل جائين، شناس البول كي وه جمعے مار لے، آپ كو پانوند كيم، آپ ما من يمال عد"وه بريال اعراز على في ري می مریند نول اے دیکروی میں جسے آج مہل باراس سے جعارف ہونی ہوں، وہ بزی عجب الاتس كررى مي ووكهدري مي كداسيد في اس اراء نامكن بدبملا كيے ہوسكنا تجاءتو كيا تيوراحمہ

" کوئی جیس بہاں ہے، میں کیدر ہاہوں تا؟"' میور احمد اے مجھوڑ کر ہولے تھے، کر حیا ای ظرح رونی جاری گی۔

الميك كمتر تحر، ان كاذبن ما تمي ساتي كرر ا

"وو يبيل ب، آپ جموث بولت بيل تھے یا ہو وا مائے گا، وہ کہنا ہے میں بد کراند برصورت اور ..... وه الحكيال في حرى مى اوراس كاساراجهم لرزر ما تعالدر حياتيمور ياكل موكى-جن المحول في بعي اسے ملكيكسوكى دلدل ے باہر مینیا تماآلیل باتموں نے اسے ذات کی كماني ش دكماد عديا تحا-

**ተ** 

"وقارا مجے افسول ہے کہ میرے یاس آب کے لئے کوئی امکی خراس ہے، ہم نے شاہ بخت كا ثريفنث كرديا ب، مراس كا حالت ..... ۋاكىرسلطان كى يات ايمورى روگ-"أبي مواكيا ٢٠ وقارة ال كى بات

"رو Ribs و تركي مولي الي، واليال وير

شدیدر تی تھا، چیک اب کے بعد یا جلا کہ قریم ہے اور چھوٹے موٹے ان کت زخم ہیں مر چرے کو خاص طور برنشانہ بنایا حمیا ہے، جس کی مجدے اس کی اس آ کوشد بد مناثر ہولی ہے ہو سكا إلى عال كالى ماميك يمي الريدا ہو مراس کا تھ اعدازہ زم برتے کے بعد مل میں معائے سے على لكايا جا كے كام باق اس بات كو لینی طور بر کہا جا سکتا ہے کہاہے بہت پر دھیش طریقے سے اراکیا ہے ورندم ازم جرے کو نشانه هام طور يرجيس بنايا جاسكنات واكثر سلطان غاموش مو مے وقار خالی تظروں سے البیل

''کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کے کرسکا ہے واکثر، جب کہ ماری کا کے ساتھ کوئی دھنی می اس ہے۔"وہ دوئی طور برطمل مالی ہو چکے تھے ،انہیں بالکل مجھ جہیں آ رہی می کہ وو کیے ری ایک کریں، شدیدا عصالی دھی نے اللس سوح بجنى ملاحيت سے بالكل معدوركر دیا تھا، سس وی کے اس مع می انہوں نے بے اختيار موجا كدلين بيعلينه كوميشر مارق اوراس کے بعد طارق عل سے اپنی ذات آمیز تو جن کا رد مل تو میں تمااور اس موج کے ذہن میں آئے کے بعد چنو محول کو تک وہ کھے سوچے کے قابل نہ رے تے ، کر چر انہوں نے سر جنگ دیا ، ایا

= UNUSUS

 چرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایل لنگ 💠 ہائی کو الٹی فی ڈی ایف فائلز ﴿ وَاوْ مَلُودُنگ ہے ہملے ای بیک کا پر نٹ پر ایو ایو ہرای نیک آن لائن پڑھنے ہر یوسٹ کے ساتھ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ تگ سي بيم كوالتيءَ عل كوالتي بميريه أكوالتي

💠 مىشهور مصنفىن كى گت كى ممل رخج ﴿ بركتاب كاالگ سيشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی انگ ڈیڈ مہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جهال بر كماب تورتث سے مجى ۋاۋ نلوۋكى جاسكتى ب

ے ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🖍 ڈاؤ نکوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر ممتعارف کرائیں

# MANAPAKSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan





💠 عمران سيريز از مظهر کليم اور

ابنِ صفی کی مکمل ریخ

ایڈ فری لنگس اننگس کو بیسے کمائے

کے لئے شرنگ مہیں کیاجاتا

باهناه شنا 🖽 نومبر 2013.

ممكن بن ندخما، شاہ بخت خود كو كيسے تكليف دے سكنا تما؟ اور محر بملاده خود كيد؟

وہ محرائے ہوئے سے وہاں سے اتھے تھے، ڈاکٹرز نے انہیں فی الحال شاہ بخت ہے الحنے سے منع كرديا تھا، وه كورى و ورش تھے جب البيل "معل ماؤى" انفارم كرف كا خيال آياء انہوں نے تیزی سے سل قون نکالا اور کھر کائمبر ڈائل کرنا جاہا تحرای وقت کسی نے ان کے كندم يه باتحد ركما، وه ب ساخة مز ساور اي سائے دا کر حيدر ماس شاه کو پايا۔ "ارے حیدرا آپ یمال؟ " وہ جران

" تی کیے ایل آب؟" حید ان سے معماقي كرتے لگا۔

"مين تعيك جول اورآب؟" "من عی شاہ بخت کو بیاں لے کر آیا جول\_" حيدرت كها، وقارع نك كئي.

" آب؟ كيا مطلب وه آب كو كدحر ملا ادر بدكيا كوني اليكيذن تعا؟ تحر ذا كثر زلو كهدب ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے تو پھر ..... بد کیا؟" وقارا مطراب من بولتے گئے۔

''مِن خود کیل جانبا، تھے دوسٹرک برائی كارى من يرا موا لما تعا اورتب تك جمير خودكوني آئيڈ ياليش تما كەپەشاە بخت بحى بوسكا ب، يس اے پہاں کے آیا ہاس کا دالث اور تیل تون ہے حيدر نے محتمر الغاظ ميں بتايا، دولوں چيڑيں وقار کے ہاتھ میں تھا تیں اور والی کے لئے براؤ لے، وقارنے فورا اس کے شانے یہ ماتھ رکھ کراہے

" پلیز حیدرا رئیں بات سیسی، مجھے آپ ے بھوجانا ہے۔ وقارتے کیا۔ " كيا جاننا ب آپ كو؟" حيدر كالهجه، ا قامل

''وه سب جوآب جانتے ہیں، تنصیلات کے ساتھے۔ وقاریے فورا کہا۔

" " تغييلات مرف وه بي بين جو عن آ پ كو متاج کا ہوں میں اس کے علاوہ اور پھر کیس جاتا، حِلْنَا مول، من ابنا كلينك اور بهت اجم ملاقاتي چوکر بہاں آیا تھا۔''حیدر کے اعراز میں محسوں کی جائے والی سرد مہری تھی ، وہ وقار کو پکھ کہنے کا مولع دیے بغیر ہی آگے پڑھ کیا، وقار چند کمے ال طرح كمزے دے مجرم جننك كرنظر باتھ یں تھامے والب اور موبائل بر مرکور کر دی، والث کی الاتی خاصی ملی بخش رجی تھی کیونکہ اس یں سب چمرموجود تھا جیکہ موبائل کو بچ کرتے ہی اس كى اسكرين يه بيرى لو كاسكنل آهيا تماءاتهون ئے اسے تو کیا دیکنا تھا نظر تو وہ آگیا جو بہت مجیب تھا، اسکرین یہ بڑی دراڑیں اور ان کے چیے جمالک چرو، وہ نا یا ہے ہوئے جی جران رہ کئے تھے، وہ چمرہ علینہ کا تھا۔

اس قدرشد پریشانی کے عالم میں بھی ان کے لیوں یہ جیلی مسلم اسٹ آئی، تو آخران کا اندازه درست لکلاتها،شاه بخت کیمیل نون پس علينه كالصور كامقصدكما موسكا تعابيكوني مبهم بات شكى جس كمعنى وحور فرنے ميں البيل وقت لكا، مرجعتك كرانبول تے دولول چيزيں ياكنس ميں محوس کرائے پڑھ کئے ، شاہ بخت کو ہوتی آئے یں در می اور وہ اس کی موجودہ کنڈیشن کے حوالے سے واکثر سلطان سے چھ وسکش کرنا -57

" كيول يونك كيول محية محصب شاه؟" متارائے بری طور پانظروں سے اسے ویکھا، چھ محول کے لئے معصب کوخود کوسنمیالنا ناممکن لگ<sup>ا</sup> تھا

مر مراس كي مضبوط قوت ارادي كام أتي سي. اس کے چرے کے تاثرات یک بیک کشرول ين آئے تھے ، وہ جب بولاتو اس کا لہجہ کمپود ڈی تھا۔ " کیا شرا جان سکتا ہول کہ وہ کون ہے؟" معب نے آئی سے کہا۔

ووخيس اور ويسي بھي بيد سبي آپ کو کيول بتاؤل؟" ستارا كے اغراز من جيكھا ين در آيا، معصب كارتك يميكا يؤكميا

" تھیک تب چر آپ کی شادی ان ہے كول ته جو كل؟" مصب في ووسرا موال كيا

" یہ میرا ذاتی مئلہ ہے۔" ستارا نے دو

"أور من آب ك ذاتى سائل مي شال ہونا ماہنا ہول ستارا!"محصب نے سرکوی ش 👚 کہا متارا کا رنگ بدل کیا، وہ تڑپ کرائی جگہ ے اٹھ کمڑی ہونی۔

" پليز .....شف اپ "اس کي آواز خاصي

"او کے محر اس شادی ہے اٹکار کی بیدوجہ یقیع قابل قبول کیں ہے۔"مصب کے اعراز مل تطعیت می دوه جی این جکه سے اٹھ کمڑا ہوا

"محر ميرے خيال من سروجه كافي ہے۔" التارائي تيزى سے كهار

" كون ك وجها كيابيك آب كى اور س میت کرنی بیل مر مرے کے بدوجہ کافی ہے کہ عمل آپ سے محبت کرتا ہول۔"معصب کا لیے: ملے سے بھی زیادہ تطعیت مجرا تھا ہوں جیسے وہ مِتَاراك بيان كو بالكل غيرا بم مجمَّتا موءاس لمرح المطاعباراور بلندآوازيس كير محية الغاظ في المحارا كارتك مرح كرديا تما\_

و محر مرے نے بیاہم میں ہے۔ وہ بلند آواز ش اول

معصب نے ہونٹ میٹی کرایے اندرالی تے ہوئے اشتعال ہر قابو مانے کی کوشش کی تھی، مر مرض محث ما كمار

" تو آب کے لئے کون اہم ہے دو محص جو آپ کا ہو عی نہ سکا، آپ کا ایکس ہر بینڈ؟" معصب كالبجدا كساتا بواتما\_

" الوفت تيل مي ، مجمع بيد وتوف تيل بنا مکتیں آپ، یہ بتا کر کہ آپ ابھی تک، کہ آپ الجمي تك اس....

" غلط ..... بالكل غلياً" متارات ب مد غے مں اس کی ایت کالی کی۔

منه هس لعنت بسیحی مول اس میر، و داس قابل \*\* هس لعنت بسیحی موما تو میں بول ویل شامونی میری برستی تو ب ہے کہ میں اس تص کی محبت میں جلا ہوں ہے یں نے دیکما تک بیں۔" متارا کا لجہ بے بی ے ير تعادال نے ايك دم فيعلد كيا تعاكدو وات نوال مدیق کے بارے ش بنا دے شاید میں مبتر ہواوروہ ایناارادہ بدل دے۔

" الله مطلب؟ "معصب جيران رو كميا -" ال مي ع ب من في اس ويما ملس مر من ال سے محبت كرتى موں، يمي كي ہے کہ میں لوقل مدیق سے محبت کر کی ہوں اس ایں بات کا احساس متری تما کہ وہ تیکرو ہے اور وہ بحی میرے سامنے تیل آیا، کر کیا یہ بات محبت کے لئے کائی میں کہ یں تے اس کا دل دیکھا جو مونے جیہا تما، ہارے درمیان مرف آواز کا رشنہ تھا، شاید آپ کو بدیات ہے وقو فانہ کھے طر می تا ہے، اس کے جو م بے جار احمانات میں اس نے میری جان بیانی اس مص ہے جو بجصابك ناقابل الالى تقعان بهجانا مابتاتها، مر

ماهنامه هنا الكا تومبر 2013

منا 📆 نومبرا 2013

ال نے كرزتے ہوئے باكول سے اسے كى كيا موتے والا تما؟ أيك اور وجوداس دنيا

اس نے اللہ سے کہا تھا اسے بیٹا جا ہے، بالكل اسيد جيسا خوبصورت اس نے كها تما كدوه جانتی ہے اللہ جھ سے محبت میں کرتا مکر وہ اسید ہے تو بار کرنا ہے اور اسد کو جی تو بیٹے کی خواہش ی موکی اوروہ جائتی ہے اللہ اسید کی خوا ہش سرور بوری کرے گا اور پتاخیش کیوں مکراہے یقین تھا کہاس کی بیدوعا منرور ہوری ہو گی آخر بیاسید کا معالمه تعاواس نے جبرہ یو تھا اور ماہرآ گئے۔

رات سے اسد عرایا مواقعا، وولان کی كرك وبال بيش كى، كيدور بعداس في قدمول کی جاب سی ، وہ اسد تھا، وہ اس کے برابر آگر

"حبال مجمعو تميارے حوالے سے بہت یریشان بیں۔' وہ آجھی سے کدر اتھا، حیائے اس کے چرے کو دیکھا اور اے شبہ ہوا کہ اس میں اسید کی مشابہت می اس کو بے ساختہ خوف محسوس ہوا، وہ وہاں سے سلے جانا جائی می مر، اس نے دوبارہ اسد کا چبرہ کیس ویکھا۔ " كول مريفان بن؟" إے إلى آواز

مونث رکر ڈالے، سرح شیڈ سارے جرے یہ میل کمیاء اس نے قور سے ایک یار پھر اینے مارے وجود کا جائزہ لیا اور پھراہے ایے ہیت بدلتے وجود سے خوف محسول موا تھا، بے پناہ خِوف،اس کی ریزه کی بٹری میں ایک سردلیر دوڑ مين آتے والا تماء اس جيما .....؟ وه واش جين کي طرف بڑھ کی اوک بحر بھر یائی چیرے پیرڈالیتے ہوئے اس تے وہ ساری دعا میں یاد کرتے کی کوشش کی جواس ساری چوعیفن میں وہ مانتی رہی

طرف آئی تو د ہاں کوئی جیس تعادہ ملک ی حتلی محسوں

وہ میرے سامنے تبل آیا۔' ستارا چرہ ہاتھوں ہے ذھانب کرروتی چلی تی معصب ایک کھے کے لئے چھ پول نہ سکا۔

"اود ..... آئم سوري .... شن في آب كو مرث كيائ ووب صدافسرده مواتما-''انس او کے''متارانے گال یو تھے۔ " تحک ہے میں مانتا ہوں کرآ سے تحک کھ ری ایں طراس کے باوجود بھی آب اینے ساتھ غلا کر رہی ہیں، جس کو بھی آپ نے ویکھا کیٹل جو پائیس کہاں ہے اور ہے بھی یا بیس ،کوان جانما ے؟"معب كااعداز كرا تھا۔

'' پگیز'''مثارائے نورانے نوک دیا۔ "تو اب آپ کیا جائتی میں؟ عل ابنا ير بوزل والس لے لول؟"معصب تے يو جما۔ " طِلْ بِرے " وولا يروالى سے بولى -"اللسكوزي، يهال كيالكما ٢٠ "مصب فااشتعال دوبارہ لوٹ آیا تھااس نے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔

" كيابي لكما ب كه عن يوقوف مول، يا يا قل تظرآ تا مول آب كو؟ جمع بدياور كروانا عامي میں آپ کہ آپ محمدے اس کئے شادی میں کر سلتیں کیونکہ آپ کسی اور کے ساتھ الوالو ہیں ہ جھے اس سے فرق میں بڑتا سارا اہم، میرے لئے راہم ہے کہ میں کیا جا بتا ہوں؟" وہ بے صد خودغرض موكما تعاب

"لکن آپ ایبا کیے کر کتے ہیں؟ ایک ایے خص کے ساتھ زعر کی کیے گزاری جاستی ہے جوآب ہے محبت ہی جس کرتا۔" وہ بلبلا کر ہولی

'' ہانگل گزاری جاعتی ہے، میں ایک لبرل مرد ہوں، کوئی جائل اور کم ظرف آ دی کیس ہوں۔ وواس بارطنزيه بولاتما

مامناه شنا 🖽 يومبر. 2013

" میں بہت الیمی طرح جائی ہوں آپ

"مبرحال میں اس پر نوزل کو والی کیل

"آپ کا دماڻ خراب ہو چڪا ہے۔" وہ

"اطلاع كاشكرىية چارا مول اوراميدى

اب مزید کچه نیامیل مو کا" وه بهت برسکون

ا عماز میں کہنا گیے گیے ڈک مجرنا وہاں سے لکا

جلا کمیا ، به وحری کی انتها می استاراس می کمژی

لٹا کر ہر چے منول محتق کی راہ میں

ہم اس بڑے ہیں آج خود کو برباد و ملے کر

اس نے کندھوں سے مجے آتے بال درمیان سے

ما محك تكال كراطراف مي وال ويحيه چند كمح

وہ ای طرح کمڑی رہی مجران نے پیسوج کر

فاؤیر کیش اٹھالیا، وہ ہاتھوں کی مددے اس نے

اہے سارے چرے یہ فادید کشن محملا یا اور پھر

چى كى دك كراب استك اشال، بدايك شوخ

مرح دیک کاشید تھا،اس نے لیا اسک ہونوں

یہ تھیری اور چر چھاور ڈھوٹھ نے کی اس باراس

تے کا جل مخب کیا تھا،ایس نے اسے اسماری میں

لگایا اور مجر جیسے تیاری ممل مجھ کر ہاتھ چھوڑ کر

سيدمي موئي اورآئيني مس خورے اپنا جائز وليا،

اناڈی پن سے پھیلایا کمیا قادید مین اس کے

چہرے کے تمرے ملتوں اور ساٹولی رفعت کو

چمیائے میں ناکام ہو گیا تھا، بول تظرآتا تھا کہ

"مدمورت " اس كا عرد باز كشت مولى

و مرساری معیدی برس رف نگادیا کیا ہو۔

ووا کینے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی،

جيهمردول كالبرلي-"وودوبدويولي-

لرباء مصب كالنداز فيملك تقا-

"تم جانق موبهت المجي طرح ، ابي حالت دیلمواور رونین دیلموه سارا دان تم کمرے میں بند ربتی مواور ساری رات جائی ربتی مو" اسد ر بیانی سے کمدر ہا تھا حہا کا چرہ بالک تا ترات ے عاری رہا، اے اس بات بہ حرت می کداسد کواس کی قرمی؟ کیول می بھلا؟ وہ اس کا کیا لک

"رات كونيزلين آتى " حبات كها \_ "كول؟"وه يران اوا "وركلاك ب" وه برستور سائے د كي ري

"آم ڈادکاڈر۔" " تتم يا كل بو-" اسد جلا اثعا-" کس طرح کی با تی*س کرد*ی ہو؟"

"جوآب نے اوجھا میں نے بتادیا۔" "حبا! ایک بات بوچیوں؟ یکی بتانا۔"

" خمبارا اور اسيد كاجتكرانس بات ير موا 🍄

"جمارا؟ ماري ملح عي كب مي ؟" " كيا مطلب، ججه مت بتاؤ، كيا ش كين جانياتم دونول من لتني الحيمي اغرر الشينز كم مي ادركيم ووتمهاري فكرش مراجاتا تعار

"مرانسان الي بقائے کے دوسرے کو مار سكا ب، اى وجهة و دفاع من كيا جانے والا مل می معاف ہوجاتا ہے۔"

" تم كبنا كما جائي بو؟" اسد كے اعد جسے كونى شى ئى سى -

" آپ کیا جانتا جا ہے ہیں؟"

" میں بیہ جاننا جاہتا ہوں کہ لا ہور میں تم ودلول کے درمیان کیا ہوتھا؟" اسدیے تیز کیج

" كول وإنا جات ين؟" ملى باراس كى آوازمر من موني مي-

" حق رکھتا ہوں جائے کا ، کیوں کہاتم نے كراس في مهيس مار ديا ہے؟ جائق موتم أسيد مصطفی کون ہے؟ کتنا کھے کیا ہے اس نے تمہارے گئے؟ کتنا سیری فائز کیا اس نے تمهادے کئے، جائتی ہوتم ؟" اسد بلند آواز میں بولا تماءحما كارتك زروير كيا\_

" میں جانتی ہول جھے یا ہے اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں، جیسے بعض لوگ قربانیاں ویے والے ہوتے ہیں اور بعض ان کا کوشت کھانے والے، میراشاریکی دوسری سم میں مویا ہے، بھے يا بي - "ووسى من آوازش كيدري كي \_

معنی نے ساری زعری بس اس کی قربانوں کا کوشت کھایا ہے، قرآب بیرسوج کر خور کو ہلکان مت کریں کہ میں نے تاوان میں مجراء تعاص وديت كم سادے اصول بورے کے اس مجی ماتھ کیل روکا اس کا ایک بار بھی فيس " اس كي آنهول من وحشت مي اورلب

" كيا كهدري موتم؟" اسدمششدر روكيا

" يى مانا ما ج تى اكب كراس ف مجھے کیے مار دیاء میں آپ کواس کا جواب میرور دول کی پہلے آپ جھے بنا میں کیا آپ نے جمی كال كوفرى شي ايك ون بعي كرارا ب جان کوئی روزن کوئی کمڑی شہوں کیا آپ نے جی بحوك كانى ب جب آب تها بول اور دودن س آپ نے پکھ نہ کھایا ہو؟ کیا جمی کسی نے آپ کو

گالی دی ہے، کیا جی آپ نے دروکی اس انتہا کو محوں کیا ہے جس کے بعد صرف مرنے کی خوامش ياتى ره جانى بي؟" وواب براه راست ایں کی آتھوں میں ویکے رہی تھی اسد کو اس کی أتلمول يستخوف شلاصول اواوواكم رواص

لما تحا، وه وتحد بول بيل سكا\_

الآتي كي ائتيابيسي \_

اعتراف كررى مي \_\_

اليات مريندے كما تھا۔

- 2010-

"آپ بير جاننا جا ج إلى كر بجمع فينو كول

الل آنی ، بھے ذر لگاہے، وہ آسیب بن کر چٹ

الما ہے جھے اس کا سابیہ مرے یکھے ہے اور

يريشان مت ہول میں یا لک خود کواس قابل جمتی

اول میں کناہ کار جوں اس کی اور تھے سزامتی

ا ہے، ش ایسے ڈیزرد کرلی ہوں۔" وہ خود

" مجھے یفین نہیں آتا، وہ اتنا کیے گرسکتا

" كونكه يمل بد صورت مول" وو جيس

" مجھے کی سے کوئی شکوہ کیں ، میں اس کی

ے؟ وہ برسب کیے کرسکتا ہے، میں کیا کروں؟

اوم نے اے روکا کیل، کیول لگا ہے مہیں کرتم

" كيا بكواس كردي مو؟" وه جيلا كيا\_

علا مددار ہول۔" وو بے حسی سے اس اٹھ کھڑی

الله اور آسته آسته قدم الفالي وبال سے ول

مري واسد بهت ويريك وبال بينار بااوراي شام

ود مجميعوا مجمع ني مدانسول ب كرآب

لے حیا کے معالمے کو سیر کس میں لیا، وہ اس قدر

الله والرب اورآب وجري الله البيا

ا تی کل کروں کس اڈیت سے کرروی ہے؟

المعالمة موئ بهت د كه مور باب وه قريب

اللب تغیانی مربینہ بن چی ہے، اس دی

البت کے ماتھ دوائے لئے حرید ممال پیدا

اوراور سےاس کی کنٹریش می ....

الوك ميني كر عاموس موكيا، مرينه منبط كرت

" مجمعے کو مجونیں آتا میں کروں تو کیا، ایسا

ماہے ہر رستہ بند ہو کیا ہے، اس مشکل ہے

مدور دوكرني مو؟ "وه غص ش آكيا\_

کیا ہوگا، ش نے کیا ہے، کیا بھی آپ کولیدر ولي سے ارا كيا؟ كيا جي كي قرآب كي بم كوسكريث سدداعا؟ كيا بحى سى في آب يرتموكا جيس ، كيونك بيرمب ميرے ساتھ ہوا ہے، اس لئے آپ میری وی کی تک آ کرسوچ عی تیل مكتے اور كيا جانيا ہے آپ كو؟" وومنتشر مانسوں کے ساتھ ہوتی تھی۔

" تم جموت بول رعى موه بكواس كرتي موه اسیدایا میں کرسکتا۔" اسد چھا تھا ہے بیٹی اس

من اکل میرکش دکھانا جا تی۔ حبائے کہے ہوئے دولوں ماتھول سے بال سمیٹ دیتے،اس کی تظراس کی کردن یه بردی اور میسلتی چلی گئی، ہتے،اسد نے تیزی ہے تظریمیر کی دہ جیسے کونگا ہو

لکنے کا کوئی حل بھائی فیس دیتا، اسے خود کوئی احساس میں، سارا دن یا میں کون ی نمازیں يرمنى رائى ہے جب جاؤل جائے تمازيه بيتى مولی ہے،اس کے باب کا حال بھی بس عجیب بی ہے، سارا دن تو تیمور کھر تیں ہوتے، رات کو آتے ہیں تو حیاکے یاں بیٹھ جاتے ہیں۔"

" آب نے جاننے کی کوشش جیس کی کہوہ كياباتل كرتے بين؟ "اسدتے حرت سے كيا۔ " کی می ایک دن ش جی ان کے ساتھ جا كربيث كى مرجح بدينات بوئ بهت شرمندك مورتی ہے کہ انہول نے بچھے وہاں سے اٹھا دیا ادر کہا کہ وہ میرے ساتھ حیا کی کوئی یات وسلس میں کرنا ماہے ، اس کے بعد ممرمال جھ میں أنى شرم تو منى كدودباره السي علمي شد كرول اور و کیے بھی اسد جب سے حیا اس حال میں لا ہور سے اسلام آباد والی اولی ہے مجھے پانسیس کول بدیعین سا ہو چلاہے کہ میرا دانہ یالی اس کمرے الحديكا ب، كول دن جاتا ب اور يمور جمياس كمرت نكال بابركرين كي-"وه في عالمين ہوتی رویتے لکیس۔

" مجميعوا كيا موكيا ہے آپ كو، ايبا كريس ہے وہم ہے آپ کاء آپ انگل سے دوستانہ ماحول من بات كرين، السياد مين مطير كارائيل آب كالبس وحبا كاخيال وكرما يزرع كا" اسد عَصِيلُ اعداز مِن يولا تما\_

" مجين لكاايا كي بادراسد في توي ے کال بی کے بیمے میں نے اے بیے ہے مجى باتحددمو لئے بين، اب تو بالقل خال باتھ رو كى بول-" دو ئے حد مصلرب ميں -

اسد جوابا مجحر مجى نه كهه سكا، معاملات خطرناک مدتک انجھے ہوئے تھے حیاا ٹی بدترین وبنی کیفیت کے ساتھ پیال می طراسپد مصطلی " یقینا فیل کیا ہوگا، کر ہمی کیے سکتے ہیں كيونكه دس فث يحي حيت والياسيان زوه کرے میں جار ماہ میں نے گزارے ہیں، آپ نے کیل کیا آپ اس ذلت کی انتا کو محسوں کر یکتے ہیں؟ یقیباً کیل کیونکہ آپ کو بھی گالی تیں وی کئی میں نے محسول کیا تھا کیونکہ اس نے جمعے گالیاد دی تھیں،غلیظ گالیاں جن کوئن کر دل جا ہتا تَمَا كَاشِ كُونِي عِلْمَا هُوا سِيسَهُ كَالُولَ مِن وَال دے کیا جمی آپ نے اس اذبیت و در د کو حسوس کیا ہے جب آپ ہر ہاتھ اٹھایا کمیا ہو، یقینا نہیں کیا

کے چربے یہ ثبت گا۔

" الاكتبى بين تم إل كون بيل بالمعتين، وبال متدل موجات والياز تحول كرنشانات

ياليان شيا 📆 نومبر 2013

مامنه هنا 🖽 نوميان 2013

W

کہاں تھا؟ وہ انجی تک کم شدتھا۔ \*\*

اس کی ذات کے اعد ستائے از آئے تھے، یوں جیے کس نے لکھت توت کویائی ہے محروم كرديا بواوراب اسے دنیا يوں لگ رہی مى جیسے پیر کے شیج آ جانے والا پھر سے کوئی ملی حوکر مارکردورا ڈادے۔

اس کی دات یوں سٹے شدہ تظر آتی تھی جیسے د حتکاری بونی عذاب شده توم کی ایزی بولی بد حال بهتي ، سب ويحد كما تعا بكه بين سب ويحد هم جو گہا تھا، ایں کی باوقاراور *پرغرور* میال میں جمیب كالمتكل المخاتمي-

اس کا خوبصورت چرہ اور اس مر بے شار زخمول کے نشان اس کی محرانگیز آجمیں جوراہ چلتوں کورستہ بملا دیے یہ قادر میں ان کی روشی مدهم رو چی می ، روبار آیریت جوتے کے باوجود ان به گلامز کا برنمادهبه لگ چکا تھا۔

اے ہا پیلل ہے کمرآئے تین ہنتے ہو کیے ہے، آج مہلی باروہ اینے کرے سے باہرآیا تھا لا ذرج كموقديد بيضة موئ اس يادآيا كدوه ات كلاس كرے ميں تى بحول آيا تھا، اے عادت ہی تہ ہو یاری می اس نے سکریٹ سلکایا اور فی وی آن کر آمیا اے یاد آیا آج جعد تھا، یقیناً سب کمری تنے۔

اس نے محلیل مربع کرتے ہوئے گئی ستریث میونک ڈالے زاس کے بیرے زخم اب بہتر تھا مرائی در ہول ٹامٹس اٹکا کر جٹھنے سے ورو میروع ہو چکا تھا، اس نے اذبت محسوں کر کے تانيس انما كرميز بدر كوليس اوريكي وقت تماجب معل ہاؤس کے سارے مرد جعد کی تماز ادا کر کے آئے تھے اور مب سے پہلے یہ مسین نظارہ طارق عاچو کی نظر میں آیا تھا اور ایک کھے کے لئے ال کا

وماغ بالكل آؤث بوكما تمابه "كيابي بودكى بي؟" وواس كري

کمڑے ہوکر چلائے تھے شاہ بخت نے ایک نظ ائیں ویکھا اور چی نے تاثر تظرول سے سرید تبيل يه مينك كرناتلين سميث لين-

"میںتم ہے بات کر رہا ہوں شاہ بخت! یوں بے تا ٹر نظر آ کرتم کیا تا بت کرنا جا ہے ہو، اوربي منياح كت يول مرعام كرفي كالمتصدي و

ومیں حمیس اٹھا کراس محرے یا ہر پھنک ووں گا، یہ علی الاعلان بے حیاتی اور بدمعاتی يهال ميس عليه كي مستجيم من وودهمكات كيد

كى ، پائيس كمال كمال دهمتمال مولى لى بهوتى بير تم نے جو انہوں نے سے حال کرکے مچھینک دیا تمباراءا حما موتاتم بمي مرجات بتمهاري بحي لاثن والس آني من الشماعي رو لينا الي بدهمتي بر-" طارق بالكل عي حواس كمو بيشجه تصيه شاه بخت كا رتك مرح يو كميا-

" عاجوا بليز كيابول رب بين آب، عصم کریں چوہیں ہوا اور بخت تم جلوائے کرے می ای طرح کے تاتے کوں کرتے کرے ہو۔" وقاریتے ہمیشہ کی طرح مدا ضلت کی تھی مر طارق کے غصے کومز پد ہوا کی گی۔

"تم بميشه اس كي وْجال بن جايا كرواد ویکناجس طرح میس دیل کرتا ہے مہیں ج كرے كا، وہ وان دور فيس ب وقار سمهيں بى

بناً" اس لے معظم سے اسے دولوں ماتھ چیزائے اور دوڑ تی ہوتی وہاں سے تکل تی۔

خوار کردے گا، تہیں اس کی جماعت کرنا بہت مہنگا

'' میں بھلیت لوں گا۔'' وقار نے رو کھائی

ے کہا اوراے تھے کرلے گئے واس شام کی

تے جی جاتے نہ نی اور رات کے کمانے بدیمی

سب كامود بهت آف تماء شاه بخت تو عبل بدآيا

ى بيس تماء اكرچه تماده كمريس ي اورجب سب

انے مرول میں طبے کے تو وقار سمیت ایازہ

رمد اور کول اے یا ہر تھ لائے تے اے لے

كر جب وہ لاؤنج مِن آئے تو علينہ سب كے

لتے مائے لے کرآ گئ کی، مائے کے دوران

بخت؟ ميرے بيج خود كوسنمالو، حادثات زعر كى كا

حصەمنرور بین مرزیر کی نہیں ، اگر اتی محصوتی س

بات کو ڈیمن برسوار کر لو مے تو زعرہ کسے رہو

"أب بحم بهلارب إلى؟" الى كالجد

"توتم معلونا لے كر بہلو مے؟" وه طنزیہ

" ال محمد بملنے کے لئے کر یا جا ہے۔"اس

تے تظریں اسے سامے مرکوز دیکتے ہوئے کہا

جہاں علینہ ، کول کے ساتھ جہاں ملی محراس نے

یوی عجیب حرکت کی اس نے آگے بڑھ کرعلینہ

" مجمعے یہ بارٹی ڈول جاہیے، میں اس سے

کھیلنا جا بتا ہوں اے بتا تیں مے میرا؟" اس

کے لیجے میں نہ جانے ایبا کیا تھا کہ مب ساکت

اے دیکھتے رو گئے ، جبکہ علینہ کے لب کرزائھے

" آپ کا اور میرا قداق کا کوئی رشته میں

" خود کو کوں مشکل میں ڈال رہے ہو

وقارات مجماتے رہے۔

مے؟ " وقارنے کھا۔

کیج میں بولے تھے۔

کے دونوں ہاتھ تھام گئے۔

اورآ تكسيس حلي لكيس-

مردتها، وقار حران سے دہ گئے۔

یڑے گا۔ 'وہ وقار کو جی جمڑ کئے گئے۔

یہ مقامی پولیس انتیشن تھا جہاں ہے ڈی الیں بی کی آم کی تاریاں زور وشور سے جاری میں ایسے انسر میشہ می ایک مسئلہ بن کرآتے تے چومقا لے کے احتمان میں اعلی کارکردگی دکھا كراس تحكيم من آلو جات متع ظران يرسوار ایا عاری کا خبا ان کے دائے کی سب سے يدى ركادث بن جاتا تماء سيجاً يا تو بات كسى دور وراز علاقے ہے بوسٹنگ بہتم مونی یا وہ می ان كے رنگ عن رقع جاتے ، ماتحت طبقدان تمام حربوں سے واقف تعاجن سے وہ السے سی جی ين آنے والے السر کو تنی کا نائ ناہنے یہ مجبور کر

کیلن اس باراس منظ آتے والے افسر نے ان کے سارے اعدازوں پر یانی مجیرویا تمااس تے ان لوگوں کے سارے اعداد وشارا کو علا کر دیا

وہ بے حد ح مزاج اور اکھڑ تھاء کی ہے ميد مع منه بات كرنا لو دور دو او كسي كي هل د میسنه کاروادار مجی نه تمااورا کر بحالت مجوری کسی کوئ طب کرنا پر جانا تواس کی توری بر برے بل میاف نظرآتے واسے مرف علم دینے کی عادت من اور اس کے خلاف وزری اس کے گئے نا قابل برداشت می \_

اس کے آئے ہاں اسیشن کی قسمت عی م وف فی می واس کی سفا کیت اور کرخت مراثی ئے اس کے ماحمت طبقے کوالسی میل ڈالی می کہ کوئی اس کے سامنے برجی جیں مارسکتا تھا۔ اے مہال تعینات ہوئے دوسرا ماہ حم ہوتے کوتھا جب ایک شام اس کے آفس سے قبر

ماسابه هنا 🔞 نومبر 2013

ماساب هنا 🖽 نومبر 2013

بالكلآمے باہر ہو گئے۔ "ورنه کیا کریں گے آپ؟" وہ ممل طور ر مرمی خور می اس قید خانے سے تنگ آ جا مول ـ "وودويدو يولا ـ " فواز کو بھی آزادی جائے سی مر ہوا کیا لاش والس آني مي اس كى الميارى مين آجائ

چن<del> ن سے سے وق ایا۔</del> "مم! آب کے کڑن

"مر! آپ کے گزن کا قون ہے۔" اس کے ٹی اے نے کہا۔ وہ ٹھنگ گیا، کڑن؟ اس کے اعدر جیسے کوئی چستا کا ہوا تھا۔

"او کے۔"اس نے فوراً سنجل کر کہا،اس کے فی اے نے لائن ڈائز یکٹ کروی تھی۔ "کیے جیں ڈی ایس ٹی صاحب؟"اس کے کا نول نے ڈیڑھ سمال بعد بیا داری تھی، چھ لیے دویا لکل شاکڈ رو گیا، تحریبے سرف لھاتی تغیر تھا۔

'' کیول فون کیا؟''اس نے ایک تحرادیے والی سفا کیت اور لا پروائی سے پوچھا۔ '' مجھے معلوم ہے کہ آپ کا دفت بہت تیتی ہے، میں زیادہ وفت میں لوں گا، بات ہی کچھ

ہے : من ریادہ وقت بیل موں کا، بات می چھے الی می کدآ پ کوا تی نا کوارآ داز سنانا پڑھی۔''وہ طنز آبولا تھا۔

" کام کی بات کرد۔"اس نے سرومبری اور نا گواری ہے کہا۔

''سنا تھااللہ تعالی بے غیرت لوگوں کو بیٹی کی رحمت سے جیس ٹواز تا ، کر بتا نہیں آپ کے بیچھے کس کی دعاہے جو خدائے بید حمت آپ پیہ کر دی ہے۔'' وہ زہر خند کہے جس کہدریا تھا، ڈی ایس ٹی چند کھے کے لئے فریز ہوگیا تھا۔

"کیا بواس کردے ہو؟" وہ دھاڑا تھا۔
"بالکل آپ کوتو یہ بگواس بی گئے گا، گریج
"بی ہے کہ آپ کل شام ایک بٹی کے پاپ بن
گئے ہیں۔"اس نے کہتے ہوئے کمٹاک سے وال

ہے ہیں ہیں اور ہے ہیں ہیں ہے ہیں ہیں ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی میمی شد کہر کی تھی میا شاید اس کے باس سارے

بوار م ہونے ہے، اس نے خاموی ہے مرجما دیا تھا، بعض وفعہ خاموی سارے مسئلے سلجھا دیل ہے، اس نے خاموی سارے مسئلے سلجھا دیل ہے، اس کا بچ مکمل تھا اب امتحان معصب شاہ کا تھا ، اس نے خود کو تھا جو خود کو ایک لبرل آ دی کہتا تھا، اس نے خود کو حالات کے دیم و کرم پہنچوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے سواکوئی جارہ بھی نہ تھا، وہ محض خونیا ک صدیک مواکوئی جارہ بھی اے خود غرض تھا اور بتا نہیں وہ طلاقاتوں میں اے کون انتا جنوئی عشق ہو گیا تھا کہ وہ ہر بات کے داشت کرنے کونیارتھا۔

ایائے بھی معصب کو فائل کر دیا تھا، ویے
جی اس میں یا پہند کرنے والی کوئی بات تھی بی
دن اس میں یا پہند کرنے والد اور حیدر کی می
علامیہ کے ساتھ آئیں تھیں اور یا قاعدہ منتقی کا
اعلان کر کی تھیں اور جب اسکے روز وہ کلینک آئی
تو حیدر بے حد خوش تھا، جب اس نے بیزے
احترام اور بیار ہے اسے "مھا بھی" کہا تو ستارا
کی آئیسیں جعلملای کئیں تھیں۔

"آپ کو بتا ہے میں کتنا خوش ہول..... اف ..... جمعے بحد نہیں آ رسی اپنی خوشی کا اظہار کروں کیمے، آپ نے بہت اجما فیصلہ کیا ہے ستارہ آپ یفین کریں آپ کو بھی چھتانا نہیں پڑے گا، آپ کو بھی افسوس نہیں ہوگا میرا بھائی بہت اچھا ہے۔" وہ چھکی آ تھوں سے کہتا گیا، ستارا نہیں پڑی۔

" آپ کے بعائی جو ہیں سر۔" حدد می بنا

ما۔ "اب آپ اس سیٹ پری ببنیس گا۔" حیدرنے اپنی کری کی طرف اشارہ کیا تھا۔ "دو کیوں؟" ستارا جیران ہوئی تھی۔ "اب آپ میری بھائجی بین جناب اور وہاں آپ کی جگر بین بنی بلکہ آپ کو آفس می تبین آنا چاہیے، بس کھر جا تیں اورا تھی اچھی شاپیک

کری اور خوش رہیں۔' حیدر ہنتے ہوئے کہتا کمیا، متارہ کواس کے اس کے خلوص اور حجت پہ کیار آیا تھا، وہ ہنتے ہوئے سر ہلاتی رہی۔ مگر جنکے داریات تو آگے دن ہوئی تھی جب آسے بتا جلاتھا کہ مصب شاہ کے منظنی ریجنک در کر

مرجعکے داریات آوا محلے دن ہو کی تنی جب آسے بتا چلاتھا کہ مصب شاہئے متکنی ریجیکٹ کر کے سیدھا نکاح کا آرڈر جاری کردیا تھا، وہ ہکا بکا می رو گئی۔

"مے احسن کام جنتی جلدی نمٹ جائے اتنا ای بہتر ہے۔" وہ خاموش عی رہ گی، حیدر کی خوشکوار باتوں نے ذہن کومنی نہیں ہوئے دیا تھا۔ "آپ کو جھے کمر سے تکالنے کی اتی جلدی سے؟"اس نے مند مجلا کر کہا۔

"معلواليا عي سمجھ لو" وو خوشد في سے

ای شام عائشہ آئی اور عینی بھی آگی تعیم، ایسا میں شام عائشہ آئی اور عینی بھی آگی تعیم، ایسا میں سے اس غیر متوقع یات پر بے حد خوش تھے، ایسا میں جیرے جیسے الرکا دوبارہ مل جانا اور وہ بھی بغیر کسی اور جیزے ہے کم لؤنہ تھا، ایکا نڈے میں جس فو دات بستر پر سوئے کے لئے آئی لؤ وہن میں اور است بمولی بسری یا دی یا زائشت اہرائی تھی۔

" تارا! میں تمہیں تکلیف میں تبیل دیکھ مگار" اس کے لیول پر ایک استہزائیہ مسکراہ امرائی تمی ، اب کہاں تھا وہ تخص جو خود بخو د جان جاتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے، اب وہ کدھرتھا؟ جواسے بچھنے کا دعوے دارتھا، وہ تو شاید بہت دور الی دنیا میں کم ہو چکا تھا۔

" جموث مرف جموث بولا تفاتم نے۔" وہ الرت سے بربرانی، ای لیے اس کا بیل جاگ

مصب كالنك " جَمْكار ما تما، چند لمحول كي الله و ال

اے پولیس انٹیٹن آئے صرف دو سکنٹے گزرے تنے جب اے ایمرجنس کال موصول ہوئی تمی۔

"مرا آپ کی گاڑی کا ایکیڈن ہوا ہے
جس جی بیکم صاحبہ بے بی کواسکول کے کر جاری
تعیی، ڈرائیور تو موقع پر بی جال بی ہو گیا ہے
جب بیکم صاحبہ کی حالت بے حد نازک ہے اور بے
بیاڈٹو ٹا تھا، وہ سارے کام چیوڈ کر ہا پیلل بھا گا،
یہاڈٹو ٹا تھا، وہ سارے کام چیوڈ کر ہا پیلل بھا گا،
اس کی بیوی آئی ہی ہو جس تھی، کاری ڈور کے
شنڈ نے فرش کی خنگی اس کے اعصاب متاثر کر
دی تھی اگر جہ وہ بے حد معبوط اعصاب متاثر کر
دی تھا، اس نے فون تکالا اورایک ٹمبرطانے لگا۔
تھا، اس نے فون تکالا اورایک ٹمبرطانے لگا۔
(یاتی آئی جا دوہ اورایک ٹمبرطانے لگا۔

منسه تسنا 🚻 نومبر 2013

مغيام منا 📆 تومير 2013





## سندس جبیں پندرویں قبط

ڈسکنکٹ کردی جاتی ، ہار کروہ اپنی سرگرمی موتوف کرکے ایک طریف بیٹھ گئے۔

پی در کے مزید جال تو ڈائظار کے ابعد داکٹر صائمہ نے آئیں یہ تو پدسائی کے مزید من کے ابعد الحرام مائمہ نے آئیں یہ تو پدسائی کے مزید من کے ابعد حیائے گئی کوجنم ویا تھا، تیمود کو جسے تی زیر کی لی تھی، وہ کے ماختہ نون ٹکال کر دوبارہ سے وہی مخصوص تمبر پر لیس کرتے گئے، نتیجہ اس بار بھی وہی تھا، مہت نے بس ہوکر انہوں نے اسد کونون

وہ ہاسپالا کر بھی، تیموراحمدادر مرید خانم بھی دہاں تھے، مرید کے باس تو عورت ہونے کی فیر میں جسی وہ مسلسل رور بی تھیں، مرتبیورا تھرمرد ہونے کی دیست سے آئسو بھی نہیں بہا سکتے تھے، وہ بس مرید کولیل دیے سکتے ستے ادر ایسا می کر رہے تھے۔ مرب سے این کی الکلیاں ایک نمبر ملا رہی تھیں مگر دومری طرف این کی الکلیاں ایک نمبر ملا رہی تھیں مگر دومری طرف این کی الکلیاں ایک نمبر میں کال

### تاولٹ

کیا، اے بی کی خبر دی آور ساتھ بی ورخواست کی تھی۔

دین نے ڈاکٹر سلطان سے اسد کا تمبرلیا مقاات بھی اطلاع کر دول، محروہ میرا فون تبین افعار ہا، کونکہ وہ میر نے تمبر کو بچانتا ہے، ہم کوشش کرد اس سے رابطہ کرنے کی۔ "وہ دھیے انداز میں کہد رہے تھے، اسد جوایا سچھ در کے لئے بالکل خاموش رہا، اس کا دل جایا وہ تیمور کو یاد ولائے کہ بہلچہ ان کا دیل جایا وہ تیمور کو یاد ادراکٹ محر نہ تو یہ مناسب موقع تھا آور نہ ہی وہ انتا کم ظرف تھا کہ ان سے یہ بات کرسکا، اس انتا کم ظرف تھا کہ ان سے یہ بات کرسکا، اس انتا کم ظرف تھا کہ ان سے یہ بات کرسکا، اس

جب حما کو ہوش آئی تواسے ہا چلا کہ باہر ڈوانے بدل سے شے اور زعری کی بساط اس کی بساط لیٹی جا چکی تمی اور ہاڑی بلیٹ گئی می بینی کی



100 دسمبر 2013

"كما كرويج مم؟" ومين مجمد كيون كرون كا؟ وقار بماتي جن المراكم كرك كرك "ووقر عالم " تین تبارے ایا نے ماف کہا ہے کہ كوئى بات فيل كرے كا۔" تيلم نے اسے سمجمانا

"انہوں نے آپ کوئنع کیا ہے، جھے یا بھائی کڑئیں کیا۔''شاہ بخت نے وضاحت کیا۔ ''لیکن پھر بھی۔''انہوں نے چھے کہنا جاہا۔ '' سیجنبیں ہوگا، ای پلیز یوڈونٹ دری۔'' و، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، وقار تو مہلے تل اس منظے کو لے کر مریشان تھے، اگرچہ وہ بہت پہلے ہے آگا ہے کہ شاہ بخت علینہ میں انٹرسٹ لیتا تھا مراہیں بیشہ ہے کی انظار تھا کہ وہ خودا کی بندیدگی کا اظہار کرے گاء مراس کے بعد کے واقعات ماحال الدهرب من تعيد كيا مواتها؟ وہ کیں جانتے تھے، وہ کون لوگ تھے جنجوں نے ش ، بخت کواس قدر بے رحم اور سنگدلانہ تشدد کا ن نن نه بنایا تما، و والاعلم تصاور سب سے برای یات یہ گی کہ چیوٹی می بات مراتنا طوفان اٹھاتے والا شاہ بخت اس معالمے میں ملسر خاموش تمااوراس ك موذ اور حراج كويد نظر ركمت موسة وقارف ال ب مريد کي لوجيئ سے كريز كيا تحااوراب جب بيه مسئليه سائم آيا تو ميلي باروقار ملي حج معنوں میں چکیا گئے ہے اس کی وجہ میر می کہاس بارطارق جيائے صاف باتھ اٹھا ديتے تھے كروہ قطعاً بيه معامله شروع تبين كرين مح جبكه وو بعان ے پہلے می آگاہ تھے، ای وجہ سے وہ بھی حش و نَّ مِن سَمِّعَ مَرِيّا كِيهِ، أَنْكِل بِيكَام كُمَا لَوْ تَعَالَى اور ائے سارے فدشات کے چیچے سب سے معبوط

اور وه وجه شاه بخت تما، ایسانبین تما که وه

ساتيد مدسب" وه يزيزاني موني التي اور وبال ہے تھل گئی۔ " ملينه اور شاه بخنت ..... ناممكن ـ" طارق مغل نے بیعن ہے تیم کودیما تھا۔ "احر بمانی یا کل بین جو جائے ہوجھتے اپنی یٹی کو کنویں میں دھا دیں گے، کروت دیموایت ہے کے ، وہ قابل ہے کہ اے علینہ جیسی لڑکی لے " انہوں نے کی سے کہا، سلم نے اراضی اور حقل سے البیں دیکھا۔ " بملاکیا کی ہے میرے بیٹے شا۔" " خولي مي كول يس " وه دوبرو يو لي "آخر کول؟ کول دوائ قائل کش که انبوں نے کہا۔ دوم مجمعے جننی مرضی دلیس اور وضاحتیں و الوه من محى محى ميديات مل كرت والا " وو فظعيت سے پولے۔ " تو تھیک ہے مت کریں، میں خود کر لول كي- "ووقع من آللي-مد بر كر جيس منيلم بيكم يا در كمنا السي غلطي محي مت كرنا ورند انجام كى دمد دارتم خود بوك-" نیلم برہی سے جب روسی اور جب میں یات انہوں نے شاہ بخت سے کھی تو وہ بہت دمے یپ رہاتھا۔ ''میں کیے بحول کیا تھا کہ میرے ماں باپ

انبول نے جروار کیا۔

كوميرے كام كرتے كى عادت ميل ب، كولى بات مين، من خود ميندل كراون كا-"اس كالبجه موارتها، ميم كواس كے تورول نے تفكاد يا تھا۔ خبرس کراس کا زرد رنگ پخواور بھی زرد ہڑ گیا تھا اور آ محمول کی ویرانی دو چند ہو گی می اور لیول یہ خاموتی کافل مجدمز بدمضوط مو میا تھا، وہ بھرالی مونی آ تھول سے ای کودش بڑی اس تومولود يکی کود ميمتي ربي جو يالکل اس جيسي کي، اس جيسي مانونی رکیت کئے مقدراس سے بھی زیارہ ساہ بخت لا لي محى -

"أبك اور حياً" اس كے اعرب ميل ويراني شل باز کشت مونی اور وه این ممکرانی مونی زات اور میلی مونی روح کے ساتھ میکھاور می توث کی۔ دو دن بعد جب وه آئی تو لا دُرج ش کمژی د يوارول پيچي اي اوراسيد كي تعماوير ديمتي رعي م میراس نے وحشت کے عالم میں اٹلار مڈلفسور کو ا خا کرز مین بدوے مارا، شیشے کا قریم زوروار آواز کے ساتھ تو اور کر جیاں دور دور تک میل تنس "حياكيا كررى بوريالل بوري بو؟" م پندئے تیرت و ہریٹانی اے روکنے کی کوشش

" إلى ياكل مول شن، آب دوروي جمه ے۔"اس نے چلا کر کہتے ہوئے فرت سےان كالإتحد جمئكا تعاب

"مت کیا کریں میرے ماتھ بیمجت کے الدامه مب تغرت كرت إلى جحد سے مب اللہ مجى بجيم پيند ميل كرتا اور بجيم اين كنا بول كي مرال و كل مياس كامورت مل"اس في د ہر د ہر کہے میں کہتے ہوئے بی کی طرف اشار

" نے وقوتی کی یا تیں مت کرو، بیٹا اور بین لوخداتعالى كى دين ين بين " دوغصے سے بوليس محيا 

" الله يما ب محصد وي كرد بان ميرك

# الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے

اردول آخري كراب سيسسيسسيسس - 126 فاركندم ..... -/000 وي كول ب ..... آواره کروکی ڈائری ...... اين بطوط كتفاقب من ...... -/00 علتے بوتو جين كو چكتے .... ...... - 10 كار ترى ترى برام فر المسافر المسامية المستى كاك كوي على المستندين المستندين -/165 165/- ..... ول و حق ما المعلقة الم آپ ے کی پردو ..... دُوا كَمْرُمواوى عبدالحقّ · · تخاب كل مرمير المسالية دُا كُثْرُ سِيدِ عَبِدَاللَّهِ طيف نثر سيسيس - 160/ طيف ترك ل طيف البهل ...... -/120 لا ہورا کیڈی، چوک آردو بازار، لا ہور

قون نيبرز. 7321690-7310797

ياسان دوا (103) المعابر 2013

حنا <u>(1</u>02) دستبر 2013

اے علید جیسی کڑی مل سکے، اسک کون ک خامی ے میرے بیٹے میں، ایک مرف اٹی خواہش کا ا ظبار کیا ہے اس نے اون سا پھو غلط کیا ہے۔"

ال یار جی صرف شاہ بخت کی ضد اور خواجش کو اور اکرنا چاہتے ہے بلکہ وہ تو خود بھی جی خواجش کو کھنے ہے اور جائے ہے کہ اس وقت شاہ بخت کی جو دخی کے دور کی بھی خواجش کی جو دخی کی خواجش کی دو کہ جھی کر سکیا تھا اور وہ قطعا اسے اس سن کی دو کہ جھی کر سکیا تھا اور وہ قطعا کی بحر اس وقت تبیلہ چی اور احمر چاچو کے سامنے موجود تھے، وقاد کے منہ سے شاہ بخت کی خواجش موجود تھے، وقاد کے منہ سے شاہ بخت کی خواجش جان کر، احمر چاچو بہت دیر تک جیب رہے تھے، ایس شاہ بخت سے بے حد محبت تھی اور ایس وقت اس کے بیروں کی زیجر بن گیا تھی، کی اور احمد کی ترجی بن گیا تھی، کی اور ایس وقت سے بے حد محبت کی دور اس کی در بھر اس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی جومرضی ہوگی وہ ایس کی در اے کو مقدم محبس کی در ایس کی دیس کیس کی در ایس کی در ا

وقار کوایک گونہ تملی ہوئی تھی کہ انہوں نے دولوک انکار تو نہ کیا تھا، یہ بات جب مخل ہائی سے کے درو دیوار میں پھیلی تو اس کے دور دعمل سامنے آئے تھے، پہلا تو طارق بچا کا تھا جو وقار پر از صد طصہ تھے جنہوں نے یوں بڑا بنتے ہوئے اتنی پڑی بات احمر جاچ سے کر دی تھی اور پھر دوسرا دھا کہ

"شاہ بخت سے شادی ۔۔۔۔؟ ناممکن ای جان، پس اس کی شکل بھی جس و کھنا جا ہتی۔"
مغلل باؤس کے اندر علیتہ کی سرگوش نے آگ گا گا وگی میں اور چب بیر سرگوش سفر کرتی ہوئی شاہ بخت تک چیش تو گیا، وقت واقعی بدل تک چیش تھا اور اس کی سلطنت تو کمپ کی لوئی جا چی

#### \*\*\*

محصب اور ستارا اس وتت شادی کا لہاں ۔ تھی اور آیک رواتی م پند کرئے آئے تھے ، محصب اور تھا کہ ووسفید اتی تی اشیاء و کو کر ج رنگ میں جی کوئی لہاس فتخب کرے جبکہ شتارا اس مجمی تھے کی قدرو تیمہ کا تعداز و لگایا جاتا تھا کا تعداز و لگایا جاتا تھا ماہ نامہ جینا (104) کے سمبیر 2013

حسکن کوا تاریخے کی غرض سے بستر پیہ آئی تو حیدار اور علقہ کی کال آگئی ، وہ بات کرنے کے موڈ میں قطعاً نہ می مکر ان کی محبت اور خلوص کے آگے بار گئی ، ان کی چھوٹی چھوٹی یا توں اور پیٹھی شرارتوں نے اس کے موڈ کو ساری کلفت خوشکواری میں ال ، ان تھی

''یہاں رواج جین ہے شادی یہ مقید رنگ

"اس من پند نا پند زیادہ اہم ہے

ستارات بل من نظر تھیری می ، وہ اس کی

"قوال من كيا يرابم عيد آپ

مرے کے ستورنا ہے با؟ تو محر ڈریس می میری

مندی تھا، وہ بھلا کب بہلے اس کی ضد کے آھے

تفهر مانی تھی جواب تقہر ماتی جسی خاموتی بہتر

جانی اور بول وید تک ڈرلس می اس کی پہند ہے

منخب کرایا حمیاء والیبی کے سفر میں حسب معمول

حیاتی مصب نے اس خاموتی کو پہلے سے

يؤه كرمحسوس كيا تفاعر بحدكها شرتفاء مصب ي

اندر کیا تھا جانا مشکل تھا، جیولری کی وقعہ بھی

محصب نے بلا در لغ ای پیند تھوسی معی اور حقیقا

ستارائے اس بارائی رائے دیے کی کوشش می

حبيل كي محيء جب وه تمر لوني او جسماني محلن

ئے زیادہ وی طور بر تھک مجل میں ، اال کوسارے

ون کی تغییلات مجمی ساناتھیں کدوہ بروی دیر سے

موانظار میں اس تے وسلے جمع کر کے الیں

نہایت خشوع خضوع سے سارا دن کی رودادستانی

سمى إورايك رواين معاشرتي موي كے مطابق وو

ای میں اشیا ہ در مکھ کر ہی خوش ہو گئی میں کیونکہ آج

بھی تھنے کی قدرو قیت سے دوسرے کے خلوس

كا اعدازه لكايا جاتا تها، جب وه سارے دن كي

ناجار سنارا خاموش مو کئ، وه محص بلا کا

يهند كابونا جائية " ووطعى اعراز من بولا تعاب

یمنٹے کا ا آپ بلیز میری بات کو چھیں۔'' ووغعر

باِنسِت رواح کے "مصب نے اپنی خوشما

آ عيسان يم كود كردي-

آنفول كى چىك سمدىدىانى كى-

منبط كرك مجمات والاائر من يونى مى

برل دی شی-ایکلے دن مہندی

ا گلے دن مہندی کی رسم می اور سزارا کے دل
کی حالت تا قابل بیان بور بی می مبروز کمال کی
ری بوئی زامت کی یا دیں اور ٹوفل کی اڈیت انجی
اتن یہ ہم نیس بڑی تی وہ از حد ڈسٹر ب تھی کراس
کے باد جود بھی اے احساس تھا کہ وہ انٹا موڈ وکھا
کر سب کو لکلیف نہیں وے سکی تھی کیونکہ یا با
سیت سب بے حد خوش تھے، مہندی کی رسم
کر نے کے لئے حیدراور علیہ کے ساتھان کے
ریگر کر نر بھی آئے تھے، رات کو بینی سنارا کو مہندی

اس شائدار تقریب میں سب بے عدمن

تے کر مصب شاہ کے اندر ایک سوال تھا، وہ

سفیدشاندارلہاس شکسی برگ کی طرح اس کے میلو میں تھی مراس بری کی ہضلیاں سولی تعین ادر اب جیکہ جیدرا ہے تک کرر یا تھا ادروہ اس بڑے ہے ہے میں بیٹے کے مریض اس کے عالیشان کرے میں بیٹی رواجی دلیتوں کی طرح محوانظار تھی تو اس کا دل سے معنوں میں خاتی تھا۔

اور پھروہ آیا، وہ جواب اس کا شرق مالک و
حقدار تھا، جس کے افتیار بین اس کے سارے
افتیار آگئے تھے اور جس کی دسترس بین وہ تھی، اور
اب وہ اس نے یا تھی کر دیا تھا، اس کے سونے
ہاتھوں کو اپنے ہوٹوں نے چوم کر دیگ وار کر دیا
تھا اور اس کے بالوں کو ایک والبانہ وارتی ہے
چیور یا تھا اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے کہنا بیار کرتا
کو اس کے حوالے کر دیا، بتا تھیں بین کرکے ٹود
اور کیا تھی؟ اے تو سمجھ بیں آئی تھی، وہ تو مرف
اور کیا تھی؟ اے تو سمجھ بیں آئی تھی، وہ تو مرف
اور کیا تھی؟ اے تو سمجھ بیں آئی تھی، وہ تو تو اس
اگی منح جب اس کا سامنا معصب سے ہوا تو اس
کی آگھیکا حکوہ ستارا کو ہار کیا تھا، بیر سر تھیے اس
کی آگھیکا حکوہ ستارا کو ہار کیا تھا، بیر سر تھیے اس
جواب ستارا کے ہاس بیں تھا۔

سریدا عرا آس لایوا جیپ منظر تھا، کاٹ میں پڑی ہوگی کی زور ڈورے روری کی جیکہ حیا واش روم میں میں ، انہوں نے آگے یو ھاکر چی کو اختابا اور اسے جیپ کردانے لکیں ، کچھ دار بعیر حیا یا ہرآگی ، اس کا چرو کیلا تھا، وہ منہ دموکر آئی تی ، حیاتے آیک نظر آئیں دیکھا اور پھرائے چیرے کو خیک کرتے گیں۔

''حما! شغق کب سے رور بی ہے۔'' مریتہ کواز حد غصر آیا تھا۔ مور حد عصر آیا تھا۔

حبا کاچرہ بے تا رُقماء اس نے کوئی جواب

بالمناب شنا 105 دسمبر 2013

تهين دياءمرينه كواس كى نظراندازى از مدملي تمي مروه خاموتی سے منق کو بہلانے لکیں، اسے شديد بوبجوك كلي تحي جببي وومسلسل روئے تي۔ "اے بھوک کی ہوگی اے فیڈ کرواؤے" انہوں نے تھک کر حیا سے کہا، حیا عاموتی سے ر من کو لے کر بیڈ ہر بیٹھ کی مورینہ چنو کھے اسے ويمتى رين مجر يأبرنكل تنب ادر رات وه تيمور سے کمدری صیل۔

" مجمع حیا کے رویے سے ڈرلگا ہے تیورا اسے دینی طور پر یقینا کچومسائل کا سامناہے اس كاردكمل بهت عجيب بوتا جار بالب منق كي يدانش کے بعد، شایدوہ بیٹے کی امیدنگائے بیٹی تھی، خیر جوجى تما كم ازكم اب محريس بوسكما آب اس ے بات کیا کریں، آب مجی تجانے کدم معروف رہے ہیں وقت ہی کین آپ کے یاس " وو تشویش سے بول رہی میں و تمور نے يوتك كراتين ويكها\_

" أب كول محميل رب؟ وه تعليك كيل ہے۔ وہ عارت کی ہوکر پولس۔ " كركيول؟" ووقع كيا\_

" کیا کہنا جاہ رنگ ہیں آپ؟" وہ <del>کھ</del>کے

" ييش ايل جائق ، وه از حد مناثر مولى ب اور بیاس کے رویے سے صاف طاہر ہے خدا معلوم آب کو کون نظر میں آنا، آپ کے ماس فرصت عی میں اس کے یاس دو کھڑی بیٹنے کی، اس کے ساتھ بیٹیں اس سے وسلس کریں کہ آخراس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ، اتنی دفعہ ش نے ذیکھاہے کہ منتق کو یا لکل نظرا نماز کردیتی ہے، وہ رونی رئی ہے اور حمایا لکل اے لفٹ میں کروائی اسے لول رمیمتی ہے جیسے وہ کوئی مجوبہ ہو اور شن ..... مريته كي بات ادحوري ره كي، كمناك

ے درواز و کمول کر حیاا عرد آ لی می " يالكل تعيك كهردى بين آب، أيك لا كي اس قابل میں مولی کراے توجدوی جائے اور أيك بدمورت لوى لو بالكل يحد ويررو كيس كرنى - "الكالجيد برد برقا-

"حبال كيا فضول إت كررى موتم-" تيور -EL 416

" من بالكل تميك كبدرى جول يا ياء أيك اڑی کواتے ماز کروں سے کئی مالنا جاہے ورنہ کل کو جواسے مشکلات پیش آنی میں مال پاپ اس كاايماز وليس لكا سكت ووبرستوراي طرح محو گفتگومی مریبه به کایکای است دیکیوری محس "ايها مت كبويهم في مجيل بيرسب لوكيل سكمايا تفااور م يتمين ايس يالا مح مين " تيورزئب كربوك تتجيب

ورقبي الوالب كي الملكي تعلق ووجلا في تعلي " ہماری معطی میرسی کہ ہم تہوارے مال باپ یں۔"ال بارمر پینورٹ کر ہو گی میں۔

مصاري زعركي است روناعي ب، تو اجما ہے ام می سے برینس کر لے، ویسے می کون لے کے جائے گا اسے کون کرے گا اس سے شادی ، ایک بد کردار مال کی شاخت بوری زعری این کی جان میں چوڑے کی اور برمورلی کا فیک اسے ہیشا صاس متری میں متلاد کیے گاہیں میں تے موجا ہے کہ میں نے اسے ایسے کی مقابلے میں مبيل و يكناء شدوه يرفع كى اور شدى ميرى طرح اس كا دماغ خراب بوگائ وه يو كاليس مي ميث یزی می ور زرد رقبت کے اسے دیکھتے رو

"ايبا مت كهوحما! ميرى جان إيبا محري ہے۔" وہ کیکیاتے ہوئے کہے میں بمشکل ہولے

ہو کیا،علینہ نے ایک نبح کے لئے سوچا کہ وہ واپس مڑ جائے کر چرا کلے تل کیج اس نے بیہ خیال روکر دیا، ووسی طرح جی اسے بیہ باور کیل كروانا جائتى كى كدوه الى سے وركى ب يا كنفيور في المحين آم يده آني -

اس تے فریج سے دورھ ٹکالا اور جین نالنے کے لئے لین کمول لیا، خاموتی میں صرف مجيج كين كي آواز مي ،اس في دوده مين شي والا اور پرٹر جلاتے کی وہ یا لکل پاس بی تو تھا، ڈارک براؤن شلوار ميل مين استين نولڈ کيے الي مسور کن خوشبو کے ساتھ وہ علینہ کے اعصاب کشیدہ كر كيا، وه جند لمح كے لئے مجول كى كماس تے كرنا كيا تما؟ جبكه وه بنوزاي طرح من تما،علينه نے سر جمٹکا اور شوکر یاٹ کے لئے ادھراوھر دیکھا وہ شاہ بخت کے سامنے سلیب یہ بڑی تھی، مہلے اس کے ول ش آل کہ وہ اسے پڑانے کو کیے کھراس نے تورآی پھر ہے اینے خیال کی تقی کی اورآ کے بڑھ کر جار پکڑ لیا ، دوسری طرف وہ اٹی كانى تاركر يكاتها،ايخ فحدر شك يس المريل کراس فی تھام لیا علینہ نے در دیدہ تظرون ہے اے دیکھا اے انظار تھا کہ وہ یا ہرجائے، عمره وو بيل سليب سے پشت نكا كر كمرا ہو كما اور

كانى كے محورث لينے لگا۔ علید کے خاموتی سے اٹی جائے کم علی ڈالی اور تھام کروا ہیں مڑی تکراے رک جانا ہڑا، اس كى كان لى ايك باتهرك كرفت شريعي، ووبلت

"بات كرنى ہے تم ہے۔" شاہ بخت كے کیے میں ایبا کو تھا کہ علینہ کے حوصلے یک بیک يت ہوئے تھے۔

"بيه بات كرنے كا كون ما لمريقه ہے؟" وہ بھکے سے اپنا ہاتھ حجنزاتے ہوئے بولی، شاہ "ابیای ہے یا اگرات نے بھے میری مدادرادقات بادكرواني موني لو آج ميرى روح ائي کل نه جاني اور وجودان قدر روندانه آما موتا ر مرنے کی دعا ما لکتے ما تکتے میں خور نشی مرآ ماتى- "دوسفاكى سے فود يراس راى كى-

" كيا موكيا بي مجين حبا؟ كون اس طرت خورت کا شکار ہورت ہو؟ "تیور احمدال سے مراياسوال تھے۔

ومين؟ كيول بن كيول خود ترى كا شكار ہوں گی؟ میرا د ماغ بالکل تھیک ہے، میں تو مشکر گزار ہوں اسید کی جس نے جھے عرش سے قرش لا پھنگا، میں جو دوسرون کومعمولی کیڑنے ٹموڑے جھتی تھی اب اپنی اصل حیثیت سے آشا ہونی ہول، جھے اب یا جلا ہے کروشن بدر سنگتے والمصمولي حشرات الارض مين مين خود بمي شال ہوں، مبروال میں آب سے زیادہ محث سی کرنا جا ہتی ، آپ دوٹول ہے درخواست ہے كه بير ب معالم عن دخل اعدازي مت كرين، اكرآب بجھے برداشت ميں كرسكتے تو ميں ما كمر جِورُ كُرِيجِلِي جِادُ لِ فِي أَوهِ اللِّي بِأَتْ مِمْلُ كُرِيجُ كرے ہے باہرالك كا-

تبور احمر کے جبرے بیرموالات کا انبار تھا اورمريندي خاموتي في المحل

رات کے سیاہ پر جہار سو تھیلے ہوئے تھے اور عمل ہاؤس تعیند میں ڈویا ہوا تھا سوائے دو افراد ے، جواز حدید چین و بے قرار تھے، علینہ احمر تعل اورشاہ بخت معل\_

مليد تے وائے كى طلب سے بياتا بو كريكن كى راه كى اورشايد مي اس كى علمى مى یٹن میں پہلے ہے شاہ بخت موجود تھا، وہ ایسے د کیھے کے تکھٹا اور چھرے اپنی کافی تعینے میں مکن

باعنامه هنا 1076 أستخبر 2013

ماهناي شيا (106 د استنبر 2013

بخت نے مجمی کوئی تعرض کیے بغیر کلائی چھوڑ دی

"دوس فريق سيم بات ميل سني ا مجيئ " وه وو توك بولاء علينه تي تظر اعدازي كے ساتھ واليس مرتا جا با عراس بار حملہ يملے سے شدید تھا، علید کے ہاتھ میں موجود مائے کا ک

" حباراً مسلم كيا ہے؟" وه توج كريولي

" مي ينات ك في حجيس روك ريا مون " اس كا اعراز حظ لين والا تماء اس ات كلاني البيته چور وي مي مطينه ما جا ہے موے جي

إحاجة بوتم؟" ووطنز بديول مي-مواب بيرتو تهيل كبرسكما كمتمهين عابتا بون كيونكهاس سيم طاصي خوش مجي كا شكار موسكتي ہو۔ ''اس کا اعراز حراح اڑائے والا تھا۔

معین السی تعلیم کا شکار میں ہوں۔''

ئير اور جي اليكي بات باس بات بات جلیری حتم ہو گیا۔" وہ حربیہ جڑا رہا تھا، علینہ کے اندرتهن وكحدجوا تفايه

" تم كيا بات كرما جات بو؟" عاينه في

"مل صاقب بات كرون كا اور ....." الن نے بات شروع کی مرعلینہ نے قطع کر دی۔ "أورماف بأت كياب؟"

معشادی تو تمہیں کرنا تی ہے تو مجر انکار

" هم تمهاري بات كاجواب وَينا ليند كن کرتی۔'' وہ جلائی تھی، شاہ بخت کی رحمت میں سرتی دوڑ تی اس نے ایکا یک باتحد میں پکڑا گ

ساہنے و یوار یہ وے ماراء جمناک کی آواز کے ساتھگ ٹوٹا اور کائی دیوار کو غدار کر گئی۔ " أُوْوِمْتِ شَاوُتْ ..... او كي" وو ال كي أتلمول مِن أتلمين وال كر مرسرات ليج مِي

علینه فرم: ی موکنی، شاه بخت کا رومل ای قدرخوفاك إدراما كك تفااس كي حيات يرمنون یرف جم کی می و و این حکہ ہے مل بھی نہ کی اور ساکت ی اے دیمتی رہ گئی، پھراجا بک اس کے وروں نے حرکت کی اس نے کروتے موسع باتفون سيمك سليب يرركها اور الخ قدمول ے باہر بھاک تی۔

شاہ بخت میں کول کے ساتھ وہیں کھڑا تا ای کی آنمول می برداشت کی سرخیاں از رق

''علینه احر محل'' اس کی برداشت اور حرصلے کا مترورت سے زیادہ امتحان لے رہی تھی اوراس کا موڈ مز بدخفرنا ک کررہی تھی۔

"أب جانا جائي بين؟"معصب البيخة دونوك اعداز مين سوال كميا كرستارا كزيزا ی گئیء وہ و لیمے کی سیح اس کے والدین کے بال جاتے کے بادے میں دریافت کررہاتھا۔

''بات میری مرضی کی جین ہے یہ لؤ رسم ہے۔ وہ آ جس سے وضاحت کرنی ہونی ہونی ا " مِعَارُ مِن كَنَّ رسم، مِن تَنِينِ ما ما، آب اس في المن المراب الله في المند أواز من كما ایں دوران اس کا مویائل نے اشاء اس کے اسکرین دیکھا تو اس کے ماتھ بیدایک محمری حمکن

و الكل محصب شاه ازبير " وه بالكل بدلے ہوئے کیج میں بات کرتا باہرتک کمیا ستارا

اں کی پشت کود میستی رو گئی، گھراس کے اعراض ر نے لکی تھی ، کمیا ہے کسی تم کی وی تسکین تھی؟ وہ فخص است أكشير لكا تها، كيا ووستعبل من محى اسى الم كارويدروا ركمنا جابتا تحاء ستاراك باتحول ے پیند کھوٹ مراء موالیہ نشان کا سامنا زعر کی ے اور کئے مقامات پر اے کرنا تھا؟ دومری

المرف مصب نے جیسے ہی کال بندگی میابا سے ر من ہوگیا۔

ومعصب! كما إت عبياتم مجم مريثان

رکھائی دیتے ہو؟ و میر کی ایاء اس رات سے منفش کے منعلق سیجھ وسکشن کرنا تھی۔" اس نے تہایت آرام سے ان کا ذہن بدلاء وہ سر بلائے ہوئے ا كريده مح اور دات وليمه كي تقريب على ب منصب نے ستارا کو دیکھا تو چند بل نظری الله منا سكا، دو أيك سلى ريد ايونك گادُن شي ا اور اس کے دراز یال کردن سے بہت اور اکب جوڑے کی شکل میں بتد سے تھے اور اس کی بی گردن بہت نمایاں تھی جس میں موجود ایک خواصورت بإراس كى دلكتى كودوچتر كرر باتحار .

حيرر نے اس كے يول بے خود ہوجانے كو بہت شدت ہے توٹ کیا تھا اور پھر وہ بہت دیر معسب كاريكارو لكا تاريا تها، جس يرمصب في

فنكشن كا آخاز ہو چكا تھا، سيارا كے خاتمان - أريا مجى افرادموجود تصاور مح معنول ش ال پروشک کروہے تھے، مرسب وی تھے جنہول ن پہلے مبروز کمال سے اس کی طلاق کوائی بے وتقید کا نشاند بنایا تھا اور مرطرح سے ستارا کو لصوروار ممجما تعام مراب ببي لوك ستارا كي قسمت یں برلئے یہ جران تھے، کھائے کے دوران منتسب كارديه بيع حدوالهانه تقاوه منتقل اس كي

یلیٹ میں کچھ نہ چھور کھتا جاتا تھا، ستارا کے کھر والول في بمي اس كابد القات لوث كيا تعاه تحصوصاً امال کے ول میں بھی معنوں میں اطمیمان

كمائي كے ليد فوٹو شوث تماء جيسے تي مصب ادهم ادهم ووارستارات ورأامال كے كان

"المال!مصب الميل وأفي كم على دي كے لئے كر جاؤل ،آب بابا كو مجما ديجة كا ده مصب کے مایا ہے یا خیدر کا کی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں۔" متارائے دھی کیج من كبالوامان الجوي سي-

" مرکون اری آبیاورسم ہے بگی۔ "من تے بھی بھی کہا تھا طران کا کہتاہے كريس في ما مارا ال بحث كا كيا قائده عيد جب اليس پنديس بالوش وه كام عي كيول كرون؟" ستارائي مرحم ملج شي بات حتم كر

امال نے ہمی قیم و قراست سے معالمے کی بازي كو ويكيما أورخاموش ريئه بن على عليمت جانی اور اثفر سنی، ای وقت مینی اور عائشه آنی وبال آسين متاراني في الفورايا مود تحيك كيا تما، بهت خوشوار من متنون بيش كمب شب من معروف میں جب حیرراورعامیہ نے وہاں ہا۔ بولا تما، بالون كا انداز ادر بليح قوراً عي بدل يك اپ یا توں کامنن رحی رحی تھا، وہ سَب بہت عن ے سے جب ایک دم سے عل داعلی کیٹ سے شورماا شانخارس كانظري بساختاس ست

وہ بلند قامت تفل سیکورٹی گارڈ زے الجھ رباتها، ساته ساته وه بلندآ داز میں می رباتها، سارا کو دور ہونے کی وجہ سے اس کی آواز کیل آ

بامنابه هنا (10) دستجر 2013

ری می جس کی وجہ سے وہ اس کی یا تیل جس س سكى مراس تے بلندآ واز ش معصب كانام لياتها اورساتھ بی ت کراے بلانے کو کہا تھا۔ " يا الله! يدكيا مورباع؟" امال والى ي

" آب بريثان مت جول آئي ش ويكمآ اول-" حيدر كے چرے يركسولس كى ووا كے يزه كمياء ججوم اب اكثما موتا جار بالخما اور تحركتن سے مصب آتے پڑھا اور اس آدمی کے قریب طلا کیا، اب وہ دولوں ایک دوسرے کے عدمقابل كعرب تقر

مع كيول آئے ہو يہاں؟ مِس نے تمہيل منع كيا تما نا؟" محصب كي بلند حصيلي آواز كوي محي، جوایا اس آ دمی نے بھی کچھے کہا، مگر وہ مقامی زبان ميل مي، وه كيا كهدر با تما؟ متارا كو مل بحر ش خون ركول ش جمياً موامحسوس موا تها، وه ملائي زبان میں بول رہا تھا، جوایامصب نے بھی اس ے ملائی میں بات شروع کی گیا۔

"آپ میرے ساتھ ایا کیے کرسکتے ہیں؟ می آب کا بھائی ہوں۔" وہ اجبی حص بے بی ے چلایا تھا، ستارا کو دھیکا لگا تھا، معصب کا

دن كا آغاز بي براعجيب تفا، دو تح جاك تو ایس کی تمریش انتهائی شدید در د کی لبرین اتھ رہی تھیں ،اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کل رات مار بل کے فرش ير چسل كئ سى، وه درد كو يرداشت كرت ہوئے اٹھ کی، تجر کی اذا تیں ہورہی سی اس نے تنقل کود مجھا، وہ لحاف شراح سے سورتل می ، اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو کئی، قیام میں اس محسوس ہوا کہاس کی ورد میں يكدم اسافه بوكما تفاء ركوع كرت موت اس

کے لیول ہے بے اختیار کراہ لکل کی می وہ چھ کے تک ٹودیہ منبط کرتی رہی مجراس نے جست جن کی می اور سودے میں جاتے ہی اس لول ے ایک کرلائی مونی و تعلیمی اور کروں تؤب تؤب كرروني كلى مكرده ادرنا كرده كناجول کی معالی مانتے ہوئے اس کا بوراجسم ارزر ما تھا ممتكل وہ اسى تو يا ہر بادل كرج رہے تھے، اس تے جرت سے کمڑ کی کھولی، لومبر کی سرد بارش کی چھ بوندیں اس کے جرب سے عمرا نیں تو وہ وکھ رم کے لئے رک ی گئی ورت ارادہ کھڑ کی بھر کرنے کا تھاءاے یادآیا بھی اے بارش ہوں پیندهی و قربیتو تب کی بات می جب دو زعرو گا اب تو کچونجی شدر با تھا، شازندگی شدخواہش شا خوتی وسب حتم ہو چکا تھا۔

لا كھ كوشش كى تحريكل عى محيّ

کھرے ایسف، جنت سے آ دم

تیرے دل ہے ہم ....!!! كياكوني تحص اس عدرياده جاه حال تما؟ كياكوني ذي تفس اس عدريا دور كيل تما؟ کیا روئے زمین یہ کوئی اس سے زیادہ بدقست

> اور کیا کوئی اس سے زیادہ نے بس تما؟ ميس سيقيقاً ميس

اس نے تم آنکمول سمیت کھڑ کی بند کر دی اور ملٹ کر بیڈی مکرف آئی جب تظر تعق یہ یوی تعمی، وہ یکا یک جیسے من می ہو تی ایک اور بد بحتی لا اس کے اعراز ہر دوڑتے لگاء کیا تھا آگہ اے ایک بیٹا مل جاتا؟ اس نے خود تری کی انجا یہ جا کے سوچا تھاہ کمر پھر کیا ہوتا؟ کیا اسیدا ہے معاف کردینا، کیاوہ اے پیار کرنے لگ جاتا ہ کیا اس کے احساسات حبا کے متعلق برل جائے؟ اور

كياده ابناانقام بحول جاتا؟ حيل .... يقيما حيل -

اييا كجيمكن عي شهمااورده يتأثيل كياخوشي بنی سنیالے بیٹی می ما اور پایا کل ہے کرا تی سن شادی میں شرکت کے گئے تھے، ماما ے بے مدامرار یو جی اس نے ساتھ جانے کی مای نہ مری می میایا اسے یوں اکیلا چھوڑ کے بالے کے جن میں شہر وہ مانی فی شرق اکس

ار مانتا پڑی میں۔ اور اب وہ اسمیل شنق کے ساتھ محر تنی اور اور سے مید بارت، وہ شاید چرسے لیٹ جانی مر ای اثناء میں انٹرکام نے اٹھاء اس نے اٹھایا تو کٹ سے جاکدارہا۔

"بي بي ماتبه صاحب آئے جيں۔" ج كيداركي آواز بارش كي شور من فيرواس ك تھی، وہ الجھ کئی، صاحب؟ کون سے صاحب؟ "دومن من كيث بدأة من مجيل ليخ آیا ہوں۔" رسیور سے اسیدمصطفیٰ کی خلک اور تحكمانه آوازا بمرى مى \_

حیا کے ہاتھ ہے رسیور چھوٹ کمیاء وہ چھ الح سالس بو كے بیٹی ری محر بدات اتنی مسلے ہوئے شلوار میس کے ساتھ وہ مملے سے زیادہ عام لک ری می ، اس نے کرم جادر معبوطی سے منتك سونى مولى شقق كوا تعايا اور بأبرتك آنى-

لادئ سے کاری ڈوراور چرخار کی دروازہ وا جیے بے جان قدمول سے تھیدث ری می ال نے ڈرائور سے کر رہے ہوئے خود کو بارش مي بهيآنا با اتفاءاس كي ممر در داب يز هاري مي م وہ کیٹ تک پیچی تو جو کیدار نے کیٹ کی ڈیلی کفرل کھول دی تھی وہ ماہر آئی تو چھ کھے اس سكيرول نے ملتے سے الكاركرو يا تعار وه كوني عام آ دى كيس تها، وبال كون تها؟ وه

جس اسيد مصلحيٰ كو جائتي تھى ووتو ايك تھى ادار ہے مِن طَيل مَحْوَاه بِرِانَكُشْ لِيَجْرِارِتْهَا اورا كَيْدِ بِمِزْ يِوْمِا كرخرج جلار إتحاء سائے كمراض ال كے لئے فطعى طورير نياتما-

گارڈز کے حسار میں بورے پروٹوکول کے ساتھ ، بولیس بو نیفارم میں اس کے سامنے "وى الى في اسيد معلى" كمرا تعالى في اس کے جیب کا بیک ڈور کولا تھا، وہ میکا کی اعداز ش اعد بين أن ال في وادردواز على من می می وروازه تمک سے مطاء دو باتھوں نے جادر کا کونہ کی کراغر کیا تھا اور مجروہ اس کے برابر بين كما اس كي محور كن خوشوه حمات لكفت أعسين في كرسانس بوك لياءاس كى الكول يس ار دش می اور اس فی حقق کو بوب ما در می جمیا ما ہوا تھا، جیسے کونی اینے گناہ چھیا تاہے، والسی کا سنر شروع مو کمیا اور کیا تھا ای واپسی ش ولت ..... ي كن .....اورو هنكار ـ

اس کا سراتیا جمکا ہوا تھا کہ جاور کی اوٹ ے اس کا چرو نظر کی آر یا تھا، گاڑی میں ایک مادسانا تعادحها كادماح بيني كام كرنا جهور جكا تماء آج كيها دن تما؟ بداكر جرو تما تو كيے مواء مجرات تو نبول کے لئے تھے، وہ تو ادلیٰ می انسان می بلکہ ساہ کارمی تو اس کے لئے ہیہ كرامت كمي ظهور يدم موقي كي-

اسيد مصطلى اسے واليس لينے آيا تھا، يا خداا کوئی اے یقین ولائے کہ میریج تھا،خواب بیل۔ ایک دم سیٹر بر قرآیا، کاڑی ملے سے بھلے ے رکی اور منق سمسانے کی و حیا بریدا کر حواسوں میں آئی اورائے تھیلنے تکی واس وقت اِسید کا فون نے اٹھاء رنگ عُدن کی تیز آواز سے تعلق جاگ تی اور مہم کر روتے لئی، حیاتے بے حد خوفروکی کے عالم میں اسے اندر جھیجا اور تیز تیز

ملعنامه شيئا (١٤٠٠) أيستغبر 2013

كوكى برائى تظر تين آتى اورتمها راكيا خيال بيع؟" " تو کیا بیشہ تھی بنا کرد کھو گے اے؟ بیس و و فقرانا كراس كى دائے الك دى تعين-سال کی ہو گئی ہے اور کب تک بیگی می رہے گئی؟" "امی! آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ علینہ اور شاہ انہوں نے تی ہے احتراض رد کر دیا تھا۔ بخت کا کوئی جوڑ عل کس ہے، پہلے آپ جمع "ان دولوں کے مزاجوں میں زمین آسان سبھائیں کہ بیڈیال آیائم کے دہائے میں؟" وہ كافرن ب- عباس في دوسراية محينا-غے سے بولا تھا۔ "اب سے کیا فرق ہڑتا ہے، لڑکی کو تھر " کیا مطلب؟ حمرہیں تس یات کی جب بسانے کے لئے بہت مکھ برداشت کمنا بڑتا ہے جُرِي عَنِي ہے؟" وہ اس کا روش و کھے کر حمران رہ اور بخت کے حراج ش الی کوئی خرابی جس ے " ووجی جیے صدیقہ آ سی اس -"ا مي المعذرت كے ساتھ ۽ آپ کوشاہ بخت " الراس - خرانی اس کا عصد ریکھا ہے كادماع كالمجي طرح المرازه عيم ازم وه كوتي آپ نے؟ کسی دن علینے کو بھی غصے سے افعا کر نارل انسان میں ہے جمے بہت اچھے سے بہاہے باہر منظے گا۔ 'عباس نے فی سے کہا۔ اس کا مسائلولیس ہے وہ اور آب لوگوں کا دماغ " مائے دوعیاس والی می کوئی لوث ایس كام بين كريا كيا؟" وه جملا كر يوليا جار بالقار ی ،ہم سب زندہ ہیں ایمی ، مرتبل کے اوراسے "عباس! مرتم كهرب بو؟ تم تواسك اليا عمه بروفت منال آيا ربتاء بهي كمعاري آنا سب ہے استھے روست ہو؟" "ووست موتے كا مطلب بداوجين كرين ہاوروہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے تہمیں بھی او پھر اس میں واو إلا محاتے والی كيا بات ہے؟" اس ا بن مين كو يما أرش جيونك دول؟ " عياس ت بارده فدرے تا كوارى سے بولس ميں -البله خاتون چند لمے کوسا کہت عی رو کنیں ، " تى آتا ہے مران جيبالني آيا اور ذرابيه مجى سرجين كد كمياعلينه برداشت كرستي بي؟"وه م از کم وہ عماس سے مدلوق جو گرجيس كرتى " بجُصِلِو اس مِن كُونَى يرانَى تَظرِّيسَ آتَى -" "السي تيمي تازك بري تيس ہے وہ ترتيارا تو د ماع خراب مو كميا ہے أس " وه عصيلے سليم على ووال سے پولیں۔ "أور جيمير اس ميس كولي أحيما في تظر حيس كبدر بحراصي -" شأو بخت سكريث وليا ب سيجول سكتے أَنَّى - 'وور كي بيتر كي بولا ... ال آب؟" ال بارو بزے جیتے ہوئے کے '' کمیا مطلب ہے تمہارا؟" يش بولا تغالب ''مطلِب به که جوآب جاه رہے ہیں وہ تطعی اور پر ممکن جس ہے ، وہ دولوں سی طور ایک مر "ونیا کے آدھے مرد ہے ہیں۔" انہوں لے جیے کان سے معی اڑائی۔ الومرے کے لئے مناسب میں بین معرول کا " ال عمك ب كل كواكر ووشراب بين تف ور عصین، علینه ایمی بهت چیوتی ہے۔ "اس

دکھائے گا؟" وہ محبت بھرے اتداز میں بولیس اور وہ آگے ہے اثبات میں سر ہلا کے "بول" کر سین! بیچے ڈرا عیاس کو تو بلاؤ سیجے مشروری بات کرنا ہے۔" پیچھ دیر کی ادھراد حرکی باتوں کے بعد انہوں نے کہا تو وہ حاتی بھر کے

یاتوں کے بعد انہوں نے کہا تو وہ حاق جر ہے اٹھ گئی، کمرے میں آئی تو عباس فریش ہو چکا تھا۔ منگر مارٹنگ ۔ "وہ اسے دیکو کرمسکرایا تھا۔ منالہ ملیکم مسح پخیر۔"وہ جمی مسکراتی ، پھر ساتھ ہی بولی۔

"الا بور سے خالہ ای کا فون ہے، جامی ا آئیں۔" وہ اطلاع دے کروالی مڑئی، عمال بھی سر ہلاتے ہوئے اس کے بیٹے جل بڑا، فون افغا کراس نے رسی بات جبت شروع کر دی تی سب کا حال احوال ور باشت کیا البتہ شاہ بخت کے متعلق کچھ نہ ہو چھا تھا، جب سے وہ کرا گی رابط کرنے کی کوشش نہ کی تھی جس کی وجہ سے عباس بھی ضد بداتر آیا تھا، آج بھی اس نے مان عباس بھی ضد بداتر آیا تھا، آج بھی اس نے مان سے اس کے متعلق کچھ نہ ہو جھا تھا۔ میاس ا بھی تم سے پھر ضروری بات کی ا

میں کی ور بعد انہوں نے کہا تھاان کے کیا میں کی ایسا تھا کہ و والرث ہوگیا تھا۔ "الی کون کی بات ہے؟" و وچونک کر موالا تھا، و و رہیمے دہیمے اسے علیتہ اور شاہ بخت کے متعلق بیائے لگیں، و وچند کمی بال نہ سکا تھا۔ "علینہ اور شاہ بخت؟ آپ کیا کہ دہ تھا چاہا ای جان؟" حماس کو چند کمیے بچھ تی نہ آیا کہ وا

میں میں ہیت مسئلہ ہور ہا ہے عیاس ہوں علینہ کو سمجھا ڈ کہ وہ ہال کروے اور ہو سکے تو ا باپ کو بھی سمجھا ڈیشاہ بخت میں ڈاتی طور پر سے تعکیے گئی، اسید نون اٹینڈ کر رہا تھا، گر بیک گراؤنڈ میں شق کارونا۔

" چپ کرواؤا۔۔ " ڈرائیورکی موجودگی کا لیاظ کر کے اس نے مدھم آ داز چیں کہا تھا گر لیج میں رہی تا کواری حہا کو شخرا کی تھی، اس نے جسے تھے کر کے اسے جپ کروایا تھا، ہاہر بارش تیو تھی، گرگاڑی کے اعمد پیٹر آن ہوئے کی وجہ سے حدت تھی، حہا ہمات ڈرکرایک طبرف سمٹ کر اورآ کے کوہوکر بیٹھی تھی، پشت اس نے بیک کے ساتھ ڈیس ٹکائی تھی جس کی وجہ سے اس کی کمر میں درو ہز ھتا جارہا تھا اور آ کھوں میں دھند ہی، ہمر

اور یہ منظر کرائی کے آیک گھر کا تھاء سنڑے ہوئے کی دید ہے انجی تک بستر میں تھاء وہ کننی یار اسے چگا چکی تھی گر تدارد، نیک آ کر درواڑ ورڈاخ سے بندکر کے باہر آگی اور پکن میں جاکر ناشتہ بنائے گی، وہ ناشتہ تیار کر کے ٹیمل پہ لگا ری تھی جب ٹیلی تون کی تھنی تیجے گئی ، اس نے ساری چیز س ٹیمل پہنشل کیس اور تون ریسوکر کے موڈ یہ بیٹھر گئی۔

مر السلام عليم! "اس في كال يك كي حلى -" وعليم السلام سين بيني كيسى جو؟ " تبيله بيكم كي آواز اس كي كالول من ميزى هي اس كي بوتون بي مسكرا جث آئى -موتون بي مسكرا جث آئى -

ہیں؟'' ''میں بھی ٹھیک ہوں، عماس کیماہے؟'' ''عماس ٹمیک ہیں، گئ بار چگا نہی ہوں، ابھی تک سور ہے ہیں۔'' وہ شکاتی اعداز میں بولی تھی، وہ نبس بڑیں۔

روہ ان چریں۔ ''دیس بریاء اب تو تم عی ہواور کے گڑے

امناب هنا (117) داستجر 2013

المال حيا (113) دسمبر 2013

منے کی وجہ یوں بتائی جیسے ترب کا پہلا ہت مجینا

کے گا نا تب کیے گا کہ مارا بورپ پیاہے ، کیا

قرق بڑتا ہے؟ " وہ جسے پینکارا تھا تھا۔
" ہائے ..... اللہ تہ کرے کس طرح کی
ہائیں کرتے ہو۔ " وہ ترپ کر بولیس تھیں۔
" محتی کہا ہے ہیں نے کوئی جوت بیل ہے
آپ کے پاس کہ آپ کا لا ڈلہ بھیجا آپ کی بنی
ہات کا؟ " دولوں کے آج کی بوحی جاری کی۔
ہات کا؟ " دولوں کے آج کی بوحی جاری کی۔
ہات کا گیا جبوت
ہے کہ بخت کے علاوہ کوئی دومرا آ دی اسے خوش
رکھ یائے گا؟ کیا گارٹی ہے اس بات کا کیا جبوت
مگر بیٹ جس بیتا ہوگا، یا کسی اور غلط کام میں
مگر بیٹ جس بیتا ہوگا، یا کسی اور غلط کام میں
مگر بیٹ جس بیتا ہوگا، یا کسی اور غلط کام میں

موت بس ہوگا، پا ہے لوگ کیے کیے قراد کرتے بس شادی کے نام بر، سب کچھ چما لیتے ہیں اور بعد میں جب اصلیت علی ہے تو لڑکی کے والدین بعد میں ہوچا تے ہیں۔" وہ چراخ یا ہوگئیں۔ دو کیلی کہ آتھوں ویکمی کھی نگل کی جائے۔" میاس کا طیش پر حتاجا

" مجمعے بالکل اغداز وٹیس تھا کہتم شاہ بخت سے اس قد رنفرت کرتے ہو۔ "وہ بہت جیران کی محرافسردہ ہوکر پولیس تو عباس جھنجملا اٹھا۔

''امی یات نفرت یا تحبت کی تیل ہے آپ مردیس رہیں۔''

"میں سب سمجھ رہی ہوں، تہارد دماغ خراب ہو چکاہے ہیں، بخت جیسے ہیرالڑ کے میں حہیں خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔"وہ اس کی ہات قطع کر کے برہمی سے بول آمیں۔

ھے دار گھن ہوں اور شہلی میں اس شادی میں اگر ہوئی تو ،شریک ہوں گا۔'' اس نے حتی کیے میں کہ کرون بند کر دیا۔

ہے ہیں ہیں۔ تبیلہ خاتون نے فون کو چرائی ہے دیکھا اور سوچ میں پڑ کنٹیں۔ ''میره ہاس تھا؟''

" کیا بات ہوئی ہے عماس ہے؟" نیکم پی نے جوابھی آئیں تھیں، انہیں سوچ میں ڈوپے د کید کر یو جما تھا۔

'' وولو صاف ہاتھ اٹھا گیاہے، کہتاہے جھے اس معالمے سے الگ رکیس۔'' وہ بے عدر نجیدہ سی بتائے لکیس، چنر لحوں کے لئے تیلم بھی چپ روگئی تھیں۔'

" آپ ہریشان مت ہوں آیا ، ہو جائے گا کونہ کوسب اس معالمے کے پیچنے گئے ہوئے ہیں۔"ان کالجہ تمکا ساتھا۔

"ملا ایسے ہوتے ہیں دشتے اسارے ممر کوسر بدا شایا ہوا ہے۔" دہ بخت سے فکوہ کتاب تمیں انبیار خاتون حیب رہی تمیں ا

"آیا جے علیہ بہت پیدے کر می تیل حائی کہ زیردی اس کو مجود کیا جائے، زیردی م کے ایک رشتے کا انجام مید کھر بھٹت چکا ہے۔" نیلم چی کی آکھوں میں آسوآ سے، نبیلہ خالون نے دلاماد سے والے انداز میں ان کوتھ کا تعالیہ

''کیسی ڈیروئ ٹیلم ، وہ آو بگی ہے اسے کیا چا تھا؟'' انہوں نے نا چاہتے ہوئے بھی علینہ کی تمایت کردی۔

''تحرایاز تو پیرٹیس تمانا آپا، مجبور تو وہ مجل ہو کیا تما، میں ٹیل جائتی کہ علینہ پہ ایسا کوئی فیملہ جرا تمویا جائے۔''ان کا انداز فیملہ کن تما۔ اس وقت سٹر حیول سے شاہ بخت ہیجے آٹا

"آپ کوشش او کریں، موسکتا ہے وہ حیا سے میری بات کروا دے۔" وہ بدی آس سے بولی تھیں۔

تیمور کے بھی دل میں جانے کیا آئی کہ انہوں نے فون تکال کے نمبر طلانا شروع کر دیا، مرینہ آس و تراس کی کیفیت میں گھر گی آئیل دیکھتی جاری تعین اور تب تیمور کی جیرت کی انتہانہ ربی جب فون اٹھالیا گیا۔

و میلو سیلو "وو مالی سے بولے ۔
"حیا!" دوسری طرف ایک کھرددی آواز
سنائی دی، تیور کا برصفو کان بن کیا ۔
" میارا قون ہے "اسید نے عالیا حیا کو

فون پکڑا دیا تھا۔ ''میلو۔'' حیاتے قدرے خیرانی سے فول کان سے لگا کے کہا تھا۔

''حیا۔۔۔۔ حیا۔۔۔۔ کہاں ہوتم ، کیوں کی ہو، یوں بنا بتائے۔'' وہ بٹی کی آواز من کے بے قرار ہو سمئے ہتے ، بس بیس چل رہا تھا کہ ریبور میں لکل کراس تک پہنچ جا کیں۔

"اور کی بتاؤ وہ ٹربردی کے مما ہے نا تہیں ،کون می وحمکی لگائی تھی اس نے تہیں؟"

وہ چلارہے تھے۔ انہیں آئی سرضی ہے آئی ہوں، آپ مگر مت کریں۔"اس کی آواز ہیں محسوں کی جائے والی شنڈک اور سروم ہرگ تھی۔

تیمورگواپتاخون جما ہواجھوں ہوا تھا، آبیل یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بٹی خود سانپ کے منہ یس چلی کی ہے، اب وہ اسے نظے یا اسلے کیافرق رستا تھا، انہوں نے بے جان ہاتھوں سے فوان بشہ کر دیا، مرینہ نے بے جبان ہاتھوں سے فوان بشہ

ور تيور كيا موا؟ آپ كى حياسے بات مولى

\*\*\*

يے۔" ان كى آ تھول سے بے بى ولك يولى

كيا كہتى ہے وہ، وہ كدحر ہے اور دہ كيول كى ہے

اس كرساتهوداس في منايا آب كوا" ووسوال يه

"وو کہتی ہے میں اتی مرسی سے آنی

"مریدا میری بی میرے اس کے یاس

ہوں۔" ہمور تے سی بے جان روبوث کی طرح

مرینے کندھے کا مہارالیا تھا، مرینہ کو حسوس ہوا

ان کے باتھوں شرارتی گا۔

سوال کرری سیس-

متارا باب کے خدشوں سے بے جبر محصب اور اس کے بھائی کے جکسا پر لی کوطل کرتے کی کوشش میں تار حال ہوئی جارتی تھی، آخروہ سب کیا تھا، اس کا وہاغ سوی سوچ کر جیننے والا ہو

چا ما۔ مصب اعراآ تا تو وہ چھوٹی انگی کا ناخن وائٹوں میں دیائے گہری سون میں کم تھی اس کی آمریہ چوک کی ساتھ بن انگی منہ سے اکال کی تھی ،مصب نے ایک نظر اسے دیکھا اور ساری حکمن اور کلفت بھول کیا ، یہ لڑکی آخر اسے آئی ہاری اور عزیز کیوں تھی؟ ووشرٹ کیٹن کھوٹا

منتاب شنا (115) دستبر 2013

بالمناب هنا ( الله في 2013 فيستعبر 2013

0

3

| | |

اٹھ ممیاء ستارا خاموتی ہے اس کی پشت دیمتی "آپ سے ایک بات می مولوز؟" سارا نے کیا معصب نے کرون موڈ کراسے و کھا۔ "كون كابات؟" "ووال كا بمائى تما نا؟" ستارا ك ليم میں بیس تماءمصب کے چرے یہ کوئی تخرآ یا نہ تا ژات پس تیدی ، وه ای طرح چند نصح ستارا کو الهم اس موضوع ير چر بحى بات كري " علينه! تمهار ب ساتومسئله كيا ہے؟ آخر تهبين اعتراض كن بات يريجا" وقار جوسلسل دو کھنے اس کے ساتھ بحث کردہے تھے آخر تھک کر ہوئے تھے، وہ الرکی تو کسی طور مائے کو تیار جیس می الن کی بردیل، بروضاحت ناکام بنائے یہ '' مجھے امر اس اس کے شاہ بخت ہوئے ہے ہے۔" وہ تیزی سے بولی ، وقار کو بیشن میں آیا کہ به علینه متنی و جس کی مجمد اری اور قرمانیرواری کی كمريش مثال دى جاني مي-مع محر کیوں؟" وقار کے اعمد پینے زور کا احتياج انتفاقعات " مجيداس كي ما تيس پيندنيس، مجيداس كي وكتش ببتدلين ومجيراس كافتل بى بسترتش كيا اتن ساري وجوبات كاني كل إلى-"وه زبرزبر -66 19 199 ووسي مطلب بتم باكل موكياءكياكي بهاس ين؟ 'وواب كالرضي من أسك عند-" كى اس من تين، جمد من ب، شاعل

اس کے قاتل کیل ہوں۔ "ووسردمبری سے بولی

"وه ميرا فون كيل افعانا مرينه، آپ كو الجي طرح پا ہے۔"وہ ضعے سے إو الم تقر \*\*\* وراز روب کے آگے دک کیا، پچھ الجھے ہوئے ن ان کے ساتھ اس نے دو عین شرکس سائیڈ یہ کیس اور اجرای بے خوالی میں نائٹ سوٹ تکال لیا۔ و، لباس تبریل کرے لوٹا کو ستارا کے اوز یں تبدیلی آ چکی تھی ہ وہ اپنا تکے میں پہنا زیور ا الرئے کی کوشش کر رہی تھی ، وہ اس کے یاس آ اد کیا ہوا؟" اس تے عجیب ک بے پروائی ے پر جھا۔ اور میر میں ۔ وہ برستور میکلس سے الجھ ری تھی اور الی عی ایک اضطراری کوشش میں ر بیر نوٹ کی استارا کا دل دھک سے رو کیا۔ "أوه خدا! كيا سوچنا بوكا بيخض؟ من قدر لايرواه اور برتبذيب لزكر بول شنء الكاب وردی سے تو ب والا ہے سے میں باراف "اس کو کبراہٹ ہوتے لگی اس نے چوری سے اسے ريكهااورشرمندوس جوكل وواسية بي و كيرر بالقار " وو .... عن في حال بوجد كريس ..... ووريكاسي تقي مصب نے ہاتھ بوما کرمیکلس تمام لیا، وه أوت جِكا تمااس إدآيا كداس باركو بيتدكر في ش اس نے دو منت کے شعر اور کسی کی لا پرواجی ف دوسيند من است وروا تما-'' کوئی ہاے مختص متارا! چزیں اور ول نوٹ کے لئے ہی ہوتے ہیں۔"مصب کے اندازش بجيلوايها تعاكه متارا ومحدوم بول ندكله ال أن بارايك طرف وال ويا-

'' دو تھنٹوں بعد مجھے کراچی کے گئے لکٹا

ہے، پھر بسٹ کرلوں۔" وہ اس کے یاس سے

الس الاس نے كمار حمال خال خال الكرول سے اے دیکھتے ہوئے اٹبات شرامر بلایا تھا۔ "لا يع بي لي كو جيم بكراوي يالل ا باتعا ا مردع، حان تس كواس كراد ما ادر ایک کمرے کی طرف پڑھ گی و حیا بھی اس کے ساتھ کی، ایک کرے میں بھی کراس نے بستر وغيره دوباره سيث كرديا اور پحرحبائ في دوده كا كاس لي آنى وحيات خاموتى سے دور وحم كيا اور ليك في ملازمه جات وع كرك لائث بچما کئی تھی، وہ جم تاریکی ش سوچی رہی، يقيبا ملازمه كويهلي في فريند كرديا كميا تعاء كونك بيد كمره تغلط بحي اسيد كا دكماني ثيل دينا قياء وه خودكو يهان لائے جانے کے متعلق سوچتی ہوتی ٹیئد میں یلی کی دوسری طرف تیوراحدے کمر جیسے کمرام " بي كيم مكن ب، كيم لي الواس، اور کیوں؟" ان کا بس میں چل رہا تھا کہ وہ جوكيداري بوثال كروييا " کیے جاتے دیاتم نے اے ا جھ سے تو ہ مجے، یں مرکبا تما کیا؟" ان کی دماڑے لاؤن كاديواري كرزامين مي-"انہوں کے جمیں موقع جی جین ویا سی یات کا، دومنٹ میں ٹی ٹی آئی اور ان کے ساتھ بیٹر کر بیل کیں۔" جو کیدار مجرا کے جلدی جلدي بولا تعاب

مرید تو یول پیشی تھیں جیسے بے جان مجمدہ تیمور نے وحشت کے عالم میں انہیں دیکھا تو وہ اور مجی زمین میں کر کئیں۔ دوجہ و تا ہے ماہر کا تمہر ایس کا تمہر ایس

ور حیورا آپ کے پاس اسید کا نمبر ہے ناں، آپ اسے تون کریں۔ "وو تعنی کمنی آواز میں بولی تعیں۔

دکھانی دیا تھا۔
"کہاں جا رہے ہو بخت؟" انہوں نے است بہتے ہے پوچھا۔
بہتے ہے پوچھا۔
بہتے میں فواتون نے نظر بحر کراسے دیکھا تھا تو ہاتھ ماشاواللہ کے بخیر شدو مکیس آف وائٹ لاکنگ آگیہ وائل ڈرلیس شرٹ اور جمنز میں وہ بہت دی رہا تھا۔
والی ڈرلیس شرٹ اور جمنز میں وہ بہت دی رہا تھا۔
"ایک کام سے؟" وہ محقمراً کہ کر باہر نکل وقید

جو بہد بہد است سرتمام ہو چکا تھا، وہ "الیں پی" پاؤس کے سامنے رکے تو گیٹ چند تحول کے اندر واکر دیا گیا، گا ڈی کا ورواز و کھلا اور حیا باہرا گی، سلسل کی تمنول کے سفر کے بعد کمر ورد حرید بنو ہر گیا تھا، وہ کھڑی ہوگی تو لڑکھڑا ہی گی اس ہے مہلے کے باتوازن ہوگر جاتی ،اسید نے باز و پکڑکر سیارا دیا تھا، وہ کر تے کرتے کرتے سنجل گی، محرز مین سیارا دیا تھا، وہ کرتے کرتے کرتے سنجل گی، محرز مین سیارا دیا تھا، وہ کرتے کرتے سنجل گی، محرز مین سیارا دیا تھا، وہ کرتے کرتے کرتے سنجل گی، محرز مین سیارا دیا تھا، وہ کرتے کرتے کرتے سنجل کی محرز مین سیارا دیا تھا، وہ کرتے کرتے کرتے ہیں۔

الله ہوتے ہیں۔

وه محري اندا مح سے ايك روائ الي فى كى رمائش كا ووالے سادے لواڑ مات سميشے بيہ محرائي مثال آپ تفا۔

خرج ممرد کے لینا اور ہاتی ضروری امور یہ خبیس ملازمہ گائیڈ کردے گی۔"اسیدتے لاؤن کے میں کوڑے ہوئی میں کوڑے ہوئی انتہا۔

اس سے پہلے حیا کوئی سوال افغاتی یا پھر پوچھنے کا سوچی، وہ النے قدموں مڑ چکا تھا، حیا نے ایک اجنبیت بحری نظر ادر کرد ڈائی تھی، پھر تھک کرسوفہ یہ بیٹھ کی، ایک ادھیز حمر ملاز مدا یک مرف سے نکل کراسے کے پاس آئی۔ مرف سے نکل کراسے کے پاس آئی۔ '' بیٹم صاحبہ! آپ تعوزی دیے آرام کر

مامناه هنا 116 دسمبر 2013

اليهي كمعابين برخضخي عادت ۋالىخ اردول آخرى تمات مستسسس المستسبب المعالم شمار گندم. وي ول ب المسالم المسال آوارو کروکی وافری ...... ..... ...... 200/-ان بطوط كر قب ش ..... ...... -/200 تحري تحري بالمسافى المسالف المسالف المسالف سِينَ اللهُ وَهِي اللهِ الله 165/- ..... // 2 165/- ... 510 160/- ...... والنرسيد عبدالله الخيف نثر سيسين المراجي المسترين المستر طيت المراب المسام المسا ل بورا كيدًى، چوك أردو بإزار، لا بور نۇن ئېرز: 7321690-7310797

شادے ملاتھا، جو کئی قیت بداس کی بات مائے كوتارتين تماء برجائي بغيركدوه كتف يوك تصان من تماء اكر وواس بلا مكل ما له كا

و .... ؟ اس كى آخمول على ليواتر د با تما-" يا في سال ملك ك تاريخ اب دوباروميل ديراني حائے كى مصب شاه\_" وو دهند محرى رات میں کم ہونے کو تھا، دھیرے دھیرے اٹھتے درم اسے اعرم رے میں کم کرتے جارے تھے۔ "اس بار من بارس الون كا، اس بار من ا بی جگہنس چھوڑوں گا، اس پارلوکوں کے دل ادر نظروں سے میں میں کروں گا واس بار فکست كاذا لقد سي اوركو چمناير عالاس بارتاري كو ابنا انجام بدلنا يزع كاء اكر محبت مجعه داس تميس آ لی تھی تو عیت اس کے دل کوآ یا دہیں کر یائے کی،اگریس نامراو ہوں تو وہ بھی شاد مال کیل رہ اے کا "اس بریزاہٹ میں نفرت کی کڑواہث تھی اور بینفرت مائی می کیدوہ ول سے محبت کی فرشونال كرنغرت كى برخارصل بوجكا تمااورس نس میں بہتا انتقام نجائے اس کوس اعظی کھائی ين كرات والاتحا-

کو نہ زخم نہ ول سے افہیں ہوچھو ج ہو کے تو حرایفوں کی سیس بوجھو ہوا کی سمت نہ وقیمو اے تو آنا ہے ياغ آخر شب كے وسيس اوجيو اجر کے ہو تو اب خود یہ سوچا کیا کہا تھا کس نے کہ اس مشیش پوچھو ال كرموايا اعميرے مل م موتا موتا ال مرود المارية المراج المراج

رک دک وحڑ کئے لگا تھا، تو کیا وقار اپنا کہا ہو کرتے جارے تھے؟

اور علینہ کو بہت انہی طرح سے بارتھا کا جب بھی وقار کوئی کام اینے ڈے لیتے متھا اسے اورا کے بغیر مین سے اس میں منت تھے، خونزده می کداس بارتو کام می شاه بخت کا تعالیا وقار کو جنے علینہ سے مندی ہو بیل می وہ ی صورت اسے برانا والے تے اور جمانا والے تے ، حرایک یقین اسے زم ہاتھوں سے ولا سادع تما كداس كے بايا اس كے ساتھ سے اور وہ كا اس کے ساتھ ملط میں ہوئے دیں کے بہمی وو يريفين كى كدوقارا في سارى دليلين بحي آ زيالين ا مجمی اس کومجبود شہر سنیس ہے۔

اورال كالينين جيت كما تما، رمد بهت عجب موڈ لئے اس کے یاس آن کی۔

" جاج نے الکار کر دیا ہے، تیرت ہے۔ وه علینه کونتاری کی یاجتاری کی معلینه کوانداز و پر

"وه كيت إن ميرى بيني رامني ليس ب كيول عليد وتم كيول رامن ميس مو- " وه فتري ارو افعا کر استقبار کر رہی تھی، علیتہ کے اعما نا کواری کا جیزا حساس مجیل کیا۔

"بيرآب كا مئله لكل بي موآب كو مرافقت كرف كي ضرورت مي اليس بي الد بے اعتبانی سے اسی اس اور وہاں سے ایج كري كاطرف بزرياً.

" شائداس کی میں بے نیازی اور خرور شاہ بخت کواچھا لگا ہے۔" رمور نے میل مرجہ موج

\*\* ال نے گال من موجود آخری کونٹ جرا ادر مراے دیوار بیدے مارا، دو آج عی مصب " تو چر بياتو اس كى اعلى غرتى بيا كدوه مميس اينار إب وه دوبدو يول في محمد " محص مل عاب اس كا احمان " ووجلا یری کمی ، اتن داست ، اس کای مایا زور زور سے رونا شروع كردي

" زیاده کا ماڑتے کی مرورت میں ہے، ميرے إت كرو " وقار مى باندا واز يس بول تے اوراب کی باران کی آوازے برمم کی ترقی

"آپ ميرے باپ مت بيس-" وو جي

و کیول .... کیول کرول میں بند اپنا منه، آب شاہ بخت کے گارجین مرور بنیں مر جھ الكسيلاتك كرتے كى شرورت كيس " علينه كا دل عاد رہا تھا وہاں سے بھاک جائے مرد وقار کو جواب دیے بغیر می جیس اس کا دل جا باوہ وقار کو اليا مدو وجواب وے كدوه افي سارى دليين

عزت سے مجمانے کی کوشش کررہا ہوں مربات تهاري محدث بس آري ابتهار عارجين ے بی بات ہوگی۔ وہ وار نگ دے کرا تھے اور

علینہ خالی البریق کے عالم میں وہیں جیتی ربی سی بے بس چھی کی طرح جواسیے اردگرو جال کومغبوط ہوتا محسوں کرتا ہے اور بے بس سے والم المرام المرام والمراس إا-

رات کو پڑے تایا الو کے تمریت میں سب نوک جمع ہوئے تو نامعلوم کیوں مرعلینہ کا دل

ماعتاب هيئاً (110 ديسقابر 2013

ماندته حدثاً (31) دُستيبر 2013

اور کیک خارج ہو چکی تھی۔ ای تون میں یولی تھی۔ منشف اب- " وقارى أتكمول من لبواتر آیا تھا، وہ دھا ڈکر بولے تھے۔ مجول جائيں۔ ووتم حد سے زیادہ بدتمیزاد کی ہو، میں جہیں





مندی جیں م**رحویں قبط** 

نے اسے الگ کر و دیا تھا، جو کہ یقیبنا اسیدی ایما پر بی کیا گیا تھا، اب شاید فیصلہ اس کے منہ سے سننا باتی تھا، اس نے سوچا ما ما اور پاپا کا کیار دمل موا ہوگا؟ یقیبنا وہ بہت پریشان ہوئے ہوں گے اور سارا اور پاپا تو شائد ما ما ہے جھٹڑ پڑے ہوں اور سارا الزام انہی کو دیا ہو، جیسا کہ بمیشہ ہوتا تھا، ان کی بات "تمہارا بیٹا" ہے شروع ہوکرای پرختم ہوتی بات "تمہارا بیٹا" ہے شروع ہوکرای پرختم ہوتی بات "تمہارا بیٹا" ہے شروع ہوکرای پرختم ہوتی بات سے سرجما کرا پی آنگھوں کی کی چھیا نا

کیاتم دیکھی ہے کوئی الی اڑی جے پتا ہو کہ اس شرایسا کی بھی جیں کہ جس سے اس کی کوئی قیمت لگ سکے تم میرے دل کی بات نہ کیا کرو۔۔۔!!! جھے اچھا جی جیس لگا۔۔۔۔!!!

لان تاریک ادر سرد تھا، بالکل اس کے ماتھے پہلی نقد پر کی ماند، وہ بڑی دیرے اسید کی منظر تھی، بالکل اس کے منظر تھی، بیان تشکیل اس کس چڑ کا انتظار تھا، وہ اپنی حیثیت کا تعین آتے ہی کر چکی تھی جب ملازمہ

#### ناولث



2014 116

منتقبل کے آگے سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ حیا ان دولوں کے دکھ جھتی تھی اور حقیقت سے باخبر تھی کے صرف تصور وار وہ خود تھی وہ قض تعلقی طور پر بے خطا تھا۔

ساری خطاعی اس کی تعین، سارے گناہ اس کے تھے سارے ظلم اس نے خود کیے تھا تی ذات یہ، بڑھتی ہوئی سردی میں اس نے س باتھوں کے ساتھ اپنی ٹم آنگھیں بے رحی سے رگڑیں تعیں ب

'' کہانی کے آخر میں سب تعیک ہوجا تا ہے اور زعر کی کے آخر میں؟''

عالمين دُندكى كا ترين سب كي تعك کیوں کیل ہوتا؟ اور وہی بیشر کراس نے اٹی آنے والے چند سالوں کے بعد والی زعر کی کا جائزہ لیا تھا،شاید چند سالوں بعد ،کیس اس نے الكيون بير كناء بين سالون بعد كيا بو كا؟ أيك خوفتكوار كمركا مظر مو كالمحى في سي إيك مسين جوڑی بڑی ساعدار گاڑی سے تطے کی اور ان کے ساتھ دومعصوم و خوبصورت سیجے ہول سے، وہ مب منتے ہوئے اعدا جاتیں گے، جہاں ایک برصورت سیاہ رو بچی ان کی خدمت کے لئے معمور بوکی ، جواتیس د میسته بی جلدی جلدی ان کے جوتے اتارتے کے کی اور جب وہ اینے شائدار باب کے ساتھ اہمریزی میں بات کر رہے ہوں محم تو وہ بچی دل بی دل میں سویے کی کہ آخر وہ کون می یا تھی کر رہے ہیں؟ اور اعر کہیں بٹن میں اس بچی کی ماں ہو کی جو بتلر جلدی جلدی کمانا بنوانے میں مشغول ہو کی اور پھروہ دونوں برقسمت ماں بیٹی رات کوان کا بچا کیما کھا رہے ہوں گے تو دوا بی بٹی کو سمجمائے کی کہ:

م من مرصورت لوگ ای قابل موت میں اور چونکہ وہ دوتول بدمورت میں تو ان کا کوئی حق

مبین، کمی بھی چیز پرتا کروں کی چرج اہد اسے
ایکدم سے حال میں سینج کر لائی تھی، اس لے
سخت سرد اور خنک موسم میں بھی اینے ماتھ پیا
پیدنہ پھوٹنا محسوس کیا تھا، وہ تیز کی سے وہاں سے
اٹھ کی۔

مرسم روشنیوں میں اس نے ایک دراز قد مضبوط جسم والے ایک خص کو گاڑی ہے تکلتے ویکھا، پولیس بو بیغارم میں ملیوں وہ اپنی شاعرار کا ڈی سے اترا تھا، پیش لوگوں کے سائے انسان ہمیشہ چھوٹا تی رہتا ہے، یا وجود اس کے کہوہ قد آور کتنا تی کیوں تہ ہو، حہا تجود نے ساری ذعر کی اسید مصطفیٰ کے سامنے بوتا بین کر گزاری تھی، اس یا طفلیا بین کر گزاری تھی، اس کی دیا تھا کہ اسے تھی میں کہ دیا تھا کہ اسے تھی میں دیا تھا کہ اسے تھی رہنا تھا۔

ی رہنا تھا۔ اس نے گفتوں پہ ہاتھ در کے اور اٹھ کھڑی ہوئی ، جوڑ جوڑ احتیاجاً درد سے کراہا تھا اور جسمائی درد کا کمیا؟ وہ تو کسی نہ کی ختم جو ہی جانا تھا اور روح کی اذبت کا کمیا کرتی؟ جس کا کوئی انت نہ تھا، اسید کی نظروں نے سکینڈ ڈیٹس اسے تو کس کمیا تھا، وہ اس کی سمت آتے لگا، حیائے اسے دیکھا

''لا حاصلی کا د کھ جمھے سے بہتر کون جان سکتا ہے؟'' درد کی کڑ واہٹ اس کی رگ رگ میں زہر محول گئی۔

ملکی می روشی میں درختوں سے اٹھتی بجیب سی پراسرار خاموشی میں اس نے حیا کو دیکھا اور شب اسے بجیب مماا دراک ہوا، حیاوہ بیل تھی جس وہ جانیا تھا، جسے وہ بجین سے جانیا تھا، جس کو دہ اتنا جانیا تھا کہ اس کے اٹھتے قدم دیکھ کر اس کارادہ جان لیٹا تھا، بیا عمر کی دھنسی آنکھوں والی کڑوری حیا کون کا تھی،

جس کا سرایا شرمندگی اور احساس جرم کے حسار میں مقید تھا اور جونظریں جھکائے کسی برائے موت کے جرم کی طرح وہ معافی کی انتہل کے کراس کے ماشنے کھڑی گئی۔

اسد نے ایک گرا سائس لے کر گزدے زیز عدسال کواپنے اندر سے جھٹکنا جایا تھا، محروہ رهیان میں آ کھڑا ہوا۔

" بہاں کوں کمڑی ہو؟ پورے کمریش حبیں کوئی جگہ بیس لی، بیٹنے کے لئے۔" اس کے لیجے میں ایک محصوص تسم کی سرد مبری تھی جو شاید اس شعبے میں آئے کے بعد اس کے اعداز گفتگو کا حصہ بن کی تھی، دہ خاموش رہی، بولنے کو کھی تھائی جیس اس کے یاس۔

"اندرجلو" اسد نے جواب کا انظار کیل کیا تھا اور آگے بڑھ کیا، وہ خاموتی سے اس کی پروی میں پیچے جلی گئ، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، وہ برستور اس کے چیچے ہی، حیا نے اندر وافل ہوتے ہوئے اردگر دنظر دوڑ الی تو چند کیے مشکل می گئ، دک گئ، جبک گئ، دل کو جسد دینے والی ایک مرکوشی اس کے قدمول کی

'' اسید نے کہا تھا، اس کے قدموں شرارش کا۔'' اسید نے کہا تھا، اس کے قدموں ش کرزش آئی تھی ، اسید کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔

"ابتم ال کر بن بور خوش سے یا اختی سے میں مہیں کی سے میں مہیں کی سے میں مہیں کی سے میں مہیں کی سے میں مہیں کر دیا ہا اپنے میں دائیلہ کرتے ہیں کہ والف سے اوک ڈیما ٹر کرتے ہیں کہ والف سے مشکل ہوتا جارہا تھا، جسی تمہارا یہاں ہوتا میروری مشکل ہوتا جارہا تھا، جسی تمہارا یہاں ہوتا میروری مقاائی ویک اینڈ پہایک کیٹ تو کیدرد کھوادی ہے

یں نے ، تم دیکی لینا اور پھے خود کے لئے ہمی کر لینا۔" وہ صاف متوازن لیج میں اپنی یات کمل کر کے حاموش ہوگیا۔ " بی تھیک ہے۔" حیائے سر جمکا کرکھا تھا۔ " اب تم جاستی ہو۔" وہ ڈریٹک روم کی طرف یور میا، وہ ست قدموں سے باہر نکل گئے۔

مصب کرا جی جا چکا تھا، ستارا کی منح خاص مصب کروینے والی می ،اس کے اعد بے تاب

بے چین کردیے والی می ،اس کے اغرد بے تاب
کر دیے والے بے شمار اندیشے ہتے ، وہ اپنے
سسر کے ساتھ ناشیق کی میزید بہت ہمجکی ہوئی ک
تمی اور پچے ریزومجی ، وہ جہائدیدہ انسان تھے ،
اس کو ان کمفرنیبل و کھے کر نرمی سے گفتگو کرئے

" آپ پریشان مت ہوں بیٹا! مصب کو بہت شروری کام سے جانا پڑائے وہ کل شام تک لوٹ آئے گا۔ وہ اسے سلی دیتے گئے۔ متارا کے لب جیرائی سے ملل گئے ، اف وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شو ہر کے لئے بے تاب تھی، اس کے اندرا کی کوفت کی لہری آئی تھی تھی، پائیس کیا سوج کروہ بول پڑی۔ کیا سوج کروہ بول پڑی۔

"البی تو بات نہیں انگل۔" انہوں نے درمیان سے اس کی بات طلع کردی۔
"" آپ میری بیٹی ہیں متارا۔" وہ دیم ساجتا کر بولے تھے اور متارا ایک سائٹالوجسٹ تھی انہیں اس کے اس میں بات کی تہہ تک ہی گئی تھی ، آئیل اس کے انگل کہتے پراعتراض تھا۔
کے انگل کہتے پراعتراض تھا۔
کے انگل کہتے پراعتراض تھا۔
"" تی ..... یایا۔" وہ ذرارک کر اولی تھی۔

"ستارا! آپ کی میلی خوش میں ہے کیا اس

شادی سے ؟" انہوں نے جائے کے سیپ لیتے موتے او جما-

2014 119

2014 118

" تنسس ماما اليلي تو كوني بايت ميس ب درامل بابا کو تحوزی ریشانی مونی می میرے نه آئے ہے، آپ کو تو چاس ہے بہاں کے رسومات، توجیحی شاید انہوں نے خود کو پکھیے چین محسوں کیا تھا، ورینہ یا فی تو سب خوش ہیں۔" ستاراتے وضاحت کی می۔

"اورآب؟" انبول نے بوجما۔ "كيا آپ خوش بين؟" چند محات تك خاموتی ری ، جسے انہوں نے تی تھوڑا۔ "نتائية ناستارا! كيا آپ خوش بين؟" " تی یا یا!" اس نے دولعظی جواب دے کر شايدخودكو بحانا جاباتما

"ميرابيا ببت اجماب ستارا! بيش اس کے میں کہ دیا کہ وہ میرامیا ہے، بلکہ حقیقت بھی یجی ہے وہ بہت زم دل اور صاف کو سایٹر ہے، نہ سی کو تکلیف میں و مکیر سکتا ہے نہ کسی کو تکلیف وے سکتا ہے اور بہت بہادر می ہے، بہت کھ سبنے کا حوصلہ ہے اس میں، آپ سے شادی کے حوالے ہے بھی میں کچھ پریشان تھا اور بچھے ہویا میں ماہے تھا کیونکہ میں آپ کوئیس جانا تھا، آب سے ملائیل تھا اور آپ کے معلق اس کی رائے یہ اعتبار کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا، آخروہ ميرا الكوتا بينا ہے اور ..... " وہ بہت من ہے الی بات منا*دے تھے۔* 

" اور وه جوكل شيام آيا تعاوه كون تعايايا؟" متارائے ان کی بات مل ہوتے سے پہلے تی موال داع دیا تھا،ان کے جبرے بیلحوں ش تغیر آیا تمااور پعران کا چره بعیدوں بحری خاموتی میں

\*\*\*

ودمنل باؤس میں ایک بار پر ایل کے آثار تھے، تنے ہوئے اعصاب اور تھکے ہوئے

چرے دوبارہ سے کسی خوشی کی آس بیس تھے۔ رمشہ کے لئے دیا جائے والا مر لوزل دوبارہ ہے ا يناه عاكر آيا تحااوراس بارتايا ايولوكون كامويا يكى تحاكم بات فاش كردى جائد ، وجد قاليار بي می کہاں میں جائران کوسب سے یا می اڑی رمضه مل خورجى رئيس رمتي مي -

"احمر! ایک بات کہوں؟ بڑے دلوں ہے ول من كونك ري بي احمد مايات بدون في میننگ ش احر محل کوئا طب کرکے کہا تو وہ چونک كر مخوجه الاست تقيد

"الى كون ى بات ب بمانى صاحب كرين الم آب كيول ول من ركو كي يفي ہیں۔'' احر معل نے بدی محبت بھری تابعداری

معورتا ہوں اولا دے نصلے بعض رفعہ بڑنے مار دینے والے ہوتے بیں احمرہ میں بہت وقعہ مون کر ڈر جاتا ہول کہ لین مارے کے گئے اب تک کے قیلے غلط تو جیس تے اور وہ دومری طرف لہیں ہم ائی بے جامن مائی میں ان کی زعر کیوں کو سی نقصان کے حوالے تو جیس کر دیا؟ دیکھو ہارہے بچوں کی مرضال ہاری پیند تا پیند ے کیل مائیں میددور بدل جائے ہم آزادی کے نام یہ بچوں کو اپنی زندگی کے تصلیہ خود کرنے کا اختیار تو نہیں دے سکتے ، اگر چہ وہ ایہا ہی کرنا عاہے ہیں۔" وہ تعور کی در کے لئے وقفہ کینے کے لئے رکے تھے، احر معل ان کی بات کا پس منقر بجھنے کے باوجود حیب رہے تھے۔

" بجھے پرتو مجموش آتا ہے کہ شاہ بخت اپنی بندے شادی کرنا جا بتا ہے کرعلینہ کا انکار مجھ منیں آتا، وہ ایک کم عمر اور دبی طور پر بابالغ بگی ے، اس کو زعر کی گزارتے کا إ حنگ سیمنے میں الجمي كي وقت للنه والاب، من لسي كي ناجائز

لرف داری میں کرسکتا، میں تم سب لوگوں کا به برست ہوں، ناانسانی کروں گاتو روز قیامت جاب ده مول گا، مرض أيك باب يمي مول، یں جا ہوں بھی تو دل سے ان بچوں کی محبت کو نہیں نکال سکتا ،شاید یمی وج می کہ جب رمعہ کے لے شاہ بخت نے انکار کر دیا تو میں جی رہا، با نیا ہوں مرد کی مرضی شامل شہواتو وہ رشتوں کا وی حال کرتا ہے جو شاید ایاز نے کیا، تحراب معالمه بالكل مختلف ہے، علينه كا انكار ميري سجم ے باہر ہے، آخر کیا وجہ ہے؟" وہ بہت اجھن میں دکھانی دیتے تھے۔

'' وونبیں مانتی بمائی مهاحب''' احرمعنل نے دھیے ہے بس کیج ش کھا تھا۔

"ود؟" احمحل بي قين عقي وجه جائ

" عن تبيل جانا وجد؟ اور يماني وه تصيب ئیس، میں کیا کروں؟ سمجھ میں آتا۔" وہ بتارہ

"وقارا تم في بات كا؟" اب كي بار انہوں نے وقار کی طرف رخ کیا اور وقار کے چرے کے تا ڑات بل بحر ش بدلے تھے۔

" کی بابا! میں نے کی ہے ہات، تمریحے انسوس سے بنانا ہو رہاہے کہ وہ علینہ شاید ہماری ری بی سیس اس نے اتنی بدئمیزی ہے جھے ہے بات کی کہ بچھے اب تک یقین جمیل آیا ،اس کاروریہ بہت کے اور دوٹوک ہے اور وہ اپنی بات سے کی مورت شخ کوتیار کیل ہے،اس کا کہنا ہے کدوہ ک می طرح شاہ بخت کے قابل جیس اور کی ایس کی لگا کہوہ کسی تھم کے Inferirvity complex کا شکارے،آگے کی بات آتہ مجبور ی دیں ، بیرتک من جا جول اس سے کہ "ميرے گارجین نے کی کوشش نہ کریں "ہونہہ" وہ ہنکارا

بحرکر خاموش ہو گئے ،سب کے چیرے جیرانی کی تصویر ہے ہوئے تھے ماسوائے احرمحل کے،ان کے اتھے یہ شرمند کی گی تحریری۔

" دولوچی ہے دقار اسمہیں اس کی باتوں کو تظرا نداز كردينا جابية تغاءآ فيريه بمي يادر كموكه اس کے شاہ بخت کے درمیان بھی بھی کوئی بہت خوفتگوار لعلقات خمیں رہے۔" احر معل نے مردباری سے بات کوسمینا تھا۔

" آپ اس به زیردی مت کریں، اگر وه آمادہ میں تو میر سے کہا بار طارق معل نے زبان کلولی سی۔

" ایت میکش ہے طارق ، شی دوبارہ ایاز والا قصہ دہرانا مہیں ماہتا۔'' احر معل نے نرمی

" آب سب لوگون کے اعدازے تعلط میں ہایا ، آپ کوانداز و کیل ہے کہ بیرایاز کا کیل شاہ بخت كامعالمه باوروه اينا فيعلم الل كرتاب ا کرآ ب کولکتا ہے کہاس نے سوچ سمجھ کریہ فیملہ مُنِينَ كِمَا لَوْ آبِ عُلُط مِين، وه اس معالم عن خطرناک حد تک سنجیرہ ہے ادر آپ کواس کے حراج کا اغدازہ ہے جودہ تمان کے کر کزرتاہے، طر چرجی میربات مت مجولیں که بیرمعالمداس کے کریئر کا جیس اس کی زعد کی کا ہے اور زعد کی کے قیلے جذبالی ہو کرمیس کیے جاتے اور پھر شادی کا فیصلہ تو اور بھی سجیدگی کا متعاضی ہے۔" وقارنے تغصیلا کہا تھا۔

" تھیک کہ رہے ہوتم وقار! مگر بیٹا یات پھر ومیں آ کرخمت ہو جالی ہے کہ علیندرضا مندکیل ب،اس لئے اس موضوع كوشم كردو\_"احماقل نے حتی کہے میں کہا تو کرے میں خاموتی جھا

\*\*\*

ایک مخصوص روتین می بن کئی محی زندگی کی، سنے وہ جاتی اور ملازمہ کے ساتھول کراس پڑے ہے بنگلے کی مٹائی سخرائی ٹی مکن ہو جاتی ، اسید کے جاگئے تک وہ نسف کے قریب کام سمیٹ چکی ہوئی تھی ، اس کے کیڑے تیار کر چکی ہوئی می جسی وہ اس کے کمرے میں آجاتی تا کہاہے کسی چیز کی مشرورت ہوتو وہ اس کی مدو کر سکے، اس کے بعد وہ ماشتے کی میزید آجاتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضروری نون کالرجاتی تھیں تب تك وواس كا ناشة تياركرك في آتى، ناشخة کے بعد وہ نکل جاتا اور اسے ای بنی کی ہوش آتی ، وہ اندرآ کراہے دیمنی تو وہ بھی تو سوچکی ہوتی تو بھی جاگ چکی ہوتی، حیران کن حد تک صابر یٹی، اس نے بھی رو کر حیا کو اینا احساس شد دلایا تغاه بمیشه د بوارول کو دیمتی رئتی ، وه پیرون ایک بن جگه پڑی رہتی تھی، بیدو تین چلتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اسید کے گھر لوشنے کا کوئی متحیین وقت شہ تماء اكثر وه رات كئے لوتنا اور اكثر لوثنا عل نه، وه اس کے انظار میں جاگئی رہتی۔

یہ ایک معمول کی شام تھی ٹومبر کی ایک دھند لی مردشام اور تنہائی۔ ایک مجیب میں بیاباتی میں دن گزار دیتا اور ایک مجیب می ویرانی میں دات اور ایک مجیب می خاموشی میں تنا دیتا

اورایک هجیب ما خاموی میں تع بتا اورایک عجیب می تنهائی میں شام سرور میں ا

ایک معمول ہے جس نے شاید ہارے دل کو عالم کومعمول بنالیا

> ے ہم آوارہ نصیب لوگ د کھ ہمیں طاش کرلیں ماہم د کھ کو تلاش کرلیں

یا ہم د کھ کوتلاش کر کیس ایک بی بات ہے

ئ ترکیں اش کرلیں نہ سر

اور ایک لا حاصل انتظار کے بعد وہ جن لا وَنَ مِن آئی لو لینڈ لائن کی منتی کب سے نکج ربی تھی، اس نے بے دھیائی میں فون اٹھایا لو دوسری طرف مریند خاتم میں۔ دوسری طرف مریند خاتم میں۔ "حیا!" ان کی آواز میں بے تالی کی فیک

> ممی،حپا کوشدی حیرت کا جمٹکا لگا تھا۔ "ماما آپ" ووائنا ی بول پائی تھی۔

"حما! میری بنی، بات بیش کردگی جمدے بناؤ نا کیامنع کیا ہے اس تے؟" وہ بے در بے سوال کرری تھیں۔

"ایرائیس ہے ماما، انہوں نے جھے تع گیا تی ٹیس ، جھے کمل آزادی دی ہے انہوں نے کہ جھے کی سے رابط کرتے ہے ٹیس روکیس کے ہے۔ اس نے ان کی غلوجی دور کی تھی۔

"کیاتم تھیک کہ رہی ہو؟ کیا واقعی ایہا ہی ا ہے،تم جموٹ تو تبین بول رہی نا بچھے کی دیے کے لئے اور اسمید .....؟" مریتہ نے اپنی عمل سجھ کے مطابق تھیک ہی کہا تھا، ان دوتوں کے سابقہ تعلق کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ کہی سجھ سکتی تھیں۔

''آپ کو بتا چکی ہوں میں کہ پات میں کیا ہے، پلیڑ ایسا مت موجی اور بیاتا میں کہآپ کو میمبر کیاں سے ملا؟'' حیائے ان کی بات کونظر اعداز کر کے اپنا سوال کو چھاتھا۔

"فضول سوال في اليك وى اليس في كا نمبر وهورژنا كوئى مشكل كام نيل تما حبا-" انهول في إداده طنزا كها تما، جواباً حبا بالكل خاموق. روگ كا-

رہ میں ہے۔ "چپ ہوگئی ہو؟ بولو یا کیسی ہو؟ شنق کیسی ہے؟" انہوں نے بات بدلی تھی۔ "سب کچر تھیک ہے ماما۔" "اوراسید؟"

"اوراسيد؟" "دوبمي "

''اور پایا؟'' ''وہ بہت ڈسٹرب رہتے ہیں، جہیں یاد کر کےرویتے ہیں۔'' ''انہیں کی دیجئے گا، میں ٹھیک ہوں۔'' ''اور کیاوائتی ایباہے؟''طئر۔ ''آور کیا وائتی ایباہے؟''طئر۔ ''جہا کے اعمد اعراضے الرے

ہے۔ "دہمیں کب بلاؤ گی اپنے گمر؟" زور "اپنے گمر" پرتھا۔ "اپنے گمر" پرتھا۔ "د جھے بین پا۔"وہ صاف کوئی سے ہولی۔

'' بھے بیل یا۔' وہ صاف کوئی سے ہوئی۔ '' آباں لگتا ہے ڈی الیں ٹی کے کمر ہمارا داخلہ ممنوع ہے۔'' ان کے انداز میں ترقی ہوستی جاری تھی۔

"آپ اسيد سے بات كر ليج كا ما، بليز\_"اس كا عماد من كياجت تى-

''میراد ماغ خراب ہے جو میں اس کے منہ لگوں ہوئے یہ اپنے یاپ کو دینا میہ جواب '' انہوں نے سر دمبری سے کہ کرفون بٹو کردیا۔

حیاجاء ڈئن کے ساتھ وہیں بیٹی رہی، دو دن بعد کھر بیس اسید نے اپنے کولیکر اور سینٹرزک ایک کیٹ ٹو گیدر رکھوائی تھی اور اگل میج اس نے ناشتے کی میز پہریا ہے کہا تھا کہ وہ اسلام آبادتون کرکے انہیں بلا لے، جوایا حیا نے بوی جمرانی سے اسے دیکھا۔

" بى ا" وە تقىدىق كرتے بوئ بولى تو اسىدىن ابى چائے سے تقریب اشا كراسے ديكھا ت

'' انہیں اس موقع پہ موجود ہونا جا ہے۔'' اس کا لہجہ کچھ عجیب ساتھا۔ '' میں فون کروں انہیں؟'' حیائے یو جہا

" مال كردينا ادرسنو!"

" آیا" اس کے منہ سے اس کے علاوہ کھی۔
اکٹائی شقا۔
" اپنا حال دیکھو، ٹھیک کرو خود کو، ٹس اس
طیبے ٹی اپنی بیوی کو Represent کہیں کر
سکتا۔" اس نے ایک اسی تجیب ٹی اور زہر ختھ
لیج ٹیں کہا تھا کہ جہا کو لگا وہ کھڑے قد سے قبر
ٹی جا پڑی ہو، اس کا رنگ ڈرد پڑا تھا، وہ و کھے
بخیر اٹھا اور والی میں سے کریڈٹ کارڈ ٹکال کر
شیل پر کھ دیا۔
" میں بارکھ دیا۔
" میں اٹھا کر ہا ہر نکل گیا، وہ کارڈ پہنا تھا اور اپنی
" میں ہوتے ہواس کے ساتھ کھڑی رہ گیا۔"

"آپ ہمائی کومی کرری ہیں؟" حیدر مسلسل اسے
آپ ہمائی کومی کرری ہیں؟" حیدر مسلسل اسے
شک کررہا تھا،علینہ اور حیدرا ہے ہوئے ہے۔
"الیا جب ہے ہی نہیں تو میں مالوں
کسے؟" ستارہ مجمی ای کی شاگرہ تھی، کمی طرح
مان کرنہ دی تھی۔

"ما بھی اگر آپ ان کئیں تو اچھا ٹیک ہو گاہ میں بھائی سے شرط بارجاؤں گی۔"علامہ نے اٹی سائیڈ سکیور کرتے ہوئے کہا تھا، ستارہ اور حیدر کی مشتر کہ اس کوئی تھی۔

میروں ہوگا۔" متارہ نے اسے حوصلہ دیا تھا، حیدر نے چاتے کے مگونٹ بجر تے ہوئے دولوں کودیکھا۔ " آپ کیسی خاتون ہیں، آپ کوا حساس ہی نہیں کہ آپ کی دو دن پہلے شادی ہوئی ہے؟" حیدر نے تاسف سے اسے دیکھا۔ حیدر نے تاسف سے اسے دیکھا۔ دیمیا مطلب؟" وہ جمران ہوئی۔

2014 122

سے شادی کی ہے اور وہ دوسرے شہر آپ کے لے روزی کانے کیا ہے تو کیا آباے اوکی میں کریں؟"حیدرنے زمائے بحری بے جارگ ادرانسوس انداز ش بحركرات كهاتما

" إلكل كريس مح -"عاشيد بي ساخت بولي توحيدركا تبقيه جيت عادتهم كاتحار

"لو کی ہے ہے آپ کا دوٹ بھاجی؟ خواہے کا کواہ مینڈک۔" حیدراب قراق اڑا رہا تما ستاره محى بنس يدى-

"احِما يَمَا عَنِي آبِ نِے كِما سَمّا ہے؟" وہ حيدركونك كرنے كمود شرا كى۔

"ارے ہما کی ایکال کرتی میں آپ کی ا میں بھلا آپ سے کیا سنوں گا، ہاں وہ بے ، جارے سے میرے بھائی جو ..... ووالسوس سے

'ایکسکوزی، وہ بالکل بے میارے میں ہیں '' سِتارہ نے جلبلا کر دیا تھا،علشہہ جومنہ بنا كيتى كى بنس يركي-

" مجھے یہ تو نتا تیں، بھائی نے آنا کب ے؟" اس بار حیدر نے سنجید کی سے روحیما تو متارہ کودھیان آیا کومحب نے اس ہے گل ہے رابطه بی شد کیا تعامیما جماعیان کم تعالور اليے كون سے كامول ش من تما جس بي أسے ستارہ کا دھیان بی کیل آیا ،اس فے با اختیاری طور برسيل فون كود مكما جوماموس تعاب

"نو فون کال نو شکسٹ؟" اس نے سوچا تما حرت كا جرت كي -

"ائی بے خبری اور دموے عشق کے " وہ جرت سے مویج رعی می دخیدد اب اس سے ددیاره بوجه ر با تما، وه سر جمنگ کراس کی طرف

" بھے تقرم بیل ہے، میری بات بیل ہونی

124

ان ے۔ وواے بتائے کی محیدر کو چھے جیب سا

" آب كى بات كيس مولى، عجيب لكا ب وه احد غيرة مه دارتو جبل كه آب كو مجمع بمات عي نده آب تے بھی رابط بیل کیا؟" وواب ہو جور م

ستارا کو عجیب ی شرمندگی نے آن کمیراہ اسے قدرے افسوں ہوا تھا کہ اگر وہ معروف تھا تھ اے خود رابطہ کر لیبا جاہے تھا، آخر وہ اس کا " موجر" تعا، اس نے تقی میں سر بلا دیا تھا۔

"أور مامول كدهر بين؟" اس يار عليه

" آفن " متارا نے مخفرا کہا تھا، حید تے بغوراس کی لاتھلقی کو جا نیا تھااور پھر اٹھر کر کمڑا ہو گیا ، اس کے فوان کی رنگ ٹون نے رہی

" جمعے كام ب، لكنا جائي، افعوعلانيا

'' کمانا کما کر جائے گا۔'' ستارہ نے بیا

ساخته کهاتمابه "ارے جیس محاممی وقت کائی ہو کمیا ہے۔ مجر بھی سی۔' وومسکرایا تھا بنجائے کیوں ستامہ کو اس کی میسکراہٹ بڑی رکیای گل می تحروہ تھر ا غداد کرئی علشبہ می کمٹری ہوئی ستاراے ک کر وه نقل محيّه، وه بهت دير تک و بين ميمي رقباه لمازمه نے آگر سامان وغیرہ اٹھایا تو وہ بھی اٹھے گھ وہاں سے تکل تی۔

یہ میر بہر کا وقت تھا اس نے مجوں آ کا ال میل اور ہو کن تیل سے سیح لان شی بڑے جبولے یہ بیٹھ کراماں کا تمبر ملایا تھا، مجھ دیم الیا ہے یات کرنے کے بعدوہ خالی الذی کے خاتم میں وہیں بیٹی رہی، ایک بے تلی اور بے تکا

کوایک عجیب ی جیب نے آن کھیرا تھا۔ و علینہ کے کرے میں آیا تو وہ کری یہ بیتی تمنی کودیش ڈائزی دحری تھی، بھانی کو دیکھ کروہ الموكر كورى موكى-

"بِمَانِي آبِ؟" دو کیسی موعلینه؟"

" تُعِك بول بِعالَى ، آب كيم إن؟ آية بیصے نا۔" اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے موے کہا ایاز سر بلا کر بیٹے گیا، وہ بھی اس کے قريب بيندني\_

W

W

" إب والس جارب ين؟" وه افسردك سے بول می ایاز نے دیکھا اس کے چرے یہ افردكي اوراداي كرك تع اوراً معول ش مایوی کی جھلکے تھی ، ایاز کو عجیب می انسروکی آمیز خوشی نے آن کھیراء آخر کار کوئی تو تھامعل ہاؤس س جے اس کے جانے سے فرق برار اتحار " فی ش جار با ہوں۔" اس نے سر جمکا کر

" مِن آب كوس كرول كى -" عليند كى آواز بمكِ أَي من الأزف است ما تعد لكاليا\_ وه يس بحى ...... وه يه هم آواز ش بولا تما\_ " ایک بات بتاؤ علینه؟ " " تی بھائی ہو چیس۔" اس نے بھائی کے كندم يرس في بوئ جواب ديا تعار متم شاو بخت سے شادی میں کرنا جا ہی

ور منتمل ۔" اس نے یک لفظی جواب دیا

"أيك بات كاليتين ركمناء بإبا تمهاري ساتھ ہیں ، وہ تمہارے ساتھ زیاد کی جیس ہوئے وی کے درنہ وقار بمائی کا بس چا او وہ زہروی کب کا تمہارا نکاح پڑھوا تھے ہوتے۔" وہ کی

\*\*\*

ررح كا حصد في جولي من اور نجائ كيا كمو كما تقاء

ال في سوحا حيد يقينا برا مان كما تعااس ك

ر کے اعداز پر عکر وہ انتایا مروت انسان تھا کہ

مجى احساس بيل دلائے كا اور وہ يہ كيول جيس

ر جها كدوه محص محى تو كم جوا تما، خدامعلوم كدحر

كوركيا تحا، كما اس ياد تين تحاكم متاره سان

کی شادی کو صرف دو دن موے تھے، ہو شہ مثاید

اے کھ یادئیل اور حیدر کبدرہا تھا کہ آپ نے

بى رابط مين كياء بعلام من كيول كرول رابط؟

اے خود احساس کرنا جاہے، کیا اے جس یا کہ

یں اس کے کمریش الی موں، محوانظار می

بور؟ وه عجيب مخطلت موت اعداز من سوچي

آج رمضه کی با قاعدہ بات مقبرانی جا رہی ئى، كمريش خوشيول كامال تفاكراس سے يہلے روائهم واقعات روتما موت عقم، أيك تو ايازك الديارك والبي مى حس كالمي في التا ماس توس نال تما، ظاہر ہے وہ اس قائل لگا تی نہ تمامتل اؤک والول کی .... کماس کی آمد و رفعت کے رے میں کی تھم کی قرمندی کا اعباد کیا جاتا ہمر ارتص می ای بث کا یکا لکلا تھا، اس تے می مرف عباس کی تظرول میں ایٹا ایج پکڑ لیا تھا، إلى الوكول كے ساتھ اس نے سى مم كى اضافى انتاویا کب شب کو ضروری تہ جی می ، اس نے اب سے ملے مال سے معالی ماعی می اور باب اسكر من حفك كرا ثناي كما قال

"من جار با بول بايا، واليل لوث كرميس أذل كاءشاه نواز كوكندها فل كمياء كريش دميت كر الأركاكم مرنے كے بعد جھے ياكتان نه بجوايا ہائے، خدا جا نظہ '' وہ کچم دیر ان کے یو لئے کا انظار کرتار با، پھر خاموتی و کھے کر با ہرنگل آیا، نبیلہ

125 4

مجرى نظرون اسے اسے ديكھا۔ '' مَن بات كى معانىٰ ؟'' اس كا لهجه ترش "م جائے ہو۔' چیلجنگ اغداز میں بولا تھا۔ "من نے بہت من بی ہو کیا تہارے ساتھای کے لئے میں نے بہت مراکیا ، تریش ان غلونجيون كودوركرنا ما اي مون ، كما سب يجه ملے جیمانیں ہوسکا؟" وہ رونے کے قریب " تبين محريمي بهلے جيمانين موسكتا۔"اس نے لا بروائی سے کہا۔ " کون؟ لیکن کیوں؟" وہ چیخ کر ہولی تھی، اس نے کوئی ٹوٹس نہ لیا تھا، ہنوز سگریٹ يت بوئر الماري " كَوْنَكُه مِنْ مِنْ حِيامِنَا كَدَرِيْكِمِ مِيكِ جِيبا ہو۔" چند ساعتوں بعدائ نے سرد کیج میں کہا "ايا كول كرديج بو؟" وه ال بار درا بدلے ہوئے اعراز میں بو فی تھی۔ " كيا كرر ما بول؟" اس تے النا سوال كيا "جهيل پائے، تم ال طرح بے حس مت بنو، كم ازكم آج تو ..... " وه طنزيه اتر آني مي \_ "ا مِما آج کیا ہے؟" اس نے بمنویں ایکا " آج کا دن میرے لئے بہت آسیکل ہے شاہ بخت ،تم نے تو مجھے وش بھی نہیں کیا۔"اس تے حکوہ کیا تھا۔ " جمعین میری وشز کی ضرورت جمال ہے رمشه احمه "ووجعی طنزیه بولاتما به

ے تھے،علینہ کوشا پٹک بیگز سمیت واپس آتے ورسب كانظري اس كالحرف الموتي المين کی نظریں ایک ساتھ خودیہ دیکھ کرعلینہ نے بح كنفوزن من بيكزايك باته سعدوس عن ننل کئے اور اینے کرے کی طرف بڑھ کئی اور الى رات ايازمنل كى شويارك روا تى مل من آئى اور اس سے اسکے دن رمیں کے مسرال

الے آ محے وایک بروقار تقریب میں وہ حسیب ے سلک ہوگئ، ہرکوئی کمر میں خوش تھا، رات بب سب تھے ہوئے سے بھیڑا سمیٹ کرایے اے کروں میں آرام کے لئے ملے گئے تواہے می دوافراد آج محرب قرار تے اس تے اپ رے کی کھڑ کی سے لان میں جمانکا جہاں

ساه شلوارسوث ميل كرم جا در كدهول الدوه لان كي كماس كوفد مول تظرر وعماممل رباته، باتحد من حبانا ننها ساشعله یقنیناً سکریث کا قاً. وه وايس مري اور وروازه كحول كر بابرتكل ألُّ ، وه البحى تك اس لباس شي لميون تحى جواج الل في تقريب في ميها تها، الي كارخ لا ال ك ف تھا، وہ آ ہتہ آ ہتہ چلتی جونی اس کے برابر نی ، وہ اس کی موجود کی محسو*ل کر کے مڑ*ا تھا **ت**کر ٹاریکی ہونے کی بتا ہراس کا چیرہ شدد مکھ سکا۔ '' کیا بہت ناراض ہو؟'' وہ آ جستی سے

اول حر وواسے طرح دوبارہ حملنے لگا۔ " كيس ما تو محر؟" اس تي الكلاسوال كياء ''کوئی سراعی دے لو۔'' دواس بارالتجائیہ

المازيس بولي تحي مكوتي جواب شيرتعيايه "بس كرونا، مليز" وه باري كي-

"معاف نبیل کرو هے؟" اس نے آس

"اينا خيال ركمنا اور ائي تنوطيت كوكم كل تحورًا، سب من بينما كرو، كَفَلَا مَلَا كرو، خود وال طرح سے الگ كرے Aloof يوجاد في يرتمهارا كمرب عليده سب كويتا مونا جاسي و بھی رہتی ہو بہاں، اٹی ذات کی پیجان م میری باری بہتا، مہیں باہے بھے مہیں دیا ين خيال آنا ہے كمايك بارني وول روق في ال محرين، جونه بوتي بنه چيد ال يارني وول من جان والوجهي -" وو جنت ووي كدر باتفاء ووسر بلات موعال في الولاني ہنتی جاری تھی، آگی شام اے وہ کے کرشا چا

" من ائي پند سے خربدوں؟" اس اركيث من اباز كرساته على موت محداث بينى كها كدوه بساختة بس يرا-" ال الى بند سے خريدو، ول مول ك

وور سے " وہ بنتی ہوئی شاچک معشر کے اغدرداخل موليٰ۔

تخلف رتحول اورتسمول كاكفر ينسلن والزيخ کی چیزه کاروزه کچه کراین، اور دو برهاین خریدی میں اور ایک ایک چرخرید تے ہوئے بے حد خوش می ، یون جسے عفت اقلیم کی دوات می موادرایاز بے صدحران تماءاے ایک بهن بدية خاشا بارآيا تعاءوه الجمي تك ويا قریدوں اور مکاربول سے ناوانف می اور ما یوں بہا وقعد سے ساتھ ای مرسی کا تھیا وال طرب فاموش رہا۔ خريد ري مي جميل ايك مكيت نما حوثي الإل گالوں سے میمونی بروری کی۔

اتبول نے قریش وال سے کانی لی اور والبس آكته ولا وُرج ش سب لوك بيشي عليه ے کہ رہاتھا۔ علینہ کواس ہے کمل اتفاق تھا، وہ جانتی تھی كداكر بإباس كي وهال ندبيخ موت وقاريقية به قدم الخاسكي جوت\_

اد اور دیمور و سے تو مجھے یقین ہے کہ بایا كے ہوتے ہوئے اليا كھ يس ہوگا، كر مراجى علينديم خودبعي استينزلويتم خودكي سأتحدب جرنه ہونے دیا، ورنہ ہاتی پوری زعر کی بس مرکھتاؤ کی "ایازنے اسے سمجھایا تھا۔

" تى بمانى جمع باب اورآب قرته كري بالامير ب ماته بن الوجر جميدياب كه يحدثلط ئىيى بوگا، د قار بھائى خواد چىرى كركيس - " دوسر سیدها کرے یولی می-

" ويرى كذربس اس مكرح وْ تَى ربينا اورسنو تمہاری رزلٹ کپآر ہاہے؟'' وہ فکرمند تھا۔ «'بِسِ اس ماه کے آخر تک آجائے گا۔'' " آگر برستا ہے ا؟" اس تے ہوچما۔ " جي الكل" اس تيسر ملايا-ويمس فيلذ من جانا ہے؟"

"المحى كو سوچا نين، ديكيس من سجيك ين مارس الجمع آتے ميں۔ وولا بروائی سے

" موں تھیک ہے، اسٹیڈیز جاری رکھنا۔" اس نے تاکیدی۔

" حي انشاء الله" وه دل سے بولي-ور میں جہیں ٹون کرتا رہوں گا۔" اس نے

مجمع بہت فوشی ہوگا۔"اس کی آ تکھیں

''احِما سارزلٹ لاؤ ، گھر ش تنہارے لئے فع بارک سے تمہارا گفٹ مجھواؤں گا۔ وہ سار سے كدر باتماء عليند بے ساحت كملكمان دى-

W

' بھیے ہے ضرورت ، شل اینے مب سے الشح دوست كومس كرني جول، كيا تم ميل كرية؟"أس كاموال عجيب تما\_ و جیس میں میں کرتا۔"اس نے کیا۔ رمعه کو بہت برا لگا تھا، وہ تھ جیشہ سے زيا ده طالم، بيرحس اور مردم بنظر آيا تھا۔ ''تم مجموٹ بولتے ہو۔'' وہ بے ساختہ " آباں، تو مج کیا ہے؟" اور بھی طنزیہ

رمد کولگا اس کا دوران خون پڑھنے لگا ہو، شاہ بخت اس کا ضرورت سے زیادہ امتحان کے رباتما مثبايدوه بمول كياتما كدوه كس قدركرم الطبح اور جلد محتول ہو جانے والی الرک می ، جو کہ آج ایی ساری انا اور نارایشی کولیس پشته ڈال کراس ہے یات کرنے آن می اورو وسلسل اسے نیجا دکھا

تم جانے ہو تج کیاہے؟" وہ محی اس بار بدلے ہوئے کیج ش ہولی گیا۔

" جھے کھ جانے میں ایکی تیل ہے۔"

تم ایمانبیں کردے بخت۔" '' کیاا جماہ اور کیا براء ہیم جھے بتانے کی إبندئيل ہو۔" وہ اکتا كر بولا تما، رمضہ كو آگ

"أيلي بكواس بند كروشاه بخت، مهمين كيا لكنا ے دمد احرم رمران ہے اور تم سے جر بیک ما تلخ آنی ہے تو الی می غلط جی دور کر لو۔ "وہ اس بارىيىت يدى مى \_

" تمهارا د ماغ خراب ہوگیا ہے، بند کروایل بكواس\_" وو دها زكر بولا تقاء رمعه كعف من حريد امنافه بهوا تما، اس كا دل جا با وه شاه بخت

کے منہ یہ بہت سے تعیثر مارے اور اپنا خسر میں

"ميرا دماغ يانكل تمكي ب، تم مو كا ہونید، ابنی حالت ویکھو، مجھے مکرا کے تم ملے کا سمجها تما، بجھے کوئی کے بیس کے گا، بجھے تو کل کل مہیں کیا ملا؟ جس کے لئے جھے ذیل کیا تھا ہ ئے کیما جوتا مادا منہ یہ، کیما لگا؟ بڑا اکڑ کے گے خود پر، کیهانچا دکھایا اس چیٹا تک بحرکز کی ہے،" ووتاك تاك كرتير ماروعي كيا- ي

"اينا منه بندكرو، بكوال كرني بوتم ، اليا ي جين ہے، وہ محرفين كرعتى،اس كى اتى جيسے كيال يُنشأه بخت زهر خند كيج بثل بولا تعلب " الله Utopia على

حنیقت سلیم کرلو، کہاس نے مہیں محرا دیا ال مهمیں احساس ہوگا کہ تعکرائے جانے کی اقعہ كيا مونى بي اب مهين يا لكه كا ذات في کتے ہیں؟"وہ چلاری گی۔

"رہوائی خوش جیوں کے ساتھ ایے تھے کے ل میں۔ ووقرت سے اتی والی مرک او بھا کئے کے سے انداز میں وہال سے نکی میل کا شاہ بخت چند محوں کے لئے بالکل بھر 🚨 بت کی باندساکت رو کیا تھا، پھراس کے سكريث رين يد يمينك كر يوث سے مسلاما

أيك فيصله كن اعراز من والين مرّا تما، ال قدم علینہ کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے

ہم نے جی ساری زندگی تیرے أسانول تطييل رمنا بيحنن جوبهار باعدرب ایک دن تو ژوے کی دیواریں درد كااعتراف كماكرتا متنشف بحاليس مواس

128

الكية رااختيار محي تودك ا يمير عاعماد كي الك سوچ کی س**اہ بختیاں دیلمو** دارُ دل سے تکل جبس عق

مريشاور تيوراحد ذي الين في ماؤس من موجود تص معق م بينه كي كود بل مي جبكه حماء تيور تے ساتھ لگ کریسی گی۔

" حبا بمرا بينًا تم تعيك مونا؟" تمورية ان شبه کونی بیجا سوی**ی بار یو جما تھا۔** 

" من بالكل تعبك بول يايا، كيس بوكي آب ك سلى؟" وومسراكم بولى تو جيور ك دل من ایک شندک از آن می، ده لوگ آده ممنشه میل ى اسلام آبادست يهال آئے تھے، تموراحد كويد ب نا قابل يعين لك رما تمام بالبين كيا بوا تما؟ ادرآخر بيهجزوموا كيساتعا؟

انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی ، اینا الم اے الفش مل كرتے كے بعد بعى اسيد نے اسٹیڈ پر میس چھوڑی می ، جا میس اس نے کون ے بیر ز ویتے تھے، طردیتے تھے اور موڈی دیر مریدیا وکرتے کے بعد الیس یاد آیا تھا کہ اس تے ک ایس ایس کے پیرز دیائے تھے۔

ی ایس ایس کے بارہ پیرڈ اور دن رات ک کڑی محنت ، جس م تیمور نے اس کا بھیشہ قداق

"افسرى تمهاد ئے باب كى جا كير كيل جو مہیں پلیت میں رکی ہوئی کی جائے گا، جس ان کھ بوگے مجھے شرور بتانا۔" وہ طر کرتے الائے کہا کرتے تھے، جوایا و وصرف خاموش رہتا

ادر مرینه کوچکی <u>یا</u> د تھا جن دلول حیا اور اسید اللا كى العد لا بور جا ع يتى البول تى ك الس الس محدد الث كاح حياسنا تعايم وواتو يتي كي

جدائی میں تڑے رہی تھیں اتیس بھول کر بھی خیال مين آيا تما كماسير محى ك الس الس كامتان دے چکا تھا، رزامت اٹاؤنس ہوا، وہ سیکنڈ بوزیش بیرتما میٹ Allocate مولی اس نے ای مرسی سے بولیس ڈیمار منٹ چنا تھا اور میدوی دن تھے جب حیا تیموراحمہ کے ساتھ والی اسلام آیا د جا چى مى اسے اكثر كى ثرينك كى كال آئى ، تو ماہ ک فرینک نے اسے مل طور مردنیا کی ہوت بھلا دی می اوراس کے بعد جد ماہ کی بولیس سروس کی ٹرینک کے بعداے ڈی ایس فی کے عہدے یہ تعینات کر دیا گیا تھا اور دوم<sub>یر</sub>ی طرف ای عرب يك دورامي شي حماح إل من في ولاوت مولى

وقت نے کسی عجیب جال جلی تھی، تیمور احمہ كويے دريے فلت كا سامنا كرنا يرا تھا اوروه اسيد مصطل آج أيك كامياب، معزز اور معتر مخصیت کے حوالول کے ساتھ ان کے سامنے تھا ادراس مقام بروہ کتنے بے بس ہو گئے تھے کہ عاہدے کے باوجود جمی اس کا کچھ پکا ٹرند کتے تھے، ورشهم از كم أيك إرتو وه ال كاكريان يكزنا

آخروہ آئ آسانی سے دل میں جی کرداور ينج كا زُسِع يمني نغرت كوكي حم كرسكة عنه ، مكر في الحال ووال صورت حال مين خاموش رہنے ير مجبور تنصر كبهمعا لمداب يميلح جبيبان رباتها ان كي بین اب اس محص کی بیوی می جبکه و و محص جواب ایک متاز حبثیت کا حال تما، چھ بھی کرنے کا بلائنڈ برمٹ رکھتا تھا اور وہ اس کا ہاتھ جیس مجڑ سكتے تتے، وہ مملے بحل اس كاروبيدد كم يرجكے تھے۔ محراب چونیشن مخلف می، حیا کی اجا یک کال اور یوں ان دوتو ل کولا مور بلانا ان کے لئے بہت معنی رکھتا تھا اور سب سے یو حکروہ حیا کو

چا کیا، پراس نے ایک کرے کے دروازے کے بینڈل یہ ہاتھ رکھااور پھراے تھما کے دیکھا، درواز ولاک میں تماء اس نے درواز و محول دیاء مروتار كى من دوبا تماءاس في اعدادم ركما اور درواز وبشركر لاك كرديا اور مجر تحاط قدمول ے چانا بیڈ تک آ میا، جہاں ایک سوانی وجودمی خواب تماءاس تے ایک طویل سالس کے کرخود کو و ميلا چور ويا ، يحدور لمبي لمبي سالس لين مح بعداس نے ای جیک اتاری اور ایک طرف ۋال دى، چرخود يمى بيله په ليٺ گيا، چند كميح دو جت لیٹار ایم کروٹ بل اس اے ساتھ لیے وجود کود یکھااور مرباتھ بدھا کراس کے اتنے ہے آئيال يتھے كرديے۔ مجراس كا باتحد تما ااورائ چرے بدرك دیا، اس کے بے تاب موثوں نے اس نازک باته كى ايك ايك يوركوچوما اورلب متعلى بدرك دے ،اس کی آ محمول سے جنون دایا تی بہدری سی، اس نے ہاتھ مثایا اور ممر ہاتھ اس کے كدمول يه ركه دي اور مونث ال ك ماتع

پ۔ ''میری جان ۔''اس نے ماتھے کوچہ ما تھا۔ ''میری زعرگ ۔'' اس کے بونٹ آ مکھول پر شبت جور ہے تھے۔ ''میری محبت ۔'' اس نے عارض لیول سے مجھو لئے تھے۔

"مری روح" اس نے ہونٹ چا

یوں آزداندر ہے دیکھ کران کے اعد کا خوف کائی حد تک کم ہو چکا تھا، دوسرے وہ اس کے حق ملکیت پہسرور تھے، آخر پھر جی تھا وہ بیوی کے طور پر اسے بی متعارف کروائے پہمجور تھا، پھر ہی ہوتا، جبی تو اس نے بول دونوں کو بلوا بھیجا تھا، آج رات کیٹ ٹو گیر کھی اور حیائے سر بیدکو کیا تھا، آج رات گیٹ ٹو گیر کھی اور حیائے سر بیدکو کیا تھا، آج وہ اسے گائیڈ کریں کہ وہ کیسی ڈریٹ کر کے اور کروائے، تیمورکو کر اور کروائے، تیمورکو کر اس مینٹ کو برائی مینٹ کو کر اور کے دائی کیا اور خود ہار کیٹ نکل کئیں۔ مانوں نے موسم کی مناسبت سے کی دکش میں میں میں میں میں میں میں میں کو کر اور کیٹ نکل کئیں۔

Ш

Ш

ш

0

C

3

t

ویرہ ڈیب میوسات خریدے، مرینہ نے اسے عام کر بلو استعال کے لئے کچھ لباس اور دوسری عام کر بلو استعال کے لئے کچھ لباس اور دوسری منروری چیز میں والائی تعین، وہ استعال جو ہے اپید مارکیٹ آئی تھی کہ شائیگ کرنا تقریباً بحول چیک تی اور آج اسے اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ وہ جرچیز خرید تے ہوئے جھے رہی تھی۔ خرید تے ہوئے جھے رہی تھی۔

شاپنگ کے بعد مرینہ اسے سلون کے ابعد مرینہ اسے سلون کے اسکیں، ایک نئی اور فریش کنگ اور فیس پالش کے بعد وہ بالکل بدلی ہوئی نظر آ ری تھی اور جیشہ سے زیادہ گھیرائی ہوئی اور بے چین ، مرینہ نے اسے تسلی کروائے کی ہرمکن کوشش کی تھی تحریا کام ری تحقیق ۔

\*\*\*

رات کی سیاہ تارکی اس وسطے وعریض اور پرشکوہ عمارت کے کونوں کواٹی آغیش میں سمیٹے ہوئے تھی، کہیں کہیں جلتے لیمپ اور در حم روشنیاں اس کی راہ میں حاک تھیں، سیاہ لیاس میں لمبوس وہ سابیات تاریکی کا حصہ معلوم ہوتا تھا، اس کی حال میں ایک عجیب تی ہے جیتی اور اضطراب فیک رہا تھا، وہ جاتا ہوا اندرو کی عمارت میں داخل ہوا ہی نظر نے اب تک اسے نہیں ویکھا تھا، وہ سیدھا

کے ساتھ کیے گے میک اپ ٹس وو آج اتن عام اور بري ميس لک ري سيء بلکه اچي خاصي لگ ری می مرساتھ جا محص ہر لحاظ سے اسے سے محرآج اس کے تاثرات ہر کھاظ سے الگ تملک تھے، وہ ایک عجیب می بے نیازی کے ساتھ سب کے ساتھ اس کا تعارف کروا رہا تھا، اس کے کولیکز سینٹرزادر جوٹیر زسب عیاس کے ساتھا کے برجوش اور مجسس آمیز تاثرات سے ل رب تھے، البتہ بھات کا طبقہ تدرے مایوں وكمان دينا تماء شايدوه اس كي جكه كوني اسيد جيسي عي آوُث كلاس برسنالتي كي توضع كرتي تعيس، حيا كو ان کے ارات سے کھیمی افسوس نہ ہوا تھا، استاس کی توضعی-She is not so special" as i was expecting محموظمرالے بالوں كى ايك لت كودا تي اللى يہ لیٹیتے ہوئے یہ تقلیدی تفرہ اقراچ بدری نے پیزی عَجِيبُ نظرول سےاسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ And what you were" ?expecting" مز بار شراز نے ہنے ہوئے کہا۔ Something extraordinavybut she is nothing seems a maid of him ومداق الزاري كي-دور کوئے اسد کے ساتھ کوئی "حیا" ہاتھ میں کیڑے تھے کو النا سیدھا کرتی ازحد معنظرب وكماني ويي محى-"بيلومز اسد" اين مرمرين باتعاك آتے ہوجائے بیمبر بربرہ توراندین میں ایک سينتر يوليس أنيسر كى بيكم ميس-حبائے ہاتھ آگے برحایا توجانے کیے گا

Ш

Ш

" چھوڑو بھے۔" وہ اے پیجان کر لرز اکی تھی، وہ اس کا جا گنا محسوں کر چکا تھا، گرفت مضبوط كردى كى-" تم تلاكرد ب بو-" ووسكي تمي-" كيا غلط كرد ما مول؟" وه حريد قريب مواء ہونٹ اس کی توڑی پہ جبت کردیے۔ "بہت مشکل ہے آسکا ہوں۔" اس نے اسے اسے وجود ش جذب کرلیاء اس کی حراحت كزور يودى كى مرات كى سابق كياراز جمياتے جا سنوتم نے مجمی ساحل یہ جمعری ریت دیکھی ہے؟ سندر ساتھ بہتا ہے مراس کے مقدر میں ہیشہ باس رہتی ہے سنوتم نے بھی صحرا میں جلتے پیڑ دیکھے ہیں سبی کو چماؤں وسیتے ہیں مران کو صلے میں سنوتم نے بیمی شاخوں سے چھڑے پھول دیکھے وہ خوشیو ہانٹ دیتے ہیں جمحر جانے تلک ليكن موا كأسأتهدية بي سنوتم نے بھی ملے میں بھتے وحول و کھے ہیں بہت می شور کرتے ہیں مرا عدے حالی ہیں یم میرافعانه بس اتن ي ميلي ہے جوتم کو بتانی ہے الى ميرى كهانى ہے وائثِ تو بیں میں اسے ساتھ ملتے اسید مصطفیٰ کو د کم کر جواحماس اس کے رک ویے شُ ارّاً ثما وه نا قائل میان ثماء وه اس ویت مودکفری مخنوں کو چیوٹی خوبصورت فراک میں تھی، كئے ہوئے فلكس ماتھے يہ كرے تھے اور نفاست

W

ہاتھ ہے کر پڑا، اسید نے جو تک کراہے دیکھا اور
اس جبرے کی تحریر پڑھ کر وہ چند لحول کے لئے
قریر سما ہوا تھا، اس نے جبک کراس کا چھا اٹھایا تو
انظر اس کے ہیروں پر پڑی، اس کے جبروں کے
انگو شھے اضفراب اور بے چیٹی ہے سڑے ہوئے
شفر، وہ ایک طویل سمالس لیٹا سیدھا ہوتا ہو گیا،
شاید کہیں شہیس بہت کھے نظل ہو گیا تھا، اس کو
احساس تھا۔

Ш

تيمور احمد أورمرينه بحي الراتقريب كأحصه تے، تبور احد کو مجھ اینے جانے والے ل کئے تے جوان کے اس نے تعارف سے خاسے خوش ہتھے ،اب تیموراحمد کی پھیان ایک بزنس مین کی می میں بلدوی ایس فی اسیمسطی سے سرک می مرينه كاجيره البته تحي خوى كاغماز تظرآتا تعاءآج إن كايرمون براما خواب شرمند وتعبير مواتما، ووتو ج معنوں میں ساتویں آسان پیکیں، تمراسید ان سے طمر لاہروا و تظرآ تا تھا، اس نے ان کا تعارف کیں بھی انی ماں کی حیثیت سے کیل كروايا تغاء وولوث كريطي محس مركبا ويحييس تعاء کے ذیر کی کے اس مقام بیروہ بھی بے بس میں۔ رات جب وه لوك كمانا كما كرتقر نيب كو اختیام پڈر کر کے لوٹے تو تیمور اور مریند آئیے كمرے ش حطے محتے ، اسيد كا روب ان دولول کے ساتھ بہت ایماکیں تو بہت براجی ندتھا،اس نے نارل اتدار مکتے ہوئے ان سے دی حال احوال دریافت کیا تھا اور پھراہے سک آیہ آئے والى كال كى طرف متوجه ہو كميا اور آئ طرح بات كرت كرت لا دُن كے ہے باہرائل كيا تھا۔

سرے سرے لاون سے باہرس میا طاب
اور اب وہ اپنے کرے ش آئی تو شنق
سوئی ہوئی تھی، اس نے اپنی جیواری اٹارٹی شروع
کی تو دروازے یہ دستک ہوئی اس نے اپنا کام
موقوف کیا اوراٹھ کر دروازہ کھول دیا، باہر طازمہ

ں۔ "آپ کوماحب بلارہے ہیں۔"اس لے اطلاع دی۔ "کہاں؟"اس کے منہ سے بے ساختہ نکل

" البيخ كرك على" وه كهدكر والهل على " أنا-

حباس کے پیچے دروازہ بند کر کے آگی، پا جیس اسید کو کیا کام تھا؟ وہ سوچی ہوئی اس کے کرے کی طرف بڑھ آئی، ملکے سے دروازہ تھیتیا کرا عرا آئی آواز نہ تھی، صرف کری کی گرے میں کوئی آواز نہ تھی، صرف کری کی حرکت سے پیدا ہوئے والی آواز تھی جو اس سنائے کو پیخہ دیر کے لئے ختم کرتی اور پھر سے وی خاموتی ہر طرف طاری ہوجاتی، وہ اعدواغل ہوکرا سے دیکھنے کی ،اعداز سوالیہ تھا۔

"درواز و بند کر دو" اسیدتے کیا، حما روبوٹ کی مانٹروالیس مڑی اور درواز و بند کردیا۔ "میٹے جاؤے" اسیدتے اے کہا۔

سائسیں میں ، اے زیادہ انتظار میں کرنا بڑا تھا، چند محول بعدوه ذراسا آعے بوا اور باتھ اس کی کردن بیدر کودیا ،اس کا شندا با تھاس کی کردن بیہ درادر ركار با، اليه لكا تما يعيد حيا كي سالس رك کی ہو، پھراس کا ہاتھ کرون ہے آگ برها، حما کولگا جیے کوئی بھاری پھراس کے دل یہ آن کرا ہو، اس کی دھڑ کن بندر تکے تیز ہونے لی، اسید سائیڈ کے بل دراز تھا اور کیب کی روشنی اس کی چوڑی پشت کے سیجھے نے مرہم سا چیکتی ہوئی ہر چر کودهندلا اورجم بناری می، کی کے گزر کے یا شاید سال، یا مجر شاید صدیان، وه آنتھیں بند کریے اینا تیز ہوتا سائس نا رف دیکھنے کی کوشش کر ری می اس کے ول پر رکھا وہ ماتھ جیس تھا کوئی Obsorber تما جوسب پکھ جذب کرتا جارہا تماءاس کی بر مینی واس کا خوف واس کے وہم، اس کے ڈراورشایداس کی نوشیدہ وخفیہ اذبیش مجی، وہ آہمتی ہے اس کے قریب ہوا اور مچر ..... شایدخوف کی شدت سے اس کی دھڑ کن رکے لئی اور بے حسی کی جمی برقب میں ایک ہلگی ہی دراڑ برائی کرچ کرچ برف تونی می اور اس ک آ جمعیں بہنے لکیں اس کے سینے میں اتن متن ہو ری می کداس کا مند عل حمیاء اس نے ایک لمیا سالس کے کراس هنن ہے چینکارا یا نا جا ہا تھا،وہ اس نے میٹی کو موں کر چکا تھا، اس نے الکیول کی بوروں سے اس کا چہرہ مجھواء اس کی انگلیاں

چند تاہے وہ سید حالیٹا رہا، پھرا ٹھااور سائیڈ نیمل سے اپناسکریٹ کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ کچریمی نیس ویسا حبیبا تجے سوچا تھا سیجر بھول محبت کے

بميك كن محس، ووتحم شمكا، جو نكا ادر بحريجي بث

اسيدايها كيول كرد باتفا؟ آخرمتعدكيا تعاـ " ادهرے پکھ پکن لوء " اس نے کش کیتے موسة لايرواع سيكيا حیاتے ہے جیتی ہے اسے دیکھا اور پھرای طرح والبس مر كر دار ژروب كي طرف مر كئي،اس نے ایک مفید تی شرف نکال کی اور فراؤ زرز کا انتخاب کرتے ہوئے وہ الجد کی، وہ سمائز میں اتنا یزاتھا کہ جاہ کے بھی اے بورائیس آسکا تھا،اس نے چھوری کر صرف شرک می ٹکالی اور چیج کرنے کے لئے چل کئی، اس کی موو قراک کے نے بھی ٹراوزری تماہی اس نے مرف قراک بدل كرشرث بهتي اور منه باتحد وحوكرا بابرآكيء آئينے شن خود کو دیکھ کروہ حمران ہوئی ماسید کی ڈھیلی شر*ٹ مایسے عجیب میا احساس ہوا تھا، وہ* کرے میں لولی تو ساری روشنیاں کل ہو جگی محس، ووتعنك كي ،صرف بنيل كيب جل رياتها .. ''بیال آؤ حیا۔'' اسید کی آواز تھی کہ سنسنانی مونی کولی جو حیا کے وجودے یار کرر کی تھی، دومردہ وجود کو مسینی اس کے پاس آگی، کیا کرنا جا بنا تھا وہ؟ کیا اب بھی جائے کی شرورت مي؟ اسے افي بے حسى بيرافسوس موا تھا، اس كى

"و والو دوسرے كرے من إلى " حياتے

مجھ نے جاتی ہے کہا، وہ مجھ کیل یا رہی می کہ

اسد فی سرماہوا اور پر شمل نیب آف کرکے لیٹ کیا، کرے می صرف دونوں کی خاموش اور مرحم جاتی ہوگی

آ تلهين خنگ مين بهلکتا جواسکريٺ ،اندميرااور

اس کی بے بھی میب چھٹمل تھا وہ خود بی آھے

بڑھ کر بیڈ بدلیث تی، یا لگل .... ہاں یا لکل ایسے

جيے ترياني كا جاتور خودى ليك كرخودكو بين كر

133

132

و جی بس کچے معروفیت بی الی مولی ہے اس کی ، کہاس کے ساتھ لبیں آنا جانا ممکن جیس ہوتا۔" اس باروہ اکمائے ہوئے اعداز على بولى ''بس ای طرح کے حالات ہیں ادحر مجمی " وومروت سے مطرایا تھا۔ '' ہاں گیا، یہ بتا تیں آپ لوگ کمومنے پھرتے کہاں جارہے ہیں؟'' وہ مجسن سے بوجھ ری تی بستارائے چونک کراہے دیکھا۔ '' کھو سے بھرتے کیا جاتا ہے، چھوڑوتم ، بیہ یناؤ کچھ منکواؤں تمہارے کئے۔" ستارا نے موضوع بدلنا عاما-" ٹا کیک چینج مت کروستارا۔" عبتی نے طنز معصب نے دونوں کوایک نظر دیکھا اور پھر بے ماختہ داخلت کی می۔ ''یہ پادنک یا یا کریں سے ہمیں کہاں جانا ب مصب نے قدرے جاتے والے اعداز 'يايا كيون؟ آب أورستاره كيول مين؟" منى نے جمعة اوت كہ من كها-" تو اس میں کیا ہے یہ بازنگ کونی مجل رے۔" ستارائے قدرے تمبرا کر بات میتنی ''اییا توسیل موگاه جاری رائے تو شامل ضرور ہوگ "مصب نے ہلی سیدی سے کہا توستارائے اس کا چرو بغور دیکھا اور مینی نے سر بلايا تعام كجدور يعدينني يطي تنءمصب ايناليب

ناب لي كر بين كيا جبكه متارا بمرس بال

" آپ کونینی کی بات بری کلی ، جھے افسوں

ے کوائی دول۔" اورالجھ رہی می ، جب مصب

" کیا کرری میں آپ؟"وہ بے ساختہ اس ك قريب آحميا ، فرى سے اس كے بال قام لئے ادراس کے ماتے کو جو ماتھا، پھراس کے ہاتھ سے "ایے ماتے ہیں إل" ووزی سے اس کے بال سلحماتے لگا ،ستارائے آئینے میں تفرآتی عینی کو دیکھا جوہلی روکنے کی کوشش میں نڈھال مون جارتی می مصب نے اسے بیل دیکھا تھا۔ ''وہ .....'' متارائے بیجک کر پھے کہنا جایا کر مصب نے اس کے ثانے کے گرد بازو پھیلا کر استمريب كرليا تحار "بن حي كرين، كي يا كيل جارات سب پھھ مکھانا ہوے گا۔"وورائش سے مکرایا تھا، متارا کی مالت عجیب می موکنی۔ "ووعنى آلى بونى ب-"اس في يحيي إلما چالىمىصى دراساچۇكا، *تىنىغ*ىش دىك*ىر دىغى*ف سامسراما اور مركردن موزكرات ويكعا تغايه د کیسی بین آپ؟" وه تعوزا سا الگ بوکر "میں تعک ہوں جمالی، آپ کیے ہیں؟" ال ارتبى مل كيس يوى ي-' میں می تعبک ہوں ، کھانا وغیرہ کھایا آپ في " أواب ميزياتي فيمانا تو كوئي مصب شاه " جي بن ڇل ريا تعاسب پيڪو-" "اور بتائيے كمرش سب فيريت ہے؟" وہ شامتی ہے یو چور ہاتھا۔ "الحدللد،سپ خيرب" "اور مغان ماحب کمے بیں؟ البس محل لے آتیں۔"

مہلیں تھے میری خاطر ليكن تحجه بأكرتمي اورخودكو كنوا كربعي اس جس کے موسم عیں ممرک سے بوا آنی نہ محول سے خوشبو کی كوني بمي معدا آتي نەلقىلامىر<u> ئىل</u>ك ينبرف ومعني كي دائش مرے کام آئی تاديده رقافت مل چننی عمی اذ بهت می مب ي مير عام آلي جبيا تجيموجإتما

آنو منتے چلے جارے تھے اور کمرے کی تاریل اس کے دل کواور بھی خالی اور تاریک کیے جاری می اوریے بسی کا کوئی انت شقا۔

"تم اسے بڑے کمر میں کیے رہی ہو ستارا؟" عَنِي نِهِ عِلْ يَكُ كالكُ بَرُكِ موت قدرے حرال سے کہاتھا۔

''ابھی ک<u>ما</u>ل *، کوشش کر دہی ہوں۔''* وہ مِلکا ساحراكر يوفي كا-

متم كمركب آدكى ، الإياد كردب إل

"جلدا ۋل كى-" دە آئىخە كے سامنے بىتى این کی بال سلحائے کی ناکام کوشش کر رہی

'' وہ تو تھیک ہے **ت**رایتے بالوں کے ساتھ تو ریسلوک مت کرو۔'' عینی نے اے ٹو کا، جو ہالول کوب دردی سے تی رس کی۔

" من بہت تک ہوں ان ہے، دل جا ور ہا

ب،اے ایمالی کہنا جا ہے تھا۔" ستارا کا عمار

مصب نے تظرا ٹھا کراہے دیکھا، سکھار

میز کے شخصے میں دونوں کی نظریں ملیل اور ستارا کو

لگا جیسے ان مبز عینول سے کوئی شعاع نقی اور اس

کی آ تھوں سے ظرائی می اے ایک نامعلوم ی

شاماتی کا احساس ہوا تھا، جیسے ان کی روطیں اس

ے میلے می المیل می میں، بہت مدیال میلے

جے وہ ابنی سامی رہ کے ہول، محصب اسے

تگاہوں کے حسار میں رکھتے ہوئے اٹھا اور

دمیرے سے اس کی جانب چلا آیاء ستارا نے

آ بھتل سے اینے وراز بال افعائے اور وائی

طرف ڈال دیے مصب نے اس کے کدموں

تارا؟''اس کی آھيين منگي جو تي اداس معين ستارا

کے اندر جمناک سے تارانام کا شیشہ و ٹاتھا۔

ئے بدقت نوجھا تھا۔

يازودُ ل من سميث ليا-

'' کوئی کسی سے اتنا نیار کیمے کرسکتا ہے

" كون؟ كس كى بات كرره بي ؟" ستارا

"مجبت من عجب چیز ہے ناانسان سے کیا

می کو کروا کنتی ہے۔ "معصب نے اس کی بات کا

جواب دینے کی بجائے اس کے ماتھے بدلب رکھ

دیے،ایک عجب ی لراس کے اعد کر دی اس

تے ہر مصب کے شاتے یہ ڈال دیا، ہے

معصب نے بہت تفاظت سے سنعالا اور اسے

"محبت سب سے جہلے جمیں اسے محبوب کی

عزت كرناسكمانى ب بحيه مرف تم سي فزيز مين

ہو، تہارے کر والے بھی میرے کئے استے عی

محرم ہیں، جھے مینی کی بات بری جیس کل اس نے

أيك قطري سوال يوجها تماء واقتي جن كي زعد كي

ہوتی ہے تعلیم می ان کے جی ہوتے جا ہیں۔"

اس نے زن سے اے جوا، محرام ساتھ

بہ ہاتھ دیکتے ہوئے اسے ای طرف موڑ لیا۔

لگائے بیڈ تک لے آیا، ستارا بنا کچھ بولے اسے دیکھتی اس نے نہایت اختیاط و توجہ سے اس کے بال سے بال سے بال سے بال سے بال سے بیٹا دیا۔ دیکھراسے لیٹا دیا۔

دوہم کہاں جا کیں گے؟ "ستارائے ہی کا بیٹھتی ہوئی ہوئی تربت سہتے ہوئے یہ تیما تھا، معصب کے ہوئی مرف اس کی توجہ بیسوال مرف اس کی توجہ بیٹھائے کی خاطر کیا گیا تھا، اس نے ستارا کے بالوں بیس انگلیاں چلاتے ہوئے اس کی آگھوں بالوں بیس انگلیاں چلاتے ہوئے اس کی آگھوں میں جما تکا، ووگڑ بڑا کے بیگیس جمکا گئی، آف میسبر آگھیں اور ان کی محرائلیزی۔
آگھیں اور ان کی محرائلیزی۔

اب ستارا کے پاس خاموثی کے سوا کوئی جواب ند تھا، معصب شاہ کی چاہت میں بقینا کوئی کی شاتھی، وہ اسے اپنی محبت اور عشق کی جوں خیری میں جوم رہا تھا اور ستارا کے خالی دل میں سرف اک نام کی باز گشت جل رہی تھی۔ شاصر ف اک نام کی باز گشت جل رہی تھی۔

\*\*\*

خران کھوں میں تیرے دست کشادہ سے ہوئے کہ کتنی صدیوں کی مشقت سے کمائے ہوئے ہم اس نے دروازے کے آگے دک کراک لا اک لیے کے آگے دک کراک کراک کی سے کے آگے دک کراک مر اس محد کے لئے سوچنا جا با مجر ہمیشہ کی طرح سر جھنگ دیا، بھلا وہ شاہ بخت می کیا جوسوج سجھ کر کے۔

اس نے دروازے کو دھکیلا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھلما جلا گیا، وہ اندر داخل ہو گیا، وہ بالکل سامنے بیڈ یے بنٹی تھی اوراس کے آگے ایک رنگ برگی دکان بھی تھی، بکس، کلر پنسیلز اور رنگ برگی کی چینز، جبکہ وہ خودا ہے سامنے رکھے کا نے بیک کے بک جس کی جین لگارتی تھی، وہ دروازہ بیک کے بک جس کی جین لگارتی تھی، وہ دروازہ

کھلنے کی آواز پر متوجہ ہوئی ، سراٹھا کر دیکھا تو شاہ بخت کو کھڑ ایا یا ، وہ آگے پڑ ھا کر چیھے سے درواز ہ کھلا ہی چیوڈ دیا ، وہ بیوتو ف شرور تھا کرا تنامیں کہ ایک ہار پھر وہی خلطی دھراتا جبکہ پہلے ہی وہ اس کا خاصا بھیا تک انجام جمکت جکا تھا۔

مراس کے باوجود وہ واقعی بے وتوف تھا جس نے مجرسے اٹی غلطی وحرائی تھی ،علینہ اسے و کیمنے عی ہلند آ واڑ میں جلائی تھی ۔

''تمہارے ماتھ مئلہ کیا ہے؟'' ''میرا بھی بھی سوال ہے تم سے۔'' وہ اس سے زیادہ بلندآ واز میں چلایا تھا۔ دو تر بند حمد میں میڈیک دورت ہو

" تیزنیل ہے جہیں؟ مندافیا کراندرآئے کا مطلب؟" وہ ای ٹون میں بولی تھی۔ دونید مجھے تھے جہدہ ہے، میں

دونہیں ہے جھے تمیز جمہیں ہے؟'' وہ آگے پڑے کردوبدو بولا۔

مع مردوبده بدلا-""تم سے تو زیادہ تل ہے۔" ""اچھا.....لجہ دیکھا ہے اپنا پاتمیز صاحبہ؟"

ا چھا۔۔۔۔۔ ججہد یعما ہے اپنا ہا میر صافیہ وہ طنز کردیا تھا۔

" آبان، تم الواچهای ہے۔" وہ تورایولی۔
" آبان، تمہارا تو سب کھی بی جھے ہے الچھا ہے، جھی تو کہنا ہوں میری بن جاؤ اور جھے بھی اجھا بنا دو۔" وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا، اغراز طیس دلائے والے تھے۔

"ا پی براس بند کرد اور دفتے ہو جا کہ بہال سے "علینہ کا چرہ غصے سے مرح ہو گیا تھا اس نے ہاتھ آگے ہو ھائے جسے اسے دھکا دے کر۔ ہاہر نکالنا چاہتی ہو، شاہ بخت کی آگھوں ہیں چرت چکی، وہ لحول ہیں اس کا ارادہ چال گیا اور مجر ہیشہ کی طرح اس کا دماغ گھو ما تھا، اس نے جمیٹ کرعلینہ کے ہاتھ تھام لئے۔

"تم ..... تم بحص تكالوكى يهال سع؟ مجمد تهارى مت كيم بولى ؟"اس في علين ك

از دوک کو جملکا دیے ہوئے کہا تھا۔ "تم حدید بر صدید ہو شاہ بخت، تمیز بے رہواور میرے ہاتھ چھوڑو۔" وہ میکی تی۔ "دو بیس چھوڑوں گا، کیا کر لوگی تم ؟" اس فیلنج کیا۔

" میں تہارا سر پہاڑ دوں گی۔" وہ غرا کر لی۔

"بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھے" وہ تبتیدلگاکے بنما۔

پول سن اد کہیں خیس جاؤں گا ش، حمیس میری
بات منتا ہوگا۔ "ووات ایک اور چھٹا دے کر
اولا تھا۔

" مجھے تہاری کوئی پات بیس سٹی ۔"
" کیوں سند کیوں جیس سٹوگی
میری بات ..... بیار کرتا ہوں میں تم سے ..... اپنا
بنانا جا بتنا ہوں تمہیں ..... اتن کی بات تمہیں کچھ
نہیں آتی ؟" وہ اتن بلند آواز سے بولا کہ کمرے
کی دیواریں تک لرزامی تھیں۔

" در جین آتی کیونکہ میں جیسا تبیل جائی۔" وہ بھی اس کے اعداز میں حلق بھاڈ کر پولی تھی۔ " آہتہ بولوٹ وہ دانت چین کر بولا تھا۔ " کیوں۔۔۔۔ کیوں جیس چلے جاتے تم میری زندگی ہے؟" اس کا اعداز اکمامٹ سے بحر پور

وو دونوں ای شدومہ سے چھڑنے شل معروف ہتے جبکہ ان کی بلند آوازیں من کرمب اکشے ہو چکے ہتے۔

'' میں تم ہے محبت کرتا ہوں، اتن کی بات سجھنے کے لئے تحریس کننے دن چاہیں کننے مہینے اور کننے سال؟ بناؤر'' شاہ بخت کا طعمہ ای استہار سار بیشا تھا

دوت بھی ماری زعری بھی ایر حیاں رگڑتے رہوت بھی میں تہاری بات تہیں ماتوں گی۔ علید کے اعداز میں وہ تغرب و تقارت تھی جس نے شاہ بخت کا فوزاڑا کے دکودیا تھا، اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور دا کیں ہاتھ کا طمانچہ پوری توب سے علید کے گال یہ بڑا تھا، اس کے ملق سے ایک دلدور میں نگل تھی۔

" کیے جیس مانو گی؟ جیس و کیلمنا ہوں کیے جیس مانتی تم ؟" شاہ بخت کی بلند دھاڑئے اسے لرزا کرر کھ دیا تھا۔

بيرسب بمجر مرف چندسكندز كا عرا عرد وتوع پذير جوا تها، اس دوران كمي كوكوتي ايشن لينه كاموقع بي بيل طا تها، كراب علينه كي حي من كرجيم كوئي سكته ثوثا تها۔

"اب چھوڈ دوشاہ بخت " بیر تھی ہاری آوازعلینہ کے بابا احر مغل کی تھی۔ (باتی آئندہ)

> "اعتراز" وسمبر كے شارے بل سمبرا كل عنان كا افسانہ" فيصل" شائع ہوا تھا فہرست بش كمبوزنگ كى تلطى سے اس" صابخارى" كانام شائع ہو كيا جس كے لئے ہم سمبراگل سے معذدت خوال ہیں۔

> > 137





انہوں نے اسد کا بدلا ہواروب دیکولیا تھااور اس وہ مہلے کی طرح خونزدہ اور ڈرے ہوئے ہیں تھ، آئیں رخصت کرکے حبا بہت دیر تک لان میں پھرٹی ری، بیجنوری کی ایک دھند کی جمع اور اور پورالان ملکے ملکے سفید بادلوں سے کھرا ہو تھا، دھند کے مرفولوں نے او نچے درختوں کی شاخوں کواچی لیمیٹ میں لیا ہوا تھا، بے خیال جی ملتے ہوئے وہ مجور کے تناور درخت کے پائی اگلی می مریداور بیوراحد والیس اسلام آباد کے لئے نقل کے تھے، اسیدان سے بیس طاقعا، مرید نے اس سے بیس طاقعا، مرید نے اس سے طنے کی کوشش کی تھی مراسید نے طازمد کے ماتحد بینام بجوا دیا تھا کہ وہ سور ہا ہے، مرید سب جھتی تھیں مرچی رہیں، وقت واقعی بدل چکا تھا۔ واقعی بدل چکا تھا۔ وو دوتوں اس سے لئے بغیر ملے گئے، جو وہ دوتوں اس سے لئے بغیر ملے گئے، جو بھی تھا مرا عربی اعربی والم مطمئن تھے،

# ناولث



20/4 تاوات 86 (عاوات <u>20</u>/4

لا پر وائی کے یا حث کو دیتے ہیں اور نہ وہ خاتمی پن جے ہم اپن من مرضی کی مطابق ڈھالنے کی کوشش میں آلودہ کر دیتے ہیں، یا دوں کا اینا خزانہ تھااس کے پاس کہ وہ ساری زیم کی ان تی یادوں کے ساتھ ہر کرکے گزار سکتی تی، گراس خزائے پہرانب بن کے بیشے اس کے احمال جو اسے اس خزائے کو چھوٹے بھی جی تیں دیتے تھے ہم ہار ایک کوشش میں وہ ڈی جاتی اور اپنا ہارا ہوا وجود لے کر اڈبرت شائے میں لوث جاتی اور اپنا ہارا ہوا کے اعدر بیاس کا وہ محرا افراقا کہ ساری دنیا کے سمندر لی کر جی اس کی بیاس بجھنے والی نہ تی ۔

W

W

سب بحواد ہو گیا تھا، سارے فرائض ادا ہو گئے تھے، اسید مسلقی نے اب کی بارائی کے لئے جو رہائی دے دی تھی اور جواحیان اس یہ کردیا تھا اس کا اور جو احمان اس یہ کردیا تھا اس کا اور جو بہت بھاری تھا، اس کے کند سے اس یو جو کوسیارٹا د توار ہوریا تھا، اس کے کند سے اس یار اسید مسلقی اس یار اسید مسلقی اس کے لئے دو کیا تھا کہ حقیقا خیا کا دل جا و رہا تھا ای حقیقا خیا کا دل جا و رہا تھا ای حقیقا خیا کا دل جا و رہا تھا ای حقیقا خیا کا دل جا و کیا تھا کہ حقیقا خیا کا دل جا و کی جات کے قدموں رہا تھا اپنا وجود دین و رہن و کر کے اس کے قدموں کی جا کی جا کہ دور تا خون کی جا کہ تھا دے یا جم میں دور تا خون کا براحد ہے کی میں دور تا خون کا براحد ہے۔

اسيد مصطفیٰ في اينا "نام" ديا تها، حيا تيور كو" شاخت" دی گئی تمی، وه جنگ جو" رشخ کی شاخت" کے لئے حیا تیمور فے شروع کی تمی، اے اسید مصطفیٰ فی بڑے منطقی اعداز میں انجام تک پینچایا تھا۔ اور اب زعری کا اعداز یقینا مخلف ہوئے

اور اب زعرگی کا اعراز یقینا مختف ہوئے والا تھا، وہ سارے برے خیال، برے خواب اور واہمے جوائے ڈرائے تے اب یقینا ایسا کر دہش ہوئے والا تھا، اب یقینا اسید کی زعر کی میں ادر کسی نے جیس آنا تھا، حیا کو آن واریکارڈ اس کی بوگ ہوئے کا احراز ملا تھا اور کوئی بھی اب اس سے

اس احراز کو چین دیس سکیا تماحی که خود اسوی دیس دها جیورات سرخروسی \_ "ابتم پاؤس کی خاک مجمع یا سر کا تا بی م شرب بر حال میں خوش ہوں اسید مصطفی ہے ۔ سوچے ہوئے اشرر آگی اور لاؤنج کا وروانی اسے چیجے بند کردیا تھا۔

\*\*\*

" جیب ی بات ہے، مگر بدایک انوٹیش آیا ہے، مغل ہاؤس ہے؟ میں تو تقریباً بحول چکا تھا مگر انوٹل شاید یاد ہے، بید دیکھو ۔۔۔۔ آخر شاوی کس کی ہے؟" یا یا نے لاؤن کی میں جیٹھے ہوئے ستارااور مصب کونا طب کر کے کہا تھا۔ دومنی ارب ہے" ،

مرارا اور مصب و عالمب سرے بہا ھا۔ "دمنل ہاؤس؟" مصب نے چرک کا انس و کھا، متارا کے لئے بھی بہتام نیا تھا۔ "مجھے یاد پڑتا ہے چرکہ کجھ۔"مصب نے کارڈ اٹھاتے ہوئے کھا۔

کارڈ اٹھاتے ہوئے کیا۔ ''کیا؟''متارائے پوجیعا۔ ''الک مدمنی ایس موس

"پایا! به دمعل بادس" می تو میں جا جا موں وان کے بیٹے کی ڈیسے پر حیدر کے ساتھ کیا تھا۔ 'اے فورا یا دا یا تھا۔

" و جوریا کیا مطلب؟ کب؟ جورے ذکر کیا تما؟" وہ چوجیران ہوئے ہے۔

" تی کیا تو تھا، آپ کوشاید پارکش، ان کے کسی سیٹے کی ڈیسے دیور نیویارک میں ہوگی تھی، اس کا ڈیٹر ہاڈی آپ کی اس کا ڈیٹر ہاڈی آپ تھی جیدر کے ساتھ کیا تھا تھی ہے۔ کیے ، بہت ہا اخلاق تھی ماتھ کیا تھا تھی۔ کے لئے ، بہت ہا اخلاق تھی ماتھ کیا ہے۔ اس بارو تقصیل سے بولا۔

مساروت ہیں۔ اس باروہ میں سے بولا۔
"اوہ بان یادا کیا، بتایا تھا تم تے، میرے
وہ سے نکل کیا تھا۔" وہ سر بلاتے ہوئے

"مصب کی ہے؟" مصب کا ہے؟" مصب کا روِ کھو گئے لگا، محراس وقت اس کا نون نے افغا

و ہون کی طرف متوجہ ہو گیا ، جبکہ وہ ادھ کھلا کارڈ و ہیں رہ گیا تھا، ستارائے اسے اٹھ کر وہاں سے حاتے دیکھا، پھراس کی پشت کور پھتی رہی اسے منحل ہاؤس کی کسی شادی ہیں کوئی وجہ یہ دی اور جبمی اس نے کارڈ کی طرف کوئی توجہ یہ دی اور جس پراس کی توجہ مرکود تھی کیااس میں دی کئی ت

"کیول چیوژ دول می اسے؟ میجھتی کیا ہے اینے آپ کو؟" شاہ بخت بدستور اس کے ہاز دکومجموڑتا ہواجی رہاتھا۔

وقارتے اسے پیچ کرالگ کرنا جایا کرائی نے جمعنا دے کرایئے آپ کوچٹر الیا۔

"تم انسان کہلائے کے قابل تی تین ہوں چھوڑ و جمعے، تمہاری خواہش بھی پورگ دیل ہو گی۔"علیہ نے اسے پرے دھکیلتے ہوئے چلا کر کما تھا۔

'' بہونیہ، دیکمیس کے کون کیا تیں کرتا۔'' وہ پراق اڈائے لگا۔

مرکول میں اور ہے ہی کی انجاب ہا کر نفرت سے برائی میں انجاب ہا کر نفرت سے برائی میں انجاب ہا کر نفرت سے برائی میں مثال بخت ہوا تھا اور اس کے اندر کے بازوگواس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا مثال بخت کی نظران پر پڑی او و میرت دور مندگی کی تمین کھائیوں میں ڈویا تھا ، وہ بہت بے۔

ایس اور پر بیٹان نظر آرہ ہے تھے۔

''سوری تا یا ابو۔'' وہ بے ساختہ بولا۔ ''بھاڑ میں جاؤ اسپٹے سوری کے ساتھ۔'' علینہ غرا کریڑی۔

" مم سے کون بات کر رہا ہے۔" وہ کہان پیچے رہنے والا تھا۔

" الله مير مر مر مر من كيا لين آئے أفتى " ووفورا يا دولا كر بولى في -

" نے وقوئی تقی میری، سوجا تھا تہیں بار سے مجاؤں گا، کر میں بحول کیا تھا کہ جہیں بار سے کا دور کی بدتر کی بولا کی زبان مجھ کہاں آئی ہے۔" ووٹر کی بدتر کی بولا تھا۔

" بہاری کرودتم دولوں۔" بہاریکم نے جی کر دولوں کو جب کروایا تھا۔ " آب اسے مجمالی کیوں ایس الی امی سے بہت بدتیز ہوئی ہے۔" شاہ بخت نے الیس مجما

دمهونه .... پس اور بدخمر .... خودتم نے کون سام می تمیز سکول کی شکل دیکھی ہے؟ "علینہ نے ڈاق اڑائے کی حد کردگی تھی۔ دوبس کروعلینہ اور کتا الزوگی؟" نبیلہ پیکم نے اے ڈائٹا تھا۔

" من جلوبہال سے شاہ بخت۔" وقار نے اسے اہر کودھکیلا۔

ود ارد میرے کرے میں مت آئے۔ وو اے میں دورات کہیں دو اور اے میں دو ارد میرے کرے میں مت آئے۔ ووج لاکر میر دول تھی۔

"میں آؤں گا ہی جین اب آؤگی۔" وہ چینج کرنا ہوا، وقار کے ہاتھ سے اپنا بازوجیٹرا کر کام

"بند کردو بید آماشا.... تم ..... علیند ..... مجمع این است استی استی اور با تم اس قدر بد تمیز اور بد لحاظ ہو سکتی ہو ، مجمع انداز وی کی استی اراب تمیارا بدروید دیکھ کر تمیار ہے اور کی سے اور کی سے اور کی سے استی مصروحی اللہ کے اللہ مصروحی اللہ کے اللہ مصروحی اللہ کے لیے جلے تا آر سے اس پریس ری تمیس ۔

" بي كروتم" احرمفل في يكم كو وائا

" آپ مجلی جیسے تل جیپ کروائش، و بکھ لیا آج حقیقت، جیسے بھی مجھ کیس آئی تھی کہ آخر

2014 51919 89

2014 5 9 88

یخت بی کیوں اس بر جو کتا ہے؟ آج جھے علم جوا
ہے کہ یہ جی اس کے ساتھ برابر کا جھڑا کرنی
ہے، جونہہ،آپ بند کریں اس کی طرف داری اور
حقیقت پہند بن کے سوجیں، کب تک ہم یہ
مناشے بھٹنے رہیں گے، کوئی حل ڈھویڈیں اس
سب کا۔"وہ اپنا سارا غبار نکال کر باہرنگل کئی
اورا پے کمرے میں جا کر بھی ان کا طعہ شافانہ
ہوا تھا، وہ برستور پر برا اربی تھیں۔

"مد ہوتی ہے آیک چیز کی، پاپ کو بینی کی مرضیاں مانے کی پڑی ہے، بھائی معاصب کوانیے میں بھی کی جی کی میں جاتے گئے گئے ہیں کا میاں نظر آئے لگ کی جی اور بیٹی کے کام سب سے انو کے قرائے ہو ہیں، بھی ۔۔۔۔ جمہیں تین کرتی اس ہے شادی، تو میر اس ہے شادی، تو میر اس ہے جو بھین لڑائے کی بھی کیا میرورت ہے، خواتواہ شوتی کو ہوا دیے والی مات ۔ " دوسری طرف احرمتی اور احمد مغل کے ماشے موجود تھے۔

"ميرى بنى ميرے بى كمرش غير محفوظ ہو اللہ ہے مثاہ بخت كا خصر بلاهتا جارہا ہے، آئ وہ اللہ كے كمرے بيل جاكران سے باز يرس كررہا تھا، باكلوں كى طرح جمكر رہے تھے وہ دونوں، اتى او كى آواز بيں، جھے ڈر ہے بخت غصے بيں كوئى قدم تدا فعالے۔" ان كے اعداد ہے كمرى تشويش جملك ربى تمى۔

"الیانیل ہے احریم خواتواہ پریشان ہو رہے ہو۔ "بوے ایا ایا نے اہم آئی دیا جائی۔
"مجھے بخت کے حراج کا اعرازہ ہے، وہ
اس وقت واقعی یا گل ہور یا ہے، اپنے جون میں
اگر اس نے علینہ کو اب کوئی نقصان پہنچایا تر میں
محمی خود کو معاف تین کرون گا، آپ پریشان
مت ہوں میں اسے عماس کے پاس کرائی ججوا

جائے گا اس کا۔ یہ پخت کے بابا تھے، بہت افسردہ اور پریٹان نظر آتے تھے۔

"ایماً مت کبوطارق، اس کا دل جیس برل سکما، خواه ہم اسے کئی بھی دلیس دے کیس۔" تایا جان نے سر جنگ کر کہا۔

"میں کباس کا دل بدلنے کی بات کردہا موں ہمائی صاحب، طارق تو فضول بے دقو فوں دالی بات کردہا ہے۔"احرمخل نے قدرے جیب سے لیج میں کہا۔

"بيت تو يات ب، طارق جو يات تم كر رب بو، دومسط كاحل بيل ب." " تو مرمسط كاحل كيا بي "احدادر طارق في بيك وقت استفيار كيا تفا

"وه على جو بخت چاہتا ہے۔" "كيا مطلب؟" طارق بے ساختہ چونك شخصہ

"ميرى طرف سے بال ہے۔" احرمنل نے دھے لیج میں دھا کہ کیا تھا۔ من مند ہند

انسان کو حیوان ناطق یا کا Animal کیا جاتا ہے، ایرا کول ہے؟ کیا اس لئے کہ انسان جب انرف انظوقات کے درجے ہے انرف انظوقات کے درجے ہے کرتا ہے تو جاتا انسان تا کی طوق میں ہے یا پھر اس لئے کہ اس انسان تا کی طوق میں بھی جانوروں والی صفات مورجہ اتم پائی جانی جانی جس معد یوں سے والش اوراس می کو کھانے کی مساتھ یہ حیوان کا سابقہ کیوں گا؟

وو بحی انسان تھی، حیوان نیس، لیکن اپنی

غرض کے لئے اس نے اسید کے سریہ جموث کا حال بن دیا۔

جوں ہو ہمی انسان تھا، حیوان ٹیمل ، کیکن اپنے طیش اور نفرت میں وہ اپنے وقار سے محر کر ایک درندہ بن کمیا۔

لو انسان اگر چدا یک جانور ہے مراہے تک نج کا جانور بنے قطعی دریس لکی، بیسے ان دوتوں کوئیس کی تھی۔

وہ حیاہے ہے ہود اور ہے من ہو گیا تھا،

ہالکل و سے جسے ہیور اور مرینہ اسید سے بے

ہرواہ اور ہے من ہو گئے اور انسانی رشتوں کی سے

رحمی انسان کو اس کے مریخے اور وقار نے کیا

رحمی بالی میں رئیکیا ہوا گیڑا بیاد ہی ہے، جسے وہ

بن کی تھی، اگر چہ وہ احتجاج میں کرتی تھی گر

بن کی تھی۔ انسان اس کا مرایا اس کا روال روال روال روال روال روال روال کی اسی تھی ہو کے بیاد کے دو اول اور تھوڑی

می اجمیت جا ہے مانسوں کی اس ڈور اول کو کھینے کے

میں اجمیت جا ہے مانسوں کی اس ڈور اول کو کھینے کے

میں اجمیت جا ہے مانسوں کی اس ڈور اول کو کھینے کے

میں اجمیت جا ہے ہوئے جبر کی تھی ہے میں گئے

کی مشقت کے لئے اسے جمیت کی آگسیجن جا ہے کہ کئی ہے میں گئے

میں اجمیت جا در احساسات مرد میری کی شندگ میں جمیل کھی تھی تھی۔

میں اجمیت جا در احساسات مرد میری کی شندگ میں جمیل کھی۔

میں جمیل کے اور احساسات مرد میری کی شندگ میں جمیل کھی۔

میں جمیل کھی تھی تھی۔

شنق جس کا نام مرکیند نے بہت موق سے

دنورشن کی میں کا نام مرکیند نے بہت موق سے

کی زیر کی میں کا نور بن کے آگے گی، وہ اور تو کیا

بنی اس کی قسمت میں میں شاید مبائے تعییب والی

سابی می ،اس وقت وہ چیداہ کی ہو چی کی اور حما

کرنبیں یاد تھا کہ می اسید نے اسے دیکھا ہو یا

و کیھنے کی خوابش می کی ہو، وہ اٹی مال سے زیادہ

فیراہم تھی۔

یداداک فروری کی ایک علی می می تی جب وہ لیٹ اٹھا تھا، حیائے کی اس کی اڑ جات کے بغیر اس کے کمرے میں جائے کی جرأت نہ کی

تھی، بہت می چیزوں کی سجھ دفت خود بخو دوے دیتا ہے۔

وہ ایک کر لاؤرٹی میں آگیا، رات کے لہاں میں وہ صوفے پہنا تھیں پھیلا کرنیم دراز ہو کیا اور ریمون افغا کرنی وی آن کر لیا، میں وقت تھا جب شنق ریکتی ہوئی ہا ہر تکل آئی، وہ اس لیے جب شنق ریکتی ہوئی ہا ہر تکل آئی، وہ اس لیے جوڑے تھی کو کر میں چلا گھرتا دیمی کی کر میں جلا گھرتا دیمی کی کر میں جلا گھرتا دیمی کی کو میرف دور ہے، آن اس نے جائے کیا سوچا، وہ ریکتی ہوئی اور اسید کے ذمین پہر کے اور اس کے اینے تنفی رکھی اور کی انگل پہر کے اور اس کی انگل پہر میں دہا لیا، اسید ایک مدرد کھا اور پھر چھوٹوں میں دہا لیا، اسید ایک مدرد کی اور اس کی انگل پہر میں دہا لیا، اسید ایک دھاڑ بہت باند کی ، پھر اس

نے مطلع سے اپنائ والی معینا تھا۔ ادراس کمریس حیاتے میلی دقعداس کی اتی باند آداری می و و من سے بمائی مولی با برالل آئی تھی، اس نے جیسے می دیکھا کیسٹن اس کے قریب زین رہیمی می، وہ ایک دم محبرا کی اور پھر جرى سے بھائى مولى آكے آلى كى، اس نے جدى ہے تعق كواشاما تمااوراك كم كى تاجير کیتے بغیروہاں سے لگی گی،اینے کمرے ش آکر ووسن ور خالی النوش کے عالم میں بیار یہ میسی کوشق کومیتی ری اس کا دماغ بہت تیزی سے آھے کی تركيب سويج ربا تما اور الطي آتے والے داول میں اس نے شعق کو ساتھ رکھنا شروع کر دیا، وہ اے اکیلا کرے میں محدوث کر جانی تو دروازہ بند کر جانی ، و وائعتی اور ریکتی ہوئی درواز و کے ماس آجاني محر تنفي بالحول سے درواز و بیٹما شروع کر دین، پھولو حیااے اٹھا کر لے جاتی اور بھی وہ میں معروف ہولی تو اسے بیا نہ چلیا، جب وہ

واليس كر عي جالى أو الصافق زين بيسولى

عنا (91 واواك 191*)* 

20/4 4 90 90

ہوئی کمنی وہ اسے اٹھاتی اور بیڈیپاٹا دیتی۔
اس نے شغل کے اخراجات کا کوئی ہو جو ہیں
اسید پیدڈ اللا تھا، نہ ہی کوئی آگئی وود و منکواتی شہ
کو اور بہاں تک کہ اس نے شغل کو قیڈر اور
چوٹی تک کی اجازت شڈ الی تھی۔
اسید کے کی نظر سے مہینے ہو کے راش کی
لید گن کی تاریخ سے مہینے ہو کے راش کی
لید گن کی تاریخ سے دان میں ایران کی

اسيد في الطرسة سية برك رائن في وي السن من وي السن كرري أو وه جران بوا تها الل من وي وي روائي جر الماس من وي روائي جري الماس من المورة انه واري كرفي من وي الماس من حيا اورشق معروفيات الماس وي منا تها الماس كي وفترى معروفيات المائية من ندوي منا تها كدال كي وفترى معروفيات المائة من ندوي منا من منا من وفترى

اور افی الاروای اور بے حی می ان دوتوں کونظر انداز کر چکا تھا، یہ بحول کر کہانسان سالی حیواں کر کہانسان سالی حیوات بتائے کے لئے دور سالی حیات بتائے کے لئے دور سرول کے سمارے کی شرورت ہوتی ہے، ورشہ وہ تجائی کی تاریخ میں می موکر انٹرف انظوقات کو دیے ہیں، وہ اس بات سے والی کے شرقا۔

منز ہنو ہن اور میاں کی زعر کی اگر چہ پوری طرح استین اور میاں کی زعر کی اگر چہ پوری طرح استین اور میاں کی زعر کی اگر چہ پوری طرح اس کیا ہر طرح استین کی ہر اس کیا ہر طرح استین اور وہ مجی اور وہ ہمی اور وہ ہمی اور چہ اس کا اتنا خیال تو نہیں رکھ یا یا تھا گر مجر اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، است سے اس کے لئے اپنی پہند کی چیز میں لاتا تھا، است سے بیاد یکھنا جا تھا، است سے بیاد یکھنا جا تھا اور وہ اس کی ہر یات مانتی جاتی بیاد کی گراس میجا کو تاراض کرنا وہ مول نہیں لے سکتی تھی۔۔

آج تو بوں جی دولوں بے انتہا خوش ہے ، سین امید ہے کی مہاس کی خوشی چیکلی پر رہی تھی

اور سین بس مر یع کیے اک شریملی می میاں کیوں پہ جائے اسے دیمنی می دنیا کے ہر جوڑ کی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بہت معزز اور خوش قسمت تصور کرتے سے کہان کے زدیک شاکروں بہلے پی تو م بشر سے جن پر دب نے اپنی رصد کی تی ۔

انہوں تے ''مخل ہاؤس'' نون کر کے سب کو بتائے کا پان بنایا تھا، کراس سے پہلے مماس کو ہایا کی کال آگئی۔

''بایا! کیے ہیں آپ؟'' مہاس نے مسکرا کر پو حما تھا۔

"میں تھیک ہول بیٹا! آپ کیے ہو اور سین؟"

وہ خوالی اور است وہ خوالی خوال اور است وہ خوالی خوالی خوالی خوالی است اور است

" جمعے حمین ایک شروری بات کی اطلاع کرنی تقی میاس "ان کالجه بنجیده تھا۔ " تی باہا۔" مہاس ان کے انداز سے معلم کا

"من قد علید اور شاہ بخت کا نکاح ملے کر ویا ہے۔" انہوں نے تغیر تغیر کر کہتے ہوئے مہاس کے سرم پہاڑ تو ڈا تھا۔

"کیا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہ رہے میں بایا؟" مماس نے بیانی سے کہا تھا۔ "اور میں کا کار میں تری سور مارورہا۔

"اس جھ کونکاح ہے، تم اور مین جلد از جلد لا ہور آ جاؤ۔" انہوں نے میاس کی بے مین نظر اعراز کرتے ہوئے اپنی ہات ممل کی تی۔

"تعلقاتي ،آپ اتنابدا فيمله جمع بتائے بغير كيے لے سكتے إلى؟ بابا! بدآپ نے كما كما اب نے جمع سے بوچمنا كك كوارا كيل كيا؟" ماس كو بائتا ضمرآيا بوا تعا، دو يوٹ

" دونیل میں نیل مجتا کدوہ بات مطلق تھی، جسی میں نے اس پر فور کرنا مناسب نیل سمجما۔" انہوں نے رسکون انداز میں کہا تھا، عباس چند انہوں نے کے لئے بالکل جب ہو کمیا، اے لگا اس کی انہیت زیرد کردگ کئی گیا۔

"وومیری بہن ہے بایا،آپائے تھیج کی خواہش پوری کرتے کے لئے اسے بھینٹ چڑھا رہے ہیں؟ یہ بہت غلا فیملہ ہے، خداراایک وقعہ تو سوچ کیں۔" عباس کا لیجہ د کا مجراتھا۔

"وہ میری بنی ہے بہ اس کے باپ بنے کی کوشش مت کروہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے میں بہت کی است کروہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے میں بہت اجمع طریقے ہے اس کے متابع وجواقب سے آگاہ ہوں وہم کیا کرنا ہوں نے مردموی سے آگاہ در کیا تیس " انہوں نے سردموی سے کہا۔

"آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ آپ کی بٹی ہے اور کیا آپ کواس بات کاظم ہے کہ وہ راسی ہے یا نیس؟" اس نے چینے ہوئے البح ش اوج عاقما۔

. ' وو چی ہے، اس کا ڈائن اتنا باشعور فیل

ہے ایکی کہ اپنا اچھا ہرا سوی سکے۔" وہ مہارت سے عمیاس کی بات اگور کر کئے اور لا پر واق سے بولے۔ ''وہ پی تیس ہے، یو تیورش سے کرا بجو یٹ

''وہ پی جی ہے ۔ یو نیورس سے کرانیجو یک ہوئے جارہی ہے۔'' وہ ترکپ اٹھا۔ ''جار کہا بیں پڑھ لینے سے اٹسان میں عشل ''ہیں آ جاتی۔'' انہوں نے سرجمنکا۔ ''انجما یہ قلامتی آپ کو تب عمل میں لائی

"اجہا ہے قلائی آپ کوت مل میں لائی چاہیے تی جبآب اسے کر بچویشن میں وا ظارولوا رہے تھے۔" میاس کا عراز بنوز تھا۔

"دبہر مال اس قیطے میں تبدیل کی کوئی مخبائش بیں۔" انہوں نے تعلقیت سے باور کرایا تھا، چھ لمح تک مہاس بالکل جب رہا۔

" فیک ہے ہا! آپ ای مرضی کریں اور چونکہ اس میں میری مرضی شاف بیس ہے اس لئے میں اس شادی میں شاف بیل ہوں گا اور چونکہ میں اس کا پاپ بیس ہوں اس لئے میرے ہوئے شہ ہوئے ہے اس شادی ہے کوئی اثر فیس پڑے گا۔" مہاس نے مضوط کیج میں اپنا فیملہ سنایا

" بے وقوئی کی ہاتیں مت کروعیاں جہیں آٹا ہوگا اور میر میراسم ہے۔" انہوں نے رھب دارا نداز میں کہا، اس ہارعہاس چھر کمیے خاموش

" بھے مجبور مت کریں بابا، میں نے آئ تک آپ کا کوئی بات بیس ٹالی، کر سرمیرے بس سے باہر ہے۔" اس نے پست کیج میں کیا، بابا نے کو کے بغیر کال ڈسکنٹ کردی، عباس کم مم بیشا دہ کمیا، اس کی ساری خوتی خاک میں ل کی

میت یمی بس جیب تل چڑ ہے، اٹسان

20/4 sight 93

2014 51919 (92)

لا بور شخر شر جمانی رات دم بدم روش اور دعش ہونی جاری گی، اس نے ہول کے کرے ک کرک سے باہر ملتی جستی روشنیوں کو و یکھا تھا ادر مران دو محدل من مل بارات "اس" كي یاد آئی تھی، بعض لوگ زعر کی کے چھر مقامات م اہم لکتے اور محروہ لیک میں مظری علے جاتے یں، جے "وو" اس وقت اس کے لئے ہی مظر میں چلا کیا تھا، اس نے ہاتھ میں بکڑے سل کو ويكعااور فحراس كالمبرطاليا\_ مميلون ايك جانى يجانى اور كمرورى آواز " كيے ہو؟" اس نے ديمے ليج ش كبا۔ "من تعلف" ال قيد عد تعندك الجيش كدكرارا الى بات كرف كاتلى شر مجوز اتحاء ال نے ایک طویل سالس لیا۔ " شل بھی تھیک ہول۔" اس نے خود بی اپنا حال بتایا۔ "محیح" استے جوایا کہا۔ " حکا ج" ا "كيا مور باب آج كل؟"اس في كبار "ביליטי" "اور يا في سب؟" "فون خرمت سے کیا؟" نے انتثال کی ول جاه ريا تحال "احما-"ووطئريه بنسا-"الله يول رجهو""ات يرالك م بے دوق کول بنارے ہو؟" ال

ووحمهين ايها كون لك ربايج؟"

" کیونکہ بھیا تکا ہے۔"

ے پانہاں کیا کچھ کروائتی ہے، جیسے اس نے کیا تھا، پڑھ بھی سب بھول کیا تھا، گری پرے نہیں رکھا تھا، محبت میں سب بھول کیا تھا، گرسوال آو یہ ہے کہ اگر بھی قلبفہ ہر چیز پہلا کو کیا جائے آو پھر تا پہندیدہ افراد کوئل کر دیتا جا جائے آو پھر تا پہندیدہ چیز کو ہر قبت پر چین لیا جاتا جا ہے اور پہلا انسانوں کی دنیا کا قانون تھا۔
میں ہوسکا۔
میں ہوسکا۔
میں ہوسکا۔

حیت اور جنگ علی حسب چارہے۔

ریقل غیر کی قدر ہے متی افضول اور خوفاک
ہونی آپ کو جو پہند آ جائے آپ اس کو ہر
جائز نا جائز طریعے سے حاصل کر لیں تو ہم
انسانیت تو علم و نار کی کے اعمیروں میں کھو
جائے کی اور انسان در تدول کی بانشد اپنے مقاصد
بلکہ ہوں کو پورا کرنے کے لئے دومروں کی
بوٹیاں تو بی لے تو پھر اے اشرف انظوقات کا
انرام دینا بیار ہے وہ کمی کی میں دلتے کئے ہے
انرام دینا بیار ہے وہ کمی کی میں دلتے کئے ہے
بیمی بدتر ہو جاتا ہے جو بڈی کے لئے اپنے ہم
جنسوں یہ بی بموفرنا شروع کردیتا ہے۔
جنسوں یہ بی بموفرنا شروع کردیتا ہے۔
جنسوں یہ بی بموفرنا شروع کردیتا ہے۔

" محبت اور جنگ علی جو پھے ہو وہ مرف اور مرف اور من ہو پھے ہو وہ مرف اور مرف اور من ہو ہو جائز ہو۔" لوفل مدین اہل ہات اور قلفے سے ٹھا اور شائل کرتا تھا اور شائل کرتا تھا اور شائل کرتا تھا اس کے اعدر کوئی کرلا یا تھا۔ سنوتم عزم والے ہو سنوتم عزم والے ہو منظم کرد کھے ہو تحبیل ہوگا میں ہوگا میں ہوگا میں ہوگا میں ہوگا میں ہوگا ہو تھے ہو تھے ہو اسے ہو تھی ہے تا یو اسے ہو تھیک سے شاید اسے تو تھیک سے شاید اسے تو تھیک سے شاید اسے تو تھیک سے شاید

\*\*

" نفنول ما تنس مت *كرد-"* دوتم بلي-" "من تم سے لمنا جا بتا ہوں۔" "مِن بِيل بِيا مِكَّارٍ" " كيول؟" "سل كے بناؤں گا۔" "اوراكرش نه لمناج مول تو؟" " توحمهیں تمارے کمرے احوالوں گا۔ اس کی برداشت کی حد حتم ہوگئ گی۔ "آبال، مِن ربكما مول ثم كيا كر كية بو؟"اس تقال الأاما\_ " هن لا بورش بول <u>"</u>" "تومطلب؟" "بان اگرتم لاہور میں ہو تو میں کیا كرول؟"اس في لا يرواني سي شاف وعظم \_ " وحميس كيا بوائي؟ ثم جمع بنادُ كي؟ "وه ال بارمنيط كموكر يولا تخار دوتم می<u>تی</u> دو ماہ سے لا ہور میں جوطلال بن معصب ااور حمنهیں کیا لگاہے میں اس سے بے جر مون؟" شاه بخت كى برداشت كى مديس اتى بى می، دو چنو محول کے لئے نزیز ہوا تھا۔ "اود!"اس نے ایک طویل سالس لیا تھا۔ "لوم باجر مو؟" "Obviously" ووطر سے إدال "كياببت اراش مو؟" طلال في بي "كياليل بونا جايي؟"

بانادقت شالع مت کرو "اس نے غصی اتہا کرتے ہوئے ون بند کردیا۔

طلال نے بے بی ہے ون کو دیکا، شاہ کی دنیا کی کوئی چیز بدلتے پہمجورتیں کر سکی تھی ، کم از کم اس کا پہودے پڑھا شعبر آو تھا تھی ہوالی کے اس کا بہودے پڑھا شعبر آو تھا کہ نہیں ، طلال نے اس کی طرف جانے کا خیال کل پروال دیا ، اس کے اپنے مسائل ہی کم شہرے۔

اس نے مویائل پہ فیکسٹ چیک کرتے ہوئے ایک فیکسٹ کو اعراز ان کی وزیر کی مورد کے اعراز داخل ہونا اس کی زیر کی مورد کے اعراز داخل ہونا اس کی زیر کی مورد کے اعراز داخل ہونا اس کی زیر کی مورد کے اعراز داخل ہونا اس کی زیر کی مورد کے اعراز داخل ہونا اس کے ایڈر لیس کو بخور مورد کی اس کے ایڈر لیس کو بخور مورد کی اس کی ایک ہونا اس نے ایڈر لیس کو بخور مورد کی مسئلہ بین چیکا تھا، اس نے ایڈر لیس کو بخور میں میں اس جانے ہیں ہونا اس کے ایڈر لیس کو بخور میں میں اس جانے ہیں ہونا اس کے ایڈر لیس کو بخور میں میں اس جانے ہیں ہونا اس کی دعر کی مسئلہ بین چیکا تھا، اس نے ایڈر لیس کو بخور کی مسئلہ بین چیکا تھا، اس نے ایڈر لیس کو بخور کی میں اس جانے ہیں گیا تھا، اس خوالی کی دعر کی میں اس جانے ہیں گیا تھا، اس خوالی کی دعر کی کی مدرد کی اس کے ایڈر لیس کو بخور کی میں اس جانے ہوئے گیا ہونا آن کا مسئلہ بیا تھا۔ اس کی دعر کیا تھا اور کی کی دورد کے ایکر داخل کی دعر کی کی میں کی دورد کے اعراز طاق کیا کی دیکر کی کی دورد کے اعراز طاق کی کی دورد کے ایکر داخل کی دورد کے اعراز طاق کی کی دورد کے اعراز کی کی دورد کے اعراز کی دورد کے اعراز کی دورد کے اعراز کی دورد کے اعراز کی کی دورد کے اعراز کی کی دورد کے دورد کی دورد کے دورد کی کی دورد کے دورد کے دورد کے دورد کے دورد کے دورد کی دورد کے دورد کی دورد

سنو! جنت اور طاق کا ہم سے نیس واسطہ کوئی ہمیں تو جب بھی کی بر سسا

دو او معرفهور وه دو هو مسئولی به

"ميرے کچھ ڈائی مسائل تھے شاہ بخت

" تو ش نے کب وکایت کی کرتم نے

" من اس وقت سخت مشكل شي تعاله" اس

''تو مُحیک ہے : ہم ایج مسائل سکھاؤ، جھ

جن كى وجدے من رابط بيس كريايا۔" طلال في

رابط بن كياء البية من في مروركيا تماجوكم في

««لايس»» لايل-"

وضاحت ديني جاعل \_

وسكنكك كرديا- "اس في جمايا-

الله عن ووسر جعنك كر بولا-

" وجه جائے بغیر تو کہیں ہونا جا ہے؟ '

" جھے کی وجہ کے جانے میں کونی وجہی

عدا ( 94) فروای 20/4

20/4 Sign 95

آج جعه کی دو پیرمی اسید تقریباً سی نے ى اينے بيڈروم من بندتھا، جعد كى اذان كے بعد اس نے حیا کو تیار ہوئے شرید دوئے کے گئے اندر بلايا تعام كمدر كي سفيه شلوار ميقي المناكر جب وه بابرآیا تو حیا کی آتھبول میں متائش کی جک لمرائي مي، وه بميشه سے زيادہ شاعدار لک رہا تھا۔ " كمات ش كيا بناؤل؟" ال ت ك

> ساخته يوجعا تعاب " جائيز ـ" اسيد نے كها ــ

حیاتے بے اختیار خوتی سے مر بلایا تھا، عائنيز أو دونول كالميشد سے فورث تما اور بھي التجعے وقتوں میں وہ دونوں ٹل کر میائٹیز کھایا کرتے تے، شایدی کونی ریسٹورنٹ تھا جہاں سے انہوں نے ہونگنگ شرکی ہو۔

وه جود كافماز اداكرني جلاهما جبدها مكن من آئی، بہت الن اور شوق سے اس فے Egg fried اور مین متحدین بنایا تما، محر خود فریش ہونے چل کئی، اس نے نہا کرسفید تک کا براسا قراك اور چوژي داريا جامه يهنا تماء يا نول كويوني يمل كي فنكل مين ما عمرها اور جب اسيد والهن آيا تو اس نے بوے اہتمام سے کمانا لگا رکما تھا، سمق بی میاف مترے کیڑوں میں لاؤرج میں ریک ری می و دیائے ایک صرت مجری تفرے جارون طرف دیکھا اور موجاء کیا یہ ایک ممل Happy family الكناتي الماء

اس نے ثم آتھوں کورگڑا ای وات اے تعق کی تخ سالی دی ،اس نے بے ساختہ ملیث کر ویکما اور پھراس کے ویروں تلے سے زمین تکل كى، دە بمائى مونى آكة لىكى،اس خىتىن كو 20/4 Usign 96

ا ثمایا اورای ساتھ کیٹا لیا ، واپس ایسے کمرے کی طرف جاتے اس کے باؤں مستعلی می اور أتلمون عن ذهيرون أنسو تنفي ال في منتق کے ہاتھ کو و عصاء جوسو جا ہوا لگ رہا تھا۔

اسية دهيان بس لا وُج من آتے والا اسيد قطعا فننق کے وجود سے باعلم میں تھا، زمین ب ر میں تعق کا نتما میا ہاتھ کب اس کے دیر سے آیا اے پای نہ جلاء سق کی تی برزب کر تیجے ہا تمااورای وقت اس نے مؤکرد کھا تما۔

اوراب من مسل روري مي يار باراينا مروه كاطورجب تدموري مى محبات جلاكر اسے بستریہ چی اور چلائی جی۔

"كس بات كوروني موتم؟ كول؟ ويكما الله اینا مال؟" وه زورے اس فور می رولے

"انسان الل ہے وہ خدا محمتا ہے ایے آب کو، ہم جھے بے حیثیت لوکوں کو او کی اسے قدمون تطيحل ديتا ہے، تم مت رويا كرو بساري زعر کی رونا عی تو ہے، یس می تو رونی ہول اتم تے كياكمنا روكر؟" أب أس في منتقل كو بازودك س لے کر جمعنی اور روما شروع کرویا۔

" كونى حيثيت بيل ،كونى اوقات بيل؟ ومارا و الله بالمال من و المال الله الله الله المال كردورى

ہر روز اک کی اذبت اک کی زلت اس کا مقدر بنادي جاني مي اورآن توول يعث كرد مما تفار تنقل كانتفا سا واتحد فيل كلا حميا بلكه اس كي بورى بستى كوچل ديا كيا تما-

" بملااس تص كوكيا قرق يز ع كا ميري بني کی تکلیف ہے؟" اس نے آنسو بحری آتھوں كر ساتوس كر اته يديام من موع اديت

محرز باده در تبین گزری سی ۱س کا ساسی اس کی بے چینی کونجائے کیے بھانے کیا تھا،اس تے ہم وا آ عمول سے اس کرویس براتی ،خورش الجعى اداس كزى كود يكما اور چرباز و پھيلا كراس اسے منے سے لگالیا۔

"اے واس کا عام کے جائیں۔"اس نے

منے سے وہ بنا ناشتہ کے معروف میں اس

فنص كو كميا قرق برا تها؟ وه باجر والحينك بال شي

اوک احماس کی روندی ہوئی مجیوں میں

بھنگ دیتے ہیں تعلق کو برانا کر کے

ماتع ليشاس معل كود يكمواجو كمرى فيندش كم تفاء

بت در تک اس کے مش دھمی رہی واس کے بند

بليس مرى موتي سيس اوروه بالكل سيدها سوياتها،

"سیدهاموتے دالےاوک مضبوط ارادے

كے مالك موتے بيں "ووجي تو ائل تھا، اينے

ارادول ش اوراسية كامول ش اوراعي باتول

تحاشا درد کو دیانا جایا، مرچند محول کے نئے دک

ك درد ك قالم تير مر سے اے كمال كرتے

لي، اس في اس كاسيدها باتحد تعام ليا، كشاده

میل اور محمری اور واسع کیسرین ، وه پیروس تک

اس کا باتھ ویمنی ری ، تجراس تے واپس باتھ

ووسر م کر چرے لیٹ کی، نیزال کی

کب کی اڑ چکی گئی، وہ حیت کو کھور کی رہی، مجر

ب جين موكر كروث بدل لي مرية الي يوهي ما

ری تھی ، اسے ساتھ سوئے محص کے اظمینان پ

چور دیا ، درد کی شدت برحی جاری می-

ال نے آتھیں بند کر کے مرس استے بے

اس كوب اعتيار باياكى بات يادانى كى-

اس تے موسی متورم المحول سے اسے

" مائيز" انجوائے كرو باقعا-

سكيان ليت موئ من كام تماج ما تما، جوكدورا

آرام مطني بدأب نيندش من مي وواس آسته

" نیزنیل آری کیا؟" وه خوابیده کیج ش

"للے"اں تے ہے کی سے راس کے

اس نے بنا چھ کے اس کا سرائے بازویہ ر کھااور دومراباز واس کے کرد لیے لا۔

"مو جاؤ ميري جان-"الي في ترمي سے اس کی بشت کوسہلایا تھا،اس کی آ تھوں میں بے بى كة ألويزى شدت سه أسة تع جووه - ししとこうりんと

مبل م آمان حبين عاتي .....ا آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو ہے جاتے ہیں اعركا درد يدهاي جاربا تعاادر تكاك كا

کونی راسته بیس تعا۔

و معل باؤس " من خوب شور تميا، علينه اور شاہ بخت کا نکاح ملے ہوئے کے بعد کھر میں جو سنسنی اور جو بوش کی لبر دوژی می اس کا انگهار یا قابل میان تھا،علینہ کو جو جیب لک می اسے ک نے میں محسوں کیا ،البتہ شاہ بخت کے مہم جیت مِيارُ مِنْ اللهِ الإركِينَ مِن لَو كُونِي بِمِي أَمِن مِن اللهِ ميمى سية فوق من اوررى علينه؟ أو ال كي يرواه ملے مس کومی جواب مولی واس کے باب کومی اور اب بي تيمله مي المي كا تما-

ایاز کا تون آیا توعلینہ جاموی سے اس کا يبچرسنتي ري اور جب يولي تواياز كوحيب كروالتي ... " بمانی! آب مرد ہوئے کے باو جود مجبور ہو

ر شك آيا تھا، جا جيس ووائن بيسکون کيول تي ؟ 2014 Sign 97

باتد فی ری می مائے اسے کدھ سے لگالیا۔

ساری بات ختم ہو چکی تھی، پھر بھی ای بات کو لئے بنے ہو، بس کرو اور عمل سے سوچو۔" وہ سخت یں بولا تھا۔ '' کیا سوچوں عش سے؟ بیجھے تھیے تیں مت ليح شري لولا تقال " من كوني تصبحت ميس كرريارتم غلط بات به اڑ کئے ہو، میری شادی ہے اور م میں آنا ما ہے؟ آخرائی کون می قیامت توٹ پڑی ہے؟ ایسا کیا مناه كرويا من ية علينه عدادك كردما مول، كيا غلط بات باس شي؟" "كولى غلط بات منك ب، تم خوشيال ''اورتم میری خوشی میں شریک میں ہو ك؟"ال في دونوك ليح ش كما، عماس حي " كيا جب ش تهاري خوشي من شامل جوا تما تواس قدر سوالات كرساته آيا تما؟ كياش ئے بیروریدر کما تھا؟" وولوجود ہاتھا۔ "جارب مو؟" عماس روب كربولا-"جَنَّا كِيلِ رَبِّهِ بَنَا رَبِّ وَلِي وَلِي وَوَ مِيرًا قُرُصُ ہے تم پر عباس ، جھے واپس کرد۔ "اس کا اعداز بے "يه كما يات بع؟ شي ---؟" ووتمهين آيا جوگا عباس، ورندتم تجھے جائے ى مو" بخت في اس كى بات كايث كركبا-ہو؟"عماس نے ہا کواری سے کہا۔

كالمبر لما كرلان من جلا آيا-مبلور" فون مين بين مياه الحايا تعا-"اللام ميم بما يمي! ليسي بن آب؟" وا بهت خوشكوار موديش بول رياتها-"من میک مول،آپ کیے بیل مالی؟" ''بن تمیک فعاک، بیه میاس کو ڈرا کول " تی ، تھیک ہے، یہ لیل کر لیس وات!" سبین نے تو ان عمال کو تھایا۔ "مبلو" عمال نے کہا۔ "مالے، تیرے بیلو کی الی کی تیس بخت نے اس کی آواز سنتے ہی اس یہ چ حالی کر و کیا بکواس ہے۔ عباس عصیلے کچھ میں " الم محتى اب مارى با تيس مكواس تى لكيس كى، تو في تماشا كيا لكايا مواج، اوسة عمروا شادی ہے سالے اور تو اپنی دقعہ غداری کر دیا ہے میں نے تیری منی مرد کی می یاد کر۔ " شاہ بخت نے اس کی کرتے ہوئے اسے قیرت دلانا " كال مت دو " مياس في توكا \_ و محون مي كالي؟ احيما ..... تنبي سالا كياه ما لكا؟ اوه بور من تو بمول بي كما تما كرتو يزاغيرت مندے۔"اس فے طرکیا۔ مرے یاس حمیاری تعنول باتنی سنے کا وتت میں ہے۔" عمال قے مردمبری سے کہا۔ " کس بات بیناراض ہو؟" بخت نے ای بارتجيدي سيكها تعاب "د مہیں اچی طرح یا ہے۔" عمال م

کئے تھے نا، میں تو پھراڑی ہوں ،اس کمر کے سوالو میرا کوئی ٹھکانہ بھی جیں ، آپ کی طرح میں کھر مچوژ کر محی میں جاستی، نہ تی آپ کی طرح میں طلاق سے سکوں کی مید فیملے میرے ایس کا ہے اور اب وہ بی اس کے ڈمہ دار میں ، شل کوئی فيمله ستانے كى بوزيشن شريش مول " اماز بلبلا

"يايا كاد اح خراب موكيا بيكيا؟ أخروه كول كردم إن اليا؟ كس في بدلا بان كا

" بہتر ہو گا آپ بے سوال الی سے کر ليس "اس في سيات الدازيس كهيم موت قول

وہ جانتی می اس کے دولوں بھائی اس رشتے كے سخت خلاف بنتے اور وہ خود بھی تو تھی ، تمر مسئلہ میرتها که گونی مجمی تطعی طور بر پچند کرنے کی بوزیشن عَن نه تفاء حتى فيعله توبا يا كاني موا تما، جو كهسب ك سائع بي آكيا تماء علينه كاندركيا تما كوني معى اس من وجيس نيس ركمتا تما -

سلم یکی تے اس کا تکاح کا ڈرلس اس کو ماتھ لے جا کرمنخب کیا تھا، بیایک ریڈاور بلیک قراک تماجس کے ساتھ جواری بھی میجنگ می شیاہ بخت نے اپنی شاینگ وقار کے ساتھ جا کر کی می اس نکاح کی تاری بول مل موتی می جینے وومب كب ب مرف اي كمنظر بينم تنع، انويتشن كارڈ زسب كوبجبوائے جائے تھے، ہول بك موجكا تعامينو ويبائيز موجكا تعا-

تمرايك ميئله بنوزحل طلب تما اور وه تما عیاس کا انکار، جو سی صورت بال ش*س بدینے کو* 

جب شاہ بخت کو با چلا تواسے مادآ یا کمان دوتوں کے درمیان تو نا رامنی میں رق می موداس

ویے۔"کول نے محراکرکیا۔ 20/4 51910 99

آ گاه کر چکا ہوں چنہیں کرنا منروری تیل جھنا۔"

"" شين ان كي جين اتي يات كر د يا بول بتم

علینہ کے بمال کی حشیت سے کال ، میرے

دوست، میرے بھانی کی حیثیت سے شرکت کرو

مے اگر مہیں یہ تعارف منظور جیس تو ایل نا

بیندیدی کا ایک بارا تعبار کردینا، پس اسامپ

تعهيس نه بلايا جائے ۔ شاہ بخت كا انداز منجيدہ

یں جیں خطریا کے بھی تھا، عباس مششد رسا اس کی

بات سنتار با، شاه بخت چند مح خاموش موکراس

"اب من تمارے لیلے کا انظار کروں

یہ مچوڑا تھا؟ دوسری طرف کمریش خاصی بحث 🛡

" مجبور من إلى مير تضول رسمين مجمع بهند

حبيل مين خوامخواه كي تسول خرجي اور تام مجمام اور

مامل وصول کیا؟" بخت نے سر جمعظتے ہوئے

د کھاوا اور تماش کی گیا گی جس میں سب تے جی

دل مول كر حصد ليا تما ادراب اي كالون إن

طرح اميا يك ايك بدادًا موا روسية فيدكر حمراني بو

تالى بجاتے ہوئے كہا تھا، اعماز طرية تھا۔

" كيا انتلالي خيالات بين واه-" رمعه في 🕇

" بی آب کے ساتھ اتفاق کرتی ہول

گا۔" اس نے ایک طویل سائس کے کرفون رکھ

دیا، بہ جاتے بغیر کہاس نے عہاس کوٹس دوراہ

جل ری می مبدی کے مناشن کو لے کر۔

كے جواب كا تظاركر تاريا۔

ہے یہ لوکر دے جاؤں گا کہ بمرے مرتے یہ جی 🛈

وودوثوك اعراز ش بولا \_

تؤت سے کہاتھا۔ مب نے قدرے جرانی سے اسے دیکھا م تھا، عباس کا نگاح تو واتعنا سادگی سے ہوا تھا مر وقار اورایاز کی شادیوں کی تقریبات کی خاصا

و کیا مطلب؟ تم مجھے وسملی دے رہے

" د ممل تيل، يج ينا ربا مول، دو دان يل تبارے ماس، قور و فر كريكتے مور اينے تھكے ے آگاہ کرویا۔"اس نے کا کرتے ہوئے کیا

"من این مال باب کواین قطے سے

ووتم ایک بے وتوف انسان ہو، جب

" ویسے جی شادی تہاری ہے یار ہم ہا ہوتو اجی خطبہ تکار پڑھوا دیے ہیں، کواہ جی کھرکے ای شامل مو جا میں کے اور وہ تمہاری بات میں پوری ہو جائے کی فضوِل خریق سے بیلنے والی۔" وقارف اس كانا مك يتح كى \_

"مان ا آپ مری یارنی ش س وشمنول کی؟ "وه ممل کر بولا ..

" کیا کریں یار، لوٹول کا زمانہ ہے۔" وقار نے مظلومیت سے کہا، ایک بے ساختہ قبقہ یڑا

" جيرتم بهند كرد يار الهيل كن مي بات به کولی اعترام کیل میں تایا جان نے خوشکوارا عراز

'ویسے آپٹن وقار کا مجی پراخیں۔'' میلم یکی نے جی اسے تک کیا۔

"اڻي ڇاڻ!" ده ويرڻ کر بولا\_ ''ارے .... میگی امی .... مت تک کریں عے کو ..... وہ بڑا ہو کما ہے۔ " وقار نے مات

"بال البي كل عي أو يح فيرر فيورا ہے۔ ' رمعہ نے اپنا غبار تکالا تھا، سب بی بے

" بھی کول تک کردہے ہو میرے ہے كو؟" احر تايات مجلى اس كى حمايت كى تو وه مسكراتا ہواان كے ساتھ على بيت كيا۔

بارش قیدی میں ہوتی بارس آزاد مولی ہے تنتي دو پرول من جلتے ملحلتے ہم

أوركبيت اور يماس

مارے کے ہارے تیدی ہوتے ہیں اور یارس آزاد مولی ہے

بلی مرد ہوا میں بارش کی بدھماڑتے رات كال يهر الول كوعجب رخ دروا تماء قریماً ایک تبانی رات بیت چکی گی، وه برآ دے یے ستون ہے نیک لگائے کب سے وہاں کمڑی

آج چوده قروری می محبت کا دن ، دلول من المن والول كالمعيم محتق " جيدل والول تر يدے دل سے متايا تھا، برطرف مرح محولول كى یارش نظر آنی می من وی شوز نے اس یا قل بن کو حرید بر حایا تھا وطع تظرال بات سے کہ بہتبوار مارا تھایا گئل، لوگ دوسرے بہت سے داول کی ما تنداس دن کو بھی خصوصی تیاری کے ساتھ متاتے

اور حبا کا عقیدہ بھی بس جیب ہی تھا، بھلا محبت کوچی کسی ون کی ضرورت می؟ محبت کا لا قانی جذبہ تو ہر ون نیا ہوتا جاتا ہے، اس نے مرح كاب كى بهت سے محول و در اسيد كے سائية مل كى كلدان مين سجائة تنه ميالك بات كه ايك كائناس كى اللى كورتى كرميا تما، بالكل يول جے اسدی مبت نے اسے بور بورزم زم کردیا

اس نے اپنی خالی میں کو پھیلایا اور یارش کو محسول كرنا جابا تعاظر بوا كارث بدلا تبارجيمي اس ک سونی معملی لتی عی در خالی رعی محر میں سے بارش كى ايك يوعراس كي مسلى بس آن الى راس نے بری احماط سے اسے بول سنمالا جھے سیب سكما يشرعون \_

"حيا!" اسيد كي آواز بهت قريب يصناني دي سي . وه ايكدم مرى اوراى كوسش من اس کے ہاتھ سے وو سمی می اوئر جسل کی اس نے انسوس سے اپنی میلی کودیکھا جہال صرف اب ہلی ى كىلامەت رە تى كى-

'' يَا حَيْنِ ان مِا تَعُول كَي الْكِيرون شِي كِيا تَعَا جو ہرچے کو محل کی ریت بنا دینا تھا ہرچے بس چسکتی جاتی می "اس فے اقسوس سے سوحا تھا۔ "بی!" اس نے اسید کی طرف دیکھتے

ہوئے ہاتھ سے کرلما۔ ووتم جاك ريل بو؟ "ساه شلوارسوت ش كدهول يدها در ذالے اسيد كالبجها قابل بهم تماء بكرشايدوه تو يورے كا يوراى حباك في الائل

" يي! بس جاري كى مبن ويسے على ادحرآ ئى۔" دوكھبرا كروضاحت دينے لگا۔

"موں" ووسر بلا كاس كے مايد كمرا ہوگیا، حما کو محجومیں آئی کہ جائے یارک جائے۔ "ایک یات بوچیول؟" اسید نے بالکل سيده ش د علمة وع كما-

" في إ" حيائي آسته الماءات جواب ال يكا تماكدات دكنا تما-

" تم يهال خوش فيل مو؟" اس في مجمه موجة بوئ كما تماء حادهك عدو في ال نے سر اٹھا کراہے دیکھا تمر پچھود کھے نہ کی اس ے سوال کیا گیا تھا اور اسے جواب دینا تھا، وہ سويق ش يركي-

"من فيم ع و في يواع؟"ال إر اسد كالبجه كرا تعادمها كولكادو ككثرك شلآن

" جي!"اس نے ایک نفظ میں بات حتم کرنا

كيا تي؟ يدمر اسوال كاجواب كن

"من خوش ہول، کھائے کو رونی ملتی ہے اورجم و مائے کے لئے کیڑے کی اور زعم رہے ملے لئے اور کس ج کی شرورت ہوتی ہے؟ یں بہت فوق ہوں،اینے باتھ سے سادے کام كرني بول ما كدكوني ما كاره ندمي آب كا بحا بوا كَمَامًا كُمَالُ مِول ، لَوْ خُوْلَ عَلَ مِولَى مَاء خُوثَى مِملًا اورس جر كو كيت بن؟" وه كمف كمف ليح من بمشكل افي إت يوري كرياني مي-"ميرك في كيا كرسلتي مو؟" چير محول كي

بے مدیونک کراسے دیکھا۔ "جواب ليل "ال كالبيمضوط تعا-"مردي کي اس إرش بيس بميك سلتي بود"

عاموتی کے بعد اسد نے اگلاسوال کیا تھا، حیاتے

اسدتے سے تع کیا۔ حیاتے کوئی جواب میں دیا اور اس کے پہلو سے نقل کر تھلے لان میں جا کھڑی ہوتی، تاریک اورسر درات مي اسيد كوسرف اس كايدهم سابيوليه ى الراد بالماء مر بارس يرس رى مى ادراس ب جی برس ری می الان کے برویر ، اور کماس کی طرح وہ جی وحل رہی تک اور اسید بیک بك است و كوريا تفاء چنر سے كزرے، بلكى ك جل کڑی، بادل کرمے اور چند بل کے لئے را بے ماحول میں روتی کی جیک میل کی اور پھر ے وی اعربرا اور بارس کی معم رم جم سال

چند ٹانوں بعدان نے اسد کو آئے برمے دیکھا، وولان ش جلاآیا، بالقلاس کے سامنے آ کر وہ رک کمیا، جل چکی، پل بھر کے لیے سارا

20/4 (101)

20/4 Sign (100 )

وافل ہولی تو اسے خوشد کی سے خوش آمد مد کہا کیا ج ے آئے رکالو گاروزاس کی طرف موجہ ہوے ایک پڑھنے کی عادت ڈالیں تے، کچول بعد کیث مول دیا گیا، وہ گاڑی کی ابن انشاء ارباع كيا، وويد عام وكم ما تعاقد كان اوردو کی آخری کتاب .... فلا اورايك طازمه كى معيت من درانك روم شمادكترم مستسمست یں چلا گیاء کچید دیر بعدائے جائے لواڑ ہات کے دياكل م دياكل م ساتھ سرد کر دی گئی واس نے سر جھک کران سب آواره کردگی واژی ابن بلوط كتفاقب شي .٠٠٠٠٠٠٠٠ 🗱 " كيا كزاونت بزاير" اے أيك بور اي يت ورز در الله برى فرن كاممرع يادآيا تهاواس في تظر مثال في محري تحري مجراماقر مست اور دروازے سے تمادی۔ العاف ي ك "اگر میری زعد کی اتی برباد ہے تو تم اتا 🕙 ال تن كاكري على المستان المستا فَقُ كِيهِ وصلة موا"ان في متعمانها عماز عما الأ \$ ..... /sty سرما تما، چو محول بعد دروازے يہ بلى ك رستك ىلىدى .... کے بعد وہ ایرا کی وہ اے دی کو کر مڑا ہو گیا۔ " بيلو، ليسي بين آپ ستارا؟" وه احرام و شائن سے دریافت کرنے لگا کداس معموم لڑ کی ڈاکٹر مولوی عبد الحق كالهيل كوتي تصور شدتها\_ " هِن مُلِك بول، آب كا تعارف؟" وه الكاب كلام يمير ناشنا سالمي وكل جائق مي كد جيب بيشنا ساني عل ڈاکٹر سید عبدللہ بدلے کی تو کیا تیا مت ڈھائے گی۔ " مين " سيد طلال بن مصب صديق شاه " ہول" **لوٹل بن مصب صدیق شاہ کا بھائی ا**در مليف اتبال -----"سيد صديق احد شاه" كاجياً-" وه قرور سے بولا لاهور اكيدمى تا، ایک فوقاک گرگرامٹ کے ساتھ اس کے الفاظ متارا ك ساعون يدير سي يتصر حِوَر اوروه بازارلا بور (ن. 3710797, 042-37321690 باقى آئنده ماه

"ميه يا كستان ہے دوست، يهال اليے فل ہوتا ہے۔"اس نے لا پروائی سے کیا۔ "اليے كيے مطلب؟" اس كى سوتى وجي ''اوہو، چیوڑواس ٹا یک کو،تم نے بجھے بتایا میں تم بہال کس مقعد کے گئے رکے ہوتے ہو؟" بخت نے اموا مک یادآ نے یہ لا چھا تھا۔ " إلك كام، بوجائة توبا دول كا" ال نے عام سے اعداز ش کہا جسے بات تطعاً غیر مروری ہو، ای وقت اس کے فول ا Reminder بحير لكان وه يونك كر متوجه مواه ور بے مثل ہو گیا۔ " بھے ایک ضروری کام سے جاتا ہے شاہ بخت، میں چانا ہوں۔" وہ اٹھنے کے لئے پراؤ کے " کمیا کوئی منروری کال ہے؟" بخت <u>ئے</u> اے Reminder بند کرتے ویک کر ہوجیا يس يجي والا مبلا على مول كا-" ومحراكر يعين وباني كروائي لاا ''منرور جناب!'' وہ خوشد کی سے کہتا کھڑا ولحرمحول بعدوه دولول وبال سيمتل كيع

دونوں کی گاڑیوں کا رخ مختلف اطراف میں تھا۔ شاه بخت "معل باؤس" جاريا تعااور طلال"شاه لاج" دونول كي سويج مخلف مي-

"شاہ بخت" آنے والے وقت کے خمار مِن بِلِكِ مِلِكُ مُنكُنانًا موا كارُي دُراتِ كرربا تما " طلال بن معصب" آنے والے وقت کے تاکہ من كشيده اعتماب كماتحدد باليوركرد بالقا-

سال روتن ش نها حمیا ادرای مل شی ایک عجب یات ہوتی ، اسیدئے ایتے یا زو کھولے اور اسے خود سے قریب کر کے اسے فراغ سے میں جمیالیا اور بازواس كرولييك دية يول كرووال ك مادر من جب كى، حماجيكى خواب كرارار ائے چرے کواس کے سینے سے لیے دیکھا جس کے تیج اس کا دل دعر ک رہا تھا، بڑا میں اور كرال تدردل اب وه دونول بمك رب تص

"يارا تم كنت برتززيب انسان مو؟ كل تمباری شادی ہے اور تم نے محصے بتایا تک میں؟" طلال بن معسب فے اسے شرم دلا کا جا تی ۔ وه دولول پیزا هث میں بیٹے تھے، شاہ بخت کی فروں کے بعد آخر کار مان کمیا تھا۔

" تمہارے کام تل ایسے ایں کس نے بتانا مروری کی مجما ۔"اس نے بیازی ہے کہا۔ "ببت برميز مو" طلال ب حارك س

الاس مين برميزي والي كون مي بات ہے؟"اس تيمنوين اچكاكرات ديكھا۔ "اجِما يار! اے چوڑو، بيرنا دُ آخر بيرمپ ایک دم سے ہوا کیے؟" وہ بحس سے بوتھے لگا۔ وزبس کی کریں، حاری برسالتی عی البی ے۔"اس نے کار کمڑے کیے، طلال ہیں ہا۔ "اس مس تو كونى فلك تيس مرعليد كي

'' کہاں یار! وو کئیں مانی، یہ بہاڑ سر کمنا امي بان ب- "و معن خراعداز من بنت موت كبدر باتماء طلال الجمن من يزكيا-جب وه مانی جیس تو پھر شادی کیے ہوری

عمد ( 102 ) فروزي 2014 ( 102 )

20/4 نووري 20/4 (103) المروري 20/4

**\***-----

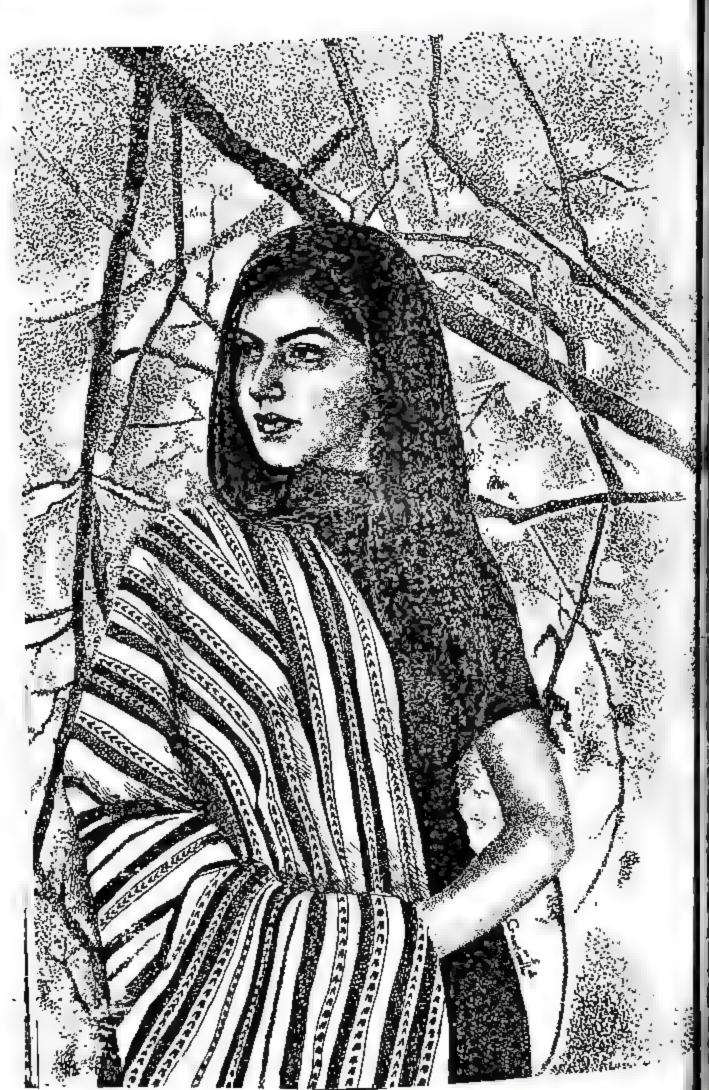



# دسویں قسط

"مجت تو ظالم بیل ہوتی، پھر ہم دونوں کا محبت اتن ظالم کیوں تابت ہوئی؟" موال م موال۔ "محبت تو دوسروں کی مزت کرنا سیکما آ ہے، پھرہم دونوں کیوں بھول گئے اس بات کو؟" گزرے دونت کی اذبت اس کے چیرے پہ بہ رتی تھی۔ دیں تھی۔

" مجھے لگاہے، شی ریز وریز و ہور ہا ہول،
یول جیسے سمندر میں پڑی شک کی کوئی قلم، جو یائی
کی ہرلبر کے ساتھ کھ مزید تحل جاتی ہے، ڈیڈ کی
میرے اندر کہیں پڑی کرلائی رہتی ہے، میں سب
کام کرتا ہوں سارا دن بہت معردف کر رتا ہے گر
اس کے یا دجود بھی اندر کا خالی بن جان تہیں
جیوڑتا۔" آسکھیں بند کے دو کری یہ جیوں ہوا کو

## تاولث

الدارس، ميدن به المراسك المسكا المسك



کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، منروری جیس کہ آب کے بدلے ہوئے رونے کے بعد ہمی وہ الى ى دے اى لئے آپ كوشش كرتے دہے اور خدا سے میشدا میں امید رهیں، وو دلول کو بدلنے والا ہے۔ 'اس تے حصلہ دیا جایا۔ " ہوں بہتو ہے ترمیراخیال ہے کہ اگر ہجھ معتیز اس کے ساتھ می آب دکھ لیل ، کچھ متمارس کچه Suffocatio ش کی اور پچه كُونْسَلْنَكُ الربوطائ توكيا برائب ، وسكما ب اس کے دماغ کی کرو مل جائے۔ " وہ تھے مائدے اعصاب کے ساتھ مجوم پیش کرتا اے بہت افسر وہ لگا ،اس نے سر ملا کرایے ممل تعاول كايفتين دلاما تمااور ووشكيته حال قدمول سيدائحه

" کیا مطلب؟ کیا کہ رہے جی آپ؟ توقل بن معصب؟ كس كى بات كر رسم اين آپ؟ "وواڑے حاس کے ساتھ اٹک اٹک کر

" من آب ك شويركى بات كرد ما بول مكيا موا؟ اتى جلدى نام بحى بمول كيا آب كو؟"ال في ستارا ي جرت بيطنز كيا تما.

وم مروه تومعصب شاه ..... "الى تے ب چینی واضطراب میں بات ادھوری چیوژ دی۔ " تو ش مجى اى كى بات كر د با مول ، نوفل مصب شاورمدیق احمه کابیاً۔'' اس نے جمایا۔' " آب بيل كون؟ اور يهال كول آك جِن؟" ستارائے ایک الٹا سوال کمیا، طلال نے اسے جیرت سے ویکھاء وہ سے حد جیران اور

يريشان تظرآني سي-" میں آپ کے شوہر کا جمالی موں متارا، میں طلال بن معصب موں النی باریتاؤں آپ کو

بي ؟ جمع باع آب أيس بنايا كما كديرا وجوداس ونیا میں ہے، مراس سے کیا قرق ے، محص اینا حق لیما آتا ہے اور ش آ مول ۔"اس نے بری رونت سے کہا تھا۔ " كول آئے إلى آب يهال؟ يايا ﴿ جیس میں تا ہی مصب؟ "اس نے ماؤف ہو ع د اغ کے ساتھ بدنت یو جما تھا۔

" بين جانيا بول، مُرفَرُمت كرين ووآ ى مول كي آب آ يا في حاس "ال لايرواي سے اسے جينے كا اشاره كيا تھا، وه جان ٹائلوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔

وہ اب تون بہ کوئی تمبر طائے مس معروا تما اورستارا سيم ياكل كى طرح اسے ديمى ری گی، جس کے چرے میں بہت میں کر هم في صدمشا بهت مصب اور بايا كي من والد اس کی میرا معین ممل طور برمصب سے مشاہ

" کیے ہیں ہمائی صاحب؟" طلال کے دوسری طرف سے تون اٹھائے جانے ہر خانے تیاک ہے پوچھاتھا۔

" كول فون كيا بي تم في؟" ال في

ودبس آب كو اطلاع ديني تحي كه یا کستانیوں میں مہمان ٹوازی یا لکل جیس م آب کے کمر آیا ہوں اور جاری بما بھی بس ی کیے جاری ہیں کہ" ٹوفل بن مصب ے؟" وہ آ ہر کی اس منت ہوئے کہ ر دومر کی طرف اے بھے مانب موثلہ کیا۔

" كيا بوال كررے بوتم ؟ تهمين اعداد نے آئے ویا؟"اب اس کی دھاڑاتی مائد کا قون سے ہاہرستارا کومسوس ہوئی تھی۔ '' یہ بھی کمال کا سوال ہو جما آپ

جليل كياسينس بميلاناء بتائة وينامون آب كوه اجتمع وتتول كي أيك تصوير عي ميرے ياس وجس یں آب اور میں ایک سماتھ تھے، آپ کے گار از كوصرف وه دكهاني يزى اور بدكسي بوسك تفاكدوه ائے ماحب کے ہمال کوا عراقے سے روکتے ، و بس ميرک تعيل كريس اندرا حمياً" وومحفوظ ہوتے ہوئے اپنا کارنامہ بتار ہاتھا، دوسری طرف سے فون بند کردیا کیا، طلال نے تبتیہ لگایا۔

" لكا ب وهد أحما بمان ماحب كو"

مرف دومنث بعد أيك ملازمه كاروليس فون الفائدة اعراكي ادرستارا كي طرف بوهايا\_ " أب كا فون ب ميدم" متارا فون بخر کرکان سے لگایا تھا۔

و مبيلو ـ "اس نے کھا۔

"متارا! الجي النو إور اين كمري من جاؤر "محصب كالبيدات فطعي اور حكمانه تما كهوه بوراً الحد كمرى موتى \_

" تتم اس آدی کی کوئی قضول بات جیس سنو ك-"ووعزيد كهدر ما تفاء ستارا سلوموش بي الحي

"ارے بمائجی صاحبہ! آپ کدھر جلی ين؟ إدب ركي قوء سني كوني خاطر قواضع لين الرين كا -" وه يكي بع آواز لكا تا موالدلا تما-مرستارا کوئی لوٹس کئے بغیرا کے برھ کی، الي مرك من آكروه چند لمح فالى الذين كے مالم میں **کمڑی رہی۔** 

"دحوكية التايداد حوكر؟" اس يا ابي ادر مصب کی شادی کی اٹلار جڈ تصویر کود میمتے ہوئے

" كون ب يد تحص ؟ معصب شاه يا محراول مرين؟" الى لے سے موت اعصاب كے

ماتھ موجا، مجروہ ایک جنوتی کیفیت میں آگے يوهى اور وارؤ روب كول ويي، أيك ك بعد أيك دراز كمول كروه نجائے كون سا جوت ڈ مونڈ نے کی کوشش کررہی می داس نے درازوں كا سارا سامان بابر تكال كر مجينكنا شروع كرويا. اسال مردى من مى كينية أرب ته\_

ال نے مارے کا غذات یا ہر پھینک دیجے اور چر دوسرے دراز کی طرف متوجہ ہوگئ، اسے اس وقت ورحقیقت کی مجرمین آرما تھا، اے یکدم پہنے یاد آیا، اس نے دراز وہیں میحورا اور دوسرایت محول دیا، دیال محصب کا سفری بیک رکھا تھا، اس نے جنری سے اسے باہر تعینیا، وہ وزان ش بہت بلکا تماءاس نے بیڈیدو کو کراس كى زىك كمولى اوراس كاكور دومرى جانب النادياء اس میں کھے فائٹزاور پیرزنظر آ دے منے، اس ئے فائلز نکال کر بیڈیہ مینک دیں اور پیرز إدحر أدح بمركة ادر مجريج ساس بكونظرآيا تماء ال نے جمیٹ کرا ٹھایا تھا۔

"ميدمصب شاه كاياميدرث تعاية" اس نے بے تالی سے کھولا اور اسکے عی کمے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئا۔ "وقل بن مصب مدایق شاه" بوے والمنع اور فمایاں حروف میں لکھا تھا، اس کے كاينية بالمول سے ماسپورٹ ينج كر يرا، سب ويحتم موكيا تعاب

 $\Delta \Delta \Delta$ 

مأئيالي برمودرد بهت موسم موسم مرذببت دمة دمة كروبهت يم وجروزيد يبت اورستم ڈھائے کی خاطر تيرااك اك قرديبت

حندا (113) ابرر 2014

2014 ... (1112)

W

W

"اوراسیدگی؟" "ان كالجيم لكن بيا مام" "بول، فیک ہے ش اسد سے می ہوج "انسلام آباد کا چکر کب لگاری موم" " يا تنك ، ويكسي جب الله كومنكور موال" ووانسروكي يسيمتكراني تحي " كيول؟ تم اسير ي بات كروار" " تی و ش كرول كى آكے ديسے عى النان وقت ملاقع كوني يروكرام بنائي المي ميمي "اس نے خاصالی آ میز جواب دیا تھا۔ "حياايك بات تويتاؤ؟" اس باران كالبيد "تى ماما!" دو چونك كل\_ " كما اسيد في تنتق كو قول كر ليا هي؟" سوال تھا یا کوئی زہر آلود حفر جواس کے ول میں کب کیا تھا۔ وواس سے وہ سوال کر بیٹی تھیں جس کا جواب اس کے باس مجی جیس تھا، نہ بھی ہوسکتا \*\*\* خوشیوں اور قبتیوں سے بحرامعل ہاؤس، آج جعد تفاميح آثھ يج كي قلائث سية بين اور عال آئے تھے، کمریس الیس ویکے کرخوب خوتی ک امر میلی می ، جبکہ بخت نے مہاں سے ملے لمنة بوئے بری کر جوش سے کہا تھا۔ " فينك يوميان، إكرتم ندآية لوشايد ميري خوشيون كريك ميكي يرفي ات-"ماس

نے اس کی آ محمول کی جیک دیمی اوراس کا شاند

حَبِمَيا كُرَائِكِ بِرُو كَمِاء نَاشِيَّةً كَيْ مِيزِيداً كِي مِ

لطف بشكامدهمار

تحنق اب اس كى لمرف ليك رى مى اس نے اسید کے بازوکا سمارا کے کر کھڑا ہوتا جا ہا تھا، اسدایک دم چیچے بنا، وہ لڑ کمڑا کر بیڈیہ کرتی، حبا نے قوراً اسے اٹھالیا۔ " آئم سوری " اس نے دہیے کیے عل معانی مانلی اسیدا تھ کعر اہوا۔ " آپ نے کھانا کھایا؟" وہ ٹھانے کیول اسے رو کنا جا در ہی گی۔ ور میں۔ " وہ دانسی کے لئے مر کیا۔ رحیا کے پاس اس کوئی سوال شرتھا، وہ اے حاتا دہمتی رہی اور پھراس نے ایک طرف یزی دوائیوں کے و میر کو دیکھا اس کا دل جایا تھا کہ کاش وہ اس ہے ان دوائیوں کے متعلق ہو چھتا اورد کیٹا کہ آیا وہ وقت بران دوائیوں کو لے ری ہے یا جس؟ مجرآ نسودُ ل کا ایک ولدنقل کر اس نے رخ چیر لیا، بعض چزیں بھی مکن میں بوتين ال ترتفق كوساته لكايا اورا تمسين بندكم ليس ، اللي دو پير ما ما كا نون آيا تما۔ " محدثين ما البس شايد سردي لك من " وه اس کی کرور آواز سے مریشان ہو گئی میں ، اس ود محر كيول؟ ابنا خيال كيول فين رمتي تم ؟ " ووتسويس سے لوجوري سا-٠ "ر منتي تو بول\_"اس نے کہا۔ "ال، مجمع باب جنار متى موربه بالأ میڈلین لےرہی ہویا ہیں؟" '' کے رہی ہوں ماا! آپ بتا تیں لیکی ہیں؟ پایا کدهر ہیں؟" اس نے خود م سے ان کا دهيان ۾ڻائے کي خاطر يو جھا۔ " وولو کسی سیمیار میں کئے ہیں، بانی جم دولوں تھیک ہیں ، بھی اسدے ملاقات ہوتی ؟" " وخيس ميري توخيل موتي - "

· سائيال دل مجور بهت روح مجى چوروچور بهت مائيال رابيل تنك بهت دل کم بیں اور سنگ بہت مائيال بيرے تاريے كم رات کے چندمہارے مادے جان سے کادے م آتميس كم، نظار ہے كم رعت مِن آنسوڈوب کیے را کھیں ہوئے شرارے کم عابت كالزامول ش شامل ہوئے غلاموں میں سائيال جال يمار جوني صدمول سےدو جارہونی سائيال خواب ادائ موس مرخ گاب اداس ہوتے

وہ بیارتھی، ڈاکٹر نے کہا تھااسے بیردی لگ کی می ، دو دن سے وہ بستر یہ برس می محر کا نظام تو چل رہا تھا، مروہ اس کی کی محسوں کررہا تفا، أس شام وه كمرلونا تو حسب معمول ملازمه ہے اس کا حال دریا فت کرنے کی بجائے خوداس کے کمرے کی طرف چلا آیا۔

آستدے دروازہ کھول کروہ اغرداخل ہوا تو حابيدية م دراز جي اب ديكي كروه جمال تو ہوئی محرساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گی، قریب ہی شفق تھیل ری می می مرے میں قدرے ہلی کی روشی تھی، وہ آہتہ قدموں ہے جاتا آگے بڑھا اور بيزك إيك طرف بيثه كيا-

دو کیسی ہو؟" اس نے حیا کو دیکھا جو بہت مر ورتظر آری می-" تحک مول " حمات کہا۔ ''بول-''وه ځاموش بوگيا-

عدا (114) امرا 20*/4* 

° تا يا الوا ديكعيس زرا حماس كوه سيفين وفت بدآیا ہے جعد کے دن، جب مارکیٹ بھی بھر ہے، یاد ہے اس کی شادی یہ اس فے اس کو خود اپنی مرمنی اور پہند سے شاینگ کروانی می اور بی ..... وه جلبلا کر شکایت لگار با تھا جب رمعہ نے اس ک بات کاف دی۔ · ''شادی هماس کی اور شاینگ تنهاری مرمنی ى، يە ب دىنى شى "سب ئىلىدىكايا-مع مِلُودُ كَغِيرُ شب عي سي مرداني تو مي واس

"ماں حمد ہے، اے باہے تم کتے فسنول شرع موراس نے اینا اکاؤنٹ موڑی خالی كرانا ب-"رمعد فريد حرايا-"مد ہو گی ہے اب اسی بھی ات کیل ۔" بخت نے منہ بسورا۔

کی طرح میے تو کیل تھے بیائے۔" بخت نے اپنا

· كونى جوسي بحى يوجد كم شركيا جابتا مون؟"مياس في هملا كركما-

" آب سے کیا ہو جمنے کی کیا مغرورت ہے، رمعدات کی حمایت میں بول تو رس ہے۔" کول نے جستے ہوئے کہا۔

"اليے حالي عي ويوتے بين كول اسے بيہ میں پہاجس سے بیرا فحدری ہے وہ کون ہے۔ میاں تے بے جاری سے کیا او سب اس

والميمور جمديه بداينا اكاؤنث بمي خال كر والمراكب المحت في وحك ماري-"دو س خوش ش؟" رمعه في جيس كان ہے می اواں می۔

''رشتہ جی ایبا ہے۔'' بخت نے عباس کو أعمد ماري ..

"ارے بال ، بیر می کیے محول کی تھی کہم

2014 (115)

اس کے اکلوتے ہبنوئی ہو۔" اس یار اس نے

'' تی تبیں، ہم کوئی سالے بہنوئی تبیں، کیو عیاس تم بناؤ بم میرے بچوں کے مامون بو کے ما جاجٍ؟'' بخت کے فکو فے پخفل کشت زعفران

" بھی تو سوئ لیا کرو، کیا پولٹے جا رہے ہو۔ عیاس نے اسے دھی لگائی می۔

" في الحال تو منه بندر كموء كيونكه تم څود جاچو بن رہے ہو۔" عباس نے اس کے منہ مس مشائی كالكراز التي موئ اللي ى آواز يس كبا\_

"والتي؟" الى ئے جرت آميز خوتى سے اے دیکھااور پھریے ساختداس سے لیٹ گیا۔ "مبارك بوء" يخت في اس كاشانه تعيكا

د جمبیں بھی <u>'</u>'عاس مسکرایا تھا۔ اوراس طرح کی ہستی مسکراتی یاتوں میں شام ڈھل گئ، وہ سب گارڈ ان میں جمع تھے، شاہ بخت جمیشه کی طرح بیک و ترسوت کی بچائے آج وائث تحری ہیں میں تھا اور اس کے ساتھ علینہ گلالی اور قیروزی امتزاج کی کمیر دارفراک اور چھوڑی رار باجامے میں اونجا جوڑا کیے ایل مورنی می کردن اشمائے کوئی بری لک رہی می، تکاح کے بعد کھانا کھایا حمیا اور پھر بے تحاشا تعياويراور تحائف كإذ ميرب

اینے ساتھ بیٹی علینہ کو خاموش سے دوٹوں ہاتھ کود میں دھرے و مکھ کراس نے اسے اندر ائتی اس بے چنی کو بڑی مشکل سے دبایا تماجو اے میہ ہاتھ چھوٹے یہ مجبور کررہی گئا۔ وقار کوا بی طرف آتا دیکو کراس نے خود کو سيدها كيااوران كي طرف متوجه كيابه

نے محرامت منبط کرتے ہوئے دیکھا۔ "دريس بات كى بي؟" وويزے جاعدار طریقے سے ہناتھا۔

وهم بلاتے ہوئے آکے بڑھ کئے ، کھوری بعد جنب رمند، کول، ما دیداورسین محامجی سب ل کراہے شاہ بخت کے تمریے کی مکرف لے جا ری محیں توعلینہ کے جھکے مرکود میصنے ہوئے اسے بے حد جیرت ہوئی تھی، بظاہر اتی مجولت و آسانی سے ہوئے والا کام در حقیقت کتنا مشکل تھا، یخت کو یا د آیا کمس طرح تایا جان کسی طرح مان کرید دے رہے تھے اور آگر بخت اس ون اس کے ممرے میں نہ جا تا تو شاید بیرسب بھی ممکن نہ ہو ما تا ،اسے مادآ ما كدكس طرح اس كورمشد كى بالوں كاية تحاشه غصه آيا تها، البته يهلى دفعه اس غصه كا نتیجہ درست لکلا تھا، اس کے کیوں بیرسلراہٹ

سب کزنز کے تھیرے میں بیٹھے شاہ بخت کو اس شرط یہ جانے کی اجازت کی کہ آگر وہ ان کی بہندنے کھسائے گا۔

" مه کیا نضول بکواس ، میں کوئی شکر ہوں؟" وه معاف بدك كيابه

"چلوكوني شاعرى؟" حريداصرار بوا\_ " لو، وه تو شاعرول كا كام، آب كا وماخ كام تبيل كرتاء ش سيدها سايرنس مين جون-اس في الان كركما تما

"م چلوکوئی ڈائیلاگ ہی مارے دکھا دور" کی ایک نے جل کر کہا۔

"وولوا تدرجا كر مارول گاـ" ووقبتيه لكا كر بناتوسب كالمن تيوث كي

"جذبات تو ديمويج ك\_" تمال اژايا

''تواس میں غلا کیا ہے؟'' وہ ڈھٹائی ہے

2019 -2 (116)

" میکوبس کرویار، بیچ کی جان لو می کیا؟" د قارئے اکیل ڈائنا تو ایک بے اختیار قبتیہ چھوٹا

''لائے اب تو اس کی فیور کرنا بند کر دیں بعانی ، میشادی شده مو کما ہے۔ "عباس نے جما کے کہا، بخت ہنیا تھا۔

" شادی شده بوا اول ، کم شده کیس جوابیا سو، كم شده سے بادآ يا كم شده ميرى محبوب ..... "وه با آواز لگاتا ہوا اٹھا ادر میر حیوں کی طرف بھاگ الياء يجه سے قراق اڑانی آوازوں اور میٹوں ئے اس کا چھا کیا تھا۔

\*\*\*

اے معصب کی گاڑی کی آواز آرہی تھی اور وُرا تنك روم من اس كى بلندآ واز، ووطلال ي جَنَّرُ رَبِا تَعَاء كِي حَدِيرِ لِعِيدِ الن دوآ وازول مِن مِل ما ياكي آ داز بھی شامل ہو گئی تھی ، اب وہ تینوں بلند آ واز میں بول رہے ہتے اور ایک ساتھ پولنے کی دجہ ے ان میں سے کسی کی بات کو بھی مجھ تامکن شدر ہا تھا، ستاراس ہوتے حواس کے ساتھ وہیں کمڑی

م کچھ در احداس نے اسنے چیجے دروازہ طلنے کی آواز سی مصب تماه اس نے ایک نظر کرے میں جھرے سامان یہ دوڑانی اور پھراس کی سمت بردها تھا۔

"ستارا!"اس فرى ساساراكاكاعما الم اس في المن كراس و محمار " کون ہوتم؟" اس کی آواز سرمراری می ووای طرح خاموتی سے اسے دیکمارہا۔ "جهيس كيا بوكيا ب تارا؟"اس في باتھ مارا كے كذهول يدر كے .. " مجھے کھے کیس موا" متارانے اس کے

باتحد جعنك كربثا ديئية اس كامبز يتكدارا تكمول اور تھلے سفید رنگ سے مہلی بار اسے عجیب س وحشت بول مى ..

" کیا ہے تمہاری اصلیت؟ بتاتے کیوں جين؟"ال ني يدى تق سے محصب كا كالر يكر كراس بمجوزا تمابه

" كيا كررى موتم ؟ ياكل موكى مو؟" اس نے اینے آپ کو چھڑا نا جا ہا۔

" ال موكى بول، ش ياكل عى تو مول، تم مجمع بتات كيول مين؟" وه منبط كموكر بلند آواز ش جلائی می۔

" آواز آہتہ رکھو۔ "وہ غصے سے بولا تھا۔ " كيول جب حي كردا كريج دبانا جا ح ہو، اور سے کیاہے کہ رہم ہو؟ لوقل بن معصب؟ یا مصب شاہ یا پھر توقل صدیق؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اور کیسے بلاؤں مہیں کیا حقیقت ہے تہاری؟ "ووای کیج میں بازیرس کرری تعی۔ '' کوئی سیانی حمیس سیانی وی ہے جو میں مهيس بتا چڪا ہوں؟"

" لو نجريد كيا ہے؟" دو حلق كے على جلاكى اور یاسپورٹ اس کے منہ یہ وے مارا۔

''سمجادُ مجھے کیا ہے میہ کتنے بڑے وحوس باز اور جموت انسان ہوتم ، تم سوانی کی بات کیے کر سکتے ہو، تم نے تو مجھے سیال مھی بتالی تی میں اسب کچھ جھیایا تم نے جھ سے " وہ اب با كلول كي لمرح بلندآ واز من رور تي تحي \_ موسم فرح تم في ميرى دعد كي ميا كردي، مجھے جھوٹ کے تھے سنا سنا کرتم میری بے وتو فی ادرسادی به بنتے رہے، تم س قدر مناانسان موء بھے تم سے تغرت ہے۔ " وہ زمین یہ بیٹھ کے دولون الحدم بدر محروري عي " " تارا! اٹھو بہاں ہے، میں تمہیں سب بتا

" کیا خیال ہے ہو جائے رفعتی؟" وقار

" جو حبائے کیا وہ فلطی فہیں تھی، وہ جان آخرس سے؟؟؟ یو جو کر کی جائے والی بری بااللہ کیم میں " انہوں قے شدت سے اسے رو کیا۔ '' چلیں ایبا ہی سبی ، تمر پھر اسید یے کیا اسد إسلام آباد كيا تفاءمريند اور تيور س كيا؟ اس في كي تري بالشرور كل كي ان یہ قات تو نا کر مرضی اور وہی سوال سریند نے اسد اسے یہاں سے لا ہور لے کر کیا اس کی منطی کی " و الله ميميوا بن اسيد المال المار" ال مزادين كے كئے اسے ماراءاس بديد وروى ے إلى افرايا ، جمال كر زم يس بولند" نے ساف کوئی سے کیا۔ " كيون أسد؟ ميري بني كواكيلا كيون كرديا وواذبت مش تعاب معمروری تو کس ایس یا تنس می یاد رقی نے ہے؟" وہ چند محول کی خاموتی کے بعد بدی ما تين، اب يمي تو ده ساته بين، ش اور تيمورل رنجيد كاسع إو جورى س "من ال حق ي عل مي الله و يمنا وابناء كرآبة بي ارأس باريم وولول عي معمين اس کے اگر حمایہاں ہو کی تو میں مروراس سے بيل-"انبون تي كيا-"اكرچه ميرا رشته اسيد كے ساتھ زيادہ انوں کا بھر کم از کم اس محص کے کمرجا کردیں۔" اس نے اس یار می دواؤک جراب دیا تو مرید معبوط ہے مر چر جی ش کے کا ساتھ دول گا اے د کھے کررو کئیں۔ "ایما تو نہ کور" انہوں نے آسکی سے كينك اكريم الحف كاساتدكن وي يكو بر معاشرے میں تا انسانی کا پڑھتا ہوا علم کون "حبائے غلا كيا تھا، بيس مانتا بول مرجو ''جويج ہے وہ ش نے آپ کو ہما دیا۔'' اسيد تے كيا وہ بے مد تلط تھا اسے تو سي طور ير "اور کی کیا ہے؟" " كى يە ب كەوە ايك كرا موا خالم مخص جسٹی قال حیس کیا جا سکتا۔" وہ تعلقیت سے بولا تمام بندبه بی ساے دیکوروسی -"بس بھی کرواسدہ برائی یا توں کو یا وکرنے "ایالیں ہے،میرامیااتا می براکس" ن كى آغمول شى آئسوآ كے تھے۔ سے بس اذبت عل مولی ہے، جب وہ دولول '' میں اے برائیں کہ رہا، مرحقیقت ہے راضی ایک دوسرے سے تو ہمیں کیا ضرورت دل براکرتے کی۔ وو بے جاری سے بول میں ا غرين بين جرائي جاملتين، آپ کوحيا کي حالت يارهني جا ہے۔"اس نے افسوس سے كما۔ "مح كمتى بين آب، مركبا كرون، جب '' مرغلطی حیا کی تمی ،اسید کی جیس - ' انہوں دل بی معاف نه مولو ملنے کا قائدہ بی<sup>ا</sup> وہ کہدر ہا تھا في ترب كرومنياحت كامي-اورمرینہ خاموتی سے اسے دیکو کررہ تنیں۔ "وو بگی تھی، اسید بچہلاں تھا، اسے حبا کی منتی کودر کر در کر و بنا ساہیے تھا، جبکہ وہ الکاح می \*\*\*

( 119 ) ابريل *2014* 

اس کی صحت کائی بہتر تھی، وہ تنق کو لے کر

روكنے والا ندخواءا كريس انتابي للس يرست ہوتا ستارا ماہم تو آج تمہارے کمر والوں کوتمہارا نام نثان ندملا اورتم كيس بجهي مرف تبار وجودے بیار ہوتا نا تو اتنا کھو بھی نہ کرتا تمہارے کئے ، مرخر ش مہیں کوں بناؤں کو بھی ہم کے وارج شیف تیار کر لی ہے، میں سی مم وصاحت كريا التي تو بين مجمعتا بهويل ـ " و و ترثب ك وضاحت ويناموا آخريس بكدم في موكيا تما-"اس کا مطلب ہے تم براؤ تسلیم کرتے ہو كمتم كون مو؟" وه عجيب سے اعداز مل إول " إلى شي لوقل مد لقي بول، يمي ع من عاجق مي نائم من ليا يج مآهميا سكون؟ " ووحرية عصيلے ليج من بولا تھا۔ ستارا چند کمیے خال تظروب سے اے دیم کا ری پھر دروازہ کھول کر یا برتھی گئی، اس محط ورواز ہے کے بھوں ﷺ لوقل مدیق کمڑا تھا۔ زعد کی کی بساط ہے سب مبرے بہت مہارے ے رکھے کے باوجود وو بار کیا تھا، اس خويصورنيء رويداورخوش متى اس باراس كام بين آني مي وه خالي باتحدره كيا تعا-مس سے پیجیا حجزاؤں اورس سے بھا کول خيالات كوجمتكنا جا مول توسين ش درآ ترين اوردل كود بوري ليت ين اور موجيل شهوچنا حا مول تواعدي اعدر روح میں اسے اسے ماحن گاڑ کے بیٹر جاتی ہیں اورخوا بشات..... اورخواب....

دوں گا۔ 'اس نے ستارا کا ہاتھ کھڑ کے اسے اٹھا تا '' ہاتھ مت لگاؤ جھے، اور جھے میرے نام ے بلاؤ می متارا ماہم مول " وہ ای کا باتھ جيئك كرنمي بيوكي شير تي كي لمرح غراتي مي-"اور جمع وكوكيل مجمنات مجمانا، مجمع جائے وو، مجھے تہارے ساتھ رہنا ہی جیس ۔" وہ رولی ہوئی آئی اور دروازے کی مت برطی۔ ورتم کہیں جیس جاؤ گی۔" وہ لیک کر اس "م مجھےزو کنے والے ہوتے کون ہو؟" وہ م من تمهارا شو بربول - " وه مجى بلند آواز ' میں لعنت جیجتی ہول تہارے شوہر ہوئے یر بتم سے او وہ میروز کمال اچھا تھا، سب کے سأعنه براقفاء بيشة يجهيدوارو كيس كرنا تعاكيااس ترت ہے۔" اس نے اسے یکھے مایا اور مر دروازے کی سمت پوھٹا جایا۔ " بھے کی دوس نیسرے سے کوئی فرض فیس، میرے لئے بیاہم ہے کہتم یمال سے جا نس سنتس ''وونطعیت سے بولا۔ مس " میں تمہارے نکس کی سکین کے لئے يمال كنل رك على؟" وه زهر خند ليج عن بولي مى اس يربيع بل كرى مى -و لکس کی سکین؟" وہ بے چینی سے بر برایا ''تم اتنی کری ہوئی ہات کیسے کر عق ہو؟ للس كالسكين كرنامحي بس مجيمه اللس كالسكين كرنا مونی تو وبال کرتا ، وبال سنگا پور میں ، جہال تم مل اور خدیشے.... طور بر میری دسترس میں محیس، کوئی میرا ہاتھ

منا ( 118 ) اسط 2014

لا وُرج من يتى سوب فى ربى مى اسيدا ج كمرى تها، ملازمه كام كركي أي كورائر من جا چي هي، تی وی چل رہا تھااور ٹی دی پرٹام جبری چل رہے تھے بعق چنر مجے تا مانوسیت سے لی وی کو کھور لی ربی محرکاریث بدریشی مولی إدهراد مر حکرانے اللی، حیاتے ہوپ کا 😸 مجر کر منہ میں ڈالتے ہوئے تی وی پر نظر جمادی۔

وال ام جرى كى رواتي الرائي جل رى منى ،حيايا جيس كتف عرص بعدد مكوري عي واس نے کو بت سے ام کو جری کے چیمے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا،ای اثناء میں اے جیب ی تھی تھے کی آواز سالی دی اس تے ارحراُ دھر دیکھا، حنق وہال سیں می ، دو حیرانی سے اٹھ کئی ، سوپ والا بادل اس فيل يدر كما أورب فينى سے اٹھ کمڑی ہوتی، اس نے لاؤر کی میں جاروں طرف نظر دوژانی اور پھرسا کت رہ گئ

تنق اے تھے تھے ماتوں سے اسد کا درواز وسیسیاری می وجا ی آجیس جید میث تنیں ، وہ ارزنی ٹاتلوں سے اسی تھی اور اٹھ کراس ی طرف برحی می ، جب اس نے سن کوا تعالیا تو اس كي آ جيس دهنداد ري ميس-

" كيا كررى موا كول وفي وسيرق ہو؟ كياما ہے ادهرے؟ "ووسي كويا رودل من برتے ہوئے سک ای می۔

وولجفس وروازے بھی جہیں تھلتے میری بین، یہ خدا کی رحمت کا دروازہ تھوڑی ہے چو بھی بند میں ہوسکتا میدورواز و ہمارے لئے بھی جیس کھلے گا، بھی جیں " وہ بلک انھی تھی، اس کے اس طرح روئے سے مق مجرا کرخود می رونے لی۔ " جارا کوئی حق خیس کسی چر ہے اور اس دروازے کو تو چھونے کا بھی حل میں مارے یاس ، بہت میں سے بند ہے بدوروازہ ، بہت سخت

برہ ہے سہال، بہت کڑا احساب ہوتا ہے يهال دستك دين كام كيول دووقت كي روني كتوانا عائق ہو؟" وہ اس كوخود سے ليائے روك ہوئے بول رعی می۔

اور کھلے دروازے کے بیجوں سے کھڑا اسمار سب چھوس رہا تھا، حیا کے آخری الفاظ جیسے اس ر بنی بن کر کرے تھے وہ تیر کی طرح اس یہ جیما

"تم ..... تم چا تيور ..... تم مجي جين بدل سنة م سكين، مجلى محل تنسي-" اس كا بازو الح كمردرك باتحديش جكر كروه سي زحى ناكب كى طرح بھٹکارا تھا،حیا کواس کے بوں آتے کا بالکل يد نه جلا تما، اب يول إس اين خطرناك موال ش د کوکرجیے حما کی سالس رک کی۔

" إل بين تعليم كرنا من لمي رشية كور بنا مہیں نے جہارے مال باب کونداسے۔"اس می کیورنگ آتھوں سے شعق کی طرف اٹھی اٹھائی

و کونی حل میں تمہارا، نہ جھ پر، نہ میرے كمرير ، ندمير في كاميا بيون ير اور ندى اس كا كولي و ہے یہ بات بحدادات،اب بہال سے درج يو جاد اور دوباره مجمد ال كاحكل مت دكماناه ور تبر متوت كردول كالي اس في بات حتم كرك اسے روزے جمع ویا اور وائس مرے من جا کیا،اس کے میجے دروازہ زوروار آواز کے ساتھ

خوابوں کی دیکھ بمال میں آئیسیں اجر سکی تنہائیوں کی رموب نے چرو ہلا با لفقول کے جوڑتے میں میارت بھر چی آئینے و مونڈ نے میں کی علس کمو سکھ اِس وشت ہر سراب میں بھٹے ہیں اس قدر لتش قدم نتے جتنے بھی یال ہو گئے

اسعم ينك والكاجواب لأكيا تعار **☆☆☆** 

وہ اندر واکل ہوا تو چند کھوں کے لئے دروازے بدر کا تھاء اس نے اس ترعری کے سین ترين خواب من يمي بين سوحيا تما كه وه بمي علينه كو یوں اینے بیڈیہ تو انظار دیکھے گا، ماں اس نے علينه كو اينا بنائے كا خواب شرور ويكها تقاء وہ آہتہ آہتہ چانا ہوا آئے بو ماتھا۔

وه روایتی دولبنول کی مکریج بیژید به جیمی مر جھکائے اس کا نظار کر رہی تھی، دولوں کھنے سيده كمرك كي ان يراية باتحدادران ہاتھوں یہ اپنا چرہ رکھے، اس نے شاہ بخت کی طرف تظرين انفاكر ديكما تعابه

اورشأه بخت جميے لحول من تمي حسين فسول میں قید ہوا تھا ان آتھوں کا جادو کتنا قاتل تھا، وہ کی دریا میں ڈویے انسان کی طرح جوآ خری تنكے كو مجى تمام ليمائيے خود كو بيانے كى خاطر، وہ ال کی طرف پڑھا تھا، بال بالکل ایسے بیے موا من میاں سے ترحالِ سافریانی کی طاش میں بما كما جلا جائے اور ملتی عرى كود مكه كر چتر لمح بے لیسن عی رہ جائے کہ وہ اٹی الآش میں كامياب موكميا تقاء ووكرتے والے اعداز يساس كرمائع بين كيا-

کی کمیے یو بھی گزر گئے، وہ اے دیکھارہا، علینه کی نگامیں اینے میرون یہ جی سیب اور شاہ بخت کی اس بر، چھود مر بعد بیرقاموتی ٹوٹی تھی۔ "كياكرديائي من مير عما تعدي شاه

بخت کی جیرانی اور بے بسی کی آمیزی سے بوجمل

علینه کی جرت مجری نظرین این کی طرف ب اختیار اسی تعین ، ان آنکموں سے ظرائی تعین ار شہدر تک جھیلوں کے سحرے مار مان کر قوراً تی

چىك كىتىر\_

" پیاس کاصحرا کر دیا ہے بچھے۔" اس نے اذیت مجرے کیے میں کیا تھا، مجراس نے علینہ کا باته تمام لياء مبندي اورز يورات بسيسجاس كاثرم اور شفا مناسا ہاتھ تقام کروہ چند محوں کے لئے سب چیوزامون کر کیا تھا۔ تم سے اب ہو کی ہماہ راست میری محقظو

دوستوا تارداروا عمكساروا تخليه.....!! اے دہ ربکز بہت چیدری میں دہ اس کو اس کے باتھ کا اس سے طور پر محسول جیس کرنے دے دی صیل ، اس نے دوسرے باتھ سے وہ رنگزا تاریا شروع کر دیں،علینه کا ہاتھ بے حس و حرکت اس کے ہاتھ میں رہا، پھراس نے علینہ کا ہاتھ خالی کرکے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اسے مونول يدر كوليا-

الله بخت کے لیوں نے اس مقبلی بدائی خوش متى كى مولكان كى عليند بلكا ساكاني كى ، بخت مي الك كرى مولى مطرابت و تی والی کے ایل الکیاں اس کے ہاتھ میں معناش ادرات مركون عالكاليا

وال أيك حقيري فماحت بحي حين عي، بخت سك يك يد إت لدر ع حرت كا سب او می تمرد واین وقت جس فیزیس تماءا سے طلعی طور یرائیے سامی کے مِدّیات واحساسات کی برواہ

اس تے اب اس کا باتھ چیوڑا اور اس کی تمورى يدباتحدر كوكراس بكاسا اوتياكروياء بال اب دہ اے تی بحرے دیکھیمکٹا تھا،آب اس کے آئے کول حد کولی رکاوٹ نہ میں۔

اس نے آ جستی سے علینہ کے گال یہ ہاتھ چیرا، اس نے ہاتھ کے مس سے مجلے ہوئے چیرے کو دیکھا اور اس کے اعدر وہ ساری خفتہ و

عمدا (121) ابريل 2014

حتا (120) ابر ل 20/4

" بخت کی صنا۔"

مرح كايبلامرطات مربوكيا تعاوي و سے کسی خالی زشن یہ کمر ہنائے کے لئے اسپے خريدنا يزج باس رائي مليت كي مرنكاني يرني ہال طرح شاہ بخت نے ہی ملید کے وجود م است ام كالمسكل مراكا دى كاءاب اسال ول ش كرينانا قمار

اور کل رات جب وہ مخاب و مدرو کے مارے مرے میلائل اس کی دیک جال کے قریب تھا، اس کے علید کواسیے واسی بازو میں اللے اور مونث اس کے ماتھے یہ فہت کر دیکے، رات کا آخری پہر تماء سلائیڈیک ویڈو کے بروے مٹے تنے اور جاعد کی خوندی چمکدار روشی

" ما كربهت فواصورت ب نا؟" بخت ف

''ہوں۔'' اس لے بخت کے باڑوؤں میں سے ہوئے مرحم ی ہول گی-و حرم سے زیادہ دیں۔ "وہ ملکے سے بنا۔

كے يو مائے ہوئے سبق كود برارى كى-

" بخت کی مینا۔"اس نے جیے ورد کیا تھا۔ شاہ بخت کے چرے یے قاتمان معرامت تی،اس تے بری شدت سے فراہش ہے اسے اسے سے سے لالا اور اس نے وہ دھڑ کن می جال وه خود وحريه كنام ابنا فها\_

منا کے سے ش وعرال اس کا وہ ضدی ول و قصالها عالم اس كابداف ش سايك

راستہ بنائتی ہوتی ایک بمی کیسر کی مانشدان کے بیٹر

طلینہ نے اس کی میک کو محسوس کرتے موتے اسے ویکھاء اس کی شہدرتک جمیلیں اس کے بہت قریب میں بہت زیادہ اگر دہ جا ہتی تو

"مينا ميري جان ا" اس في يزي فره مان اور فرورے اے چوا تھا ، اس کی ہی کو بار کیا

معتم ابن وفیا کی سب سے معاری لوگ ہو۔"اس لے ترقی سے ملینہ کا گال میقیا تھا، جرایا ملید نے حیرت میری تظروں سے اسے ویکھا تھا، اس کی حمرانی سے علی الحموں یہ بخت کو بے حماشا

" جائي بول كول؟ كوكيدمرف تم موجو اس دل کو دعو کے کا حساس دلاستی مورصرف حم مود النے و کو کر مے بہت شومت سے اسے اعراقی كا احماس بوتا ب مرف تم بوجس كي فوايش يس لي كا ب عد مرف م او الحل كاكم شاه بخت محک کیا۔ اس کی عار مری سرکوشیال س كريا على بساقال ي-

" تم جھ سے ہاراش ہو ہا؟" وہ ظرمندی ے ہے جورہا تھا۔

الانتخار" ال في بخت كم سين يدم د کمنے ہوئے سکون سے کما تھار

بخت نے میل اور حمینیا، کن اعراق اعد اس کا ارک خیال سے کدا سے ضند شاک جائے اور چراہے این یا زوؤں کے حصار میں تید کر

"مِسْ نِهِ مِي إِلْهُ مِنْ الْمَالِ قَعَالُ وَوِالْهِ حدالسوس سے كبدر با تحاء عليد في اسب ويكنا مایا،اس نے بلکا سا سراو تھا کیا،اس کی چلیس شاہ مخت کے کال ہے می ہورجی میں اور اس کے مونث علينه كي المحول يه خوشبولاار ي تحمد

"مم جیت کئے ہوشاہ بخت اور مہیں باہے كيون؟" علينه تے اس كے سينے يہ جہال دل تھا، بالحديميرت بوئ بزے نا قابل فيم اعداز ص يوميما تعا- لبول ہے چھولتی ، مر .....

"بے بی مدے بوق ہولی گا-" " شادی شده زیری کی جمل رات اسی تی مالا کی مانتر ہوئی ہے جس میں ایک مرواور مورت ال كروانا مونى وظاوس وفي آمادي وايما عماري میشدماتر ممات کا عدادرس سے بود کر مبت کے مونی اس مالا میں بروتے ہیں وکونی می افي في زعري كا آمّا زلسي برمورت اورول حكن

روبے سے کس کے ماہا۔"

شاہ بخت نے اسے الوک کی حرارت بخش مدت میں اے سمینا ہوا تھا اور کا کات میں اس حیلت سے بری حیلت اور کیا ہوستی می اتن دوملید شاو بخت کی اس کے حصار میں اس کی یناه شن، وه بیاناس بها ژون بر برا واری کی ما ترقما است وجود من مدب كرق والا واست ان مث نفوس ایس کے دل میں کرتے والا موہ مس زعری اسے سی خوشیودار محول کی ماحد مملا رباتا ایون معے منم کے مول سی و خرف بر کرکر اے معلور روی اتارے ملک جمعتے ہوئے ساہ رات كى اوث كرب تحاور بدا كملا بواروكن وائد بوری شان سے إن دونوں كوائى وائد وائد سے نبلار ہا تھا، رات کاسبی پیرومل رہا تھا، جنتو والهي كمسرية تح اوربدوهيما دهيما سرورات ایک اور سین دنیا می لے کیا تھا، وواسے کد کدا

اوراس کی ہنسی یوں پھیلی جیسے شغق کی پہلی کرن ، میمیل کر ہر سوا جالا کردے ، یا یوں ہیے جیل ملى روى دوية مورج كوفراج وي كرني موء شاہ بخت نے بہت کم اسے بول ملکسلاتے دیکھا قا، توس فزرج جيسي سات رق بسيء جو <del>جيلي تو</del> هر طرف خوشبو بممير كي برطرف ريك يرساكي، وه سی محرز دومعمول کی طرح اسے دیکھارہا۔

ا (123 ) ايرول *2014* 

بوشیدہ یا تیں گاہر ہوئے لکیں جواب تک اس کے لئے نا شامامیں ایسے بادا یا کہ بدوولزی مى، جواب اس كى بيوى مى بيس كا وه ما كم بن چاتا ان الح على مام تعينا" بلاق في حرت مي وہ کب سے مرا جارہا تھا، جس کی مند تے اسے فيصيركا أتك فشال بناديا تماءجس كامعصوميت كى وہ کوای دے سک تھا، جس کے حسن ہے آیادہ اس کی نازی لے اسے روایا تھا، جس کی یا گیزی

مال بيروي لزي حي ، جس كا ده ديوانه قاء آج ہے کی ، کب ہے؟ اے [ ادمی کی قا كركب سےاس كى مبت مس كر كار توا اور مبت مي الى جو براند رويان مي معلان مي اورات ال مريم مجرى دائ آلى كى\_

اس راح كاى قراتكاركي قراس 2.75 توزهم مطنع کی کمڑی آئی می موہ کیما خوش بخت قعاء اے اس کے احمال ہوا تھا، اے اسیع "ماد بخت" كابوك كافرور بواقمار

" بزاو تا عليد كون موتم ؟" اس سي ملينه كا چرہ دونوں ہاتھوں میں تھاستے ہوئے جس اعداز ے او جما قادہ ہے مرق کا۔

اس نے بولنے کی کوشش کی مراس کی آواز علق من ي كمت كرره في، وه يكو بول فيل كل

" كهر ..... تم عينا بو ..... بخت كي عينا "اس لے جنون میں علینہ کے شالوں یہ ہاتھوں کا دیاؤ ڈاکتے ہوئے کیا تھا۔

"اقرار كرورتم جرى مو" اس كا اصرار بزعتا جاربا تغاب

"بال .... شرحباري مول" "صرف تمهاری"

''مرف حمیاری ب<sup>و</sup>' وہ آگھیں بند کیے اس

2014 - (122)

° کیا اسید اس کا بائیو نوجیکل باپ جیس "كيول؟" إلى كى أتكمول مين جرت "أ مجر وہ اس كے كسى ناجائز لعلق كا " آب ئے جھے کہا تھا کہ آپ جھے بھی شاخسانہ می؟'' وو مختلف سوچیں سوچی اینے ہی اہے بسر یہ جگہیں دیں مے اس لئے مرااس لینے میں نہائی۔ '' مجھے اسید کے علاوہ کسی نے بیش چیوا، مجر یہ کوئی حق کیل ۔"اس نے معظم آواز میں کہا تھا۔ اییا سکوک میری بیتی کے ساتھ کیوں؟'' وہ رب اسيد چونمحول من جيے قريز مو كيا تماءاس كآ كالتحالي كرتي بوئ بلك ري تعي \_ كراع من اليش بيك بواات يادا ياكه بان معمیرے گناہ تو بچھے پتا ہیں، میری بٹی کؤ جب ای شهر شل ایک چی حیت والے سیکن زود اس کی مزا نہ دے جرے مالک " رات کی مرے میں اس تے حبابیہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا، تاريلي شي وه جائے قياز بيركن اس ياك دات تب ایں نے اسے یکی کہا تھا، قیش سے اس کی ئے آئے کو کڑا رہی تھی جس کے باتھ میں کل آ نکموں میں خون اتر آیا تھا، وہ اٹھ کراس کے کا نکات کی ڈورہے۔ "حیا!" اسیم کی بلند آواز لا دُن سے آئی ودتم أي آب كوكيا مجمي مواكس چركا می ، وہ بڑیدا کر اسی مائے تماز کوجلدی سے غرور ہے میہ " وہ دانت میں کر پولا تھا، وہ ای الفايا اور آپکل سے آجميں ساف كرتى باہر طرح کمٹری رہی۔ "مل أم س بحديد تدريا بول "اس في " کی ا" اس نے سر جمکاتے ہوئے کیا تھا، حبا کے شائے میں اینے سخت ہاتھ کا دیاؤ ڈالتے وہ چند کھے تیز تظروں سے اسے و یکٹا رہا، پھر ہوئے کہا تھا۔ اے ماتھ آئے کا عم دے کروہ آئے برھ گیا، حیاای مکرح خاموش رہی، اسید کے تھے حالة اس كى تعليد كى تعي يس مزيدا ضأفه بواتما\_ و است کرے کی طرف جارہا تھا، آج با '' کیا ہے تہاری حشیت؟ ہو کیا تم؟ میں کیا سمحتا مول مہيں؟" اس نے حما كو دهكا ديت کیل کیوں اس کی عدالت لگائی جاتی تھی، وہ ول مس سو محقی ہونی اعربیز ہوئی، وہ درواز و بند کر کے ہوئے چلا کر کہا تھا، و واب می کیس ہولی۔ "مل مهیں این جوتے کے برابر بھی جیل ميد مي موني تو اسيد بيد بيديم دراز سكر بيك سلكار با سمحمتا بتم موکیا؟ غلیقالزگ- و ونفرت ہے اس بر تاءاس نے اسے قریب آنے کو کیا تھا۔ " بیٹہ جاؤ۔" اسید نے بیڈ کی طرف اشارہ جمینا ادراسے بالول سے پکڑ کر دھکا دیا، وہ بہت کیا، وہ ای طرح کمٹری رہی، اسید کی آتھوں زور سے سائیڈ جیل سے قرانی اور مجشکل توازن

سوتي موتي ، علينه كو بولا تما اور پيرخود بهي مطمئن و سرشار ہو کرریتم ہے اس کے مشکو بدن کواوڑ ما اور آجمیس بر کر کیس محبت کے گائی بروں نے أتيل الي بناه من ليا مواتما \*\*\* تم كوكيا خرجانال!!! يم اداس لوكول ي شام کے جی منظر الكيان الخاسة بن .....! تو اب زعرگی کا چلن بدل جانا تھا، حیائے إسيد كي بات كوسنا تعاميمجها تغااور ني ليا تغا، خوش ہیمیوں کے جس کل میں وہ رہنے کی کوشش کررہی محی اس ش سے اسے بری طرح وحتکار کر تکال دیا گیا تھا،اہے لگا تھا کہ شایداس کی زعر کی ش

کوئی تبدیلی آئے کی طراب اسے یقین ہو گیا تھا كدان كاديرك من بحد مي بين بدل سكا تعار اسے یقین آگیا تھا کہ اسے ای حیثیت کے ساتھ دہنا ہے، اسدیے اسے اٹی بوٹی کی شا شت سے لواز کر صرف کاروانی بوری کی می در حقیقت اس کے دل میں می می کی تری میں آئی مى اوراس بارش والى رات كى ناجائے اس في كيون دوسب كياتها؟

وه اتنام عبوط تما كركس كزور لمح كي زويس أكربيس تطعالين كرسكا تمار

بتنق کے متعلق اس کے خیالات نے حیا کو از حد تکلیف دی می ، بلکہ تکلیف کا لفظ اس کے احساسات کے آگے بالکل چھوٹا تھا، وہ سے معنوں میں اسے روند کیا تھا، رات کوسونی ہوئی مشفق کو د يکھتے ہوئے وہ بہت پکھ موچی رہی۔ " كياشنق واقعي اس كي كسي كناه كي بإداش

''ادر کیاوہ اس کے خون سے جس تھی؟''

""كول؟" بحت في الل مح ما تعد ك مس سے ایم اندر ارتا سکون محسول کرتے ہوئے بے ساختہ کیا تھا۔

" كونكة جهيل يعين تباكرتم بارتيل كية " علینہ نے اس کی شہدر تک جمیلیں ہاتھ سے چھوتے

اس كالمس روشي كى كرن بن كر بخت كى أتكمول كوروش كرحميا تما، وه كوني خوشبوسي جس كو جيموتے على وہ ميك اٹھا تھا۔

"زندگ می انسان جو مجر می کرتاہے اس میں بہت بڑا ہاتھ اس کے خود پر یقین کا بھی ہوتا ہے، جیسے جمعے خوف تھا کہ میں بار جاؤں کی اور مهيں يعين تما كرتم جيت جاؤ محر، تو بس يمي موا۔" وہ بری سچید کی سے اسے جو بہ کرکے تا ربى مى الساعليند كاجره و كيدكر عجيب ى الى آنى می، جےاں نے بشکل منبط کیا تھا۔

معرى للاسفر جان ا"اس قبته لكات ہوئے اسے دیکھا تھا۔

" تم بنس رہے ہو؟" اے مدمہ ہوا تھا۔ "ارے جیس میری شاہ زادی۔" اس تے اس کے بالوں میں انگیاں جلاتے ہوئے کہا، علينه له أتعين بتدكريس \_

" نیندآ ری ہے۔" اس نے خوابیرہ کھے

"سو جادُ نال" اس بي ممل ورست كركے اس كومزيد خود ميں جذب كيا تھا۔ علینہ نے اس کے سینے پر چرور کے ہوئے آ عمیں بند میں بی بازواں کے کرد کیپٹ دیا

"عینا جان! تمبارا بہت وکھ میرے یاس ہے ، سی کے لینا اور بہت ی یا جس کرنی ہیں تم ے، دواتر اب کرتے عل رہیں گے۔" اس نے

2014) ايميل 2014 منسا (124)

20/4 أحر 125°) المروا 20/4

"من تم سے چھ كمدر با موں " اس نے

"من من تبين بينه سكتي-" حبائه أسته آواز

كرور المح من كيا-

برقر ادر کھتے ہوئے سیدھی ہوئی۔

"تم سے زرا ی زی کیا برت لی، تم فے آو

مجمع ي آ جمعين دكماني شروع كردين " وواس

کے چیرے یہ محیر مارتے ہوئے کہدرہا تھا، حیا

کے آسواورسکیاں بے اختیار میں۔

" بال، اب كون جين بولتي ، اب محى دو جواب " وو اس کے بال سفی میں جکر کر بہت زبر خند کیج میں کبدر با تھا، حیا کی ج تکل کی۔ " آواز آہشہ رکھو۔" اس نے اسے محوکر ماری می ، وہ اتنی شدت سے تڑب کر زیمن بہ کری كراسيد ك والحديال ك وال محوث ك، وه بلندآ وازش روری سی ۔

"اور مادين مجح ش بدصورت مول، میرے ساہ اعمال، مجھے ستسار کیوں میں کر دے " وہ یا کلول کی طرح دولوں ہاتھوں سے اسے بی جرے بر معٹر اوربی می سروی موث اوراحساس ممتري كي انتهاسي-

"بندكروب تماشل" اسيد في نفرت سے اے ایک اور تھوکر ماری تھی، اس کے آ تسوسر بد یزے کئے اور اس کی دخراش سسکیاں اسید کے کانوں یہ بہت گرال گزردی محص۔

معمیرے گناموں کی سزا جھے دیں، میری بنی کو کیوں دے رہے ہیں؟" وہ سسک کرموال

" كونكداس في تم سي جنم لياب، تمهارا عَلَيْدَ خُون شَالَ بِإِس مِن مِن " وو اللَّي المُواتِ موے تغرب سے کہدر ہاتھا۔

" تَجَرِوه آپ كالجي لوخون هـ ووايـ

''اس کی شکل تمهار به جیسی ہے تو اعمال بھی تبارے جیے تی ہول تے۔"اسید نے غصے یا کل جو کراے ایک اور تھٹر مارا تھا۔

" ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، خدائے کیا ہے ہے، آپ الکامیں کر سکتے اس ے۔" اس نے بوی معبوط دلیل دے کر کہا، مرخ چرہ اور بہتے آنسووں کے ساتھ وہ اسید کو

مزيدوحشت زده كركي\_

" تم اور تمهار ااسلام برتهارے بیسے لوگ اینا املام ہاتھ میں نئے گھرتے ہیں جہاں مرورت مرنی ہے وہیں کھول کر تیا قانون لا کو کرتے ہیل برتے ہیں۔"اس نے استہرائیداعداز میں کہد کر

" وومعموم ہے، وولمی کناه بس شامل جين، ش آب کی تصور وار ہون اے مت مزاد میں ۔" ووطلتے ہوئے اس سے بھیک ما تک رہی گی۔ "اے کمائے کوئیل ملا بہال ہے؟ کون ی سزا دی ہے میں نے؟ بھواس بند کردائی،

تعنول اور لا بيحي سوالات كركي ميرا دماخ مت قراب کردے ووائ عالے موے دوباروے متوعث سلكاديا تخار

"مارے مسلے بھوک کے تو قبیل ہوتے، میرے جیے لوگ می تو ہوتے ہیں، جنہیں پیٹ بمركر كمانال بائة توشاخت اور دشيت كالزاني لزية بل يزية بين "ووسريه باتحدد كوكرود

"اور منه کی کماتے ہیں۔" اس نے بے مرني كرتي بوئ كيا-

" د جیسی میری قسمت می، ولی بی ای ای گا ہو کی میری طرح وہ بھی روتی رہے کی ساری زعر کی ماری زعر کی محبت کے دو لفظ سننے کے لے بڑے کی اس کے لئے بھی مرف زات ہو کی اور تذکیل آمیز رویداور کندی اور غلیظ گالیال اور مارہ ای برصورتی کا خراج بحرقے کے لئے ایک اور مرداسے جوتے کی ٹوک میدر مے گا۔"وو ای تقریر کا توجہ بر صربی کی۔

" كوئى ترى جيس موكى اس كے لئے بھى" کوئی معافی میں ، جھے تو میرے باب نے بیار کیا تھاءات تو میں کوئی کرے گا، میں اسے بھیشہ کم

ر کھول کی ، یا ہر کی د نیا تہیں د میکھنے دول کی ، نہ بی اے کسی سکول مجمعجوں کی ، جب آگی ہے ناشاسا ہو کی تو مجھونہ اس کے لئے آسان ہوگاہ میری طرح سوالات تو تبین کرے کی تا۔ " وہ بھکیاں لے کرروری تی می مرے میں ایک متمرا دیے والى خاموش مى اسيدك باتعدين جلنا سكريك اس كى الكيول تك آجكا تعااوروه بيرجر تعاـ

اورا محلے دن ایس مہلی مرتبہ ڈاکٹر حیدرے ایا تنگ منٹ کتی پڑی تھی۔ پینک آتے ہیں ہری شاقیس گرآبادرے يحيوا آبادر بيشر حوشال آخر اور کرا تے ہیں سیراب بھی چھافکول سے صرف جسما في اذبت بي جيم ب اكر بحركة ولحميض شاموني

روح کے کرب سے بڑھ کرمھی بھلا کرب کوئی کیا

اور کیا ہو گی قیا مت کوئی ؟؟؟

وو کا ژی میں بیٹی مسلسل رور بی تھی، سب ولجم بل بمع من حتم ہو گیا تھا، ہر چیز بی ہاتھوں

كررت تونا ہے تمناؤں كا بندار كه بس....! دل کے جھیلے ہیں محبت میں وہ آذار کہ بس اک کمے میں زماتے میرے واتھوں سے مح اس قدر حيز بوني وفت كي رفقار كه بس....ا كررت مناظره لطے ہوتا راستہ اور اس ے آنور سب بے بس تے ، کمرے آجے گاڑی رکی تو وہ محصے موعے قدموں سے باہر نکل آئی، ازرائيور نے گاڑي والي موري تو وه بے جان بالقول سے مرکی تل بجانے لی، دروازہ امال ینے کھولا تھا، اس کی حالت دیکھ کروہ وہل ی

"متارا! ميري بني كيا موا؟ خيرتو ہے ١٤ ایسے کیوں آئی ہو؟" وہ بری طرح بریشان ہو

" بچھ سے چھے مت یوچیں اہاں، خدا کے کئے۔'' وہ ان کے ملے لگ کرروئے گی، انہوں نے نرمی ہے اسے تھیکا، وروازہ بند کیا اور اسے اعرر لے اس

" معین وادهم و یانی پو - "انهول نے بیارے اس کے بال سنوارتے ہوئے اسے گاس پکڑایا تماءاس نے ایک مونث لکا کر گلاس واپس کر دیا۔ "ایا کدهر بین؟" وه آنسو میاف کرتے ہوئے تو حضے لگی۔

" کام پہ مجھے ہیں۔" انہوں نے اس کا چرو

معصب سے کوئی چھڑا ہوا ہے؟" انہوں في ال كالا تعديد كراد ميما تعار "مارے جھڑے فتم کرکے آن ہوں

ين؟" وه تحك بوئ اعداز ين كهركر باته كي يشت سے جروركرنے في۔

" كيا مطلب؟" انبول نے وُركر اے

و کوئی مطلب جیس ہے، میں وہاں واپس حیل جاوں گا۔''اس نے پروزم طریقے سے

" تعنول احقانه باتين مت كروه كيول رشن ہو رس ہو ای ؟ ہوا کیا ہے کھ ماؤ ک <u>جُمرِی</u> وہ بُر کر کر پولیں۔

''جھے مرغمہ میت ہوں، میرا اپنا دماغ خراب ہو چکاہے۔'' وہ تی سے بھی اسمنے لی۔ ''بہال میمو اور نوری ہات مناؤ مجھے۔'' انبول نے اس کا ماتھ سی کراسے دوبارہ بھا

عد ( 126 ) امر ل 20/4

# والمالية المالية المالية

ای کیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤ مکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے ہے موجو و مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے ساتھ تندیلی

> الله مشهور مستفيل كي مُن كي مُم الله الگسیشن 💠 ویب مائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی گئٹ ڈیڈ شہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 مائی کوالٹی فی ڈی ایف فا ملز 💠 ہراک نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿> ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تبین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپریم کوا ٹی ما حل کوا ٹی مکھیے پینڈ کوا ٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر قليم اور این صفی کی کممل پیچ ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کم نے

کے سئے شریک کہیں کیاجاتا

واحدویب سائد جہال بر كماب أورتث سے مجى داو تلودى جاسكتى ب

اللہ واؤ مکوؤ نگ کے بعد ہوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہ رئی سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر ائیس

Online Library For Pakistan





وہ کون تما؟ اسے یکدم یاد آیا تو وہ اٹھل پڑی۔ "مير الله! وولو نينروتها؟" وه ياد كرك

"اوولواس كامطلب ووسب يرى يلاغر تما اورو و مخص کوئی اور تھا۔ اس کا سر چکرائے لگا۔ برسب كروائے والا اس أيك تحص كے سوا اور کون ہوسکا تما؟ اس کے ہاتھ کتے لیے تھے اس کا اندازہ وہ استے محقر عرصے کے دوران مجی كر چى كى، جتنا رويداس كے ياس تما اور بينے مخترے عرصے میں اس نے اپنی انمیار کھڑی کی تکی وہ ستارا کو یہ سمجائے کے گئے کائی تھا کہا اس متحص كالثرورسوخ كبال تك تمايه

وه سر پکز کر بینه تی ایک پینید وریاس مل ممیا تھااور جکسایزل کے گڑے منسک ہے۔ \*\*\*

"ميرسب وكواس كى دورسے ہوا ہے الكى ومددار باس كار "وه بلندآ دازيس جلا كركه رما تفاء انہوں نے بے لی سے اسینے دونوں بیٹوں کا

ود من نے بیکونیل کیا ہم خود و مددار ہوائی مب کے۔ وہ دوبدواس کی طرح جلا کر بولا تھا۔ " تہاری وجہ سے میری بوی کمر چوڑ کی يكي كي اورتم كيت موكرتم ومدواريس موسود اس بار دها ژا تماء اس کی آنگمول ش خون امرا

" تہارا خود کا تصور ہے ، مجھے کیا چاتم کے کون کون سے جموث بولے ہیں اس ہے۔ " دو مجمى كيال بار مانے والا تھا۔ و میں حمین شوٹ کر دو**ں کا گھٹیا انسان** 

توص بيته و يوالور تكال ليا... (باتى آئنده اما

"ایا آئیں کے تو جا چل بی جائے گا۔" اس في أيس ثالا اور يا بر حن شن تكل آئى \_ کیا تھاوہ محص دھوکے بازی کے آخیر؟ یاوہ خود نے وتو ٹی کا مجسمہ؟ کتنی آسائی ہے وہ اسے یے وقوف بنا کمیا تھا، وہ توفل صدیق جواس کا د بوانه تفاجم موزيه آكرات دموكه دن كيا تماء اے یقین تہیں ہور یا تھا، وہ ڈیڑھ یاہ ہے اے مس قدر خوبصورتی سے است فریب میں لئے ہوئے تھاء اپنی محبت کے دحوے میں اسے کراآر کے وہ اس کی بے خبری یہ کتنا ہنما ہوگاءاسے دہ رہ كرائي لاعلي كا دكه موريا تماءات يديات ك ا قدر رواری می کدا خراس نے ایسا کیا کول تھا؟ كيا وجيمي اتن لبي جواري بلانك كي كيول كميلا اس نے ستارا کے ساتھ بدصورتی کا تھیل؟ جس کا ئەكونى مقصدتماندوجداورندى سبب؟ كب سےوہ اے یاکل بنار باتھا؟

تروس میں فون کال ہے۔"

اس کے آگے احتے سوالیہ نشان ہے کہ وہ موج سونج كرتھك كئ،اسے ووسب يادآ رہا تھا، دونونل کی بہلی نون کال اس سے ہدردی ، پڑھتی ہوئی دوئی اور اس کے بیتیج میں ستارا کا اس کی طرف جماً دُ اور بمر توقل كا وه المشاف، اتي بدمورت کا میلیس .... اور ساره کی مدردیاں، اس کا ملنے بے اصرار اور لوگل کا ا تکار، آخر کارم پروز کمال کے علم میں سب آیا اور پھر ۔۔۔۔ آ کے کی کہانی ایک سلسل جکسایز ل تمی-

اسے اس بٹ ش رکتے والا کون تھا اور محر وه ذرا مانی فرار، آخر کیا چکرتها؟ "اپ جب تک و وخوداے نہ ہتایا و وطعی طور پرئیں نہیں جان سکتی تھی کہ میآخر کیا تھن چکر تھا، کیاجگسایز ل تھا؟" اور جوعائشہ آئی ہے ملاتھا

عبدا (128) ابريل *2014* 





محیت! باں اس کی لا قائی محبت جو وجود ہے روح کاسٹر کر چکی تھی! اگلی منج وہ جاگی تو پر تدرے کے اس پر کی مانٹر بھی پھلکی تھی جوہوا میں او تچائی او تچااڑتا چلا جائے ، اس نے اپنے ساتھ شاہ بخت کو دیکھا اور اس کے لیوں پرایک اطمینان مسکرا ہے تھی۔ محبت کی گائی تلی کی مانتداس کے اور منڈ لاتی تھی اورائے حسین تغیے بیار بھرے دس کی صورت اس کے کا توں میں انڈیلتی تھی ۔۔۔۔۔! محبت ایک توریحری صح میں اجالا بن کراس کے اندر پھوٹی تھی

# ناولىط

اور "دمغل باؤس" من موجود لوكول مي سے کوئی نیس جان سکتا تھا کہ بظاہر یہ چٹان کی ما نشراين ارادول بيائل نظرآئ والا اوراي غصے کے سبب اس مرکی بنیاد تک بالا ڈالنے والا "شاہ بخت" اس کے آئے مس قدر موم ہوا تھا، محی لکڑی کی ماندواس نے جس طرف ما باوہ مڑ ر کیا، وہ بہت در تک اے دیمتی رہی، اس کی دکش ساحر آنکسیں بندھیں، اس نے زمی ہے باتھاس کے بالوں میں ڈال دیا اور الکیاں مجمرتے کی،اس کی آنکسیس مرفیندسے بند ہوری تھیں۔ "شاہ بخت!"ای محر کاسب سے منفر داور مشکل انسان! ضروری مین کدانسان تک تی منفرو ہو جب وہ بہت خوبصورت ہو یا اور غیر معمولی خوبوں کا حال ہو، وہ اس کیا ظ سے بھی تو منفرد ہوسکتا ہے نا کہاس کی سوچ دوسرے سوچ ے الک ہو، وہ منفر دتھا کیونکہ وہ خالص تھا، سی کو



نیادگھانا بھی بھی اس کا مقدر نہ رہاتھا، وہ جلدہاز تھا، جبی تو راہ چلتے کی جھڑے اس کے گلے پڑ جاتے ، وہ معصوم تھا، جبی تو وقار کے گلے لگ کر تربیل رہ سکیا، وہ سادہ سران تھا جبی تو کسی بھی تم کی دکھادئے کی شو سران تھا جبی تو کسی بھی تم کی دکھادئے کی شو آف کے خلاف تھا، وہ یا گل تھا جبی تو کسی نینچ میں جا تھسا تھا، وہ دلی طور پر کسی فرشتے جبیا کی پرواہ کے بغیر دوبارہ سے علید کے کمرے شمصوم تھا ورنہ اپنی وجا بہت وخوبصورتی ہے بہ خبیرا خبر نہ ہوتا، جبیوں کے حساب سے خود پر سرنے دیر سرنے والی لڑکیوں سے اس قدر لا پرواہ شہوتا اور نہ ہی والی لڑکیوں سے اس قدر لا پرواہ شہوتا اور نہ ہی والی طین کے در پہیڑھ رہتا۔

وہ اعلیٰ ظرف تھا، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو علینہ کو یوں کیمی نہ ٹریٹ کرتا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ اس بات نے یا خوبی آگاہ تھا کہ وہ معتدد بارائے تھکرا چکی تھی اور اس جگہ گوئی اور مرد ہوتا تو لاز ماکوئی انتقامی منصوبہ بندی کر کے اسے تکلیف دیتا۔

جسمانی تکلیف شهری بلفظول کی مارتو مغرور مارتا ، گروه "عام" نہیں تعاوه تو "شاه بخت" تھا، سب سے مختلف سسس سے خاص؟ علینه کا بختی اس نے آئیمیں بند کرکے اس مرشاری کومسوں کیا جواسے او نچااڑائے دے رہی تھی۔ بدید بد

"مصب ....!" پایا کارنگ فق ہو گیاء وہ بے ساختہ اس پر جھیئے۔

" یا گل مت بنو، چھوڑوا ہے۔" انہوں نے اس کے ہاتھ سے پسل چھیٹنا جاہا مگر اس نے دھکا دے کریایا کو پیچھے ہٹا دیا۔

" آب درمیان میں مت آئیں پایا، آپ پیچے ہے جا میں۔"اس کے تورخوفناک تھے۔ " ہاں چلاؤ گوئی، میں دیکھنا ہوں، تم کیا

کرتے ہو،تہاری اتی ہمت بی ٹبین کرتم کی کے کر سکو،تم بس جوٹ بول سکتے ہومصب " طلال نے دھاڑ کر کہا تھا۔

"کون سے جموت ہولے ہیں، ہیں ٹے تم سے؟ تم بکواس کرتے ہو، تم خود جمولے ہو، دھوکے باز ہو، جبی حمہیں سب ایک جیسے کلتے ہیں، جیسے تم نے اپنی زندگی ہرباد کی، ویسے تل باتیوں کی جمی کرنا چاہتے۔" وہ گف اڈار ہاتھا۔ اتیوں کی جمی کرنا چاہتے۔" وہ گف اڈار ہاتھا۔ ما۔" وہ کی بھو کے جمیز کے کی طرح غرایا تھا۔ گا۔" وہ کی بھو کے جمیز کے کی طرح غرایا تھا۔

"اس سے پہلے کہ تم اپنے ندموم مقاصد میں کامیاب ہو، میں تہارا وجود بی صغیبتی سے مٹا دول گا۔"مصب نے سفاک لہج میں کہتے ہوئے پسل کرٹرائیگر دیا دیا، ایک فائر ہوا، پھر ایک جی اور پھر گہری خاموش چھا گئی،موت کی خاموش۔

اب کے اعد زعری مرنے گی، وہ خود کیند مہیں تھا اور نہ ہی اس کی تربیت الی تھی کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے کرخوشی محسوں کرتا ، حالات کے دلتی جیر اور نے بسی نے اس سے وہ قدم اٹھوائے تے جن کے تن میں وہ قطعاً نہ تھا، مرتجہ

بر المريد تعار

انسان مجی آیک عجب محلوق ہے، محلوم ہوتو ظلم سے نفرت کرتا ہے، ہرائی کرنے والے سے خار رکھتا ہے، تا انسانی پہ کڑھتا ہے، حق مارتے والے پہلخت وطامت کرتا ہے ادرا پی نے ہی انسان جب خود یا خون کے آنسور وتا ہے محر، میں انسان جب خود یا اختیار ہوتا ہے تو ظالم بن چاتا ہے، ہرائی کرنے میں فخر محسول کرتا ہے، حق سلب کرنے کوافہ دار کی مردرت مجھتا ہے، حق سلب کرنے کوافہ دار کی فرون مجھتا ہے اور نے افتدار کے نئے میں خود کو نرعون مجھتا ہے، قلم کومنا دیے کے سادے دعوے نودے نکلتے ہیں اور وہ دنی ہوئی آئیں تب بی بودے نکلتے ہیں اور وہ دنی ہوئی آئیں تب بی

و و دوی کمینیا تانی اور کشکش میں اس حد تک آ گیا تھا کہ خود کشی تک بات آن پیٹی تھی ، اس کے ڈاکٹر حبیدر کے ساتھ سارے سشینز کا بیڑ و غرق ہوگیا تھا اور وجہ بیزی مختصری تھی۔

شفق کو کے کراس کی حبا ہے ہونے والی آلخ کلامی کے بعداس کی ڈئی کیفیت بہت ایتر تھی، وہ کتنا بھی سخت کیر کیوں نہ ہوتا، کتنا بھی بے حس کیوں نہ بترآ، کتنا بھی بے رحم کیوں نہ ہوتا؟ آخم کارایک انسان تھا۔

ادر اسلام کی فطرت یہ پیدا شدہ ایک ایسا انسان تھا جس نے حما کو جمیشہ بہت تھا ظت سے رکھا تھا، وہ اس کا برا چاہ سکتا تھا نہاس کے ساتھ برا کرسکتا تھااور نہ ہی ہوتے دیکھ سکتا تھا۔

اور اس شب اس نے جب حبا کو اپنے کمرے میں بلایا تھااورا سے اپنے بستر پہسونے کو کہا تھا تو حبا کے خوف نے اسے حرید بیش قدی سے روک دیا تھا، اس نے الیا بھی شھا ہا تھا۔ دوسری بار وہ تب بری طرح ٹوٹا جب کھر

یں دی گئی پارٹی میں حیا کا دو کھیج یعجے گرا جے افعاتے ہوئے اس نے حیا کے مڑے ہوئے اگو تھے دیکھے اس کے شدید خوف اور کنفیواڑ ن کے تماز۔ اور پھر تپ جب شنق کا ہاتھ اس کے پیر تلے آکر کچلا گیا اور اس رات وہ سوجیں سکا تھا۔ میریسی زعرگی تھی؟ اس زعرگی کی خواہش تو

ریسی زعری سی؟ اس زعری کی خواہش تو خیس کی تعی اس نے؟ اور وہ جس نے اس کے چھے سب اجاڑ دیا تھا، سب پر باد کر دیا تھا، وہ حبا تیمور! تو کیا اس نے الی زعری کی خواہش کی تھی اسید مصطفل کے ساتھ؟ کیس تو عظمی تھی۔

اور وہ علقی جو حہا تیمورتے کر دی تھی کیا اس کا مداوا وہ بوری ژندگی تیس کریائے گی؟

جو کچھ وہ سہ چکی تھی، اپنا کیا اسید کو سی ناگ کی طرح دن رات ڈستا تھا، بہت وقعہ اپنے ہاتھ دیکی کر اس کی آنکھیں بے بسی کے مارے مرخ ہو جاتی تھیں، اس نے یہ ہاتھ اٹھایا تھا حہا

اسے اس کی رحم تھٹی تھٹی سسکیاں سونے نہیں دیتی تھیں، اسے سب یا دتھا، حرف ہے خرف، جواس نے کیا اور جواس نے کہا، سب کچھاز پر تھا،سب کچھمن وعن یا دیھا۔

اسے تیرت ہوئی تھی کہ جباسے یا دتھا تو حہا کو کیوں ٹیس؟ کیا اسے وہ اذبت بھول گئی تھیڈ کیا اسے وہ دکھ بھول مجئے تھے؟

کیااے وہ پچی حجبت والا سیلن زوہ تارک کرہ بھول گیا تھا؟ کیا اے وہال گزارے گے چار ماہ بھول کئے تھے؟ چار ماہ یا قبد تنہائی؟ اس کے اندر ہمہونت ایک مشکش چلتی رئتی تھی، ایک مسلسل کھینچا تانی نے اسے مقائب وماخ بنانا شروع کردیا تھا، وہ سوچتا کہ کیا حیا کووہ سب

اتی آسانی سے بحول کیا تھا؟ کیا اے کوئی حق

حيل ما ہے تما؟ زندہ رہے کے لئے کہا صرف

2014 (165)

خنا (164) سنى 2014

ایک جہت اورایک روٹی ضروری ہوتی ہے؟ جس پر وہ اتنے سکون سے گزارہ کئے جارتی تھی؟ اور اکیااس کے نزدیک شن کا بھی کوئی تن نہ تھا؟ اور اگر حہا بیسوچتی تھی کہ اسید نے شغق کوئیس دیکھا تھا؟ یاغور سے نہیں دیکھا تھا تو کیا بیے حقیقت تھی؟ نہیں ، یہ بی نہیں تھا۔

اسید مصطفیٰ نے اسے بار ہادیکھا تھا، اسے
چھوا تھا، اسے چو اتھا، ہاں اسے سینے سے لگانے
کی حسرت دبائی ہوئی تھی، محروہ ہندل تھا، حباکے
سامنے بیا قرارتہیں کرسکا تھا۔

وہ بھی تو ایک انسان تھا، ایک ایسا انسان جو اپنے اردگرد کے ماحول سے خیالات، رویے، تاثرات اور نفرتیں جڈب کرکے عمر کے اس صحے تک پہنچا ہوا تھا۔

باقلی کمی خالی برتن کی طرح وہ معموم بچے تھا جس میں مرحد کی تربیت اور تیمور کی نفرت بیک وقت جس میں مرحد کی تربیت اور تیمور کی نفرت بیک وقت جس میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا، اس کی تربیت اور بیانی کر بیت اور بالولیاتی کشکش اس کے ہمراہ تھی، وہ خود کو بے باس یا تا تھا، اتنا بے بس کہ اس کے مراہ تھی، وہ خود کو بے اقرار نہ کرسک تھا کہ وہ نور عشق کوا پی بیٹی تسلیم کرتا ہے اس کا بائیولوجیکل باپ ہے کہ وہ اس کا بائیولوجیکل باپ ہے ہے کہ وہ اس کا بائیولوجیکل باپ مرورت بیل تھی مراح بیٹ ہے کہ وہ اس کا بائیولوجیکل باپ مرورت بیل تھی، کوئی جمورت بیس جا ہے ہے کہ وہ اس کا بائیولوجیکل باپ مرورت بیل تھی، کوئی جمورت بیس جا ہے ہے کہ وہ اس کا بائیولوجیکل باپ مرورت بیل تھی، کوئی جمورت بیس جا ہے ہے۔ مراح اللہ کے میکی ہوئے برتھا۔

محرمسنا تو بیتھا کہ وہ مملم کھلا کیے اعتراف کرتا ، انا کا کوڑیا لہ سمانپ؟ اس کا بھن کیے کیتا؟ محرسب کچوشتم ہوتا جارہا تھا اور وہ بے بس تھا۔ ادر پھر نے بسی کا اگلا باب، وہ سرد ہارش بھری رات جس میں وہ بے بسی کی آخری حدیہ جا

پہنچا تھا، جب اس نے حبا سے سے پوچھا تھا کہ وہ یہاں خوش ہے؟ اور اس کے جواب نے اسد کو زئدگی بحر کے لئے جب نگادی تھی۔ اس میں دیت میں اس میں دیا ہے۔

وواس کا امتحان تبیل لینا جا بینا تھا محرزندگی ۔ میں بہت پچھاس نے وہ کیا تھا جو وہ نبیس کرنا جا بتا تھا۔

سواس باردہ بھی وہ نجائے کیوں وہی کر گیا، اس سے سوال کر گیا کہ دہ اس کے لئے کیا کر سکتی ہے؟ حالا نکہ اسے اس سوال کا جواب اچھی طرح ہا تھا، وہ آگاہ تھا کہ دہ اس کے لئے سب پچھ کر سکتی تھی۔

ستی می-وه پاگل لزکی کون نبیس مجھتی تھی کدوه اس کو سینے سے لگا کرخود بھی رود یا تھا۔

بارش آف نول ہوگی رات جیے میرے دکھ ہے رو پڑی ہو ۔۔۔۔! وہ چپ بی رہ کیا، پکھنہ کمہ سکا، وہ اسے کھنہ بتا سکا، ہال وہ سخ تھا جب وہ یہ کہنا تھا کہ زندگی اس کے اندر مرنے کی تھی۔

\*\*

قسمت اور مقدر کا کھیل بھی عجب بی ہے
انہان اپنی مذہبر کرتا ہے اور بیول جاتا ہے کہ
اندان اپنی مذہبر کرتا ہے اور بیول جاتا ہے کہ
انقلام بھی ہے، اپنی جال چلا ہے اور فراموش کر
حیا ہے کہ اور انسان اپنے آپ کو عقل
حیا ہے کہ اور انسان اپنے آپ کو عقل
کل سیجھتے وہ نیسلے کرتا ہے جن کے بارے میں
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے کہ کمی بھی حال میں غلط
اسے کمل یقین ہوتا ہے اور جب بھی نیمان ہوتا ہے اور

توفل مدیق نے بیٹا کال پلے بنیئر یکے بیجھ کر کھیلا تھااور یہ سبجیتا تھا کہ اس نے پیچھے کوئی مراغ نہیں چھوڑا تھا گر اس کا تنات کی سیالی

رائے بہت تیزی سے اس کے لئے بند ہو گئے تھے، وہ چھر لمح خاموثی سے کھڑی رہی پھر اٹھ کر باہر نکل آئی۔

" و کیا میں سب کھے جانتے ہو جھتے بھی نظر انداذ کر کے اس محص کے دریہ جا بیٹھوں؟" اس کا دل ڈویا تھااور آنکھیں دھندلا کی تھیں۔

کیا واقعی ووتورت ہونے کے جرم بل اس قدر بے بس تھی کہ معاشرے کی تک نظری کی جینٹ چڑھ جاتی؟ اسے اور کچھے شرموجھا تو وہ المال کے ملے لگ کرروہ لائی۔

"کیا میری دو وقت کی روئی آپ پہال قدر بھاری ہے امال؟ کہآپ اورابا ہروقت پر جھے اس گمر سے بھیجنا جا ہے تیں؟" اس کے سوال نے امال کورڈ یا دیا تھا۔

"الى بات تبس ب تارى، تم جب تك جا بور بوء ادهر مرآ خركار تو تهيس ايخ شو برك محرى جانا ب تا؟"

" بيلى جاؤل گى ، آپلوگ زيردي تو مت كريں " وو عجيب كرب بير تقى -

" دب تک جاہو، ربو گراسے بنا دو کہ تم ناراض نہیں ہو، تا کہ وہ اپنی خوش سے ضہیں اجازت دے۔ "انہول نے شمجمایا تھا۔

اجارت دے۔ اہوں سے بھایا طا۔
متارائے سر ہلا دیا تھائیں مگری تو بیتھا کہ
دورہ دوراس محض کی شکل دیکھنا جائی تھی شداس کی
آواز سنا جائی تھی، دوراس سے کہیں دوریلی جانا
جائی تھی، گرید دنیا اس کے اصولوں اور
خواہشات پہ کب چاتی تھی، یہ دنیا تو اپ طور
طریقوں سے جاتی تھی اوردہ بے بس تھی۔
طریقوں سے جاتی تھی اوردہ بے بس تھی۔

آج "دمغل ہاؤی "ایک عجیب خوش کا سال غماء وہ سب لوگ ٹاشتے کی میز پر جمع تھے اور انظار ہور ہاتھا اس حسین کیل کا جوابھی تک ٹاشتے

ı

عضر 166 منى 2014

صرف بہی توہے کہ۔

در چھی ہوئی چیز آخر کار ظاہر ہو کر رہتی ہے''
انسان سے کھ کر چھوٹ بولناہے کہ بھی پکڑا
نہیں چائے گا اور بید یقین رکھ کردھو کہ دیتا ہے کہ
اگلا بے وقوف بھی اس کی مکاری اور عیاری کو
جان نہیں پائے ، محر خدا کا قانون پڑا مختلف ہے،
انسان کو وہاں آکر ٹھوکر گئی ہے جہاں اسے پار پہنی
جانے کا سب سے ڈیا وہ یقین ہوتا ہے۔
اور یوں انسان کو پری طرح کشست کا منہ
و یکھنا بڑتا ہے، جب وہ کشست کھا تا ہے جب

اور بون انسان کو بری طرح شکست کا منه د یکنا پڑتا ہے، جب وہ ککست کھاتا ہے تب اسے لیٹین ہوتا ہے کہ دو کس قدر محدود اختیارات

جرم بھی جین خیا، یہ دب جاتا ہے، تھیں جاتا ہے گر ظاہر ہو کر رہتا ہے اور ظاہر بھی تب ہوتا ہے جب وہ گفتوں کے بل دلدل میں گفتا ہوتا ہے اوراس کے جرائم کاظہورا سے مزید دلدل میں غرق کر دیتا ہے۔

متارا ماہم بے بی کی آخری حدیثی ، ایک متوسلا گھرانے سے تعلق رکھنے کا مطلب بیرتو نہیں تھا کہ کوئی اسے یوں بے وقوف بنا کراس بے دردی سے استعال کرتا اور پھراہے جرم کو تیول کرنے کی بجائے ڈھٹائی سے اکثر جاتا؟

به کمان کا انساف تھا؟ کیا میڈ کھلا تصادبیں میں کا ظلمظیم تبدیری

تھا؟ اور کیا ہے مطبع ہیں تھا؟
وہ سمری دموب بیل بیٹی سر گھٹوں پہ
دھرے گہرے دکھ کے حصار بیل کی ، ابائے سرد
نظروں سے اسے دکھ کے حصار بیل کی ، ابائے سرد
نظروں سے اسے دکھ کر صرف اتنائی کہا تھا۔
مچھوٹی باتوں پر یوں گھر ابول کی بیٹیاں مچھوٹی
دوسری بار ابنا ہما بسایا گھر خراب کرنے پر کوئی
تہارا ساتھ نہیں دے گا۔"وہ پھر کے بت کی
مانتدان کی باتیں سنتی رہی۔

20/4 - (167)

کی تیل تک تبیں پہنیا تھا۔

رمضہ نے بھاجمی کواشارہ کیا وہ بلا کر لائی ے، انہوں نے آگے سے سر ملا کر جانے کی اجازت دی می۔

وه تيز تيز سيرهيال جرمتي اديرا أئي اوريدهم سا وروازہ بحایا تھا، کوئی جواب میں آیا، اسے عجیب ک بے چینی شروع ہو گئ، اس نے پھر دروازے بیددستک دی، دومنٹ لعند درواز و کھلا اور بحت کا جرو نظر آیا، چند محول کے لئے رمدہ

ساكت بوگى، دو" شاو بخت" كونبيل تغار دو تو كوئى اور تغاء لائر نے براؤن شلوار قمیض میں بال سیٹ کیے چکدار آتھوں کے ساتھ اس کے چیرے بیدہ اور تھا جس نے رمشہ کو ٹھٹکا دیا تھا اس کی آنصول میں اتن چک می اور ہونوں یہ الى خوتى رقصال كى كدوه چند محول كے لئے محک

شاہ بخت اتنا خوبصورت آج سے پہلے تو بھی تہیں تھا اور آج کیوں؟ اے وجہ جانے کے باوجود عجيب ي حيرت موري تكي رتو كميا شاه بخت کا میرنورانی حسن علینہ سے من کے سبب تھا؟ اس کے اندر بہت ہلکی می چیمن ہو تی تھی۔

"علینه کدم ب؟" ای نے نظر پھیر کر پوتھا تھا؛ وہ رائے ہے بٹ کیا، رمٹہ آگے بڑھ مراندرآ کی اور پھراس نے علینہ کودیکھا۔ " او كيا وافعي لسي كي محبت اتني اثر انكيز جوتي

ہے کہ انسان کی جمشری تی بدل جائے؟" رموہ نے ویکھااور دھھتی رہ تی۔

علینہ آج سے مبلے اتی حسین تو مجمی می میں تھی میا پھراسے تی شاکی تی، ملکے گلائی ٹراؤزرادر مرے رنگ کی شرث میں بالوں کی او کی سی او فی میل بنائے وہ مہلی کی لک ری می ، رمد ا سے دیمنتی رہ گئی،اس نے رمضہ کوایک جیب بے

نیازی سے دیکھااوراٹھ کھڑی ہوتی \_

''عینا! چلیں؟'' شاہ بخت نے اے دیکھتے ہوئے کھانے کچے میں کہاجس میں خوشکواریت ایے تمام تر بگول کے ساتھ تمایاں گی۔

" جَٰي چِليس \_" وومسَرانَى تو جيسے گلاب <u>كھلے</u> ہتے، وہ ددنوں ساتھ ساتھ چلتے یا ہرآ گئے، رمینہ كى تحرد يرىن كى طرح دى كمرى دوائي \_

شاہ بخت نے اس کا نتما سا ہاتھ ایے مضيوط ماته ين في العلم تعام وه دونول مرميال ار دے تھے، ایک برفیک کیل! حمران کن میوچل اغرر سیندگ سے جملکا اعماد، ایک ساتھ اٹھتے قدم اور چیروں یہ پھیلا خوتی کا تاثر یا و معل ہاؤی کی بنیادیں تک جمرت سے أتميس كمولي البين ويلمتي تمين \_

اور ڈائننگ تیمل یہ بیٹھے افراد ان دو محبت زادوں کے احرام ٹن اٹھ کھڑے ہوئے تھے، كيونكه آج وه دونول ايك مقدى رشية عن بندھان کے مامنے تھے۔

تایا جائے نے بخت کوسینے سے لگایا تھا اور عینا کے سریہ ہاتھ بچیرا تھا، جبکہ وقار نے عینا کو بيادے تحيك كر بخت كا ما تماجو ما تماء آ ہستہ آ ہستہ سب سے ل كروہ بيٹنے كے۔

خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا، جس میں ان دوتوں کو وگ آئی ٹی ٹریٹمنٹ ملاء ایک بجیب ی اور قدرے حیران کن بات می، علینہ کا غیر محسوں اعداز میں شاہ بخت کی خالی پلیٹ میں اس کی پہند کے مطابق چیزیں رکھری کی اوروہ بھی مسکرا ہث سے وقعے وقعے سے بیار مجری تظرول سے دیکھ رہا تھا، دیل دلی ہیں میں تقریباً عی بیلوٹ کردہے ہے، ظاہرے بات می نیا جوڑا ہونے کی بنا ہر سب کی نظریں ان پرجی تعیں۔ ماشتے کے بعد ولیمے کے فنکشن کی تیاری

تھی جس میں تقریباً آدھے سے زیادہ شرکو مدعو

آج بخت كودهمان آيا كه طلال تو شادي به كل آيا بي ندتها، المع تشويش موني ، ايما توقطعي طور مر ٹاممن تھا کہ اسے یا دندر ہا ہو، چر آخر وہ كيون أين آيا؟ إليا كون سا ضروري كام تفا اسے؟ اور وہ تھا کہاں؟ اس نے تشویش کے عالم میں قون اٹھا کراس کا تمبر ملایا تو اس کا تمبر بند جا ر ما تھا، بخت نے مجمد جعلا ہٹ سے کال ڈسکنکٹ كي محى اوراس كى لايرواجي بدعمه آيا تها، عراس وقت وقارئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس کا وهيان بث كميا-

و خوش ہو؟" وہ اس کے ساتھ طبتے ہوئے قدرے اثنیا ق سے دریافت کردہے تھے۔

''مہت'' وہ ہنیا۔ ''کٹنا؟''انہوں نے مسکرامٹ دیا کی تقی۔ '' نے تعاشا'' وہ بہت مظمئن و پرسکون تھا۔ ''علینہ نے ناراضکی کا اظہار تو نہیں کیا؟'' انبول تے تھرے دریافت کیا تھا۔

'' نہیں ، زیادہ نہیں ''' وہ شرارت سے بولا۔ ومطلب؟ تمورًا ببت كيا-" انبول في

شاہ بخت جلتے چکے رک کیا تھا، پھراس نے وقارك كذع يه باته و كالرزى س كما شرور

"علينه ايك ليكل لرك يب اس يحما آسان میں ہے، جھے اس کے تاثرات نے اکثر تغیور کیا تھااور جھے کل رات سے میلے تک بھی لکتار ما تھا کہ وہ شاید میری شکل بھی نہ دیکھنا پیند كرے اور ش ائي جگه تعبك بھي ہوں ، آخراس كا روبہ بن ایسا تھا، مرکل رات اس نے بہت مختلف طریقے سے لی ہو کیا ہے، یوں جیے وہ دل سے

ا بنی بارتسلیم کرچکی ہو، ہوسکتا ہے اس نے بھی عام مشرقي لزكيون كي طرح سوحا بهو كه چلو جو بونا تفا وہ تو ہو آیا اب ویضے چلائے کا فائدہ ماس نے بھی اس چڑکو تیول کرلیا ہو جیسے بین بھا بھی نے کرلیا تھا اور میں واقعی کین جانیا کہائی کے ول میں کیا ے؟ البتہ اس کا رویہ خاصا قبیت اور امید افزاء ہے۔" بخت نے تنصیلاً اپنی ایما عدارات دائے دی می ، وقارتے مربلایا تھاان کے چیرے ہے گھری سوچ کاعلس والسح تھا۔ \*\*

"ونے بہتو بناؤ، عباس کیے مانا؟ ووالو آئے ہا یادہ بی تہیں تھا ہم نے کیسے مانیا اسے؟" انہیں یا دائیا تو مجس سے پو چینے لگے۔

''سیدهی ی ایک بات کبی محی اسے ، که اگر سالا بن کے آنا ہے تو بھلے بی مت آؤ، ہاں بھائی ہوتو ضرور آنا '' وہ بنتے ہوئے آئیل اینا کارنامہ

"توتم نے اسے بلیک میل کیا؟" وہ بھی

بنس بڑے۔ ''یالک، تو اور کیا کرتا بھائی؟ اگروہ بھی نہ ''یالک، تو اور کیا کرتا بھائی؟ اگر وہ بھی نہ آيا تويهال كون تفا؟ "وواداس بوكر كبدر بأتفا\_ "ایے ہیں کرو یار" انہوں نے کاندھا

'' چرے کے ڈیز ائن ٹھیک کرو اور سنواب

عباس كے ساتھ وہ يہلے والى يے تعلقى بجول جاؤ، کیونکہ اب تمہارااس کے ساتھے دہرارشتہ ہوگا، وہ عاب تمهارا دوست سيء مربيبي مت محولنا كه وہ علینہ کا بھائی سے اور بھائی بھی وہ جس تے اس شادی کو رو کئے کی حتی المکان کوشش کی ہے، وہ بميشة تعصالي نظري كاشكارر ب كالمهبين سايخ رویے سے ٹابت کرناہے کہتم بہترین انتخاب ہو علینہ کے لئے ،اس کے ساتھ ریز وہونے کوتو عل

20/4 (169)

عندا (168) سی 20*14* 

فہل کر رہا ، مر ہر ہی جی اس کے سامنے علینہ کی کوئی عظمی کوئی خاص کا تذکرہ بھی تمہاری زبان تك ندآئ، بعشراس كرساته دوسماندروب ر کھنا اور عنظی ہے بھی کوئی بے وقو ٹی غصے میں مت كرياء ورنه انجام اليماليس موكار" انبول نے تغييلا استصمحايا تغار

اوروه مجحنے والے اثراز میں سر بلاتا اتیں ا تنا بیادا لگا کہ بے ساختہ انہوں نے اس کا سر

ተለተ ہاں زندگی واقعی اس کے اعدد مرتے کلی

وه چپ تک سروس میں مصروف رہتا تپ تک اس کا دھیان بٹار ہتا تھا، تکر جلتی ویر وہ کھر رہتا جان سولی ہے اتلی رہتی تھیء دل سہا سہا سا رہتا، وہ ہر چڑے بچا جا ہتا تھا، اس درد سے جو ركول كو ہر بل چيرتا تھااورآ نسوءآ نسوتو اندرجم عي

> آنسووي اجماءوتاج جو چھل ہے بہدلکا ہے ورشيسيا

بہت بھاری ہوجا تا ہے اورسسا

اعدىاعد

بہت زودے جا کرتاہے دل کے سکے ورم آلود قرش پر

مال اکے آنبوال کے اندر برف ہو گئے تھے جب اس نے حما کورات کو بوں اکثر جا گئے

دیکھیا اور روتے بھی، وہ تجدے میں گر کر جائے كيا ما عني تعني؟ وه لاعلم تعاب

اس ون اس کے اعدر جانے کتنے طوفان

المح جب من كان المائي المع المول س ای کے کرے کا دردازہ پٹیٹایا تھا، بال اس نے وستک دی تھی اسید کے دل کے دروازے میہ جہال کی سالوں سے جی نفرت کی کرد نے کواڑ زنگ آلود کردیے بیٹے ، مروہ دسی ک دستک ایٹے ار ش بری زوروارسی اس نے بیرزنگ آلود كوازون كوهلني يهجبور كرديا تغار

جب اس نے حیا کو ٹونز دوا عراز میں تنق کو ا ثُمّاتے دیکھااور پھر یوں ماندا دار میں بو گئے۔ اس کے اعد جسے آئش قشاں مٹنے کے تھے، کیادہ اتنا کراہوااتسان تھا کہ حیااس کی بٹی کو یہ یاور کرانی کہ بیدروازہ بھی تبیں کھلے گا، کہا وہ اس قدر رزيل تفاع كهاس كي بيني اس كي شناخت شے یالی ، وہ کیا تھا، آخراس کی نظر میں؟ اسے ایناه جود بیجر میں ڈھلامحسوس ہوا تھا۔

وه خودید قابوشُر کھ سکا تھا اور بے ساختہ اس نے ماف ماف ؤہ غصر حمایرا تار دیا، اس نے اس فدررو کے اور کے کیج ش کہا تھا کہ کوئی حق میں ہے گا؟

بال ده كوني حق تبين رينا جابتا تما سي كو، ده کول دیتا کوئی حق؟ جب دواسے ایج گھریش ر کھے کے بادجود بھی سب سے برا تھا، جب وو اس کے خیال میں اتنا پر اتحص تما تو وہ کیوں کرتا کھیجی،وہ تی بحر کے پرا نبنا جا بتا تھا۔

وہ اینے اندر توٹ کیا اور سب سے بی جیس خودے بھی روٹھ گیا، وہ بچ کہنا تھا زندگی اس کے ا عرد مرفے لی می ، اس کے یاس اینے کئے برمل کا جواب موجودتما ، مروه کی کے سامنے جواب دہ کہل ہونا جا بتا تھا جب اس کے یاس جواب لینے کے سارے اختیارات تنے تو وہ کوں دیتا

وہ ای طرح ای جگدرہ کیا، اسے عہدے

ادررت كي ترورش ڈوبا اسير مصلق فخر كى سب سے بلند چونی یہ کمڑا تھا جہاں کوئی اس تک بیس بھی سکتا تھا، وہ سی کوایے قریب سی آتے دیا عابتا تعااوروه اسے تكبركے بل بياس بلندى بيہ کھڑا انسان کے روپ سے بدل کر پھر کے دیوتا یں کب و علی گیا اے معلوم بی نہ ہوسکا۔

اور جب اس فے اٹی داک ، اٹی بوگ کوء حیا کواس جونی کے ساتھ مر چنجتے اور روتے و مکھا تب بھی اس کے وجود میں کوئی اٹسائی حس شہ

وہ ای بلندی سے نیے نیل آسکا تھا اور جیے پہتی ہے کر رکراس نے بیمعزز مقام حاصل کیا تھا، وہ اینے سامنے کررتے انسانوں کو بھی اینے سے حقیر، بے قیمت اور ارزال مجھتے بچھتے وہ خود کوفرعون بنا بیٹھا تھا وہ اس چیز سے بےخبر تھا، انسان کاسب ہے پڑاالمید بیہے کیہ

''انسان آخر کاروی بن جاتا ہے جس ہے وه نفرت كرمّا ہے۔''

وہ تیور ہے نفرت کرتا تھا، مگر اختیارات جب اس کے مصے میں آئے تب اس تے ہی تيور جيها روپ دهارليا، وه تبدل لائے، مجمه منفرد كرك دكمانے كے خواب مرف خواب بى

اوراس کا کردارایک مسلح سے بدل کرایک جابراور طالم كاين كيا-

زند کی میں انسان بہت کچھ تقدیم برجھوڑتا ہے اور تقذیر بہت کھا اُسان برچھوڑ کی ہے، تیمور نے ای تقدیر کے سمارے حیا کو اسید کے حوالے کیا تھا اور اسید نے ای تقدیرے عرا کر حیایر زند کی تک کی محل اور حیائے بھی تو اس تقدیر کورد كرتتے ہوئے اسيد كوا پنا بنانا جا ہا تھا۔ وہ اسید کے نام کوستارے کی مانتدائی

پیژانی به کانا جا بی می محرسب کچه غلط موگیا تما، وہ ستارا تو کیا بنآ ، فاک بن کر اس کے سر میں بمعرااورائ بمي خاك كركميا\_ ووكيا كمناه تكاخكا جوز كريبايا كمياانها آشيانه جب بلمرت ويكها تؤوه خودية قابوندر كدسكا ادر اس نے اپنا یعین کھویا تھا، اپناوقار کھویا تھا،

استاينا نقصان بحواثا بن شقا، وه كيي قراموش كر دينا كداس كاسب عيوزيز دوست ،اس كا بمال اس کا مامول زاد، اسیداس سے ناراض ہوگیا تھا، وو ددبارہ بھی اس سے ملنے کا روا دار شرتھاء اس كے لئے تو يدد كھ اور مدے كى آ جركى ، وہ اس

نقصان کو کیسے بھو آ؟؟ اس کی مثال اس محض جیسی تھی جو قانظے کے آخر میں رہ جائے اور اپنا اکیلا رہ جائے کومحسوں كرك بدحواس بوكر إدهر أدهر بهام اوركوني وستدنه ياكر ياكلول كي طرح جلانا شروع كرديه ووبعى مدد مدد كرتا روتا روحميا اور خال باتحدره كر اساء احماس مواكه بيكتنا مراتها اورس فدرولت آميزوو تنهاره كيااوريا فجركرديا كيا-

وجد مرف أور صرف ووالركي محى واست اينا دیکھ کیے بھولتا؟ ووکڑ کی اس کے نقصال کی ذمہ دار

اس کا میجا، اس کا دوست اس کا اسدا ہے براسجهتا تعاء كتنا بزا نقصان تعاسة ووبهي تبيل بحول سكتا تغابه

اور وہ بھولا مجی کیے؟ وہ دوبارہ بھی اسد سے ندل مایا تھا، وہ اسے بری طرح ماد کرتا تھا؟ وہ اس سے ملنا جا ہتا تھاءاہے اپنے دکھ سنا یا جا ہتا تما ، كراسد كهال تما؟ وه كهال كمو كما تما؟ وه باسپیلا ئز تھا، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ چوہیں

گفتوں تک اسے انڈر آبزرویش رکھا جانا تھا۔
کولی جس زاویے سے اس کے کند سے کو
گئی تھی، خون بہت بہد چکا تھا، برونت ہا بینل
لائے جائے کے باوجود بھی اس کی جان خطرے
میں تھی، صدیق شاہ کا دکھا درغم بے کنار تھا، ان
کے دونوں بینے ایک دوسرے کی جان کے دشمن
بن گئے ہے اور وجہ؟ ان کی آ تکھیں ماضی کے در بی جھا تک رہی تھیں۔

''شاہ لاج'' کے اکلوتے بیٹے صدیق شاہ کو محبت ہوئی بھی تو کس ہے؟

ایک نیگرولزگی ہے، جولندن میں ان کی کال فیلومی، وہ خود پر حیران ہوتے ہے کہ دہ تو انہائی حسن برست سے پھران کا دل اس پہ کیوں انہائی حسن برست سے پھران کا دل اس پہ کیوں آگیا، بہت خور وفکر کرنے کے بعدوہ جان یائے کہ بیاس کے کردار اور رویئے کی خوبصورتی تھی جوان کے دل میں کھی گئی، وہ اس سے شادی جوان کے دل میں کھی گئی، وہ اس سے شادی آبوں نے منیش کر چھوڑیں، گراس کی ہاں کو ہاں میں تبدیل نہ کروا سکے، ورااصرار کر کے دید ہو چھی میں تبدیل نہ کروا سکے، ورااصرار کر کے دید ہو چھی میں تبدیل نہ کروا سکے، ورااصرار کر کے دید ہو چھی میں تبدیل نہ کروا سکے، ورااصرار کر کے دید ہو چھی میں تبدیل نہ کروا سکے، ورااصرار کر کے دید ہو چھی میں بر وہ سوال اٹھا سکتی، انہیں جی بھر کے غصر بر

وہ اسے ہر قیمت پر منانا جا ہے تھے جھی ایک دن قمیر کی لبروں پر بہتے ہوئے ایک بوث کے قرشے کو پکڑے انہوں نے اسے پوچھا کہ وہ کس طرح ان پہلین کرے گی؟ جواب اس کا ایسا تھا کہ وہ چند تھوں تک چپ رہ گئے۔ ایسا تھا کہ وہ چند تھوں تک چپ رہ گئے۔ ''اس سمندر کی نبریں دیکھ رہے ہو

''اِس شمنددگی کبریں دیکھ رہے ہ مدلق؟'' ''ماں۔''

ہاں۔ "اگریہ ساری لہریں ل کربھی میرا چرہ

د موئیں تو بھی اس کی سابی ختم نہیں کر سکتیں۔ بات کرتے ہوئے اس کا چرو د مواں دمواں تھا۔ وورز پ کررو گئے۔

فوقر مینلط ہے۔'' ''محیح تو کہا بیں نے ،تم نے بھی سوچاہے حمہیں میرے ساتھ چلتے و کیوکرلوگ کیا سوچل '''وواڈیت بیس تھی۔ ''''وواڈیت بیس تھی۔

'' بیں الی قضول یا تیں نہیں سوچنا''' وہ جزیز ہوکر پولے۔

"نو اب سوچنا شروع کر دو۔" وہ ہے۔ نیازی ہے ہولی۔

'''وہ سرایا احتجاج بن گئے۔ '' کیونکہ ٹس میں چاہتی کہ لوگ تمہارا نداق 'ا کیں۔''

ررا یں۔ ""کس کوہم ہے کیالیٹا دیٹا؟ تم پاگل ہو؟" ووچڑ گئے۔

''لینا دینا ضروری نیس ہوتا، ہم جس دنیا شرر ہے بین، اس کے لوگوں کے بیٹیر گزارہ بیل موتا۔''

" كول؟ ہم كى سے لے كرفيل كھاتے، ميرے باپ كا اپنا يولس ہے، بيس خود مخار مون " وہ جمائے والے اعراز ميں بولے تھے۔ دوں "

"جرچز ہیں ایل ہولی۔" وہ تجیب سے اغدازے کہدی تھی۔

''ہاں .....تم نے ٹھیک کہا، ہر چتر پیرٹیس ہوتی، گر پھر بھی ایک اچھی زندگی گزار نے کے لئے چیہ بہت شروری ہوتا ہے۔'' ''ہوسکا ہے۔''اس نے سر جھٹکا۔ ''ہوسکا ہے۔''اس نے سر جھٹکا۔

" مونيس سكا، موتاتل سيب" وو يقين

ے پولا۔ ''اس ہے ہے تم کسی کوٹر پرلوٹیس کئے۔'' اس نے برامان کر کہا تھا۔

تار کی تقی اور وه دونول تنے،اس کی آنکمول میں جلن تیرگی-

اس نے مین سوچا تھا کہ وہ دولوں ہول خوش رہیں ہے، اسے عجیب سا لگتا بنیا تھا، وہ تو پہلی سوچا تھا کہ وہ دولوں ہول پہلی سوچ بھٹر ہے گی، اسے جھٹر ہے گی، اسے جھٹر ہے گی، اسے جھٹر ہے گی، اسے حکم ہول گئے، گاہر کی بات تھی کہ بیشادی علیمہ کی مرضی کے قلاف ہوئی تھی اور جس قدر مضبوط اسٹینڈ اس کے خلاف ہوئی تھی اور جس قدر مضبوط اسٹینڈ اس کے خلاف ہوئی تھی اور جس قدر مضبوط اسٹینڈ اس کے قرو پھر چاہے وہ وقاری کیوں نہ ہوتے اس کو آبادہ نہیں کر سکتے تھے اور اب وہ کسے بدل کی

رمد احد جران می ، ای جلدی و کسے بدل
گی؟ آخر ایدا کون سا جادو پودکا تھا بخت نے
اس بر؟ جو وہ اپنے سارے اختلاقات بھلا کر
یوں می شکر ہوئے بیٹھے تھے؟ علید کا رویہ اس
قدر بدل کیا تھا کہ نا قائل یقین لگیا تھا، وہ جیب
سے اخساسات کا شکار ہو کررہ گی تھی، علیہ آیک
خوبصورتی سے ادا کرری تھی، اس کی حرکات و
شراف سے ادا کرری تھی، اس کی حرکات و
سکنات سے قطا کوئی اعماز وہیں لگا سکنا تھا کہ
سکنات سے قطا کوئی اعماز وہیں لگا سکنا تھا کہ
سکنات ہفتہ پہلے
سکنا ہوئے تھی اور آب یوں کہ اس کے منہ میں بس
ہوئی تھی اور آب یوں کہ اس کے منہ میں بس
ہوئی تھی اور آب یوں کہ اس کے منہ میں بس

اس کے ساتھ ساتھ سادے دمغل ہاؤس" نے بھی انگلیاں دانتوں تلے داب لی تعیس، بات بی کھالی تھی۔

شام کی چائے کا وقت تھا، جبکہ آمنہ بھا بھی کچن میں کول کے ساتھ مل کر چائے مجمعہ لواز مات کے تیار کر چکی تھی، ٹرالی سجائی جا چکی تھی، جب علینہ اندر داخل ہوئی ، اس نے إدھر " خرید تا تو نہیں چاہتا، جیتنا چاہتا ہوں۔" اس کے لیجے میں صرت درآ کی تھی۔ " ہوں۔" وہ لا جوایب ہوئی تھی۔

ہوں۔ وہ الا ہواب ہوں گا۔
"اور اگر بہلم سی جمہیں آ کر پتا ذیں کہ
صدائی نے ان کے ساتھ ل کر جمہارے لئے آ سو
بہائے اور پھر ان بی موجوں سے لیٹ کر جان
دے دی تو کیا جب بھی تمہارا فیصلہ بھی رہے گا؟"
دہ اس بار خطرنا کہ لیج میں جسے پھے تھان کیے
دہ اس بار خطرنا کہ لیج میں جسے پھے تھان کیے
دہ اس بار خطرنا کہ لیج میں جسے پھے تھان کیے
دہ اس بار خطرنا کہ لیج میں جسے پھے تھان کیے

اس نے البھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے مایانہ بچھ پائی ہو۔

'' کہنا کیا جا ہ رہے ہو؟'' ''جویش کہ رہا تھاوہ کرکے دکھانے گیا چیز ہے۔'' انہوں نے کہتے ہوئے عرشے کے اوپر سے سمندر میں چھلانگ لگادی۔

اس کے بیروں تلے سے زین نکل گئی، اگلے بی لمح اس نے حواس میں آتے ہوئے کی چنج کرسب کواکٹھا کرلیا تھا۔

یروفت طبی ایراد طنے کے سبب ان کی جان بیا لی گئی اور ٹھیک اس سے ایک ہفتے بعد ان دونوں نے سنگا پوریس شادی کرلی۔

> رتوں ہے جسم کے جھولے میں دل مردہ بیچے کی طرح خاموش ہے اور زیر کی ۔۔۔۔۔!!! اک با دُلی مال کی طرح

جعولا جملائے جاتی ہے! پُکھا ہلائے جاتی ہے!!

و پھی این مردہ دل کے ساتھ لان کے جو لے میں ایک اور جو لے میں بیٹی جول رہ گئی، رات تاریک اور شندی، شندی، شندی، شندی، شندی، آنکھول سے ٹیرس کے یارد یکھا جہال

حد 173 منى 20/4

<u> من 20/4 دستي 20/4</u>

اُدهر دیکھے بغیر کائی باث نکالا اور کائی میکر آن

کرنے گی، آمنہ نے جرائی سے کول کودیکھا۔
"علینہ! کیا کررہی ہو؟" انہوں نے پوچھا۔
"کائی بنا رہی ہوں بھا بھی۔" اس نے
مڑے بغیر جواپ دیا۔
"مگر جائے تو بن چکی ہے۔" انہیں اس
کے جواب پہنا کواری ہوئی۔
"کے جواب پہنا کواری ہوئی۔
" آپ کوتو بتا ہے بخت کائی پتا ہے۔" اس

ئے ہلک می گردن ترجیمی کرکے کہا۔ ''تو کوئی ہات نہیں وہ حیائے بھی ٹی ایسا

تو تون ہات میں وہ جانے میں ہیں ایرا ہے۔"انہیں خرید برانگا۔ ''گرشدق سانہیں ''اس شری کا

'' مُرشوق سے نہیں۔''اس نے رد کیا۔ '' شادی کے ایکے دن بی تم کام کرنے لگو گنو الکیاں ہم برآخیں گی اور میرے خیال سے بہ کوئی اچھی بات نیس۔'' انہوں نے اس بار ڈرا محل سے کہا۔

" بخصرتو اس ش کوئی پرائی نظر میں آتی۔" اس نے کندھے اچکا کرلا پر دائی سے کہا۔ کواراں ترین شاک میں میں میں میں

کول اور آمندنے ایک دوسرے کا منددیکھا اور نظروں میں ایک پیغام دیاء پھر کول خاموثی سے زالی حکیلتی با ہرنکل گئا۔

اور جب علیتہ تے سب کے سائے اپنے گئی ہیں جو کہ سفید رنگ کا تھا اور جس کے سائے اپنے کا تھا اور جس کے سائل کا تھا اور جس کے اللہ کان اسے دی تو میں سب کی سوالیہ نظرین ٹرائی کی طرف انھیں تھیں۔
"شاہ بخت! تمہاری کائی۔" وہ ملکے سے مسکر ایک تھی

اور جواباً اس کی مسکان نے بہت سے لوگول کومعنی جیز نظروں سے ایک دوسرے کود مکھنے کے بعد اپنی ایمی جائے کی طرف متوجہ ہو سکتے

بظاہر ساکی معمولی ساوا تعد تھا مراس نے

مغل ہاؤی کے افراد کی بہت می غلوقہیوں کو دور کردیا تھا۔

اور وہ جو تب تو تعات لگائے بیٹھے تھے کے پخت اور علینہ کے درمیان کوئی بہت تھمسان کا رمیان کوئی بہت تھمسان کا رمن پڑے گا یا کم از کم دو چار معرکے تو روز ہوا کر یں گے، گراپ بیرخام خیائی نظر آئی تھی ، آٹر وجہ کیا تھی؟ علینہ کی کایا کیسے پلٹ گئ؟ اتنا تمایال بیر لاؤ کہاں ہے آگیا تھا؟ سب بی جیران ہے بدلاؤ کہاں ہے آگیا تھا؟ سب بی جیران ہے اور سب سے زیادہ رمعہ جیران تھی۔

ابائیے تھلے پرخودالجھنے
کیوں آئی ہوں
قدرای بات پراٹنا بھرنے
ووجس موسم کی اب تک
منظرا تکھیں تھیں میری
الک موسم سے اب میں اتنا
مزئے کیوں گئی ہوں
بچھے نادیدہ رستوں پرسنر
کاشوق بھی تھا
مرنے کیوں گئی ہوں

سے ادید اور سول پر سر کاشوق می تفا مرنے کیوں گئی ہوں مرنے کیوں گئی ہوں بدن کی را کو تک ہمی راستوں میں ناں ہے گ برتی بارشوں میں یوں مسلکنے کیوں گئی ہوں وہی سورن ہے دکھ کا میں پھر تھی تو آخراب

20/4 5 (1

کیسلنے کیوں تکی ہوں.....! آج مچھر اس کی طلبی ہوئی تنمی، آج مچر عدالت گئی تنمی، آج مچراسے اس کے گنا ہوں کی

فہرست سنائی جائی تھی، آج پھراحتساب کا دن تھا۔

وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بستر یہ ہم دراز تھا، آج اس نے استے بیٹھنے کی آفر بس کی تھی۔ "اسد سے جہالای آخری بار کب ملاقات ہوئی تھی؟" چند لحوں کی خاموثی کے بعد اس نے بہلا سوال کیا تھا، وہ جران ہوئی، اس نے اسد کے متعلق کم بات بیس کی تھی۔

"شنق کی پیدائش پر۔" کچھ دیر سوچنے کے رویں ترکما

'''وہ چند لیحوں کے لئے ساکت رہ گیا، تو اس کی بیٹی کا نام شغق تھا، اسے آج بہا چلا تھا۔

اس کے اندر کوئی چیز کلبلائی تقی، وہ اسے یاد آیا کہ اسے اسد کا فون آیا تھا، اس کے الغاظ اسے اچھی طرح از بر تھے۔

'' کیا یات ہوئی تھی؟'' اس نے خود کو سنبال کر ہو تھا تھا۔

" میری تو کوئی بات نبیل تھی ہوئی ، ماما پاپا کو عی دی تھی مبارک باد۔" وہ اس طرح بنا جھیکے بتا ربی تھی۔

معتبول آور اس کے بحدی وہ پیچے موج کر الاتھا۔

" تبین اس کے بعد تو تبین ہوئی۔"
" تمہاری اسد سے آخری بار کیا بات ہوئی متی ؟" اب اگلاسوال ہوا تھا۔

حبائے اعدایک سردابراتری می اسے اسد کے ساتھ اپنی آخری بات جیت اچھی طرح یاد تھی، مگر وہ اسید کو کیسے بتائے مسئلہ تو بیہ تھا کہ وہ گفتگو کا موضوع اور پھر اسد کا ردمل اسے اچھی طرح یاد تھا، اس نے ای وقت ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے کمی قیت برمبیں بتائے کی کہاس کی

اسدے آخری بات کیا تھی؟ کونکہ اس کے بعد وہ جواس کا حشر کرتا وہ بھی یقیناً یادگار تی ہونا تھا۔ "جمعے یا دبیس۔" اس نے صاف انکار کردیا تھا، اسیدنے تشکیک ہے اسے کھورا۔ "آباں۔" اس نے بعنویں اچکا کر اسے دیکھا۔ دیکھا۔

"ایک بار یاد تو کرو ڈراٹ" اس نے سرسراتے ہوئے کیج بیں کہا تھا۔ ""جھے کچھ یاد نہیں۔" اس نے آگھیں چج کرٹنی میں سر ہلایا تھا۔

" کیا تھا گرلیجہ بہت جیب تھا، دھمکا تا ہوا، پکھ پاور کروا تا ہوا، کہ خیا تیمور کسی بحول میں مت رہتا کرموا تا ہوا، کہ خیا تیمور کسی بحول میں مت رہتا کہ تمہمیں پخش دول گا، میں تمیاری پٹریاں تو ڈکر اگلوالوں گا، حیائے اس کیجے کی ہر ہر پرت کو جان لیا تھا، مجھ لیا تھا۔

ووائے آپ ہل سمٹ کی گی، جسے نا جا ہے ہو جانا ہوئے کی خود کو جمیانا جا ہتی گی، جانا ہوا ہتی گی، جانا ہوا ہتی گی، خائب ہو جانا ہوا ہتی گی، دہ اب اٹھ کراس کے مقابل آگیا تھا۔

اللہ میں ایک متعلق ہو اور حمہیں مجول جائے ؟ "اس نے ہڑے یہ جی ہوگا ہے اور حمہیں مجول جائے ؟ "اس نے ہڑے یہ جی ہے ہوئے ان ایا گھے۔ ویک ان اللہ قدم جی ہے ہوئے اسے ویکھا۔

" من نے کہا تا، جھے تبین یاد کھی میں " وہ وحشت زوہ می ہوگئ، اسید نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چرہ تھام لیا تھا۔

" مر من وانا جا بنا ہوں کہ تمہاری اس سے کیا بات ہوئی تھی ، جھے بہت رہیں ہے یہ جانے ش کہ خرابیا کیا ہوا تھا؟ کیا ڈسکشن ہوئی

حداً (175) منى 20/4

ممل تم دونول کے فی جووہ جھے یات کرنا تو دور جھے سے ملنے تک کا روا دار کیل ۔" وہ سے موت ليح ش بازين كرر باتحا

حبا کے تاثرات ش آنے والا تغیر اس کی کمری نگاوے چھیاندروسکا تھا۔

" من ولي لو جور ما بول تم سے" ال نے حرفت مغبوط کردی تھی ، حیا کواس کے تیز سالس و يكوكر لكا تما جيس كولى درغره اين شكاركو جير ماڑنے کرنے کے لئے آزما رہا ہو، ہال .... اسے میں لگا تھا، اس کی آعموں میں اتر لی سرقی تے حیا کے وجود میں کرزش بیدا کروی گی۔

اس کے کمر درے ہاتھوں کی گرفت میں حیا کونگااس کے چڑے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، جسمانی اذیت بھی کیاچیز ہے انسان کورحم مانکتے ہر مجبور کرتے ہوئے بھکاری سے جی بدتر بنا دیتی ہے جیسے وہ بن کی می۔

" میں ..... بتاتی جوں <u>"</u>" وہ سسک کر پولی لر اسید نے شدید نفرت سے اے چھوڑتے ہوئے پیچھے کو دھکا دیا تھا، وولڑ کھڑا کر کاریٹ پر

تم .....( گالی)-"اس نے ایک قلیع گالی

حیاکے کا نول کے بردے میٹ گئے ،اسے یا تھااب جوجی ہودہ کم ہے، دہ اس کا حشر کرے گا جبھی اس نے سزائے موت کے قیدی کی مانند ائے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اسے ساری بات بنا دي هي ، كه من طرح اسد كمر آيا ادراس ئے جیا سے دریافت کیا تھا کہ حیاا دران دوٹوں کا کیا جھکڑا تھا، حیا کے ٹالنے پر وہ مجیڑک! ٹھا اور امل بات جائے یہ اصرار کیا تھا، مجمی حیائے اسے مب چھ بتا دیا کہ اسید نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، جس پراسد کی حمرانی اور تب اس نے شوت

کے طور پر اینے زخمول کے نشان دکھائے تھے اور جب وہ بیرسب سنا رہی تھی تو اسید کے چہرے ہے میکتے پھر لیے تاثرات اے اس کے انجام کا پیتا و الدراسيد جاعد "مم نے ایسا کول کیا حبا؟ تم نے اسد کو جھے سے کول چھینا؟" وہ اس کے پاس بیٹھ کر ئے کی اور کرب سے بولا تھا۔

" میں نے مبین چھیناء میں نے میکر بھی تبین کیا، مجھے کچھیل با۔ وہم مشول میں دے کر

" ملى نے كب بيرسب عاما تما؟ من نے تو جن آنکمول میں مجھے اسے کئے خوتی ، تو راور اس نظرآنا تفاوہاں اب صرف وہاں میرے لئے حقارت ونفرت ہے، جن کوں پر بھی خلومی، جدردی اور بیار کے لغے تھے اب وہاں صرف

تغربت، مذليل اور غليظ كاليال بين اور بس ....

بدياني انداز ش جلاري كي-

آب کی جاء ک می ان قدموں کی ، کہ بد میرے ساتھ چلیں، دور تک، رائے کے اختام تک، منزل تک، میں نے تو ان ہاتھوں کی میا ہ کی تھی کہ یہ میری رہنمالی کریں، جھے ایے ساتھ محبت کی رتیا میں لے جاتیں؛ ہاں میں نے جسم کی جاہ کی مل تھے آپ کے خواصورت وجود سے سارتھاء آپ کی آتلمول ہے حجت کی تھیء کہان میں مجھے لورتظرا تا تھا، میں نے ان ہوٹوں سے محبت کی مى جو جھے ديكي كرمسكراتے تھے، ميں نے اس خوبصورت جسم کے اعرام وجوداس دل سے عشق کیا تھا، جو بہت خاصل تھا، تمر میرے تھے کیا آباڈ ساری دنیا کواکشا کریں تا کہ سب دیکیدیس کہ حیا تیور کا انجام کیا ہوا؟ جن قدموں نے مجھے منزل تک لے کے جانا تھا، ان ہے بس ٹوکریں میرا مقدر بنیں ، جن باتھوں نے میری رہنمانی کرناتھی انہوں نے بچھے ذکت کی کھائی میں بھینک دیا،

اس کھر میں رکھوالی کرتے والے کتے ہیں جنہیں منے میں کئی یارآ برای سے سہلاتے ہیں وال کی خوراک کے بارے ش دریافت کرتے ہیں، خدا ک مما وہ جھے سے بہتر ہیں ، بچھے تو ایک ترتم بحری نظرتک تعیب تبیل ہے، برحص و کھے لے کہ حیا تبوراً ج عالى باته عالى دل في ايك بعكاران ين

'' کار ول خالی ہے صاحب! اک سکھ محبت کا سوال ہے۔'' وہ اس کے پیروں یہ سمر ر کے بلک رہی می۔

وہ اس سے شادی کر لائے ، اس کے کروار ے محبت کرتے تھے ناجھی چرو میں دیکھا تھا، مر ہاتی لوگوں نے تو صرف چرہ ہی دیکھا تھا، آہیں ذُكُلِّيثُ كَمِا جائے لكا كه وہ غلط كر يكي تھے، دوست احیاب نے باور کروانا شروع کر دیا کہ میہ شادی تا دیرنہ ہے کی اور تا پہندید کی کا اظہار تعلم کھلا کیا جائے لگا۔

وه صدیق احمر، اینے نیملوں میں بڑے الل تیجے، انہوں نے سب کی مخالفت اور ناپندید کی کو خاطر میں لائے بغیر ایک شاعدار یارتی وی می آور محراس کے بعد یا قاعدہ طور مر اسے ساتھ آفس لے جانا شروع کر دیا تھا، وہ روایتی مردین کراہے کھر میں تیدئیں کرنا جاہے تنظمه جبكه وه آزاد ماحول كي مرورده اور دركك لیڈی کی ان دوٹوں نے ل کرائے پہلے ہول کی بنیادری ی۔

ووتول على يركس ما تنذر أور وبين تنظمه متزادا تذراسينزنك كمال كالمحيء كاميالي كبين دروازے یہ دستک دی اور انہوں نے اسے ملی بانہوں سے خوش آ مدید کہا تھا، وہ تر لی کے زینے <u>\_U\_\_Z</u>

ایک سال بعدان کے مول کا شارشر کے بہترین ہوئلز میں ہوئے لگا تھااور تب ہی وہ امید ے ہو گئ ، دونول تل نے حد خوش تھے، اس موقع یر صدیق نے انہیں بالکل آفس آنے سے منع کر دیا تھا اور سے معنول میں ان کو بر المرح سے يرسكون ماحول دين كالوشش كالمحل-

\_ دوسری طرف وه بے حد مصلرب اور خوف کا شكار مى ، د و أيك تكوط السل كوجنم دين جار بى مى ، م يحد من موسكما تعا، وه يجداس كايرتو مواتو .....؟ اوراس تو کے آگے کا جواب اس کی راتوں کی تیند

اڑا چکا تھا۔ اینے ای کمپلیس کی دجہ سے اس نے ممر بحردیا تھا، تعباد ہرسے ادر تعباد ہر بھی میسی؟ سرخ و مفید تنفی منے خوبصورت بچوں کی تصاویر، یہاں وہاں برجگدلگادیں سے۔

ال کے پیچھے ایک بہت بڑی وجد می اس نے ایک تفسیات وان سے مشورہ کیا تھا، جسث مميل ساايك سوال تقايه

I want a fair baby?

جواباً ال في امكان ظاهر كيا تعام كرنفسات یں ایسے لیسر سائے آ چکے تھے کہ جس چرب یا تصويركو مال وليوري ويوريش عيل ملسل روعن ش ريمتي رئتي تھي وہ کہيں شہرين آتے والے يج يرار الرازيونا تعا

برسب باعم اس نے مدیق سے چمیانی میں، وہ اس کے دہم کا غراق اڑا تا یقیباً عمر وہ این احساس محری کا کیا کرنی؟ مجی استے ہر چزیه سفیدرنگ محردا دیا تھا۔

اور پراس تے دو جروال بیوں کوجم دیا تما، خدا کی قدر تکاظارہ سارے سپتال نے دیکھا

مرخ ومفير مبرأ تمول والي خوبصورت

20/4 (176)

2014 - 2017

الپھی کتابیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء اردو کی آخری کتاب ...... خارگندم ..... ونياكول بي .... آواره گردک ۋائري ..... ت ابن بطوط کے تعاقب میں 🗠 🖈 عد بوتو مين كو حلي .... 🖈 تُمُرى تَمُرى بِعِرامسافر ..... 🌣 البتق کے اک کو ہے مشر ...... وانگر .... بر مید سید به رل د ع ..... شد آپ ے کیا پردہ .... شک ژاکٹر مولوی عبدالحق تواعداردو ..... التي ب كل مير ..... ڈ اکٹر سیدعبدامند الطيف نثر .... طيف نزل ..... ا تبال .... اتبال .... لا بحورا كيڙي، ڇوك اردو بازار ولاءور

قۇن نېرز 7310797-7321690

ہاتھوں نے تری سے اس کے شانے دبائے تھے۔ "محیت جھوٹ بولنامیں سکھائی۔" اس نے مانے سے انکار کردیا تھا۔ " شي كيا كرناء ش مجور تعابه" و وانقي كي يور ے اس کی آ شعیں چھور ہا تھا۔ "مجور؟" اس نے زوب کر آتھیں کول دیں، وہ جیے قربان ہو گیا، بے ساختہ اس نے حِمَك كراس كي آتهموں كوجو ماء وہ شيٹا كئي۔ " جان ہوتم میری \_" وورالہانہ اعراز ش بول ربا تعامتا را بيك تك است ديمتي ، ووتول تعام تارا كا توقل\_ الوحل۔ "میں تمہاری جان جیس ہول۔" وہ اس کے باتعوں کو جھٹکنا جائتی می نوال نے اسے اس كوشش مين ما كام بنات موع دباد ويحد مزيد مضبوط کردیا تھا۔ "مرد مجھی مجور نہیں ہوتا۔" وہ تخی سے کہہ ری می ، وہ خاموش اے دیکم ارہا۔ " كمر چلوتارا\_"اس نے تاراكى بات كونظر انداز كرديا تحباب "وه ميرا كمر جين ب، وه تمهارا كمر باور مجمع وبال تبيل جاناً" وه مضوط ملجع بيل لولي جس میں احساس کمتری کی جھلک تمایاں تھی۔ ''نفنول بات ہے، تک شکرو۔'' وہ م<sup>عم</sup>م آواز ش بولا تعاب " میں تم سے بات بھی تیل کرنا جا ہتی منگ كما الدوورك بات، تم في محصد وكدويا ب، میرے ٹردیک تم میں اور میروز میں کولی قرآب مبیں۔"اس کے ہرافقا سے تفرت فیک رہی می

وومششدرره كميا-

" إل جح كما تماتم نيء مبروز أيك عظيم

انسان تما، میں کہاں اس کی برابری کرسکتا ہوں،

قدموں کی جاب اس کے نزد یک آگئ، پر کوئی اس کے بستر یہ بیٹھ گیا،اے عجیب سااحساس ہوا تما، آجھی سے کاف اس کے چرے سے اتر کیا م اس نے آتکسیں تھے لیں، ایک خوشبو اس کے چارول طرف جيلي مي، وه اس مبك كو جانتي مي، ستارہ کی بندآ تلموں کے آئے تاریلی چھادر بھی ید درگئی می او کیاو و آگیا تما؟ اس نے سوجا۔ "تارا .....!" أيك ول شي اترني آواز آني تھی ، اس کا ول دھڑک اٹھا ول کی تیر آ ہٹ یرہ یوں دھڑ کئے سے ،کون روک سکتا ہے۔ بے بی محسوں موری کی ، تری اور محبت ہے ایک باتھ نے اس کا گال جھوا، وہ بلکا سا اسمسانی، يدمس اس كاجانا بيجانا تما\_ "میری طرف نبین دیکھو گی؟" مرحم آواز . کی تعی وونيس ويمول كي " وه ب ساخته بول " پليز ايك بار-"وه التجايز هـ گئ-"عطے جاؤیمال سے۔" وہ روٹے کے قریب ہوری میں۔ "جھے ہیں دیکھوگی؟ اپنے نوفل کو۔" "المنسسين " ودروري كي ادراي کے دل پر میآ نسونزاب کی مانند کرے۔ "مت روو کارا۔" اس نے ہاتھ کی بہت سےاس کے آنومان کے۔ "میری قسمت میں بس آنسوی تو آئے۔" و واورشرت سے رونے للی۔ " دخمیں ،الیالبیں ہے۔" دویز پ اٹھا تھا۔ "اورد حوكه" وه كرب بش كي \_ " پلیز "اے شرمند کی محسوں ہوئی گی۔ " ہاں ، بس دحوکہ بی کھایا میں نے <u>'</u>' "میں تم سے بار کرتا ہوں تارا۔" اس کے

بنے! نوفل بن مصب، طلال بن مصب! صدیق احمد تو خدا کے آگے سجدہ رہز ہو گئے تھے، ان پر رب رجیم کتا مہر پان تھااوران کے ساتھ وہ بھی جیرت وخوش سے جیسے پاگل ہوئے کوتھی، مگر خوش کے لمحات میں بھی وہ خدا کا شکر اوا کرنا نہ بھولے تھے۔

#### \*\*\*

وہ آشنائی اسے یاد ہی شہ ہو شاید وہ جس کے نام پہ سب ماہ و سال کرتے ہو اس نے آئمیں کھول کراردگردد یکھا،ایک عمیق خاموثی نے ہر چز کو گھرے میں لیا ہوا تھا، لیک کی روشنی میں اس نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی ہر چز ساکن تھی۔

اس نے اپنے خاموش سیل تون کو دیکھا،
کوئی ہے، کوئی ہے مہن تھا، کوئی کال اور مسلہ
کال نہ کی اور وہ محص کس قدر پے جر تھا جبکہ اسے
ہوالیہ نگا ہیں مسلسل اس کا پہنچا کرتی تھیں اور وہ
شاید کے گئ اس کے لئے آئی فیر اہم تھی کہ وہ
شاید کے گئ اس کے لئے آئی فیر اہم تھی کہ وہ
شاید کے اس کے لئے آئی فیر اہم تھی کہ وہ
باہر بھی بھی ہو لئے گی آواز آر بی تھی، ایاں شاید اپا
مایش تھا، اس و کھ ہوا، یقینا اس کا موضوع زیر
سے با تیں کر ری تھیں، ان کی آواز میں بلکا سا
طیش تھا، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے گاف
اور تھی کی ای جر کی آواز کے ساتھ دروازہ
اور تھی کی ای جر کی آواز کے ساتھ دروازہ
کھلا، اب یقینا وہ اسے سمجھانے آئیں تھیں، اس
کے لئے آئیں تھیں، اس
کے لئے آئی میں بند کر لحاف میں کچھادر ہمی منہ
کے لئے آئی میں بند کر لحاف میں کچھادر ہمی منہ
دے لئے آئی میں بند کر لحاف میں کچھادر ہمی منہ

قدمول کی جاپ رکی، دروازہ بند ہواجس کے کھلنے سے شندی ہوا کا ایک جھونکا اندرآیا تھا، اب مجرسے وہی خاموثی جیماعی اور اس میں

المناطقة (179) المنى 20*14* 

20/4 - 178

کتنے عظیم مقامد سے اس کے؟ یاد ہیں حميس؟" اس كى آئىميس لبورنگ بورنى مين، ستارہ نے پکھ بولنا جا ہا مگراس نے وہیں ٹوک دیا

کی جہارے لئے قالون تو ڑا ، ایٹا آپ مٹا دیا ، باتن جميان مين تم سے بحر مقعد كسى كم كامعتك ارْانا بالطف لينا نه تماء كيم "اور" تماء مرتم في ..... تم نے کچھ جانے کی کوشیں میں مرف اپنا فيمله سنايا ادر كمر چيوژ كرا سي-"اس نے ايك

" جھے تہاری دلیس میں جاہے، جب ول ی راضی مبل تو میں تمہاری کوئی می بات کیوں سنول؟''ال نے کوئی اثر کئے بغیر کیا اور آتھیں میرے بند کر ایس ، لوقل کے دل یہ جسے تھری چل کی، دواٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

اس نے قدر سافسوں سے کہا تھا۔ " یا جیس کون ک محبت کی بات کرتے ہو؟

وه جواب تک بهت دب کر، جمک کر با تیل

کر رہا تھا کہ شاید نرمی و محبت سے وہ اسے متا سکے، جب اس نے تارا کوای طرح اپنی جکہ جی سے جملے اور ڈٹے ویکھا تو سب پھر برکار جاتا محسون ہوا تھا، وہ اس کومنا نہیں سکا تھا، نہ سمجھا سکا تحاءوونا كام بوكيا تحاب

أورنوفل صديق احمرنا كام بيل بوسكنا تحاءوه نا كا في الورد عي كيس كرسكا تفاء جب است بزي بزے معرکے اس نے جیت کئے تقاتی مجروہ اس مقام يركي بارسكا تفا؟ مراس كمحاس في بغير کی ردوکد کے واکیں جانا زیادہ مناسب سمجما تھا، اس میں کیامعلمت می ؟ بیمرف وی جانیا تھا۔ \*\*\*

ودمغل ماؤس من سب لوگ سوئے کے لئے جا کیے تھے، کر بخت کہیں، اے ای نے اینے کمرے میں بلایا تھا، بیتہ کیل کیا عجیب بات تعی اس کمر کے مکینوں کو کیا مسئلہ تھا، شاید علینہ کا مئله على سب كے نزديك اتنا اہم تھا كەسب اینے کام، ایل معروفیات چیوڈ کراں کے پیچیے پڑ کئے تھے، آخراییا کیا کرنی محاوہ؟

وہ قود بھی بے جراتھا، کداسے تو بس اس بات کی خبر می کہ سنج وہ جا گیا تو عینا اس کے یاز دول شن مولی مراس کے شاتے بید دحرف ہاتھ ایں کے کرد کیلئے وہ بہت سکون سے سوری ہوئی تھی، بہت دفعہ شاہ بخت کے لئے قیملہ مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ اے دیکھتا رہے یا بیار كرے؟ اوراب اس نے بخت كوايے اس طرح عادى بتاياتها كمروه خود حيران تغاب

وواسے جنگا تا تو وہ بہتی ہونی جا گئی، نیم وا أتكمول ساسد دميمتي بولي كبتي

"موتے دونال" وہ فنار ہوجا تا اور اس کو خود میں سمو کر کہتا۔

منسو جاؤنال" مجرجب اے لکتا کہ دو مريدتا خركا شكار موجائے كا تووہ ترى سے اس ك بالول ش الكيال جلات موت لب ال ككانون يدركه ريتا-

"علينا! جان اته جادُ ناك" وه بلكا سا مسمسا كرا تمسين كمونتي اور بحريث كريتني-منبهت نیندآ ری ہے۔ "اس کا خوابیدہ سا جمله وواین کانون میں منتا۔

"ميري جان کولٽني ننگي آئي ہے؟" ۾ ويار ے اسے کدکداتا تو وہ خفا خفا ک اٹھ بیعتیں، اے کدموں سے تمامے وہ وائن روم لے جاتاء واش بین کے آگے اے کمڑا کرکے وہ شیب چلاتا اور تو تھ برت یہ جیث لگا کراہے چڑا تا اور مرخود بی برش کرتے لگاء بھی مانی کی بوعری ال کے جربے پر ایے ہوئے اسے تک کرنا آو و پښتي پيلي جاتي ، بحي جحي د و خيران بوتا پيه ميل عینا اتنا ہستی کوں می بہلے تو جمی اس نے اسے اں طرح نے ساختہ اور نے اختیار جنتے ہوئے میں دیکھا تھا، مجروہ اس کے کیڑے اسے سیٹ کرے دیتی اور جب تک وہ شاور کے کر باہر آتا وہ کرے کوامل حالت ش لا چکی ہوتی تھی ، پھر اس کی تیار ہوئے میں مرد کرنے الی جاتی، وہ اسے دیکھی جاتاء آکثر اس کی ڈھیلی می شرم اور ا پنا ٹراوزر مینے وہ اس کی ٹائی سیٹ کردی ہوئی تو و وہلی رو کما ہوا اے چھیڑتا۔

"غلاباعده رسي مويار" "اف توسية تم توجب كرو". ووجلا كر " رینا تن موٹ بہت بیارا ہے تمہارا<sup>۔</sup>" وہ

(باتي آئنده)

اسے تنگ کرتا، وہ خفای اسے نظر اٹھا کر کھورتی وہ

شرث کی طرف اشارہ کیا جے وہ پہنے ہوئے میں۔

پیشانی کو جو ماءعینا کی آنگسیس جململای مثبی، وہ

اس کے لرزتے ہونٹوں کی جنبش سے جان لیٹا پھر

بے ما خذاے سینے سے لگا کہ کہنا۔

" كول رونا آيا؟"

كوركزن اور يتصيب سناتي-

" بھے بداچھا لگا ہے۔" اس نے بخت کی

"اور جھ تم " بخت تے بے اختیار اس کی

"لبس ویسے بیا۔" وہ اپی سرحی بحری اک

'' کیا و لیے بی؟'' وہ اس کا چرہ اوپر کرتا ،

''تم جان موميرگ، جان بخت '' ووا**س ک**ا

جرہ دونوں ماتھوں میں لے کر محبت سے یعین

دلاتا تو وہ ثم آتھوں کے ساتھ سر ہلا کرآھے بڑھی

اورا چک کراس کی پیشانی یہ جونث رکھ دیتی مشاہ

بخت کے اعرز ترکی افر آنی، وہ اس سے ب

تحاشا بياركرنا تمااوراس بياركا يجتحاشا أقمار

بمی کرتا تھا، تحرعینا تھی تو کرنی تھیء بہت بہت

جالی، وہ ان فائلز سیٹ کرتے لگا آفس بیک

من موبائل چیک کرتا مغروری چیزیں رکھتا جب

تك وه شاور كرا جاني اورشاه بخت آج كل

اس دنیا بس کب تفاوہ توستاروں نیرقدم رحرے

سکیکٹاؤں کی دنیا میں تھا، خوشی اس بر ٹورین کر

برس ربی تھی، وہ خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا

وہ بال بنانے لگنا تو وہ بھی شاور کینے چلی

دوتوں کی نگاہیں ملتیں، دوائں کود کیمیار ہتا۔

محرثانی ہے الجھنے لی۔

حيا (181) مني 2014

جارباتھا۔

( 180 ) منى 20/4

''بِس ،اب میری بات سنو، کیا جا بهنا تھاوہ؟ مهمیں نمائش کی چڑینا کر مل بورڈ زیر سجانا جاہتا تما مهين كليوش لي كرجانا تما ميين كاليال دينا تعامم برباته انفاتا تعام بال وه والتي بهت عليم انسان تماء میں بہت کرا ہوا انسان ہوں،عظمت کے اس بیٹار پرکیس جا کے بیٹے سکتا جس پروہ جیٹا تما، من ہوں ایک چھوٹا انسان، جس نے تمہیں عزت دینے کی کوشش کی متحفظ دینے کی کوشش سب چھوڑ جھاڑ کر اس تحر فر ورلڈ کٹری کے اس کراوڈ ڈٹ ٹی میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا موں، تو یقینا رہ بھی کسی سازش کا حصہ ہے، مال میں بہت ذلیل تھی ہوں دھوکے باز ہوں، کچھ

بن محیت کو دلیل کی مغرورت جبیل ہولی۔" مجھے تو کچے بھی یادئیں۔"اس نے ماف الکار کر

بأرسار يسوالات كاجواب ركوديا تما\_



# بارحويں قسط

الجمع طریقے سے لیا تھاء اس نے شاو بخت کا حشر نشر کردادیا تھا۔

عالا تکدوہ جانیا تھا کہ بخت کا تعلق ایک اثر و رسوخ رکھنے والی نیمل سے تھا اور اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے ایس پی اسپر مصطفیٰ کوا تھی خاصی مشکل میں ڈال سکتا تھا، اگر چہاس بات کا جوت کہیں نہیں تھا مراس کے باوجود وہ اس فیلڈ میں ہونے کی بناء مر جانیا تھا کہ شاہ بخت کی فیملی کو "شاہ بخت!" کے باتھوں ہونے والا وہ ایکسیڈنٹ کی عام را بگیر کا نہیں تھا، "اسد عر" کا تقا جس نے الیس کی اسید مصطفیٰ کو اس حد تک مشتعل کیا تھا، اسد کی مشتعل کیا تھا، اسد کی حالت ٹازک تھی اوراس کے باسپول میں پڑمٹ حالت ٹازک تھی اوراس کے باسپول میں پڑمث مورٹ کے بعد مسلسل وہ اس کے باسپول میں بڑما، اسد کو کانی زیادہ چوٹیس آئی تھیں اور خون بہت بہا تھا، دراس سے والے خون کا بدلہ اس نے بہت میں مقا اور اس سے والے خون کا بدلہ اس نے بہت

# نياولىط

جُوتُوں کی ضرورت جین ہوگی، وہ کون ما کورٹ جانا جائے ہوں گے؟ گراس کے پاوجود وہ بھینا اسید مصطفیٰ کی جاب کو خطرے میں ڈال سکتے ہوہ اس حقیہ وہ اس حقیہ وہ اس حقیہ وہ اس حقیہ وہ اس حقیہ ما گر مسئلہ تو یہ تھا گر مسئلہ تو ہوئی ہوتا تھا وہ اس کے بے داخ سروس اب تو جو بھی ہونا تھا وہ اس کے بے داخ سروس مردس انگیارڈ یہ ایک ان مث دھیہ ہونا تھا ہم گر بہت جہرت انگیار بات ہوئی، بخت نے کوئی قدم شراخی یا تھا ہم کر بہت تھا ہم کی دن کر در گئے ، اسے انتظار تی رہا کہ اسے بائی انتظار تی رہا کہ اسے بائی انتظار تی رہا کہ اسے بائی انتظار تی دہا کی اور اس کی فرد بائی انتظار تی ہوئی جائے گئے گی۔

مرابیا کونہ ہوا تھا، اس کا انظار، انظار عی رہ کیا اور اسد تھیک ہو کر گھر آگیا اور بوں جب وہ مہلی ہاران کے گھر آیا تو اس نے حیا کو صاف متمرے لباس میں تک مک سے تیار دیکھا اوراس کی بینی کوئی، تو نجاتے کون اس کے اغر





ہاں اگر چہ سیاہ قام تھی مراس کے یاوجود سال کے باپ کا دیا گیا اعمادی تھا کہ جب وہ میثنگز ين، يرنس ويلينكر بين اور يرزعيشن مال بين بولتي مى توبرے برول كوجي كرواد ي مى۔ طلال کوا چی مال سے نفرت می موہ اس سے خوف کھاتا تھا، وہ ہمیشہ سے کھر سے دور رہنا عابتاتها، اسے برتشاد بہت کملاً تھا کدوہ تیوں

باب بيني اس قدر خوبصورت تصافر ان كى مال

بھین سے بی وہ کمر سے دور ہوسٹل میں بناہ كرين موكيا، وه كى كوجى ائى ميجان تيش ويا عابتا تما اس کو به خوف تما که دو این مال کی شاخت کوئس طرح میں کرے گا،اس نے ہیشہ ائے دوستوں کو کھر سے دور رکھا تھا،اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ چھٹیول ش مجی کمر نہ آئے اور باب اور بمانی سے باہری سی طریقے سے ل کے اور بہت جلداس چیز کا احساس صدیق احمد شاه کوچی ہو کیا تھا۔

اوراس احماس کی آگھی نے ان کے اعدر سائے مجر دیجے ہتھے، وہ آج کل چھوٹی حجوثی یا تمن توٹ کرتے تھے، کہ جب وہ تیل یہ کھانا كمائي آية توطلال كواجا تك كوني مروري كام ياداً جاتاء بهي اس كا قون في اثنتا تو بمي اس كو ا جا تک يا لکا كداس كى بجوك مركى كى \_

وه بلی ایما ی ایک دن تما، لوقل تو بهیشه ہے ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، مجی وہ ماماء یا یا کا انتظار کرد ہاتھا محران کے آئے ہے میکے تی طلال آگیا، وہ دونوںاس وقت اولیوکر میں تھے، اس فے آتے ہی بھوک بھوک کا شور مجا دیا تھا، بتكرية تورأ كهانا لكانا شروع كردياءاي وقت باما اور ما ما بھی آ کئے قریش ہو کر بنوٹل کوخوشی ہوتی کہ كاني عرصے بعد آج وہ انتھے ہو كر كھانا كھا تيں

کے، جبکہ طلال کے دئی کام اس نے جیے بی ان دونوں کوآتے دیکھا، کری دھیل کراٹھ کھڑا ہوا۔ "كيايات ب طلال؟ كدهرجارب بو؟" ال في حمرت من لوجهار "دل مين جاه ريا-"

معظمرا مى اوتم كهدر يصفح كه ..... " توقل جیرت سے بولنے لگا تمر طلال کی سر دنظروں نے اے وہیں جب کروادیا تھا۔

" طلال ا کیا بات ہے بیتا؟" اس کی ماما ئے زمی سے کہا، طلال نے ان کی بات کا جواب وينا كواروكيس كياتمار

"كيا ايتو بح تمارك ساته؟" يايات قدرے بڑے ہوئے کیج میں کیا تھا۔ ''کوئی ایٹوئیں ہے۔'' اس نے اکمڑے ہوئے اعداز ش کیا۔

'' تو محر بیشہ جاؤ۔'' انہوں نے کہا۔ "ملیں بیٹھنا جا بتا میں۔" اس نے ضدی اعرازش كباتمار

" کوئی وجہ محی تو ہو۔" وہ جملا کر ہو تیورے

I don,t want to see" her " دہ تفرت مجرے اعماز میں پولا تھا اور و بال موجود بالى تتنول نفوس به جيسے بل كري مى -"شف اب" لوقل نے سرخ رحمت کے ساتھ بلندآواز میں کہا تھا جبکہ بایا شاکڈ سے اے دیکھ دیے تھے۔

" کیا براس کی ہے تم نے اجمی؟" پایائے یے جینی ہے اس کا باز وہمجھوڑتے ہوئے کہا ،اس نے ایک جملے سے اپنا باز و جھڑ وایا تھا۔

"وی کہا، جوآپ نے سا۔" وہ اب بھی ای اندازش ایل بات دهرا ربا تما، نوش نے ويكمااس كى مال كارتك زرديشر ماتما\_ جمله ممل کیا تھا۔

"وري ناس-"اسدتے بس كركها تما\_ '' تھینک ہو۔'' اسیدنے مشکرا کراہے کہتے موتے ذراسا بی بہت کر فیک لگا کی می اور بالکل سائے بیٹے اس کے مامول زاد" اسد عر" نے ایک جی فیملی کاسین بڑے مطمئن ول کے ساتھ دیکھا تھا، وہ جیں جانیا تھا کہ اسید بھی اسے بھی بحددكمانا حابتا تما\_

اور شام کمر جا کراس نے مرینہ کو تون كركها تفاكه والآب في تمك كها تعاءاسيد بدل کیا ہے وہ مجھ دار ہو گیا ہے اور اس تے مجموحة كرنا سيكه ليا ہے۔" مدسب كہتے ہوئے خوتی اس کے لیج سے کھنگ رہی تھی۔ \*\*\*

زندگی شن کچه بجاریان روح کی ہوتی ہیں، ہر باری کا تعلق جسم سے ہوتا تو شاید کوئی مسئلہ اس دنیا میں جتم میں نہ کیتا اور زعر کی میں خوشی و خوشحالی کا دور دوراه جوتا ، نفسیات دان آج تک ال بات یہ حران ہیں کہ بھین کی تربیت ی انسان کی مخصیت بنانی اورسنوارنی ہے اور میں کیاں اور خامیاں اس کی بوری زعر کی کو گہنا بھی

بهت دفعدتو نفسيات بحي اس بات كايية بين لگایانی کمآخرانسانی دماغ کےایسےکون سے داز یں جن کی بناویر وہ اٹنی ڈند کی شن ایسے جران ئن قدم اثماتا ہے کہ عام حالات میں وہ ان کا تصورتمي ذبن شريس لاسكتاب

طلال بن محصب اورلوقل بن محصب! دو خواصورت جرے، دوخواصورت نام!

دونول نے این مرایے بے تحاثا خوبصورت باب اورنيكرومال كوديكما تمااوران كي آک سکون اتر اخفاء اس نے اسید کودیکھا جونارل اعداز میں حیا کو کھانا لکوانے کو کہدر ہاتھا، اب اس كويفين آهميا تفاكه بهت وتحديدل كمياتها\_

اسيد مصطفیٰ تے مجھونہ کرلیا تھا، وہ مجھوداری کی راہ یہ چل لکلا تھا،اس کے اعدراهمیتان اثر آیا تما انہوں نے ایک پرسکون ماحول میں کھایا کھایا تفاء سعق کوسلائے کے بعد حیالا و کج میں چلی آئی جہاں وہ دونو ل کر رے زیالوں کی گفتگو میں مکن تے، وہ الیس معروف دیکھ خاموتی سے کائی یٹانے کے لئے مڑگئی، وہ کائی لیے کر آئی تو اسید کے چرے یا کے مطرا مث آگئ گی۔

" فَكُونِكُ بِوسومِ حَمّا، والنَّي كاني ينية كا بهت دل كرد ما تمائ اس في كب تمامة موت اس كو ساتھ بیٹھنے کا کہا تھا اور وہ بیٹھ کی ، اسد نے بھی دونول كوساته بينصه ديكها توشرارت سوجي محى\_ "اسيد ماد ہے حوا كتنا احيما كانا كايا كرني مى، حيا آن پھسناؤناں "اسد نے قرمانش كى توحیانے جرانی سےاسے دیکھا۔

" گا؟" اس نے اسید کور مکھا تو اس نے مجى سر بلا كركويا تا يَندِ كي مي ،اب تو كويا نرض مو چکا تھا، اس نے آ جستی سے گلا صاف کیا اور پولنا

''تم کو دیکھا۔۔۔۔ تو خیال آیا۔'' وہ اٹک

" زَنَرَ كَلَ كَانِينِ وَقُوبِ ..... زَنْرَ كَانِينِ د موب "ال نے اٹک کر چرے دھرا کر ہے بی سے اسید کو دیکھا، جیسے اگلامصر عربیول کی ہو، اسید نے سکینڈز میں اس کا مدعاسمجما تھاءاس نے یا زوان کے کرد لپیٹ کراہے ساتھ لگالیا،اسد کی ہسی بےاختیار میں۔

" بولونال يار ..... زندگي د توپ تم .. " اسيد نے اسے حوصلہ دیا تھا، حیائے اس کود ملتے ہوئے

2014 (203)

2014 054 (202

" محبیں شرم آئی جا ہے جمہیں احساس ہے کتم س کواس طرح کی بات کہ دے ہو، ہے مال ہے تہاری ۔ " صدیق نے غصے سے یا گل ہوتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔

''نو، ٹی از ناٹ مائی مدر۔'' وو چلا کر بولا، آواز کسی طرح باپ کی آواز سے کم شرقی۔ ''مید میری می نہیں ہوسکتیں، آپ جموٹ بولتے میں بٹی از بلیک، ٹی اڈ آئیکریں، آپ کی میں

بو کتے میں متی از بلیک مثی اذ آ نظریں آئی مید بلیک اینڈ آئی مید ہر۔ وہ بھی پاگلوں کی طرح گلا بھاڑ رہا تھا۔ مدیق کی آنکھوں میں خون اثر آیا، ان

کے سر و سال کے بیٹے نے ان کے بین سال
کے لازوال عش کوٹور پردیا تھا، انہوں نے یہ
افتیاراس کے کال پاکست دوروار طمانچہ ماراتھا۔
"آپ نے بینے تھیٹر مارا؟" طلال نے اپنے گال پہ بہتین سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اسے بھیل بین بی بین آیا تھا کہ وہ باب جس نے تھا، اسے بھیان بی بین آیا تھا کہ وہ باب جس نے اس کے ساتھ می بلند آواز میں بات بین کی تھی اس کے ساتھ می بلند آواز میں بات بین کی تھی اس کورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ کہی اس کورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ و کھنا چاہتا تھا، اس کی بے تین بھی آئی تھی، اس کا باب اسے بلند آواز میں گالیاں دے دیا تھا۔
باب اب اسے بلند آواز میں گالیاں دے دور ہو باب اسے بلند آواز میں گالیاں دے دور ہو

جاؤر" وہ دھاڈرے تھے۔

"کیول ش کیول جاؤل؟ میں کہیں تہیں جاؤل گا، آپ اس عورت کو دفع کریں کہاں اسے، بیال دکھا جائے، اس کی شکل سے نفر سے کہ دبا اس کی شکل سے نفر سے ہے۔" وہ تعفر سے کہ دبا تھا، ان کے مادے گئے تھیٹر نے اس کا خوف بالکل ختم کردیا تھا۔

اس کی بات نامل تھی جب دوسر اتھٹراس کے گال پر پڑا اور اس کی بات ممل ہو بھی نہ سکی،

اس کی زبان دائوں سے آگر کٹ کی اور اس کے منہ سے خون کی دھارتکل رہی تھی، توقل مے مراسان ہوتے ہوئے اپنی مال کودیکھا، دوسروں کو خاموش کروائے والی وہ توریت جس کا دولو کے لیے اور مدلل گفتگوا گلے کو بولنے کا موقع ہی شدیق کھے اور مدلل گفتگوا گلے کو بولنے کا موقع ہی شدیق کھی ۔ آئ آئے اپنے علی بیدا کیے ہوئے بیٹے کی تفریت ماری کھی۔

ال کا رنگ مفید پڑیا تھا اور وہ بمشکل کمڑے ہو یاری تھی ،اس کو چکرا رہے ہے ،اس نے مال کا یاز و پکڑلیا۔

" الله چلیل یمال سے " وہ انہیں وہاں سے نے جانا جاہتا تھا، گریایا کی آواز تے انہیں وہاں وہاں سے نے جانا جاہتا تھا، گریایا کی آواز تے انہیں وہاں وہاں دی وہی درگر دیا تھا۔

''کوئی نہیں جائے گا کہیں۔'' ''اگر گیا تو، یہ جائے گا ۔۔۔۔ تو ۔۔۔۔ طلال بن معصب ، جاؤ اپنا سابان پیک کرواور اس گھر سے اپنی منوں صورت اور غلیظ فطرت لے کروفع

ہوجاؤ۔ پیمدین احمد شاہ کاظم تھا۔ '' آپ جسے گر سے نکال رہے ہیں؟ مرف اور مرف اس کی وجہ سے۔'' طلال نے بینن سے کہا تھا، اشارہ اس ورت کی طرف

" البل مل جمين تهاري وجه المؤلك ربا مول-" البول في تطعيت سه كها، طلال في مرث چرب ك ماتح قدر فرت سه اور ايك فيملكرت موك قدم ينهم بنائك اور بابر الك فيملكرت موك قدم ينهم بنائك اور بابر الك ميا-

### \*\*\*

اس دنیا میں قدم قدم پر ہمیں الی جرت انگیز چروں سے واسطہ پڑتا ہے اور الیے جیران کن واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کرانسانی عمل مانے میں متعامل ہوتی ہے، مرشاید اب

بھی جڑات اور کرایات کاظہور ہوتا ہے، کرمسکار اسان تھا کہ شاہ بخت معلی اچھا خاصا ہو شمند انسان تھا، وہ کوئی نے وقوف اور جابل مرونہیں تھا کہ اپنی آئی جا ہے۔ کوئی کے این ان تھا کہ اپنی آئی جا ہے کہ کہ کی بوگ ہے کہ کہ کی باز برس کرتا یا سوالات اٹھا تا اس کے بدلے ہوئے رویے رویے پر، گرببرحال وہ ایک مردتھا، اس کے ذبن میں علینہ کے استے نرم اور محبت بجرے رویے رویے سے بید خیال پختہ ہوگیا تھا کہ وہ اس قابل اسے رویے ہوئی ہی اثری جو اس کی ساتھی بنتی اسے مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکی تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکی تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکی تھا کہ اس دلی طور ہر نے حد مطمئن تھا۔

اس نے لیپ ٹاپ یہ ہاتھ چلاتے ہوئے
گری یہ نگاہ ووڑائی، علینہ نقر بیا آوسے کھنے
سے غائب تھی، غالبائیے بکن میں تھی، اس دقت
گیارہ نے رہے تھے، شاہ بخت کوسردی محسوں ہو
رہی تھی، اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلائے شروع
ٹاپ اٹھا کر بھی بیڈیہ جا سکی وہ جا بتا تو لیپ
علینہ کو فصر آ جا تا ، اسے بہتر تھی پیند کیس تھی اور
نا جا ہے ہوئے بھی بخت کواس کی بات مائی پڑتی
مورت بنا کر اسے دیکھتی کہ بخت کو جن کو جن آئے معصوم

تعوڑی دیر بعد درواز و کھلا، بخت نے کرون موڑ کر دیکھا، سیاہ لمی قمیض کے ساتھ کھلا فلیر پہنے اور سفید دوپٹہ کلے بیس ڈالے وہ اندرآگئ، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹرے تھا، جس میں دو گلال دودھ کے تھے۔

" تمہارا کا م حتم تہیں ہوا؟" اس نے شرے تبل پر دکھ کر بخت کو دیکھا۔

دوبس ہو گیا۔"اس نے کہا۔ وہ اس کے چھے آگئی، بخت اس وقت ریوالونگ چیئر پہ جیٹا تھا،علینہ نے اس کی گردن میں ہاڑو ڈال کر گال اس کے گال کے ساتھ ملالیا میں

"تم ہے ل کے، ابیا لگاتم ہے ل کے اربان ہوئے بورے دل کے ۔۔۔۔!" وہ آہتہ ہے کنگنا رہی تھی، شاہ بخت کا قبتہہ بے اختیار

"أف اتى خوفاك آداز "وه چلايا -عليد نے جيڪے سے اسے چپوڑا ادر پيچے به کی اس کے تاثر ات اليكرم بدل گئے تھے -" اس مجھے بتا ہے ميرى آداز الحجى نہيں ہے "اس نے تھا خھا سے اعداز میں اسے کھوراء محراس سے پہلے کہ پخت پیچے کہتا وہ پھرگانے گئی، اعداز سے شرارت نمایاں تھی -

" تیری میری میری تیری اک جان

ہے۔" ساتھ بی وہ اس بھی رہی تھی، بخت نے

اسے چڑائے کی خاطر کا آول میں انگلیاں فول

اسے پڑائے کی خاطر کا آول میں انگلیاں فول

المحیں مراس کے ہاتھ کا آول سے نکالنے کی کوشش کی

مراس کے ہاتھ کا آول سے نکالنے کی کوشش کی

تمی کر جی وہ اس میں کامیاب بیس ہوگی آوال

ہوئے آپ کو جھڑ وائے لگا تھا اور جب وہ

اس میں کامیاب ہوا آواس کا کان مرخ ہوگیا تھا،

اس میں کامیاب ہوا آواس کا کان مرخ ہوگیا تھا،

اس میں کامیاب ہوا آواس کا کان مرخ ہوگیا تھا،

اس میں کامیاب ہوا آواس کا کان مرخ ہوگیا تھا،

اس میں کامیاب ہوا آواس کا کان مرخ ہوگیا تھا،

اس میں کامیاب ہوا آواس کا کان مرخ ہوگیا تھا،

اس میں کامیاب ہوا آواس کا کان مرخ ہوگیا تھا،

'' طالم الرکی'' اب کی بار دواس پر جیٹا اور اس کے دونوں باز و پکڑ کر گویا اسے چینج کرنے لگا کر،'' اب بولو' علینہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھرا ہے باز وؤں کو، پھر اس نے بے ساخت ایے آپ کو چیڑ واٹا جا با گرٹا کام رہی، اب وہ

2014. نعنا (205)

حندا (204) جون 20/4

اسے گدگدار ہاتھا، وہ جنے گی۔ " بخت ..... نہ کرو۔۔۔۔ چھوڑ دو۔۔ " وہ انس ری تنی ادراس کا چیروسرٹ ہور ہاتھا، بخت کو جسے ترس آگیا، اس نے اسے چھوڑ دیا، وہ چھے ہث کر لیے لیے سانس لینے گی، انتازیادہ جننے کی وجہ سے اس کی آٹھوں سے پانی نکل رہاتھا۔ " مجھے گلاعلیہ! جس تمہارا شوہر ہوئے کی

" بجھے لگا علینہ! میں تمہارا شوہر ہوتے کی بجائے دوست ہوں۔ "وہ جنتے ہوئے کہدرہا تھا۔ "وہ کیسے؟" علینہ نے کمی قدر جرت سے اسے دیکھا۔

"وه اليے كر ..... تم جھے ٹریٹ يوں كرتی ہو جيے ہم دوست ہيں، آئی بين، شرارتيں، بيل ئے بہلے تہيں بھی اس طرح تعلکھلاتے بيل ديکھا اور جھے لگنا تھا كہتم خاصی سجيدو تسم كی فخصيت ہو گل-"وه ليپ ٹاپ بند كرك اب بستر په آچكا تھا۔

"اوو ..... لین حمیس اجمانیس گلامیرا بول تمهارے ساتھ فرینکلی بات کرنا یا حمیس تک کرنا۔" ووکسی قدر حمران مرافسردگی سے پوچھ ربی تی۔

"اوہ یار ..... علینہ تم کتنی ہے وقوف ہو۔" شاہ بخت نے اسے بیار سے کہتے ہوئے اس کا باز و پکڑاادرا سے اپنے ساتھ لگالیا۔

" بی جیس میں بے وقوف جیس ہوں۔" اس نے بڑے جیب سے لیجے میں کہا تھا۔

''تی آپ ہو۔''اس نے اٹی بات پہ زور دیا،علینہ اسے منویں اچکا کر چند کمیے دیکھی ری پھر بنس دی۔

" ایک دن آپ یہ مانے پہ ججور ہو جا کیں گے کہ میں قطعی طور پر بے دو ف بیس ہوں۔" اس نے ایک گھرے یقین کے ساتھ پڑے اعماد کے ساتھ کہا تھا۔

"ا چھا میری جان دیکھیں گے۔" اس ئے مسکرا کراہے ساتھ لگالیا تھا، گرکہیں اغروہ بہت حیران ہوا تھا،علینہ واقعی جیرت انگیز تھی۔ جند جند جند

وه آئی بہت تھک گی تھی، دات اسے بہت
دیر اجد نیند آئی اور نیند بھی کیا صرف سونے کا
دکھاوا، کروٹیس بدل بدل کر وہ نڈ معال ہو گئی،
آڈھی دات اس کی آ کیدگی تھی گر یکی نیند میں بی
اسے محسوس ہوا کہ کوئی درواز و کھول کرا ندر آیا تھا،
وہ پر بیٹان ہوئی تھی اور جب اس نے بیشکل درو
سے جاتی آ تحسیس کھول کر دیکھا تو اسید کود کو کروہ
شاگڈ رہ گئی، دات کے اس بہر وہ بیاں کیا کر رہا
تھا؟ بلکہ کیا کر نے آیا تھا؟

اسید إدهراُدهرد کیے بغیراب قاموثی ہے
الل کے بستر کے قریب آگیا تھا، حیائے شہی
سے اسے دیکھا تھا، وہ اس وقت تا ترث موٹ بٹل
تھا، لاکنگ والے ٹراوزر بٹل لائٹ کریم کلر کی
شرث پہنے ہوئے تھا جمرت انگیز طور پر اس کے
بیروں بٹل جوتا نہیں تھا، وہ جمران ہوئی تھی، اسید
کو نظے بیر مجرنے کی عادت شمی اور شہی وہ اثنا
لا پر داوتھا کہ بحول جاتا، تو مجرکیا ہوا تھا؟

اس نے کرے میں ہائٹ بلب ہی آن کیا ہوا تھا سوتے سے پہلے، جسی اس وقت بلب کی ہوا تھا ہوا تھا، اس کے جرے کا حائزہ لیا، جبی اس فت اسید کے چرے کا حائزہ لیا، جبی اس فت ستا ہوا تھا، اس کی آئٹ میں سوری ہوئی متورم تھیں اور آ تھوں کے زیریں کنارے گیری سرتی میں اور آ تھوں کے تھے، حہا کو خوف آنے لگا؟ بھلا اسید کو کیا ہوا تھا؟ تھے، حہا کو خوف آنے لگا؟ بھلا اسید کو کیا ہوا تھا؟ وہ اس طرح اب سیٹ کیوں لگ رہا تھا؟ آخر کیوں؟ ایسا کیا ہو کیا تھا اس کے ایمر تجیب آخر کیوں؟ ایسا کیا ہو کیا تھا اس کے ایمر تجیب اس نے بھی ایسا نہ وہ اس خودا تنا سے احساسات انکور ہے تھے، اس نے بھی ایسا خودا تنا سے احساسات انکور ہے تھے، اس نے بھی ایسا خودا تنا سے احساسات انکور ہے۔

ٹوٹ بھی سکتاہے؟

اسیداس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بیڈگ دوسری طرف آگیا حبائے نظر دوڑائی اور اسے اپی رکوں میں خون جمہا ہوا محسوں ہوا تھا، دہاں شقق سوئی تھی، کیا وہ شفق کی طرف جا رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ اسید ڈراسا جھا اور دوٹوں ہاتھ آگے بڑھائے۔

بڑھائے۔ حہا کی آنگھیں پوری کی پوری کمل گئیں، وہ سب کچھ بجول کر اس مخصے میں پڑھی کہ وہ کیا کرنے جاریا تھا؟

کرنے جارہاتھا؟

'' کہیں وہ شفق کو مارنا تو نہیں جا ہتا؟'' برق کی ماندا کی خیال اس کے ذبین میں آیا تھا اوروہ مرز کی ماندا کے دولوں مرز کی اسید کے دولوں مائھ شفق تک بہنچ کیے تھے، اس نے حیا کو یول اٹھے دیکھا تو ایک دم کھیرا گیا۔

ائتے دیکھاتو ایک دم تھبرا گیا۔ گر بھراس نے بے ساختہ شغق کو دونوں ہاتھوں میں لیا ادر پیچے ہنے لگا، حیاتے وحشت زوہ ہوکراہے دیکھا۔

''کیا ہوا ہے؟ کیا گررہے ہیں آپ؟'' ''کی جہر جہیں ہوا ہے۔'' وہ ملکے سے بردیز ایا ' اس کی آواز میں کچھ جیب تھا، پچھ ایسا جس کی حیا کو بچھ بیں آسکی تھی۔

ا "اے مجھے دے دیں۔" حبا پاٹک سے اُنے ار آئی۔ شچار آئی۔ دون ان ان سے انٹیس سے اس کا میں ا

'''' '''ناس نے کتی ہے کہا اس کی آواز میں کھر دراہٹ تھی۔

" دو آگین بیرسوری ہے، بیراٹھ جائے گا۔" حبا کو عجیب سی تھبراہث نے آن تھیرا، آخراس نے شفق کو کیوں پکڑا تھا کیوں؟ وہ آگے بڑھی تھی۔۔

ور مل نے کہا نال میں تبیل دول گا۔ وہ بلندا واز میں چلایا تھا۔

بناب ہو کر گھراس کی طرف لیکنا جاہا۔
" کیوں کیوں؟ دوں میں اسے
تہرے یہ
کیا تھا؟ اس کے لیج میں کیا تھا؟ شنق اب اور
او کی آواز میں روری تھی، حہائے ہے ہی سے
اوری آواز میں روری تھی، حہائے ہے ہی سے
اوری آواز میں روری تھی، حہائے ہے ہی سے
اسے دیکھا تھا، اس کی آٹھوں سے آنسونکل رہے

الآن کو اللہ کا واسط، اسے بھے دے
دیں، وہ رو رت ہے، بھے اسے جب کرائے
دیں۔ اس نے کرب سے کہتے ہوئے ایک بار
بھر اسید سے شنق کو لینا چاہا، گر وہ دروازے کی
طرف جائے لگا، حہا یا گلوں کی طرح اس کے
بچیے بھا گی، وہ اس کے کمرے سے نکل کرائے
کرے کی طرف جارہا تھا اور حہا اس کے بیجے
بیجے تی ، وہ اپ کمرے کے دروازے پہائی کر
بیجے تی ، وہ اپ کمرے کے دروازے پہائی کر

"ميرے يہے مت آؤ جاؤ۔" ووطن كے بل وهار اور كرے من داخل ہو كيا، حبات

2014 (207)

2014 05

جاری ہے اس کے بیچے داخل ہونے کی کوشش کی اس کے بیچے داخل ہونے کی کوشش کی درواڑہ بند کرتا چاہا تھا، حیا نے درواڑہ بند کرتا چاہا تھا، حیا کے ایک میں من تن تنی اور دومرے ہاتھ سے وہ درواڑہ بند کر رہا تھا جبی اس کی طاقت بٹ گئی تھی، حیا نے اپناہا تھ درواڑے کی درڑ بن پھشادیا تا کہ نے اپناہا تھ درواڑہ پوری قوت سے بند کیا گیا اور حیا کی میادت کی انگی کا باخن کی تمیادت کی انگی کا باخن کی گا باخن کی اور اس کی شہادت کی انگی کا باخن اکر گیا تھا، اس کے طاق سے ایک دائر اش جی نگی کا باخن کی اور اس کی کرال ہے نے اس کی قبار کی کروت آیک اور اس کی کرال ہوئے نے اسید کی کروت آیک کے باڑو جس محفوظ شن کوائی بیجس کی وجہ سے دہ ترور کی کی بیجس کی وجہ سے دہ ترور کی کی بیجس کی وجہ سے دہ ترور کی کی بیجس کی وجہ سے دہ ترور کی بیجس کی وجہ سے دہ ترور کی کی بیجس کی وجہ سے دہ ترور کی بیجس کی وجہ سے دہ ترور کی کی بیجس کی وجہ سے دہ ترور کی کی بیجس کی وجہ سے دہ ترور کی تھی بیٹ کر اسید کے باڑ و جس محفوظ شنت کوائی سے لیتا جاہا تھا۔

"دهل آبين دول گارتين ددل گا- "وه ييچيد بنتے ہوئے بول رہا تھا، جب اس کی تظر حیا کے خون آلود ہاتھ بر پڑی تو اس کی آنکموں میں عبیب می تعلیف انجری تھی۔

"کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ، اربا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ، اربا چاہتے ہیں اسے؟" وہ روتے ہوئے پوری کی اسید نے بیتی سے اسے دیکھا۔
"شمی ، اسید نے بیتی سے اسے دیکھا۔
"شمی ، اسید نے بیتی سے اسے دیکھا۔
"شمی ، اسید نے بیتی سے اسی کوئی لا وا بیت نکلا تھا۔
پوچھ رہا تھا، پھر جیسے کوئی لا وا بیت نکلا تھا۔

" میں انسان ہوں حیا، انسان ہوں میں،

ہالور میں ہوں، نہ تی سانب، جواہے ہے کہا

ہاتا ہے، یہ بٹی ہے میری، یہ میری ہے۔ وہ باتد

آداز میں بولٹا ہوا آخر میں بکدم روبانسا ہو گیا تھا

ادر حیا ایک بار اسید مصطفیٰ سے بار کی، اس محص

نے آج اس برایک ادراحسان کر دیا تھا، اس نے

"میری بٹی" تسلیم کیا تھا، اگر چہ اس کے باتھ

میں بے عددر فیہوری می محراسے بیالفاظین کر

لگ رہا تھا اس کی حیات مردہ ہو گئیں ہوں، وہ کے ساختہ زمین پہرگئی، اسیداس کے سامنے تھا، استفران کے ساختہ اسیدار وری تھی اور استفران کے ساتھ کمرے کی وہ تھے اور ان کے ساتھ کمرے کی مرجے رور بی تھی۔ مرجے رور بی تھی۔

اسیدنے تنفق کوسینے سے لگایا ہوا تھا پھراس نے حیا کا ہاتھ پھڑ کراہے بھی ساتھ لگا لیا اب وہ دونوں کو اپنے کشادہ ظرف سینے میں سمیٹے ہوئے تھا، اس کی کریم کلر کی شرف پر آنسوؤں کے نشان شے اور کمرے میں تین لوگوں کے آنسوآلیں میں ممل مل دے تھے۔

### \*\*\*

اور پھراس نے خود پر اپنے باپ کے گھر وات کی بابندی لگا لی، اس کو ضرورت کی کیا ہے۔ گھر کی وہ سکالرشپ پر پڑھ دہا تھا، گر اس کے باوجوداس کے باپانے اسے ماہانہ خرج دیناترک منسل کیا تھا، دہ اس کے اکا وُنٹ بیس پسے بھیج وسیخ تھے، گراس کے ماتھ طعی کوئی رابط در کھے کو تیار نہ تھے، گراس کے ماتھ طعی کوئی رابط در کھے کو تیار نہ تھے، اس بھلا کہاں ضرورت تھی ان کی، تیزی سے تیوں کر لیا، اس نے اس صورتحال کو بدی تیزی سے تیول کر لیا، اس نے اس صورتحال کو بدی تیزی سے تیول کر لیا، اس نے اپنی اک نی دنیا تحلیق کی، خواب سورت لوگوں کی دنیا۔

جس کے سب چہرے خدا کے پیدا کیے ہوئے بہترین حسن کا شاہکار تھے، اس کے ددستوں سے لے کر لوکروں بک ہر فخص الطے رنگ والاخوشما اور دکش تھا، اسے لوگوں کے دل سے کوئی واسطہ نہ تھا، اس کوخوبصورتی سے عشق تھا، وہ باطن بیس ملاہر دیکھا تھا۔

ائی ڈیز اکٹنگ کی تعلیم کرتے ہی اس نے فیشن ورلڈیٹ انٹری دے دی، ابتداء میں اس کی فیشن ورلڈیٹ انٹری دے دی، ابتداء میں اس کی شاعدار شخصیت کود کھتے ہوئے اسے بھی گی لوگوں نے ایراے ماڈل اور ایکٹر لیٹا جایا محروہ سمولت

جہاں جھی اس نے درمیانی راوا ختیاری تھی ،اس نے سب کچھ پھرسے شروع کر دیا تھاء آخرکواس کا ایک نام تھا، وہ کیسے اپنا نام اعربیروں کی نظر ہوتے ہوئے دیکھاجس پراس نے اتی بے تحاشا محنت کی تھی۔

دوسری طرف اس کے کمروالوں پہر کیا بیتیا؟
وہ اس سے بے خراس تھا، نوفل نے ہیشہ اسے
اپ ڈیٹ رکھا تھا، خواہ کچھ ہو جاتا اور نوفل اس
سے ملیا بھی تھا، اگر چہ وہ دولوں بھائی تھے اور
جزواں تھے اور ان میں عمروں کا فرق نیس تھا کر
اس کے باوجود نوفل نے ہیشہ بڑے پن کا
مظاہرہ کیا تھا۔

طلال اس چیز ہے بے جربیس رہاتھا کہ اس کے گھر چھوڑ کے آجائے کے ابعد ہا جوں کا کیا بیا؟ اس کی مال بہت بیار پڑگی، اس نے اس کے باب کے ماتھ کام کرنا چھوڑ دیا، وہ کھر کرنے میں اس کے ماتھ کام کرنا چھوڑ دیا، وہ کھر کرنے میں مدیق ہوں تو اس مدیق ہوں تو اس مدیق ہوں تو اس مدیق ہوں تو اس میں میں نے خود تو نہیں تا بنایا اپنے آپ کوادرا کر میں اس ہوں تو اس کا مطلب ہے جھے میری اپنی اول و اس کا مطلب ہے جھے میری اپنی اول و اس کا مطلب ہے جھے میری اپنی اول تو اس کا مطلب ہے جھے میری اپنی اول و اس کا مطلب ہے جھے میری اپنی اول و اس کی میں جوڑ دے گی، تو فل چم کے اسے کہو وہ میں چلا

اور نوفل کیے جاتا، اس نے اپنی مال کی بیاری میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ کھنٹوں ان کے بیاری میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ کھنٹوں ان کے بیار بیٹھا رہتا، ان کا دل بیلانے کی کوشش کرتا اور وہ اسے دیکھ کر چمر روٹ کے گئے کر چمر روٹ کے بیار ہے۔

بہت وقعہ صدیق اور نوفل کے لئے انہیں سنجالنا بہت مشکل ہوجاتا تھااور تب نوفل باپ

ے چھے ہث گیا اور پراس کی کامیالی حفد كر ماني كي شكل شين اس تك آئي، اس لزكي كو میرمی بنا کراس نے اس دنیا کو دیکھا جس تک جائے کے ہمیشہ بس وہ خواب دیکھا تھا، کیکن اس خواب کی تعبیر میں اس نے محمیرب فاروق" کو محود یا میرب اس کی مپلی جا بت! اس کی سب ہے اکھی دوست! اور اس کے حلقہ احیاب میں سب سے خوبصورت اڑئ ، جے دیکھ کراس لے مہلی مرتبہ شادی کے متعلق سوچا تھا اور جب وہ اسے عاصل کر لینے کی منزل سے بس دو جارقدم دور تفاءاس نے میرب کو کھودیا اور تب وہ مہلی بار أوا تما، جب ايدردكيا كياتب اسدمعلوم موا کہ وہ ذامت کیا تھی جواس نے کیارہ سال نہلے ائی مال کے چرے بیٹی می میاں .... تب اس خوف كالمغبوم مجهداً يا تماءتب اسے احساس مواتما کہا تدمیرے جب وات کے اعدار آئی میں تب دنيا كى كوئى خوبصورتى ول كومين بهانى اور جب ول مرده بو جائے منزلیں خواد سی بھی برکشش

مرکتے ہیں ہا انسان کی عادت ہی ہیں ہا انسان کی عادت ہی ہیں ہیں ہاتی وہ عادت کی الموت کی عادت موت تک ساتھ دیتی ہے وہ بھی زیادہ درائی کائم سے سے نگائے نہ ہیں گائے نہ ہیں گائے نہ ہیں گائے نہ ہیں گائے نہ ہیں انسان وجو ہات اور مغروضات انسان وہو ہا ت اور مغروضات انسان وہو کی نہ کی دید گی کے گول سیٹ کرتے ہیں ،انسان ہی بھی الکی تجیب چیز ہے کہ جھیا مشکل ،انسان ہی بھی دہ اللی تجیب چیز ہے کہ جھیا مشکل ،انسان ہی بھی دہ دہ اللی تجیب چیز ہے کہ جھیا مشکل ،انسان ہی بھی دہ اللی تجیب چیز ہے کہ جھیا مشکل ،انسان ہی بھی ہی اس نے بھی دہ اس نے بھی اس کے بھی اس کی اس کی اس کی بھی اس کے بھی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی بھی اس کی بھی اس کی اس کی بھی کی اس کی اس کی بھی کی اس کی اس کی بھی کی اس کی بھی کی کی بھی کی بھی کی بھی کی کی بھی کی کی بھی کی

يكول تدبول اجازى تقرآني بي-

2014 000 209

- NO. HOLD - NO.

کے ملے لگ کرنے صدروتا تھا۔

بعض اوقات انسان النے سے وابستہ رشتوں کے لئے کس قدر بے حس ہوجاتا ہے کہ استان کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں رہتی، اس کو بھی بھلا کیا فکر تھی کہ وہ ورت جس نے اسے جم دیا تھا، وہ کس قدر اذبت میں تھی، انسان کو رشتوں کی قدر شاید صرف تب تی آئی ہے جب وہ انہیں کوور تاہے۔

ال دنیا میں کوئی عم موت سے بوانیس ہو
سکتا، موت اس دنیا کا سب سے بواغی ہے اور
جب کوئی عرجاتا ہے تو گھرہم لا کھ چاہیں اسے
والیس نیس لا سکتے، ہماری شرمندگی ہمارا پھیتاوا
صرف ہم تک رہ جاتا ہے اور مراہوا تحق دنیا کے
دکھوں سے آزاد منول می سطے دب جاتا ہے۔
دکھوں سے آزاد منول می سطے دب جاتا ہے۔
دو مجی مرکش ۔

اس دنیا کے دکھوں سے آزاد ہوکر وہ بھی مٹی سے آزاد ہوکر وہ بھی مٹی سے تلے بناہ کرین ہوگیا، طلال بن محصب کی نفر ت اور دحت کار اور رد کیے جائے کا خوف، سب کچھ ختم ہو گیا اور بس ایک گہری تاریخی جھا گیا۔

لوقل نے روئے ہوئے نون کردیا تھااوروں خاموش رہا تھا، بعض نیملے وقت کردیتا ہے،اس کا نیملہ بھی وقت آئے یہ ہونا تھا۔ میں میں میں

عباس شادی کے بعد بہت بدل کیا تھا،اس نے جو دقت کراچی تنہائی میں کمر والوں کی مداخلت کے بغیر گڑ ارا تھا،اس نے دونوں کو بہت قریب کردیا تھا،سین ایک با کمال لڑکی تھی،اسے ہیشدا ہے تیعلے پر فخر ہوا تھا۔

بخت اورعلیہ کی شادی کے بعداس کی نظر مسلسل ان دونول پر بی تھی، وہ بھی یاتی لوگوں کی طرح اس مجھے میں پڑھیا تھا کہ آخرابیا کیا جادو

کردیا تھا بخت نے علیہ پر؟

وہ ایک دم سے بدلی ہوئی نظر آتی تھی، اس
کی شوخیاں پہلے بھی عباس نے نہیں دیمی تھی
ادر شری اس نے علیہ کوا نتا بے فکر اور چنی دیمی
تھا، وہ بہت حیران تھا، کی یار سین سے بھی ڈسکس
کیا تھا مگر بخت سے تا حال اس نے اپنے
تاثرات چھیائے ہوئے تھے، گر وقار سے
بہرحال وہ چھیائہ سکا تھا۔

"نو اس میں جمرت کی کیا بات ہے؟ تبارے لئے یہ کائی تیل کہ وہ خوش ہیں۔" انہوں نے اتی جمرانی اور تا کواری سے پوچھا کہ عباس مندہ ہو گیا تھا۔

دوجیں میراالیامطلب تبیل تفا؟"اس نے گزیزا کروضاحت دینا جائی تھی۔

''مبرحال تمهارا جوجمی مطلب تھا، میرانہیں خیال اس تم کی ڈسکشن کی کوئی بھی منرورت ہے۔'' ان کا کہج بخت تھا، عباس حرید شرمندہ ہو گیا۔

"ارتم كو جمنا چاہے، وہ تمہارى جن ہے وہ خوش ہے مطلب وہ خوش ہے تمہیں صرف اى بات سے مطلب مونا چاہے، اس سے تبادہ خفیق مت كرو، برشہو اس كا نقصان ہو جائے۔" انہوں نے اس كى طبیعت صاف كردى تمي۔

عیاس نے سرخ چرے کے ساتھ ان کی بات کی اور سر بلا کراٹھ گیا، گرسین کے سامنے وہ بیٹ پڑا تھا۔

'' جھے بھونہیں آتی وقار بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو انجی تک شاہ بخت کے گردھائلتی حسار ہے بیٹھے ہیں ، بس کر دیتا جا ہے اب انسل ، جو وہ جا ہے تھے وہ کرتو لیا ہے۔''

" كيا بوا؟ كونى بات بولى بي كيا؟" اس في حيرت سي عباس كود يكما تها، دو غمي من تها\_

سیدھے سیاہ بال جو کہ اسٹیپ کی شکل میں کئے
ہوئے ہے، اس وقت کردن کے اور ایک سیاہ
بینڈ میں جکڑے گئے، فرسٹ اسٹیپ جھوٹا
ہونے کی وجہ سے بینڈ سے باہر نکل کر اس کے
ماتنے پہرا ہوا تھا، اس نے اس وقت سیاہ ڈائس
وائی ایک کمی جمع کہنے تھی جس کے ساتھ سفید
جوڑی داریا جامہ تھا اور سفید ہی دویشہ تھا۔
جوڑی داریا جامہ تھا اور سفید ہی دویشہ تھا۔

چرو صاف متمرا تھا، کسی بھی قسم کی آرائش سے مبرا تھا، ای طرح اس کے ہاتھ اور گلے میں کوئی ڈیورٹیل تھا، ہاں البتہ اس کے کاٹوں میں چھوٹی چھوٹی سوٹے کی بالیاں سیس جو گئی سال پہلے اسے تحقے میں لی تعین، اس نے بالوں کی ایک لٹ کو کاٹوں کی ایک لٹ کو کاٹوں کی جیسے کیا اور پلٹ کر بیڈکی ایک لٹ کو کاٹوں کی جیسے کیا اور پلٹ کر بیڈکی مرف کو کیا موٹی تھی، جر اس نے اپنی انگی کو دیکھا جہاں موٹی تی بیٹر طور پر ناخن ٹوٹے کے بیٹر کورڈ کی اسے درد کم

اس نے گری کی طرف تکاہ دوڑائی جہال بارہ نے کر اکیس منٹ ہورہ ہے ہے، وہ بیڈی طرف آگی ہاس نے طرف آگی ہاس نے طرف آگی ہاں نے فید نہیں آری تھیں، کائی وان ہو گئے اس کی بات نہیں ہوئی تھی، مشتراد کل سے ہونے والی پارش کی وجہ سے تکشن ڈس کنیک ہو جہا تا ہو کہ بات نہی وہ لینڈ لائن پر بھی ان سے بات شہر کی اس نے بات شہر کی ہا تھا، جسی وہ لینڈ لائن پر بھی ان سے بات شہر کی ہا تھا، جسی وہ لینڈ لائن پر بھی ان سے بات شہر کو بلایا تھا، شاید کی کہ سوچنے کی تھی ہاں کی آتھیں کو بلایا تھا، شاید کی کہ سوچنے کی تھی ہاں کی آتھیں برتھیں، اس وقت دروازہ کھول کر اسید اغراآیا، وہ سی سی برتھیں، اس وقت دروازہ کھول کر اسید اغراآیا، وہ بر فرن تھا، وہ اس کو اور دیتا ہوا اغراآیا تھا۔

وہ چاک کر سیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ بھی سیل فون فون تھا، وہ اس کے ہاتھ بھی سیل فون نے سیل فون سے۔ "اس نے سیل فون

"بان ہوئی ہے، بہت تخت الفاظ میں ڈائنا کے انہوں نے ، بھلا الیا کیا کہدیا تھا میں نے کہا الیا کیا کہدیا تھا میں نے کہا تاکہ آخرالیا کیا کردیا بخت نے علیہ کو جووہ بول خور نظر آئی ہے، تواس میں یول غصہ کرنے کی کیا بات تھی؟ وہ تو جے تیار بیٹھے تھے میرے ہے الجھنے کے لئے دیکھیں نا آپ، میاتو نیچرل بات ہے تاکہ شاہ بخت اور علیمہ کے شادی سے بہا کہ شاہ بخت اور علیمہ کے شادی سے آسانی سے تو نہیں بھلا سکتا ہول، پھر اب سے آسانی سے تو نہیں بھلا سکتا ہول، پھر اب سے الکی ہفتم آسانی سے تو نہیں بھلا سکتا ہول، پھر اب سے الیک ہفتم الیک ہو جانا ، بچھے تو یا لکل ہفتم الیک ہو جانا ، بیکھی تو یا تھا ہے کے دکا تھا۔

"اس بات نے تو جھے بھی جیران کیا تھا عباس مگر پھر میں نے بہی سوچا کہ لڑکی مجھونہ کر عی لیتی ہے۔" سین نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ عباس نے چونک کریاسے دیکھا، کیا وہ اپنا

عباس نے چونک کراہے دیکھا، کیا وہ اپنا اور اس کا حوالہ دے رہی تھی، اس نے سین کے چبرے پہ کچھ کھوجا تھا مگر وہ جمیشہ کی طرح ملائم ویر سکون تھا۔

"وہ تو آپ کی بات ٹھیگ ہے مگر پھر بھی سمجھونۃ کرتے کا مطلب بیاتو نہیں کہ بندہ سب پچھ بھول جائے اور یوں ری ایکٹ کرے جیسے وہ بس اس دن کے انتظار میں تھی۔" وہ اب کی بار پچھ جھلا کر کہ رہا تھا، سین بنس بڑی۔

"اب آب زیادہ میں ممل کر رہے ہیں عمال کر رہے ہیں عمال میں ہمیں تو خوش ہونا جا ہے کہدہ دوروں مارال ایک ہیں کی طرح دوروں مارال ایک ہیں گئی کی طرح دوروں میں نے مسلما تھا، عمال نے الجد کر مرجھٹکا تھا دہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔

\*\*

اس نے کوئی افغارویں بار اسے آپ کو آئیے میں دیکھا، کندھوں سے ذرا نیچ کرتے

2014 (211)

204 من 210

حیا کی طرف بو مایا تھا، حہائے حیرت آمیز خوتی ہے فون بکڑلیا اور بے سماختہ کھٹنے نیچے کر کے فون

كان كونگاليا-"السلام عليكم ماما! كيسى بين آپ؟" ووخوشي ے او جوری می اسید نے بغوراس کے مطلقے رنگ کودیکھا تھا، پھروہ آہتہ ہے اس کے مقائل بیٹے گیا، حباتھوڑاسٹ کی اور پیریجھے کر لئے یوں جیے اس کے احرام میں کوئی کی ندآنے دیا جائتی ہو،اسید نے اس کا سائداز بھی توث کیا تھا، پھراس نے ہاتھ بڑھا کراس کا تھٹنا دھرا کیا ہوا، آہتہ سے سیدھا کیا، حیاکے باتھ میں موجود فون کرز گیا ،اس نے بہت تھٹک کر اسید کودیکھا اور پھر اس نے اس سے زیادہ جمران کن چیز دیعی اسید سیدھا ہوکر لیٹا اورسراس کے تھٹنے بید کھویا۔

حیا کو بیرتبول گیا که وه کهال می؟ کیا بات کررہی تھی، مامااس سے چھے یو جیدری تعین مکروہ آھے سے جب،اس کی نظریں اسید پر میں جس کی دلاش آ جمیس بند میں ، دوسری طرف ماماتے معمجها شاید لائن منفطع مولی ب انہوں نے کال بند كر دى، حيا كے بے جان باتھول تے يوى مشکل سے سیل کان سے الگ کرکے اس کی طرف بوحايا تعاب

" آپ کا فون" و مشکل بول همی اسید کی بندآ تکھیں کھل سنیں، اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھے رہاتھا، یا شایداس کی روح کو و مکھ رہا تھا،اس کے دل کود مکھ رہا تھا۔

اور حبا کو پیتہ بھی نہ چلا کہ کب اس کی آتلموں سے بہتا سال مانی اسید کے ماتھے یہ

محبت بهليجهم كوبيس جهوتي محبت دل سے دل کی طرف جاتی ہے مِن ثَمُ تَك السِّي بِي يَجْي كُي

آج ش تباہوں تہاری محبت صرف میرے جسم کوچھونی ہے

میری محبت تمہارے دل کوشولتی ہے جوجال ہے....! میں تہیں تنہائیس ہوتے دوں کی

حالى دل سے خال جيم جب چھوا جاتا ہے تنهاني دوريك تظرآني بيسيالا

وہ بھر گئی بھراس کے باوجوداس نے منبط کا والمن باتھ سے میں چھوڑا تھا، اس نے اسے أنسووك بيرقابو ياتي موئ والني باتحد في يشت ے اینے گال ماف کیے اور پھر دویے سے اس کی پیٹانی صاف کرنے لی، یول جیسے وہ اسینے

بالقول كيمس كواس قائل مدجعتي موكدائ حجو سکے اسداب بھی ای طرح اسے دیکے دیا تھا۔ "حيا! اكر ش تم سے مجھ ماتوں تو دے سكو ک؟"وه بزے عجیب سے کیج میں یو جور ہاتھا۔

"مير ي اس تو اليا الحديد بي سيل جو آب جھے ہے انس "اس نے آزردی سے کہا

''بال ہے تمبارے ماس، مجھے سکون جاہے وے ساتی موں بولو دے سکتی ہو۔ " وہ ہاتھ اس كآئے بيميلا كركبدر باتھا، حبائے يا قائل کیفین نظروں سے اسے دیکھا۔

ود جوأب دو، دو كى سكون مجھے، مير كے وجود كو، ميرے دل كو، ميري روح كو، سكون جاہيے حيا-" الى كى آواز رعره كى، حيا كولكا اس كى آتمون من کی کی جک می اورایے کیے ہوسکتا تفااسيد حياس وكحد مانكما اوروه ا تكاركر دي ،اس نے دونوں باتھوں سے اسید کا باتھ تھا ماء اس کا کے خوبصورت ہاتھ ، جن سے اسے عشق تھا، وہ بإتحد جوصرف فلم تفام كراكراينانا مالكيتا نفاتو ووهم ہوجاتا تھا،اس کے میں اور مضبوط باتھ،جن بروہ

زىد كى قريان كرسكتى كلى-

اس نے بہت عقیدت سے اس کا ہاتھ تھاما اورائی آنکھول سے لگالیا، وہ بے آواز رو رہی می ،اسید کا باتھ کیا ہور باتھا، مراس کے باوجود وہ ای طرح اے دیکمآریا، بہت دیر تک روتے کے بعداس نے اسید کا ہاتھ ہٹایا اوراے دیکھا۔ "ميرے پائ تو چيونس ہے، جو چھے آ كا ديا مواي توسية" وه بحكى اور قدر م بماري

آواز میں بولی تھی۔ "اور میں تے تہدیس کھی نبیں دیا، سوائے نفرتء تکلیف اور اذبت کے۔'' وہ سفا کی ہے بولا اورا تُعدَكر بينُه گيا، حيائے تُرثب كراہے ديكھا، پھر بے ساختہ اس کے دوٹوں بازوؤں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پشت سے کیٹ گئ وہ

"الياتيس ب، بي فلط ب، ايما مت ليس، مت جاتيں بهال سيے "وواب اس كى پشت ہے گال تکائے رور بی می ، اسید کولگا وہ بھر کا ہو ميا ہو بھي ال نہ سکے گا۔

ودهي دول کيء آب کو جو حاسيه بس يهال سے مت جاس "إس في اسيد كارح ا چې طرقت موژنا حایا، وه میکا تی انداز شن مژ کمیا، حیائے بھیلے ہوئے چرے کے ساتھ ہاتھ اس کے شاتوں یہ رکھ دیئے اس کے ہونٹ بری والهانه جابت و الله اور محبت سے اسید کے چرے یہ محیت لٹائے کے اور اس کے ناتواں یاز و دُل نے اسید کا چوڑا چکلا و جودخود میں جڈ ب

وہاس کے ہاتھوں کو چوم رہی می اسیدنے اہے ہاتھ حجر اگراسے خود میں سمیٹا اور سرتھے یہ

مان، ومان محبت تھی،جو بالآخر جیت گئا،

بِهِ مثالُ عَشَقَ تَهَا، جُورِ فَيْ مِا تَمَا تَهَا... حياتيورآ خركاراسيدمصطفي كوجيت كني تحيء اسين يه مثال مبره صبط أورح صلى سے اور اسيد مصطفی نے بھی آج ہرا جنبیت کی دیوار کرا کراس کے وجود کوائی روح ٹس ایارا تھا اور با وجوداس کے کہ وہ اس کے حصار میں می اس کی آ تکھیں بار بإرآنسو بهاني لليس اسيداس تكليف كالماخذ جانبا تما، ووان آنسوؤل کے پیچھے پھی درد کی داستان ہے آگاہ تھاءاے احساس تھا کہ وہ ان اذبول کا وین وار تھا، جسی اس نے میلی قبط اوا کرتے ہوئے اس کے اشک اسے ہونؤں سے جن لئے

\*\*\* عائشہ آئی آئی ہوئی تھیں، انہوں نے ستارا کی خوب کلاس کی می ۔

''تمہارے سسر کا نون آیا تھا ایا کو، بہت يريشان بين وه ، ديورتمها را بأسيل برا تعااورخودتم یہاں آ کر بیٹھ کی ہو یہ کیا طریقہ ہے، اچی كركيال اس طرح تيموني حجوني باتول يه كمر تجوز كركيس آتيس."

" جب آپ کو برکس پند که بات کیا ہے تو مرآب اس کے چیوٹا یا برا ہوئے کے بارے میں لیے قیملہ کرسلی میں؟" اس نے غصے سے

" تم چھولی ہو جھے سے، چھولی ہی رہو، جھے مت سلماؤ، کمر بسانے کے لئے قربانی دیلی بردنی ہے ستارانی لی اس طرح دو سری بار جی باب کے كمر آكر يشخ سے كيا مو گا؟" وو ب عزني كرت بوئ بوس مين متارا كاجره مرن ير

اميرے مال إب زندو إلى آب جھے اس طرح يات كرف والى كون مونى ين " وه

2014 050 (212)

جے کر ہو لی تھیں۔ '' آواز وجیمی رکھ کر بات کرو۔'' عائشہ آئی نے گئی سے کہا تھا۔ '' آپ بھی۔'' وو دو ہدو بو لی تھی۔ '' آچی کڑکیاں اس طرح نہیں کرٹیں ستاراء

" اچھی لڑکیاں ..... اچھی لڑکیاں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بند کریں ہے اچھی لڑکیوں کی رف، مل جمیل ہوں اچھی لڑکی، سن لیا آپ نے ۔۔ "وہ بھٹ بڑی تھی۔

" بگواس بند کرو، تمهارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم گر بسانا ہی نہیں چاہتیں۔" وہ غضب ناک ہوکر پولیس تعیں۔ میں ا

ناک ہوکر پولیں تھیں۔ "میں بس اس محض کے گر تہیں جانا جائتے۔"وہ ضدی اعداز میں بولی تھی۔

"کون؟ ساری زعرگی میرے باپ کے سینے پہ بوچھ تی رہناہے جہیں؟" انہوں نے طنز کیا۔

" آپ کا مئلہ کیا ہے؟ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، آپ کے گھر نہیں۔" اس نے بدتمیزی سے کیا تھا، عائشہ کے جواب دینے سے پہلے می امال آگئیں اغرر۔

" کیا تماشابنایا ہے تم دونوں نے ، آواز ہاہر تک آرتی ہے، کیا جھٹرا ہے؟" وہ غصے سے
پوچھنے کیس

" آپ کی بٹی کے ادادے منتقل میں قیام کرنے کے بیں امال۔" عائشہ نے تی ہے کہا تھا

اشار واس کی طرف تھا۔ معمورات ہے میں " انہوں نے ستارا کو محدرا۔ معمورات میں میں کمیں جہوں ایروس

" بکواس بی سبی، یس کمین جیس جاؤل گی، آپ کویتا چکی جول میں " ستارائے ہٹ دھری سے کہا۔

ا مال چند کھے اسے دیکھتی رہیں، وہ شائد نا قابل یقین دکھائی دیتی تعیں ۔

'' تو تم اپنے گھر نہیں جاؤگی؟'' انہوں نے موال کیا۔

"دومیرا گرنیں ہے۔"اس نے سی کی۔
"شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی عورت کا
امل گھر ہوتا ہے۔"انہوں نے بھی اس کی تھی کی
مقی۔

" میں تبیں مائی اس کے کمر کو اپنا گھر۔" اس نے تنی میں سر ہلایا تھا۔

"اور ہم حمین اس تھر میں رکھیں ہے جیسے" امال بھی آخر اس کی مال تھیں، انہوں نے ای ٹون میں جواب دیا تھا۔

متارا کا رتک بدلا تھا، اسے مال سے ایے رویے کی امید نہی، اے لگا تھا دو اس کا ساتھ دس کی۔

" شرم كروء الى شد اور اناكى خاطر مال الماك و قارت الماك

الرق ہو کہ اتنا انتہائی قدم اضافے کا اطلان
کرتے ہوئے جہیں ایک بار بھی احساس ہیں ہوا
کہ بید ' دارالا بان ' نا می تحدیم اپنی بال کے سامنے
پیش کر رہی ہو۔' ووطیش سے بول رہی تعییں۔
''عائشہ اسمصب کوٹون کرو، اسے آئ شام
آ کر لے جائے ، جب دھکے ہی کھانا چاہتی ہے تو
ای در کے کھالے جس کا فیصلہ اس کے باپ نے
ای در کے کھالے جس کا فیصلہ اس کے باپ نے
جذباتی تھا، وہ فیصلہ سنا کر با ہرنگل کئیں، جبکہ ستارا
ای طرح ساکت کی کھڑ کی تھی۔

دومغل باؤس میں ایک عام سادن تھا، سہ پہر کے بعد وہ سب لوگ لاؤن کی میں جائے کے لئے جمع متھ، علینہ نے بخت کوگ کی اسے ہوئے سے سیدھا ہونا جا ہا تھا جب نامعلوم کس طرح مگ چھلک کیا اور گرم جائے اس کے ہاتھ کے ساتھ دی گری تھی۔

علیہ کے منہ سے چیخ نکل کی ، اس کا رنگ برل گیا تھا، اس کے منہ سے جیخ نکل کی ، اس کا رنگ برل گیا تھا، اس نے جلدی جلدی جلدی دوسیٹے سے بخت کا باتھ کو چیما شروع کر دیا چو کہ اب سرخ بو چیکا تھا، یا تی سب بھی دم بخو د بیٹھے تھے، اول جسے جرت سے ساکن ہول ، اگر بھی چائے علینہ کی بچائے کمی اور کے باتھوں گری ہوتی تو اب کی بچائے اس دو تین تھی تو اب کی بیائے کمی اور کے باتھوں گری ہوتی تو اب کسی جین تھی تو اب کسی جین تھی تا ہوتا ، مگروہ کسی جین تھی تا ہوتا ، مگروہ کسی جین تھی تا ہوتا ، مگروہ کسی جین تھی ۔

دو کوئی بات نیس علید، میں شرف چینے کر لینا ہوں۔ اس نے فری سے اس کا ہاتھ روکا اور اٹھ کر سیر حمیاں چرھ گیا، وہ اس کے بیچے بھاگی

کرے میں آگراس نے سب سے پہلے بخت کوشرث تیدیل کرنے کودی اور جب وہ بدل کرآیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہام لگانے لگ گی، وہ

قاموتی سے اسے دیکھارہا۔
''سوری زیادہ درد ہورہا ہے؟'' وہ ہونٹ
کاشیح ہوئے اسے بوچیدری تھی، اس نے مسکرا کراس کا گال تفیکا اور تی ہیں سر بلایا تھا۔ ''دنہیں تو بہتمولی ہات ہے۔'' وہ لا پرواہی سے کہ رہا تھا، وہ سر بلا کر ہاتھ روک گراٹھ گی اور

ہاتھ دموتے چی تی۔

"ویے ہٹ دھری کی مجی کوئی صد ہوتی ہے۔"اس نے طنز کیا تھا۔

شاہ بخت نے سیل نون سے نظریں ہٹا کر ادھرادھرد کیمیا محرکسی اورکونہ یا کراسے اعدازہ ہو کیا کہ وہ اس سے بی ہات کر دہی تھی۔

"نالائن سٹوڈٹش کی طرح إدھر أدھر ديكھنا بند كرو، ش تم سے بن بات كر دي جول، " دمشہ ئے چڑھائی كرتے ہوئے كيا، شاہ بخت كو ناما ہے ہوئے بھی ہلی آگئی۔

مُنْ مِن بِهِي بَهِي مَالالْقَ سَتُودُنْ فَهِينِ رَبِا رمضہ جہیں اچھی طرح پاہے۔"اس نے جوافی مان کی ت

" نەسسەنە جىم كىرىنىڭ يىدا جىم توجو پاتھا دەلىمى بىول دىلاپ."

"اخیا ..... آ .... آ " بخت نے جرت سے آکسیں پمیلا کیں۔ "ماں آ آ آ " وہ بھی ای کے اعداز میں

*ب*ن *کا*۔

2014 مون 2014

2014 00. (214)

''برایا کمال بندہ ہے حبیب نعمان۔'' " وو كسي؟" وه حوكي -و جس نے رمغہ احمہ کو سب سچھ بھول جائے پر مجبور کر دیا ہے، وہ کوئی عام انسان تو تہیں ہوگا تا۔ اس تے لطیف ی چوٹ کی، رمعہ ہنس

ندان ازار به بو؟ و حبيل خوش موربا مول "اس في محيح كي

اے یارے میں کیا خیال ہے؟" اس

" ووقم علیند سے پو چولو " وور کی برز کی

رمعه نے زیر کب محلینہ " دہرایا تھا، پھر چىلى ئ<sup>ىرى</sup> ئاسىيىلى ئۇرى-

" ال اب تمادے سے متعلقہ ہر بات علینہ سے بی ہو چھٹا پڑے گا۔ "وہ کمہ رہی تھی اور بخت صوفے کی بشت ہے کمرٹکا تا ہوا دوتوں بازو بھیلا کر بنسااور کنگنانے لگا۔

" تحیک کہاتم نے میں لایا ۔۔۔۔ "اس کے چیرے بیسکون اور خوتی پھیلی تھی۔

اس سے زیادہ برداشت کرنا رمعہ کے بس کا بات نہ تھی، وہ اتن اعلیٰ ظرف تبیں تھی کہ اسے کی دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے دیکھتی رہتی اور برداشت کرتی۔

" مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارا پہلا جھٹرا علینه کی بات بری بی ہوا تھا، تمہیں اس بات بر اعتراض تفا کہ میں اے اینے اور تمہارے جمر على ال كوكيول لائى مول يمهيل لكا تما کہ میں اور میری سوچیں غلط ہیں، تمہیں لکیا تھا ين غلط سوچى مول اور بميشه غلط عى يولى مول، كيونكه يح تو صرف شاه بخت عن موسكما ہے۔"وہ

كى سےاسے اورلاتے ہوئے جمارى مى۔ " أوه كم آن رمضه! حجوزُونه براني با تين " وه لا يرواني سے بولا تھا۔

بمنوين اجكا كريوجها تعابه

نا۔" شاہ بخت نے جیے گینداس کی کورث میں مچينک دي سي

بأت مرضى أورظر ف يرڈ ال دو۔" وه رخ مو تی۔ '' وال .... ويجمونا، من علينه كے ساتھ بہت خوش ہوں اور یقیبنا تم حبیب کے ساتھ ، تو مجرآ کیں میں جھکڑا کرنے کی کیا مرورت ہے، لينس مي قريندُ زاكين " وه مسكرا كريمه ربا تما، اس کے اطمینان پر رمٹ کوآگ لگ کی تھی۔

' اچھا، کاش بہاعلی تمرتی تم نے میری مثلنی يه دکھائي ہونيء جب اشان کا اپنا سب پھرتميک ہونا اس کی اٹنی ساری سائیڈ ڈسیکور ہوناں، تب وہ دوسروں کو تسلیاں بہت اعلی مشم کی دیے لیتا ے، ہونیہ، جھے سب بھول جائے کا درس بقیا ای لئے دے رہے ہونا کہ خود بھی کیور کی طرح أتعيل بندكر بيثي بوءورنه مياويقينا يادبونا تمهيل کہ علینہ کا سابقہ رویہ کیہا تھا تمہارے ساتھ؟ ہونیہ بات کرتے ہو اعلیٰ ظرفی کی۔'' اس نے يؤب كركبا تغار

کچن ہے قرائز کی بلیث لاتے ہوئے علینہ سے کن می اور آئے بر ھا کر بخت کے ساتھ بیٹے

كرين مهين الله من آيتے كى مفرورت ميل " اس نے کویا وار نک دی تھی۔

" ' حجیوز و نا ، شاہ بخت '' علینہ نے اس کے شائے یہ ہاتھ رکھ کراہے ای طرف یوں متوجہ کیا، جیسے اس سارے معاملے کو انتہائی غیر مردری بھتی ہو، رمدہ تو اس کے ایداز بدجل کر خاك ہوئى، پريغتى وودياں سے تكل كل-\*\*\*

> مزت نس! خورداري!!!

آن!!! بالتمير ہونے كا خوبصورت احساس! غیرت مند ہونے کافخر!

ذاتى تحريم كامان!

سے سے پڑھ کر مال باب كمريس موقع كاغرور!! سب کچھ مل بحریں را کھ کا ڈھیر بن کیا تھا،

فيصله ستاديا حميا تعاب

عائشاً يائے قون كرديا بقاء كررات كواس کینے لوقل جیں آیا تھا، بلکہ اس کی جگہ صدیق احمد خود آئے تھے، انہوں نے ایا سے کتے ہوئے بزے یا وقار طریقے سے معذرت کی ھی۔

" بجے بہت السوس ہے بھائی صاحب، ہاری بٹی پہلی ہارآئی تھی،اصولی طور پراسے لیتے معصب کوخودا آنا جاہے تھا مگریہ می حقیقت ہے کہ ووآج سے انتہالی ایر جسی ش اسلام آباد کیا ہے، بنی عائشہ کا نون کمیا اسے تو اس نے جھے کال كرك خاص طور يركها ہے كه يايا آب نے خود اسے لینے جانا ہے، من بین جاہنا کروہ بیخسوی کرے کہاس کی اہمیت میں کوئی کمی ہوگئ ہے اور

2014 050 (217

2014 034 (216

"اتِّی آسانی ہے؟" رمعہ نے بے مینی " كيول كيا اتنا مشكل بي؟" اس في "إينا أسان مجي تبيل ہے۔" وہ اضروي "بيتو پرايے اين ظرف کي بات ہے "ال بدائجي كي تم تي مب يحد كرك

نے بھی رمعہ کی میرساری بکواس بڑے اظمیتان

گارجین یننے کی ضرورت میں ہے۔ " شاہ بخت نے طیش میں آ کر کہا۔

" بھے تو کوئی براہم نیں ہے براہم تو پورے

دو مخل باؤس ' کوہے۔' اس نے تب کر کیا تھا۔ ''جن کو ہے وہ سید ھے جھرے آگر ہات

'' رمضہ آئی! اس میں غصبہ کرنے کی کیا

ہات ہے، شادی سے مملے انسان کی منس کھھ اور

مڈیمانڈ کرنی ہیں، شادی کے بعد چھاور، اب میرا

اور شاه بخت کا کیا طلیش تفاء وه ہم دوتوں کو پتا

ے ا آب کوئیں ، اس نے آب اس کے ساتھ

غصه مت ہوں مسلح کر لیں۔'' وہ فرائز منہ میں

ڈالتے ہوئے استے پرسکون اور ہموار کہے میں

وواتی کمیور واقعی گررمشہ کوایتا آب اس کے

" آبان، میں تو بحول عی کئی تھی کہ اس

سارے تماشے کی وجہتم ہی ہو، میرے ساتھ زیادہ

بکواس کرنے کی ضرورت جیس ہے، ندی جھے

تمیارے مشوروں کی ضرورت ہے، باتی ربی ہے،

بونهه وو كي بهارُ من " وه غصه نكانتي، بير يختي

ميز زمي سيم موتي "اس نے تاسف سے كه

اينے آپ کوآئينے میں دیکھ لوہ شاہ بخت کوتو اللہ

جانے س چرتے تہارے پیچیے یا آل کیا ہوا تھا،

مہیں تو اس ہے بات تک کرنے کی تمیز میں ۔''

طرح مرضی بات کرے بمہیں کیا پراہلم ہے مہیں

"في مو يورسليف رمضه! ووجه سي جس

رمد کا چرو غصے سے لال جمبحوکا ہور ہاتھا۔

"افسوس، کاش بوندرش میں آپ نے چھ

\* بجھے تم ہے زیادہ تمیز ہے، علینہ صاحبہ، ذرا

بولی می که رمشه کویقین عی شداً یا تھا۔

سامنے چفرمحموں ہور ہاتھا۔

وہال سے اٹھ گا۔

تركوما جلتي يدتبل ڈالانھا۔

اس کے امایا یا ہے میری طرف سے خاص طور پر معذرت يجيئ كاادركي كاكدش خودها ضربول كا ان کے ہاں۔ "وہ انتہائی اینائیت سے کہدرہے

اہاں ایا تو خوتی ہے نہال ہو گئے تھے، کیسے ادب آ داب اور رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے اور ستارا لننی یا کل معی جو ناشکری کئے جا رہی تھی، انہوں نے مطمئن ہو کر کھانا لکوانے کا اشارہ کیا اور خور مجي اعدر کي طرف جل يزي \_

اور بول وواین مسر کے ساتھ کمر آگئی، راستے میں وہ اس سے باتنی کرتے رہے جیسے اسے تنہائی کا احساس ندولانا جائے ہول، اسے سے او چھتے رہے کہاس کا قیام کیما رہا؟ وو محقر جوایات دی ری ، کمر سی کروه اینے کمرے میں

هر چيز وليکي جي سخي جيسي ده چيور کر کني سخي، مجرجي حين بدلا تفاء توقل مديق احركا كلاسك ذوق کمرے کی سجاوٹ سے عمیاں تھا، مادشاہی طرز کا فریجر، دین اور اعلی ڈیزائن کے ایرانی قالین، بھاری مردے اور منفش ستھمار میز .....! اس کی شادی کی انلار جِدُ تُو تُو!

جس کے آگے وہ تا دیر کھڑی رہی، پھر جلتی أتلمول سميت باتحدروم كى سمت لباس تبديل کرنے کی غرض سے بڑھ گئی، نائٹ موٹ مہن کر ال نے مریب کی روشنیاں ملکی کردیں اورخود بیڈ يرآئي، دجني معلن في است بي حال كيا جواتها، وليحوض بعدي وه كبرى نيند من حلي كي، يبترين رات کا کون ما پہر تھا، جب اس نے خود کو ایک صارش مقيديايا تعار

"ميري جان! ميري زغري! ميري دوح!" وواس کے قریب تھا، وہ بے لیتین ، سیحص توشیرے باہر تھا مجراب ایک دم سے کہاں ہے آ

كيا تما؟ اس نے ثراحت كرنے كى كوشش كى تكى، ووشايد حيران بواقعاب

كسيب ليت بوئ المينان سے بتايا تھا۔

ال ك"آت ى سوكيا" يرستارات ایک ملتی ہوتی نگاہ اس پرڈالی کی مسئلہ تو پیرتھا کہ وہ ڈرامے کی روائق ہیروئن میں می جو کمر چھوڑ کر اسے او چینے والا می شہونا یا مجرایک وم سے عی وه اتن بهادر مو جانی که تنها سی قلیت نیس ربیتا مروع کر دی اور ساتھ بی اے جاب می ل جانی اور وه بروقت رونی پسورنی سوچی که زغری وہ تنہا کزارے کی اور بیک کراؤیڈ یس کوئی سیڈ سوتك فيل زياءونا

بال وہ واقع می اقساتے اور ڈراے کی

ہے جا ان سے پہرے پر دھادروں باس اور حال انہوں نے بے جاری سے سربالیا اور اٹھ کر سلے مے، جے اس کے مزید سوالات سے بچا وا ہے مول، اس نے بھی کھ کہنے کی بجائے کری چھے کی اور اٹھ کر اندر کی طرف چل کی، نوفل کیپ ناب کودیش رکھے بیڈیے نیم دراز تھا، وہ سیدی

"میتم نے کہا ہے جواجی ایمی، دو کیا ہے توال؟" اس نے محرے موال اٹھایا، توال نے تقري سامنے سے ہٹا كراسے ويكھا۔ "بال، مح كيا ہے من فيہ" اس كے اطمینان نے ستارا کو مزید بدحواس کیا تھا۔ "م في اسية ممان كوشوث كرديا؟" ال ئے ایک ایک لفظ پرزور دیتے ہوئے چر ہو جما۔ "اس محص تے میرا کھر جاہ کر دیا، اے زغه دينه کا کوني حق ميس تعام کر پھر جي وه چ

ميا ـ" اسے افسول تما۔ "ايا كياكر ديا ب ال يع" وه الح

"اس کی بکواس کی وجہ سے ہمارا جھکڑا ہوا تھاءتم شايد بحول رسى مو-"اس فے يادولايا-"مينسول بات ہے، يج مبنى ند بھى تو مجھ یا چل تل جانا تھا۔"اس نے سردمیری سے کہا اور یا ہرنگل کئی ، توقل نے برسوی نظروں سے اسے کی يشت كود يكمعا تعاب

اس کی آ کو ملی می اور بہت دیر جہت یہ کی رى ، مراس نے اسے یا میں طرف و مکما جہاں و وسوري مي ،اس كا باتحداسينه دولول بالحول مي سمیٹ کرائے گال کے لیچے رکھے وہ اس سے عمل طور مرب خبرادر كرى مينده من وه بهت دریک اے د محمار ما، وہ اس کے سونے کی سب

2014 (219)

حندا ( 218 ) جون 2014

"بل يبت مشكل سه آسكا مول" اس نے سر کوئی کی می۔ "مير غلط ب، چيورو مجھے" وه اس كي کرفت میں پھڑ پھڑاری گی۔ "مِن حَلَّى رَهُمَا مُول مِنْ مِجْصِال طرح الكار منیں کرسکتی میں بہت ونول سے تم سے دور قا جب بينة لكا كرتم اس كمريس بور وبانتي تبين كياء کول دور بمائق ہو جھ سے تاراءتم جان ہو میری، بسیجان "اس نے ستارا کو سینے ہے لگا لیا،ای حص کی چی قدمی میں آئی بے ساحلی می كه وولسي طور شاحمت ندكر سكي\_ اللي من ناشية كي ميزيد ستارا كي أتمين مرخ اور سوی ہوتی تھیں، یایا ٹوفل کو د کھ کر جران رو کئے تھے۔ "م كبآئي" "ليث نائث آيا تما باياء تمكا جوا تماء آتے عی سو گیا، آب کو کیا تھ کرتا رات کے دانت، مجمى لي موجا من في لول كاي اس في جائ

يخااورا تعد مراجوا " وال وو حص ب جے زعرہ رہے كا كولى حل میں تھا ، میں ش نے اسے کولی مار دی۔" اس نے مردمبری سے کہا تھا، ستارا کا رنگ سفیدیر كياءا ب يعين بل آيا-" کولی مار دی؟" اس کے لیے پار

ایروان ندی میدس دعرا داود بدار ی

ادراس سے چھکاراتی آسانی سے کمال مکن تھا

اور بہت بہادر بن كراكر و معطى سے ايما كونى قدم

ا غاجی لی تو امال ابا کا تواہے پیدیش تما مرده

اک محص کہ جس کا نام توقل میدیق تھا وہ کسی

صورت مجوڑتے یہ نہ آتا، وہ اسے یا تال سے

مجى وصورتد لاما وه أسكى طرح آگاه مى اس ك

رموح سے،اباےاعدازہ موجا تھا کہوہ ص

کیا کیا کرسکا تھااوراس کے ہاتھ کتے کیے ہے؟

اوروو می کیا؟ آخر کارایک عام ی لا کی بی تو می -

كراس مخص نے اس كے لئے منتخب كى مونى مى-

" أس ماديم ؟" يايات يوجما-

كرول كاء دومير ش كى وقت آ جاؤل كا" ال

انهول في استغمار كيا-

جھی وہ ازت ہے اپنی اس مکہ یہ آگی جو

موتنين بهت محمل محسول كرريا مول وآرام

اليجى تحيك ہے اور باسكل ميں جانا؟"

"وبال كون بي؟" متارا كوفوري طور م

طلال كالعادث يادنه أسكاءاس كيسوال يركوهل كا

چرو مرح ہوا تھاءال نے مائے کا کب میل م

-221/4 "إلى"اس في كااور چيز وتكيل كر ليے في قدم الما تا ومال سينكل كميا-" ريكيا كهدب تح يايا؟ كيايه كي ہے۔" اس تے بدحوای سے مدلق کو دیمتے ہوئے

ہیرونن نہ سی ، بیر مقیق زندگی تھی اور بیزی رسخ تھی ادراس سے چھٹکارا اتن آبانی سے کیال مملن تھا اور بہت بہادر بن كرا كرو وعظى سے ايا كونى قدم الفاتمي لتي توامال ابا كاتوات يبتركس تما مروه اک حص کہ جس کا نام لوفل صدیق تھا وہ کسی صورت چھوڑنے یہ نہآتا، وہ اسے یا تال سے مجمی و موند لاتا وہ اچی طرح آگاہ می اس کے رمون سے، أب اسے انداز و بو حکاتما كرووص کیا کیا کرسکنا تھا اور اس کے ہاتھ کتنے کیے ہتھے؟ اوروه می کیا؟ آخر کارا یک عام ی کڑی ہی تو تک \_ ججي ووعزت سے اپني اس جگه پيرآ کئي جو كماس تحقى في اس كر التي مختب كى مولى مى-" إقس جاؤيكم ؟" بإيان يوجها-ووتبيل ببت معلن محسول كروبا بولء آرام كرول كا، دو پېر پيل كى دفت آ جادُل گا۔"اس

'میہ بھی تھیک ہے اور ہا پیل جین جانا؟" انہوں نے استفسار کیا۔

" وہاں کون ہے؟" ستارا کو توری طور پر طلال کا حادثہ یا د نہ آ سکا ،اس کے سوال پر توثل کا چرہ سرخ ہوا تھا، اس نے جائے کا کپ میل پر يخاادرا تھ کھڑ اہوا۔

"وبال وو حص ب جے زندہ رہے كا كولى حق جیس تھا مجھی میں نے اسے کولی مار دی۔" اس نے سرومبری سے کہا تھا،ستارا کاریک سفید ہڑ مياءات يقين بين آيا-

" کولی مار دی؟" اس کے لب پھڑ

"بال-"اس نے کہااور چیئر دھیل کر لیے لبيقدم الفاتاه مان سينكل كياب

ميركيا كهدرب تصيايا؟ كيابيدي ب-" اس نے برحوای سے صدیق کو دیکھتے ہوئے

يوجها جن كے چرب يرد كادرون كيميلا موا تها، انہوں نے بے جاری سے سر بلایا اور اٹھ کر ملے منے ، جے اس کے مزید موالات سے بچا جاتے ہوں، اس نے بھی چھ کہنے کی بجائے کری پیچیے کی اور اٹھ کو اغرر کی طرف جلی گئی، نومل لیپ ٹاپ کودیش رکھے بیڈیدیم دراز تھا، ووسیدمی ال تك آلي \_

' بیم نے کہاہے جواجی انجی، وہ کیاہے نوفل؟" اس في جرسه موال الفايا، توقل في تظریں مائے سے ہٹا کراسے دیکھا۔

"ہاں، سے کہا ہے میں تے۔" اِس کے اطميتان في متارا كومز بدبدحواس كما تقار ''تم نے اینے بھانی کوشوٹ کر دیا؟''اس نے ایک ایک لفظ پے زور دیتے ہوئے مجر ہو تھا۔ مماس محص تے میرا کمر بتاہ کر دیا، اسے زغره ريخ كا كون حق تبين تماء كر پر مجي وه چ ميا-"اے اقسوس تھا۔

"ايا كياكر ديا ب ال في " ووالجه

"اس کی بکواس کی وجہ سے ہمارا جھکڑا ہوا تماہم شاید بھول رسی ہو۔ "اس نے یادِ داا یا۔ 'بیر نفنول بات ہے، پیج بھی نہ بھی تو مجھے یا چل بی جایا تھا۔ "اس نے سردمبری سے کہا اور یا ہرنقل کی ، ٹوقل نے برسون تظروں سے اسے کی يشت كوزيكها تعابه

公公公 ال كي آ كيد علي مي إور بهت دير حيمت يه كي ربی، پھراس نے اسے یا میں طرف دیکھا جہاں وه سوري عي ال كام تهداية دولول ما تعول من سمیٹ کراینے گال کے نیچے رکھے وہ اس سے للمل طور پر بے خبر اور کمری نیند میں تھی، وہ بہت دیر تک اے دیکھارہا، وواس کے موتے کی سب

اداوں سے واقف تھا، بہت عرصہ ملے بھی بھین یں اور اوائل لڑ کین میں وہ ایسے تی بے قری ہے سوتی تھی، پھروہ بڑی ہوگئا، اسید نے اسے بدلتے ویکھا، مجروہ رات کئے جاتی می اور پنة مبیں کب سوتی تھی؟ پھران کی شادی ہوگئے۔

مچروہ اس کے یاس آئی، تب وہ بہت پرا سونی سی، بلکه سونی کب سی بس رونی راتی سی، رات کے تک اس کی سمکیاں اور آنسواسے جگائے رکھتے تھے، بہت دفعہ وہ فید یل جی اذیت ہے رولی می اور "اما" کو نکار لی می مجر وہ تیمور کے ساتھ واپس چلی گئی اور اپ ایک بار مراس کے ساتھ سیءاس کے یاس سی بان دہ اس کی ساری اداؤں سے واقف تھا، وہ حیا کی نبض کو جانیا تھا؛ اسے بتا تھا اب وہ بہت پرسکون ہو کر سوئی ہوئی تھی ،اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا اس کے اعصاب ممل طور پر برسکون اور ریلکسیڈ تھے، اس نے اسے وائیس طرف ویکھا، جہاں کچھ فاصلے پر شنق سوئی تھی ،اس کی بیتی ،اس نے یازوآ کے کرکے اسے اینے تریب کرلیا اور محردونوں كوائے سينے سے لكاليا۔

وه اس کی تعیس ، اس کی قدمدداری تعیس ، خدا کے بعد اس زین پر وہ ان کا مہارا تھا، ان کا دارث اور محصنارتها، وواس کی مکیت تھیں، بلکہ اس کی متاع میں۔

اس تے ایے فزائے ای حال حیات کو سنے سے لگایا اور آ عصیل بند کر لیس ، وہ اس وقت الياسكون محسوس كررماتها كداكركوني إس ساس کی ساری دولت مجمی ما تک لینا تو وہ بھی انکار شہ كرتا، اس سكون كے بدلے تو وہ ہر چيز ديے كو

زند کی میں ہر محص اینے مجرتے سے خود سبتی سیکھتا ہے اگر لوگ دوسروں کا حال دیکھ کرسیق

سکے لیں تو مثالیں کہاں ہے بنیں کی واس نے بھی انبي غلطيان خود سدهاري تمين اورسيق مجمي سيكها تفاء کر اک سبق اور مجمی وقت تے اس کی جمولی عبس والاتعار

'' جس سے ایک بار محبت ہو جائے تا، وہ چتنا بھی درووے، کتنا بھی رسوا کرے، خواوآب کے وجود کو نکڑوں میں تقسیم کر دے ، اس دنیا میں الى كونى چىز جىس جواس محبت كونفرت ميں بدل

اس تے ملکے سے دروازے یہ دستک دی

" تى الى! آپ ئے بلایا تما" وہ ال ك

سیلم اور طارق نے ایک دوسرے کا مشہ ویکھا تھا، طارق نے اس کے یاس بیٹھ کراس کے كندم كے كرد بازو يميلاليا۔

"در المحويماً! من جوبات تم سے كنے جاريا مون، اس بر عصر كئ بغير كله ول سے فور كرنا، بوسكما ہے تم ميري بات سے اتفاق نہ كرو، مرم مجمى مهين كوئي قدم ضرورا شانا يزيه كا- "انهون تے تمہیدیا ندی۔

"الى كون ى بات بي؟"ال ئے الحوكر

" بجھے تم سے علینہ کے معالمے یہ بات کر فی

"علينه؟ كيامطلب؟" ووحيران بوار المركم ين جومائل مودي میں وہ کوئی اٹنے خوشکوارٹیں ہیں ،اس کا تمہارے ساتھ روب مجھے شروع سے پسند میں ہے، حقیقت يندى كاتفاضا مى يى بكريرمال اساي اور تمہارے رشتے کا دھیان رکھنا جاہیے، تم اس

20/4 (221)

20/4 05 (220)

اك سوساكى قائد كام كى اللها STE SEBURINE = UNUSUPER

ان نبک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایمل لنگ ڈاؤ ملوڈ نگ سے پہلے ای نبک کا پر نث پر ایوایو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ ادرا چھے پرنٹ کے ساتھ تنبدیلی

> المشيور مصنفين كي گت كي مكمل ريخ ٨ بركتاب كالگ سيكش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی مجھی نگ ڈیڈ شہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہانی کو الٹی فی ڈی ایف فا نگز 💠 ہر ای نیک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپر لیم کوا ٹی ہزار ال کوا ٹی بھپر پینڈ کوا ہی 💝 عمران سيريزا زمظهر كليم اور این صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنٹس، کنٹس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک جہیں کیاجاتا واحدویب سائث جہال ہر كتاب أور تف سے مجى ۋاؤ كوۋكى جاسكتى ب

📥 ڈاؤ ملوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں اورایک کلک سے کتاب اور جونے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





بھی آہے جاتے ہیں، ووس سے بحث ومماح میں بالکل میں برلی اور آخری بات مجمعے بہت الچی طرح سے اپنی خاندانی روایات کا یاس ہے، مل سے ناشتے کے دقت سے پہلے تیار ہو کر کمرے سے یا ہرا تا ہوں اور رات جب سب موتے کے کے جاتے ہیں تو تب بی میں جی جاتا ہوں، میں ئے احتیاط کا دامن بالکل فراموش میں گیاء جمعے مجى يا ہے كہ بم تماميل رہے ملكہ جوا كت ممل مستم میں دیتے ہیں، میں نے تو بھی مب کے سائے اس کا ہاتھ تک میں پڑا، میرے خیال ے اتا کالی ہے۔ وہ مرتجرے کے ماتحافا

لا وُرْجُ مِن خاموثي تقي مب لوگ سوئے کے لئے اپنے اپنے کمروں میں جانچکے تھے وہ تیز قدمول سے سٹر صیاب چڑھتا کمیاء کوری ڈوریش اسٹینڈ یہ دیکھے کی تی سی ایل سے علیند سی سے بات کردی می۔

" إل جيهاتم نے كها، سب ويسا بي بوزيا ہے، تم کمال ہو۔'' وہ ہنتے ہوئے کہدری می مثاہ بخت نے بے دھیائی اس کی بات کوسنا۔

"علينه! رات بهت مو كل ب سوت كا ارادہ میں اس کا نون ہے، بعد میں بات کر ليماً " وه دور سے على بولا تھا، اسے و ملي كر عليه نے جلدی جلدی تو ن بند کیا اور آھے بڑھ آئی۔

(باتى آئدو)

کے ہم عمر میں ہو، تم اس سے چھرمال بڑے ہو، اے تمہارا احر ام کرنا جاہیے ،سب کے سامنے بیہ '' بخت؛ بخت' کرنا مجھے بالکل پینونہیں ہے، کم ار كم اے حميل آپ أو كمنا جاہي اور دوسرى بات شادی ہو جانے کا مطلب بیطعی میں کہ انسان یا فی دنیا کوبھول کرصرف ایک ہی محص کا ہر كرره جائے، ياتى لوك بھي اس كمريش موجود ہیں، آپ دونوں ہران کا بھی حق ہے اور آخری بات علینہ اس کمریس سے چھوٹی ہے،اس کا فرض ہے کہ وہ مب کی عزت کرے، مجھے تا جلا ہے کہ تم دونوں نے رمعہ سے الجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ تمہاری اور رمد کی تو سن کا می بھی ہوئی ہے، جھے بیرسب پندیس آیا، یں اس حق میں قطعالميس مولءتم دونول مشتركه خاغراني نظام شل رہ رہے ہو، کہیں جہامین ہو جو یوں ساری اختياط انسان فراموش كردك، اب تم شادي شده ہو، ذمہ دارا در مجھ دار بھی ہو، اس لئے مہیں اس صور تحال کو بدلنا ہوگا۔ "انہوں نے تری سے اپنی بات ممل کی محی البته کبچه بهت دوتوک تفا۔

تھی مچروہ ملکے سے سیدھا ہوااورائیس دیکھا۔ "من نے آپ کی ساری یا تیں بہت دمیان سے کن بیں، اب آب میری سیں، پہلی بات توبيكه بحصال سے كولى قرق كيس يدتا كدوه مجھے کیے بلالی ہے میر برز دیک اہم ہے کہ وہ جھے سے بیار کرنی ہے، کر چر جی میں آپ کی بات وبليوكرتا ہون، بين اسے مجھا دُن گا، دوسري بات رمعہ نے خود میرے ساتھ بحث شروع کی معی ، مجھے اس سے الجمنے کا کوئی شوق کیل ہے اور ری بات علینه کی انوالومنٹ کی تو سیطعی طور پر غلط ہے میں بیاس کے میں کیدریا کدوہ میری بول ہے بلکداس کئے کہدرہا ہوں کہ آپ سب

شاہ بخت نے بہت حل سے ان کی بات من

عدن 2014 عون 2014

نبروين قسط

ستارا ہو پیل کی تھی طلال کو دیکھنے، وہ پاکش تدرست تھا اور شام تک اے ڈسچارج کیا جا رہا تھا، ستارا کو دیکھ کراس کے چربے پر سرد مہری اتر آئ تھی، جس کی وجہ ہے تارائے اس سے بس ری حال احوال ہی یو پیما تھا، وہ پایا کی وجہ ہے آئی تھی اور لوفل کو خرتک نہتی، خدا معلوم وجہ سے آئی تھی اور لوفل کو خرتک نہتی، خدا معلوم اے با چانا کو وہ کہنا یا منڈ کرتا اور جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے یہ جان کرسکھ کا سائس لیا کہ واپس آئی تو اس نے یہ جان کرسکھ کا سائس لیا کہ

W

اس نے شاور کے مہال تو یہ اس لیے بیل اور دارڈ روپ کھول لی، کانی اس جزیں ہمولی تعییں ، اس نے سیٹنا شروع کر اس جزیں ہیں اس کے دراز کھول لی مائیڈ کے دراز کھول اس کے دمائے بیس اس جیب خیال معلوم کی سائیڈ کے دراز کھول کے دران کا اسے کھیے کی وجہ سے وہال ایک البم کے کہول کرد کھیے کی وجہ سے دہال ایک البم کے کہول کرد کھیے کی وجہ سے دہال ایک البم کے کھول کرد کھیے کی وجہ سے دہال ایک البم کول کرد کھیے کی وجہ سے دہال ایک البم کی سائیڈ کھیل کی دیال ایک البم کی سائیڈ کھیل کول کرد کھیے کی وجہ سے دہال ایک البم کی سائیڈ کھیل کول کرد کھیے کی وجہ سے دہال ایک البرم کی سائیڈ کھیل کی دیال کی دراز کی دیال کی دیال کی دیال کی دیال کی دیال کی دراز کی

نياولنط

اس نے تیزی سے الیم کمینجا اور باتی ساری چیزوں کو کھلا مجبور کر ویسے ہی بیٹے گئی، اہم کی بیرونی کر ویسے ہی بیٹے گئی، اہم کی بیرونی ٹائش پر مجرد کھا ہوا تھا اور اسے پڑھنے بیں دویت ہوئی کر دویا انگش پیل تی وہ بھینا میں تھی ہوئی کر دویا انگش پیل آئی تھی، اس نے سر جھنگ کر اس کا کور پلٹا، وہال دو تصویر یں تھیں، دوخوبصورت چبرے، طلال بن مصب اور نوفل بن مصب ۔

اگرچہ دو دونول غین ایجرزلگ رہے تھے گر اس کے باوجود ستارائے ان کو بڑے آرام سے شناخت کرلیا تھا، اس نے اگلہ صفحہ کمولا وہاں کچھ مزید ان کی بی تصاویر تھیں، ستارائے بے ولی سے صفحات النے تھے اور پھر دو ایک دم سے جونگ جی۔

وبال جارلوك تصمديق، توقل اورطلال





W

W

"واو بہت عمرہ اور خوش کا تعلق دل سے '' بان جب میدول شاه بخت کا ہو، مّانص اور یاک " وہ غرورے اول کی ۔ '' کیا بات ہے، خوشی کا تعلق روح ہے '' ہاں جب بدروح شاہ بخت کی ہو، اجلی اور یا گیزہ اور معصوم جسے بس محسوس کرنے کو دل واب ال فخرس كها تعال م میت اعلی تو تابیت ہوا کہ خوشی کالعلق بس '' ان خوشی کالعلق بس شاہ بخت ہے ہے جے دیکھ کرمیرے اندر زعری اتری ہے، جس کے ہوتے کا احساس میری جلتی سانسوں کا شامن ہے جس کا وجود میرے لئے چشمہ سکون ہے جس ی خوشبومیری روح کی تازی ہے جس کی زندگی میری آتھوں کا پور ہے، جو میرے گئے وجہ حیات ہے، تم نے مج کہا خوشی کالعلق مرف شاہ بخت سے ہے۔" اس کے بول تھے یا عظر میں ڈ ویے قلم سے لکھے گئے مظلبور پھولول سے مزین میرهیاں ارت شاہ بخت کے قدم وہیں تعال اس بریمینکا تھا، اس کا وجود خوشبو میں نہلا کمیا، اس قدرخوبصورت الفاظ اس کے لئے کہے کئے تھے، وہ جیسے ہواؤن کے دوش پر جاتا ہوا اِس تیک کیا تھا، علینہ تب تک ٹون بند کرکے اٹھ چکی " كس خوش قسمت سے ميرے معلق الى حسین گفتگو کی جا رہی تھی جس سے میں تا حال محروم ہوں۔ ''اس نے چکدار آ تھوں کے ساتھ

کود میں رکھا اورصوفے یہ بیٹھ گئی ، آ ہتہ ہے اس کی الکلیاں ایک تمبر ڈائل کر رہی تعیں، دوسری بل برفون الماليا كيا\_ ''بس مجیب س بے کسی ہے اور بے میشی "كول ديد كالو او؟" وولبعض چیرون کی وجوہات بتانا منروری ''خوش.....؟'' (لمهاخاموثی کا دفنه) شایم خوشي كالعلق .....نبيس مين جانتي،خوشي كالعلق س چزہے ہے؟ مہیں پاہ تو بتا دو؟ " خوشی کا تعلق ایک مسکراہٹ سے ہے " مال اور تب جب ميمسكرا جث يثاه بخت کی ہو۔"اس نے ملکسلا کریات ممل کی می۔ " منج کہا،خوشی کا تعلق احساس ہے۔" "بال، تب جب به احماس شاه بخت کرے جیسے کہ وہ بھیشہ یا در کھتا ہے بچھے کریم کافی پیند ہے اور اے بلیک " اب وہ کطف اندوڑ ہو مبت اجھ، خوشی کا تعلق آتھوں سے " الله جب به الكمين شاه بخت كي مول، سنبری، شهدرنگ، جمیلیس جنہیں قطرہ قطرہ یہنے کو ول کرے۔" اس نے آئیسیں بند کر سرشاری سے

تھی ستارا کو پہلی وفعہاس ہے ڈرنگا تھا۔ "میں تو کس نوٹی ....." اس نے انک کر یات اوھوری چھوڑ دی انونل کھے کے بغیر کمرے سے باہرتک کیا۔ " کیا مات می ؟ می جان نے کیوں بلایا تھا؟"علینہ نے کانی کا کماس کے سامنے رکھتے ومحد خاص قبيس، كهدر بي تعيس تم عليندكو الركبيل جاتے بى جيس ، بى كمر بيتى بور بولى رائی ہے۔ وہ بری خوبصور لی سے بات بدل کر ا ہے سکی کروار ہا تھا،علینہ نے اس کی بات س کر " <u>مجھے کو</u>نی شوق جیس۔" " بخصافت "اس نے کہا۔ "تو ہو۔" اس نے سیمے انداز میں کہا تھا، شاه بخت نمثنًا، أن كا وبن مبلِّے ساتيكھا! نداز بخت ئے شادی کے بعد آج مہلی یار ویکھا تھا۔ "ادے یار، تہاری پہند مجھے الگ ہے كيا؟" ووجنت بوئ وكرجمار باتحار " إلك بي و مرجما كر بولي، بخت في المسيسمت أي .. البي غلط بات ہے جب تم ميري بولو اصولي طور پر تمہاری پیند تا پیند ہی میرے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ دحوس سے بولا۔ د بحريم ايك انيان بهي تو جول-" وه سنجيد كى ي باور كروار عى كى \_

" مح كماتم مرف انيان عالمين، ميري جان بھی ہو۔ وہ اس کا گال سے کرلاؤے سے بولا

علینہ اٹھ کر یا ہرنگل کی، اے آیک ضروری قون کرنا نظاء لا و کچ خالی ن**ت**ھا، اس نے قون انٹھا کر ادر .....؟ بال وه وبال مين أيك سياه قام خاتون، جوان کے ساتھ کمڑی تھی، اسے جرت ہوئی میلا وہ کون معیں؟ جو ان کے ساتھ بول

W

W

W

اس نے سر جیک کرا گلاسٹی ملٹا اوراس بار مچر جیران رو گئی، نوفل ای سیاہ فام خاتون کے کے میں ہازوڈالے کمٹراتھا۔

" آخر کون ہوسکتی ہیں ہے؟ اتنی بے تکلفی؟ اس نے جیرت سے سوجا تھا، پھراس کے ذہن من بكدم أيك خيال آيا-

''اوہ یہ یقینا ان کی گورٹینس ہوگی۔'' اس

اس سے پہلے کہ وہ آگے چھے دیکھ ماتی ، لوفل کی شکل دروازے می نظر آئی، ووتوں کی نظر ملی ادرا كلي بي المحاوفل جيسارتا موااس تك آيا تما، اس نے آیک دم وہ اہم اس کے ہاتھ سے میٹجا۔ ' میرکون ہے تولل؟'' ستارا نے اہم اسے يكرات بوئ يوجها، لوظل نے لب سیج لئے تے اور ال کے جرے پر ایک عجیب ما در د مجرا سابيلبرايا تحاء مراس تے كونى جواب بيس ديا۔

" کیا ہے آپ کی کوئی میڈ ہے؟ کائی کلوز لگ ربی ہے آپ سے۔"اس نے مجس سے يو جيما تما، توفل كارتك مرح يز كيا\_

"شن أب، جسك شك أب ستارا، بير ميري ما اين - "وه جلا كر بولا تعاب

ستارا کا رنگ از کمیاء اس نے لوفل کو بوں ويكما بيساس كا دماغ خراب بوكيا بو، نول اب مجيع بوسة كول كماتها لم الماري من ركور با تھا، پھرایں نے یث بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ وجمهيس بول ميري چيزول كو د يلينے كا بورا حق ب لين م ازم جهد ايك باريوجوتوليا جاہیے تھا۔" اس کی آ تھوں سے بہن لکل رعی

20/41/22 (155 ) (122

علینے کے آ مے کو ہے ہوتے ہوئے کہا تھا۔

جب وہ آفس چلا کیا تو حیا خاموثی ہے اہے بیڈیہ آگر لیٹ کی، اس کا دل آج کھے كرنے كوئين كررہا تھا، وہ ڈھيرسارا سويا جا ہتى محی اور دوبارہ ہے وہ سب سوچنا جا ہتی تھی جو کہ رات اسید نے اس سے کہا تھا، لئی عجیب اور قدرے بے وقو فاشری خواہش می تمر وہ بد کرنا ط بت می واس نے یانی کا گلاس بیا اور معن کے ساتھ کیٹ گئی، آٹھیں بند کرکے اس نے خوو کو وهميلا مجعوز وياب " میں بہت تھک کیا ہون حباء اتنا زیادہ کہ بجھے لگتا ہے کہ میں ایک قدم بھی تہیں چل یا وُں گا اور کر چاؤں گا ، تھے تہارا ساتھ جا ہے۔ "تم دو کی نا میرا ساتھی؟" اس نے اینے خدشوں کی یقین وہائی جائی می مہائے اس کا باتھ تھام کرا ثبات ش سر ہلایا تھا۔

W

W

W

C

" منس بيس كها كرمب وكو تحيك بوجائ كالمحريل وحش كرول كاكهاب كم إزكم وه ينديو جو ملے مونا رہا، میں ای طرف ہے مہیں ہرمان سکون دہیے کی کوشش کروں گا، مگر پھر بھی حیا، جو ہوچکا ہےاہے بھلاتا آسان کام بیس ہے مرش ہر بار برانی باتیں یاد کر کرکے، اینے زخم ہرے تبين كرسكناء بدانقام كاسلسلهاب اورجيس جلاسكنا

''مبت نکیف ہونی ہے اس میں۔'' اس

نے حیا کا باتھ مضبوطی سے جکڑا تھا اور اس کی أتلفين يمرخ موري في -دوجهيس ورد دے كريش خود يھى خوش جيل موسكاء شايداس اذيت كااحساس ميراء اعداتر حميا ہے، ميں مهميں مسكراتے ويجنا حابها ہون، خوش و یکهنا حامتا موں، بالکل ویسا، جیسے تم پہلے ميں، ہستی مشکراتی ، کھلکھلاتی ہوئی چڑیا جیسی ۔'' وہ کی خواب کے زیرا ٹر تھا۔ ہونی جاہے می کہ وہ اسے تبول کرتی، اسے سنمالتی ،اے کرنے شددیتی اوراس نے ایسانی

بان وه حیا تیمور تعی مخواه اس کا باب سخت رل اور تنگ تظ**ر تما تمراس کی تربیت تو مرینه خانم** ي تھي، جن کي فراغ و لي اس کي گھڻي بيس تھي جيمبي ور کشادہ دلی اور وسیج العلم سے اسید کوسمینے میں كامياب موكئ محيء ايبالبين تما كياب اسيدكا روبه بحول کیا تھا مگرجو چز گزر چکی می وہ اس مر اتم كرني رہتى تو آتے والے وقت ميں بھى كونى غرشی ایس کی جمولی میں شدیر تی اور ایسا دو جمیس کرتا

الیابی موتاہے ہم لوگ کزرے وقت کے تم بیں اس قدر معروف ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر ی میں آتا اور خوشیال جارے ورے مالوں اوٹ جاتی ایں، حملے نے اپنی زعد کی میں آئے والے چند جکنوو ال وسمی شن سمیث لیاتھا۔

ان دولول کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب . نيما، بياليها انهونا اورنا قابل يقين واقعه تما كه حما ب يني من جلامي-اس نے آئس جانے سے پہلے حاکے

ارے میں جما تکا جہال سی سوری می واس نے اکے بڑھ کرمونی ہونی اپنی بنی کے ماتھ کو جوما تناادر ڈریٹک روم ہے باہرآئی حبایے چمے يرت آميزخوشي جملكي تمي ،اس منظر كود يمينے كي كتني حرت می اے، اس نے دل میں انٹد کا فئر اوا كياجس في است بيحسين نظاره وكما ديا تعا ناشتے کی میزیہ اس نے حبا کو بھی ساتھ اشتہ کرنے کی وجوت دی تھی، مکراس نے آیام ے اِ تکار کرویا ہے کہ کرکے وہ بعد میں کرنے کی جب سنق جامع کی ،اسید نے بھی حزید زورو یے

جے جاہے شہرت دیے جے جاہے مجر ممی نددے ''شاه بخت مغل'' مجمی انهی چندلوگوں میں

ے ایک تھا، غِدا کی تعلیم کا شاہکار۔ ال تے بھی ہیں سوجا تھا کہ جو لعتیں اے عطا کی تن تعیس آیا وہ ان کا حقدار مجمی تھا ہائیں اور بہنہ بی اس نے بھی ریسوچے کی کوشش کی تھی کہوہ ان تعمتول كاحق ادا بمي كرر ما تما؟ كياوه اس رب کا نئات کا شکر گزار بھی تھا؟ جس نے اس پر بیش بهادر متن كالعين مارااليدريك كرم متول كو حَنّ أور مصيبتول كوظلم للجھتے ہیں، کوئی بھی بہیں موچنا کہان مصائب کوخود مر لا دیتے ہیں اس کا

ومسياني مرف وي كرسكاب جوخود ورد ے كزراہو\_"

ایں نے بھی کرب کی انتہا دیکھی تھی جبھی وہ آگاہ می کداذیت انسان کوئس طرح تو زلی ہے اور جب بداذیت جسمانی کے ساتھ ساتھ وہنی بھی ہوتو انسان مس طرح ٹوٹا ہے کہ صدیوں سبث

وه خود ٹوئی تھی جمعی جانبی تھی کہ اٹی را کھ سمنینا مس قدر مشکل ہوتا ہے، اسے سمنے وألي اس کے مال باب تھے مراسید کو سیٹنے والا تو کوئی

الرچہ وہ اس کے ستم درستم اور ظلم درظلم کا شکار می طرآ خر کار وہ حیا تیمور می جے وتیا بیل مرف ایک نا مص سے محبت مول می ادراس محبت میں اتن قراغ دلی تو تھی کے دو آ جمعیں بند کرکے سب مجموعیول سکتی ، اگروہ محص تین سال بعد زم برا تعالواس كى محبت من اتى وسعت تو

"ميري دوست ميل" علينه في مسكرابث دباكر كها تفارشاه بخنة بس دياب "برى خوش قىمت دوست كى" "أب سے زیادہ میں " "اس بات كالوجه بورايقين ب-"اس ئے جمل مرتبہ بول بڑے غرورے کہا تھا اور تقذیر میں دوراس کے غرور یو می گی۔ بہت دفعہ ہم کسی انسان کو دیلمتے ہیں، جس

کے یاس خدا کی تمام تعتیں ہوتی ہیں، حسن، وولت اورشرت اورہم تاسف میں جلا ہو جاتے میں کہ بیانسان تواتی تعتوں کا فقعی حقدار حبیں۔ ئى دفعہ م كى اليے محص سے ملتے بيں جو کہ بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے اور ہم حسد کا شکار ہو کرسوچے اس کہ یاربیاتواس قائل ہے تی مبس یا محراس کی قابلیت اس مبدے کے مطابق

W

W

W

یم بان ایسائی بار ہوتا ہے کہ ہم کی مخص کود کمیر كرملين ہوجاتے ہیں، كف افسوس ملتے ہیں كہ آخروہ چر میرے یاں کیوں میں؟ جبکہ بظاہر اس محض میں الی کوئی قابلیت اور اہلیت مہیں

محرابك انمك سحائي جم فراموش كرويية الن الم محول جاتے بیں کہ یہ" خدا کی تعلیم بياس ياك ذات كى مرضى بك داجے جاہے انتدے جے جاہے ذلت دے جے جاہے جٹے دے جے جاہے بیٹیاں دے

جے جاہے دولت دے

عندا ( 156 ) مولای 2014 ا

2014 جولاتي 2014 منا (157) جولاتي 2014

"جو سے پاتیں کروحیا، یوں چپ ندہو، کچو تو کہو، میں تہاری ہاتیں سنتا چاہتا ہوں، بہت عرصے ہے اکیلا ہوں، ترس کیا ہوں۔" حہا کے اندر بارش اثر آئی تھی۔ میرے ہم سفر کا یہ تھم تھا میں کلام اس ہے کم کروں میرے ہونٹ ایسے ملے کہ پھر

W

W

W

a

S

0

0

m

اس کے ذہن میں بوی شدت سے درد آمیز اشعار کونے تھے، ہاں ایسانی تو ہوا تھا۔

میری حیب نے اس کورلا دیا

اب وہ اسے بتا رہا تھا کہ مس طرح وہ مل مل مرتا رہا تھا، کیسے کیسے نہیں تڑیا تھا اپنی بٹی کو سینے سے لگائے کے لئے، اسے اپنا کہنے کے لئے، حباب بھینی اور خاموثی سے منی رہی، مجر اس نے ٹری نے اسید کا ہاتھ تھام کو سہلایا تھا، جیسے اسے سہارادینا جا ہتی ہو۔

**አ**አአ

رات بہت ہے جین کرویے والی اور تعین کرویے دائی اور تعین کم کے بھری تھی ماز کے سرے تک شہری تھی ماز کے سرے تک شہری تا الجمعا ہوا مسئلہ تھا، کیسا جگسا پر آب تھا کہ وہیں سمجما یار بی تھی۔ جگسا پر آب تھا کہ وہیں سمجما یار بی تھی۔

بستاری ما دووی بیا ارائی است کا مرتب بخیری است کا مرتب بخیری با انگروشیس جبکه پایا به حد بهندسم بخیر با با به حد بهندسم و این کا مرتب بخیر با با کا ری و این کا مرتب بخیر با با کیول تھا ؟ است انتا خصه کیول آیا تھا، وہ اتنا خصه تو سکی مال کے متعلق بی آسکنا تھا، وہ بریقین تھی اور سب سے بردھ کرآخراس لے جو بریقین تھی اور سب سے بردھ کرآخراس لے جو سکتا تھا؟ کیا ہو میکنا تھا؟ کیا ہو کینا جا بتا تھا وہ، کون کی آزیائی سکتا تھا؟ کیا و کینا جا بتا تھا وہ، کون کی آزیائی

مقعودتمی اسے، اس نے ستارا کے ساتھ یہ جموت کیوں بولا تھا کہ وہ خود نیکروتھا؟ وہ کیا چیک کریا چا بتا تھا، اس نے اپنا کمپلیس کیوں انڈیلا تھا، کیا مجید مجرا قصدتھا۔

وہ سوچ سوچ کرتھک گئی، اس نے کئی ہار سوچا کہ وہ پاپاسے پوچھے، پھراس نے خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا، یقیناً وہ اس بات سے بے خمر سخے کہ نوفل مہلے ہی ستارا کو پہند کر چکا تھا اور اس نے پاکستان آئے کا اتنا بڑا فیصلہ صرف تارا کی جیہ سے بی کیا تھا، انہیں یقیناً معلوم نہیں تھا کہ ستارا نے معصب کو صرف ایک عام مرد بجھ کر بی شادی کی تھی۔

ادرائ بات كالجي كيا فاكده ہوتا كدوه ال سے يجر بي جسى، جس كيائى كے عنوان سے بى دو تا كدو ال تا تا اس كامتن كيائى كے عنوان سے بى دو تا كامتن كيائى سے جان باتے ۔ اس نے مايوں ہوكر كروث بدلى تو نظر نوفل بر برش جو كداس كے قريب بى كبرى نيند ميں تھا، اسے اس كى كبرى اور برسكون نيند بر دشك آيا تھا، آخراس كاحق تھا كہ سب قطرون سے آزاد ہوتا، اس نے اثنالہ بالمحيل كھيلا تھا ستارا كے لئے ، سب سے برا دالا تھا اس كے لئے ، وواتى بى تو مجت كرتا تھا تارا سے ، اس كى آخمول ميں تو مجت برا دالا تھا اس كے لئے ، وواتى بى تو مجت كرتا تھا تارا سے ، اس كى آخمول ميں تى اترا سے ، اس كى آخمول ميں تا دا سے ، اس كى تا تا دا سے ، اس كى تا

اس نے مجرب تابی سے کروٹ بدنی کس سے بات کرے ، کدھر جائے ، کیوں نینداس کی آتھوں سے خفاتھی ، کیوں اتن بے چینی اس کے اندراتر آئی تھی۔

اس نے بے بین سے سر پٹا، جب نوفل کا آکھ کھل کی، اسے جیسے سوتے میں بھی تارا کی گر محی، اس نے اسے تھینج کر قریب کیا اور ساتھ لیٹا کر دمیرے ومیرے تھیئے لگا، ستارا کے اعدرے لو بجر میں ساری تارافقی اڑی تھی، جیسے تیز آعری

ار دکواڑا کر رکھ وے، اس کے وجود سے ایک درآ دیز مہک آخی تھی کے تارا کولگا وہ جم سے سکون کی باتیوں میں از کئی تارا کولگا وہ جم سے سکون میں ان کی باتیوں میں از کئی تارا چھول سے میں بات وجود میں ان باتیت تھی کہ تارا چھول میں بی فید کی وادی میں اتر کئی، اس کی بے کی اور بے تینی در بات انکیز طور برختم ہو تھے تھے اور اسے پھر بی نید میں گئی اور اس کے لب نہ چلا کہ وہ کس کی اس نے لوئل کے دل کو اپنے نوال کے دل کو اپنے نوال کے دل کو اپنے انجائی ہے لوئل کے دل کو اپنے انجائی ہے لوئل کے دل کو اپنے انجائی ہے لوئل کے دل کو اپنے انجائی ہے انہوں تھا اور اس کے اس کا میں اس کا میں اس کے اور اس کے اس کے اس کے دل کو اپنے انہوں کے اس کے دل کو اپنے انہوں کی اور اس کا میں اس کی اس اور کی کے دل کو اپنے انہوں کی اور اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کی اس کی دل کو جو بردا خالص تھا اور اس کا تھا صرف اس کا میں اراکا توال ۔۔

وہ دونوں اس وقت ڈٹر کے لئے ایک ہونل میں موجود ہتے، بے انتہا خوش علینہ اس وقت گنوں کک آتے لائیٹ بنگ کلر کے خوبصورت گیر دار فراک میں ملبوں تھی اور شاہ بخت بلیک جنز کے اتھ مودکلر کی شرف میں ملبوں تھا۔ '' جاتھ مودکلر کی شرف میں ملبوں تھا۔ '' جاتھ خیال ہے۔''علینہ نے بنس کر کہا۔ بخت نے مسکراتے ہوئے وٹر کو چکن منجور میں، ایک فرائیڈ رائس ادر سوپ کا آرڈو

حسب روایت ڈیٹس کلب میں کھانا مرو کرتے سے پہلے اسٹیکس سرو کیے گئے، وہ دولوں اسٹیکس سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ ''ائی دریا مجھے لگنا یہ کھانے کے بعد مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ 'علینہ نے منہ بسور کرما منے رکمی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ''میں یو چھتا ہوں کسی ویٹر ہے۔'' بخت نے ادھراُ دھرنظریں دوڑائی اور بگرم تھنگ گیا۔ ان کے ایکے میز پرمعصب شاہ، حیدرعباس شاہ، ستارا اورعلیہ موجود ہے۔۔

"علینہ پلیز ویٹ فارآ منٹ" وہ تیزی سے اٹھا اوران کی میز کی طرف بڑھ کیا ،علینہ نے گردن موڑ کراہے ویکھا، وہ کسی ہینڈسم سے آومی سے ہاتھ طار ہا تھا اور پھروہ مڑا۔

W

W

W

a

S

0

C

C

علید کولگااس کا سائس تھم جائے گا،اب وہ ووٹوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، شاہ بخت مخل اور حدر عہاں ساتھ ساتھ دولا کیاں بھی تھیں حدر عہاں شاہ، ان کے ساتھ دولا کیاں بھی تھیں جن بیس ہے ایک کو تو علینہ نے سیکٹر تر بیل شاخت کیا تھا، وہ حدر کی بہن تھی، علیہ عہاں، دیا گارے بیل آئی، علیہ عہاں، دواس کے ساتھ سوچا کھر آئے بھی آئی، میدایک معروف ریسٹورنٹ تھا تو ظاہر ہے وہ کھانا ہی معروف ریسٹورنٹ تھا تو ظاہر ہے وہ کھانا ہی دریافت کر رہے تنے کہ دہ بھی آئیں جوائن کر دریافت کر رہے تنے کہ دہ بھی آئیں جوائن کر ساتھ تی ایس جوائن کر سے تا ایس خاتان کو دہ ای مسز کے دریافت کر رہے تنے کہ دہ بھی آئیں جوائن کر کے بتایا تھا۔

معصب خوش دلی سے سربلا یا اور ویٹر کو ہلا کر کر سمجھانے لگا، چند کمحول بعد انہیں نسبتا زیادہ کر سیوں والی میز پر شفٹ کر دیا گیا، معصب خود شاہ بخت کے ساتھ اسے لینے آئے تھے۔ وہ ان کی تیبل پر آئی، اب انہوں نے علینہ کا تعارف ان سب سے کرایا، علینہ کو معصب کی

ووان کا تمارٹ ان سب ہے کرایا، علینہ کومعصب کا تعارف ان سب ہے کرایا، علینہ کومعصب کا مر بہت تائس لگیں تعیں، حیدر کی آتھوں میں پہان کے گہرے رنگ موجود تھے،علشہ بھی اسے پہان کی تم کمراس نے بھی بس رمی کا سلام دعا کی اور پھرستارا کی طرف متوجہ ہوگئی۔
کی اور پھرستارا کی طرف متوجہ ہوگئی۔
کمانے کا آرڈر دیا جا چکا تھا وہ لوگ خوش

کیوں میں معروف ہو گئے۔ ''آپ سائیکا ٹرسٹ ہیں حیدر ان بلیو ایمل '' بخت نے جران ہوکراے دیکھا تھا۔ ''وومس طرح؟'' حیدر نے وکچی سے

2014 - (159)

2014 -0 - 158

W

W

W

' <sup>د</sup>بس بتانبیں، مرایک بزی عجیب <sub>کا</sub> بات ہے کہ ہمارے ذہن میں سائیکا ٹرسٹ کا ایک خاص کیٹ اب ہوتا ہے کہ بمحرے ہوئے بال، چشمه لگا بواور بزارت ایند فت ساحلیه بود مر آب تو بالكل وُيفَرنت جِن -" وه حيرت زوه سا تما، حيدر بي ساخته من ديا۔

" آب کی رائے بھی محصب بھائی جیسی ے، یہ بھی مجھے میں کہتے ہیں کہتم درا سائلا فرسٹ مہیں لگتے اور میں ان سے جمیشہ کو چھتا مول كرمة " وراسائكا رست" كلف ك لت كيا كرون من؟" ووخوشدلى سے كهدرما تماسب

علينه قدر معقاط ادر خاموش تقي، بان كمانا وہ بڑی رغبت سے کما رہی تھی، علشبہ نے کئی بار اس ویکھا اور ہات کرنا ھا بی مرحیدر کی تظروں يس بجماليا تفاكه وه خاموش روكي\_

کھانے کے بعدوہ شاہ بخت ئے ان کو کمر آنے کی وجوت دی تھی، بھروہ لوگ والیسی کے کئے نکل مے، شاہ بخت مسلسل حیدر کو ڈسلس کر ما تفاءات حيدر وكحوز مادونن لبندآ كما تغار

''بدی ویل بیلنسڈ اور کروٹہ پرسنالتی ہے بارءآج كل افراتفرى ادراس قدرخراب معاشرني سیث اب من الیے لوگ بہت کم بیں۔ "اس نے موڑ کا شے ہوئے کہا۔

"ہول -" اس نے مرحم ی ہوں کی تھی، بخت نے کوئی نوٹس نہ لیا۔

رات بھر تقریباً کمیارہ کے قریب وقت تھا جب کہ مارا کمر مونے کے لئے جاچکا تھا اور وہ شاہ بخت کے لئے دود مدلینے نیچے آئی می ، اس نے آج محرون افغا کر کال ملا دی می،حسب معمول بهل بل يربون الخاليا كميا-

"اے این جھے یا کل کرنے کو کس نے تعاتم ہے؟" ووسم من ہوتی آواز میں کہدری تھی۔ "اييا كيا بوا؟" وه چونكا-

"وو منہیں بی وسکس کررہا ہے ب ہے مجھے فیکٹن لگ کی ہے اس کے سر پر جی کوئی اس طرح سوار بيس موائ وه قدرے جملائی می۔ ''موائے تمہارے۔'' اس نے ہنتے ہو<u>ہ</u>

"بات مہیں ہے حیدر، اب سب مجوفمک ہو چکا ہے، بخت سی معم کا سوال جواب تہیں کرتا، وہ مقمئن ہے اس نے بھی جھے سے شاوی سے مہلے والے رویہے یہ کوئی سوال مہیں کیا، نہ ہی وہ اب پکھ کہتا ہے، جھے اور کیا جاہے؟'' اس نے اس باربد لے ہوئے کیج میں کہا تھا۔

'' مال بيرتو ہے، خيرآج جو محل موا، دوسراس ا بفاتیہ تھا اس میں کسی تسم کی کوئی منعوبہ یبندی کا وحل شرقعاً. " وه صفالي ونيينة والفي اعداز من بولا

" مجھے ب<u>ہا ہے حی</u>در، میں خود تمہیں وہاں د<del>ہ</del> كرشا كذره كئ مي اور پيرجس طرح بخت تمهاري ميز تک کيا، جھے تو فکرلگ کئ مي که بيرآ خز ہو کيا رہا ہے، خبریت رہی،علشبہ مجھے نارامن کی مجھے، اس نے کوئی ہات بھی جیس کی مجھ سے یہ وہ ا دريافت كردى مى ..

"تم موج بمي نبيل سكن بيل است كس طري روکا تھا، مہیں یا تو ہے اس کا، ووسنی بے ساخھ یوئی ہے، شایداد حرجی علینہ آئی کہہ کر کلے پڑئی تمہارے، دو تو میں نے ای وقت اسے ٹیکسٹ کیا کہتم نے علینہ کو اجبی سمجھ کر ملنا، یاتی ہات مہیں کھر جا کر مجماؤں گا۔'' وہ ہنتے ہوئے بتا

رہے ہتھے۔ ''محیح کیا، اب بخت کے دماغ میں ہے

حمهیں کیے لکالوں؟" وہ چردی کی ۔ وو تیموں جیلسی ہورہی ہو؟" حیدر نے ہنس

''مہت، اس کے دماغ میں میرے علاوہ کوئی اور آئے جی تو کیوں؟" وہ دحوس سے بولی

اس بات سے بے خبر، کہ شاہ بخت جس طرح فيجيآيا تفااي طرح دالي اوير چلا كميا تعا..

حبااوراسيدي كهاني كابيا نفتيام بزاخوش نما لگتاہے کہ اب دونوں میں چونکہ سب تھیک ہو چکا تمااور جَبَدووسُ وابني بني مان چکا تعاليے جن وبے چکا تھا، حبا کے ساتھ بھی اس کی فلط جی حتم

ہوچی ہی۔ اوراب منطقی طور بران کی کہانی کا انجام یکی اور اب منطقی طور بران کی کہانی کا انجام یکی بناتها كمرف أيك مطراك كريات حتم بوسلى عى-And they became live

محرافسوس کی بات تو بیمی که به حقیقی زعرگی

می، یہاں ایبا انجام ای آسانی سے کہاں ہوتا ہے اور جبکہ کمانی اس قدر حلم وستم سے كبريز أور ون مين شوير مستل مو-

بظاہراب وہ دوتوں نارل زعرکی کی طرف آ مجے تھے، مر اگر اب سب پھواتی آسال سے نارض موسكتا تو يقيينا سائيكا لوجست اور سائيكا ٹرسٹ کی ضرورت ہی نہ برالی سب ایسے عالمی خوشی رہنے لکتے ، مرکبس۔

" كَمَالْ الْجِي إِنَّى بِ-" آئے والے محددوں میں ہی اسید کوا عداز و

ہو گیا تھا کہ وہ شنیل کے حوالے سے کسی میم کے عدم تحفظ كاشكارند مى بلكه بهت خوش ومطمئن مى-بان وه اسيخ آب كو الحركسي طرح مطمئن

نہ تھی، جب مجی بھی اسید نے اسے حقوق وفرائض کی ادا نیکی کے لئے ماس بلایا ، اذیت کے سوا میچھ

وواس سے ڈرتی تھی ، گذشتہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اے اب جی اہیں اعدے کی لكما تماكه وواس مرف اذبت ولين كے لئے على ياس بلاسكما تعام التروه رون لك جاتى ادر اس کے آنسواسید کو جیسے کھنٹوں کے بل کراتے ہے، وہ بے کی ہے مرتے والا ہوجاتا۔

ڈاکٹر حیدر کے ماتھ کیے گئے مادے سیشنر میں اس کی ڈسکشن حیا کے حوالے سے بی

دوسراسب سے بڑا عدم تحفظ بدتھا کہاں کے نزدیک اسد کے لئے سب ہے اہم چڑال كى تعليم مى جس كے لئے وہ ابتدائي سالوں سے مى سخت محنت كرتا آيا تفاء مكراس حادثاني شادي کے متبعے میں جہاں حیا کی تعلیم جھوٹی تھی وہیں اس كاطرز زندكي بمي بري طرح متاثر بهوا تعا، جس كا اثراس کی تفسیات پر بہت گہرا پڑا تھا۔

ای نے تعلیم کود حمن مجدلیا واسے لکنے لگا کہ چونکہ وہ تعلیم حاصل کر کے باشعور اور پوئڈ ہوئی می اورای وجہے اس نے وہ انتہائی قدم اٹھالیا

لويقينا اب تورشنق كوتعليم ولانے كا مطلب تما ایک اور حبا پیدا کرنا جو که وه کسی صورت میس

نہ جائے ای طرح کے کتنے خیالات اس کے اعدد میں رہے تھے، جا دسیال میں جس طرح اس کی زعر کی گھرے کا ڈیدنی می اے واپس اس لیول تک آئے میں کم از کم جارسال تو لکنے ہی تع ادراسيد تحك كيا ، وه انتا تحك كيا كدايك دن حاكاماته يوكردون لا-

''یس تھک گیا ہوں دیا، جھ سے مزید سہا ہیں جاتا، بیس تھک گیا ہوں دیا، جھ سے مزید سہا ہیں جاتا، بیس تہیں ہوتا ہے اس طرح نہیں و کیے سکتا، تم شکیک کیوں نہیں ہوتا جا ہیں، پلیز خود کو بدلو، بیس مغیر کی مار کھاتے کھاتے تھک گیا ہوں، تم شکیک ہوجاؤ تاں بتم کچھ برتی کیوں نہیں ہو، انتا چپ نہ کوئی چیز ٹوٹی تھی، ووسوچنے کی وہ کس تدر طالم تھی ہواسید کے اعراز گھالم تھی ہواسید کے اعراز گھالم تھی ہائی نے اسید کے جواسید کے اور سکرائی۔

W

W

W

"میں بانکل ٹھیک ہوں۔" اس قدر جری مسکراہٹ، اسید کا دل سینے لگا، مکروواسے چھے نہ کہرسکا۔

اس کے بعداس نے ڈاکٹر حیدر کو کہا تھا کہ وہ حیا کے ساتھ سٹینز کرے، اس کے دماغ میں کیا عجیب کرہ لگ کی تھی کہ وہ کہتی تھی وہ کسی مورت نورشنق کوسکول ایڈ میشن نہیں ولائے گی، سس قدر خونناک ہات تھی۔

وہ بیسے پاکل ہوئے کو تھا، کس قدر مشکل سے وہ اسے مناسکا تھا کہ وہ اسے کا نوش اسکول لے جائے اس کی تعدید کے لیے اس کی معنت شمر بارتھ ہرائی گئی تھی کہ وہ مان بھی گئی۔

ادر پھر وہ دن جب اسے حیا کے ایک پڑنٹ کی اطلاع دی گئی، اسے سب پچھ ریت کی مانگد اسپنے ہاتھوں سے لکا ہوا محسوں ہوا تھا، اس نے اسلام آباد فون کر دیا تھا۔

اسلام ابادیون سرویا تھا۔ تیمور اور مربینہ کے قدموں تلے ہے آیک بار پھر زمین لکل کی تھی ، اب تو کہیں چا کر انہوں ئے ایئے بچوں کی تمل خوشی دیکھنا تھیب ہوئے والی تھی کہ اس حادثے نے تیمور کی و نیا اعد میر کر وی تھی ، مربید اسلام آبادیت لا ہور تک کے سفر میں مسلسل روتی ہوئی آئی تھیں ، انہیں ای وقت کوئی قلائمے دستیاب شہوکی تھی ، انگی قلائمہ تین

تمنٹوں بعد کی تمی تمور کا خوف اور پریشائی سے برا حال تھا، وہ کسی صورت انظار کرنے کے موڈ میں شہوں نے ای وقت گاڑی نکلوائی میں نہ ہے ، انہوں نے ای وقت گاڑی نکلوائی تھی ، مرینہ نے آئیں ڈرائیونگ سے روکا تھا، ان کی حالت نہیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے جبی انہوں نے ڈرائیورکوماتھ لے لیا تھا۔
مارا راستہ انہوں نے کہیں بھی رک کر کسی مارا راستہ انہوں نے کہیں بھی رک کر کسی بینے این تی اسٹیشن پراسٹے نہ کیا تھا کہیں بھی رک کر کسی این تی اسٹیشن پراسٹے نہ کیا تھا کہیں بھی رک کر کسی این تی اسٹیشن پراسٹے نہ کیا تھا کہیں بھی رک کر کسی این تی اسٹیشن پراسٹے نہ کیا تھا کہیں بھی رک کے اندر برائیوٹ ہا سیال

جہاں پرزندگی کے دوسلے مسارہوتے ہیں جہاں پر حرف کملی بھی ہوئمی ہے کارلگتا ہے دعاؤں کے پرتدے راستوں سے لوٹ جاتے

جہاں برتلیوں کے پرجمی رگوں سے کر جاتیں جہاں پر گیت سادے فاختا ؤں کے بھر جاتیں سمی وہ عالم جرت، دشت بدگمانی ہے جہاں دل کی حو بلی میں وفایر بادر ہتی ہے پیش کے باب میں ساری فضا نا شادر ہتی ہے بیاں ڈینوں پہ کوئی خوشحائی جمانہیں سکتی

محبت بن کے اس در پیسوالی آئیس سکتی

دو آفس میں تھا، پریشان اور اکتایا ہوا، ہر
چیز سے نالال، کیا سے تھا کیا جموث، اسے فی
الحال کچر بھی معلوم نہ تھا اور بغیر کسی مضبوط جوت
کے دوعلینہ سے کسی تھی کہ وہ اس متعلق بچھالٹا
مید ها سوچ بھی نہ سکتا تھا، ضروری نہیں تھا کہ جو
اسید ها سوچ بھی نہ سکتا تھا، ضروری نہیں تھا کہ جو
اس نے سنا تھا وہ درست ہوتا، بعض اوقات
آکھوں دیکھی اور کا ٹول ٹی یاست بھی غلط ہو جاتی
آپھوں دیکھی اور کا ٹول ٹی یاست بھی غلط ہو جاتی

اس نے ساری فائلز اور لیپ ٹاپ ویے

ی کملا چیوڑا اور اٹھ کر شائے لگا، علیہ بھین سے
لے کراب تک کملی کتاب کی مانداس کے سامنے
مقی، اس کی ماری اسکولٹ اور پھر کائی کی
اسٹڈی کر لڑ کے ساتھ ہی تھی، کو ایجو کیشن ہے اس
کا دور کا واسط بھی نہ تھا، یو نیورشی ابھی وہ گئی نہ
میں، کڑنز ان کے استے قریق کوئی شے دیس جن
سے بھی اس کا میل جول ہو یا تا اور ایک گھر میں
ر جے ہوئے شاہ بخت کو اچھی طرح اندا وہ تھا کہ
وہ اپنی بولڈ قطعی نہ تھی کہ کسی لڑ کے سے یوں اس کی
دھاتی بولڈ قطعی نہ تھی کہ کسی لڑ کے سے یوں اس کی

اس کی چگر آگر رمد ہوتی تو اسے کوئی فرق نہ پڑتا، بات بیزیس تھی کہ دوٹوں کے طراجوں اور رمد کڑن، بات بیمی کہ دوٹوں کے طراجوں میں زمین آسان کا فرق تھا، وہ بیر چر رمد سے امید کرسکیا تھا محر علینہ سے کی طور بیں۔

اے بیراعتراض ندتھا کہ بیر کیوں تھا؟ بلکہ وہ جیران تھا کہ بیہ وکیے گیا؟

وہ میں کا حدیث میں ہے تو آخر ان دونوں کا تمیل جول کہیں سے تو شروع ہوا ہی تھا اور اسے وہ سٹارٹنگ بوائف ہی نہل رہا تھا اور جس طرح کی علینہ کی شخصیت تھی اس صورت میں بیرساری صورت حال اور بھی وجید واور تخیلگ بنتی جارتی تھی ۔

شاہ بخت کو معلوم تھا کہ علینہ کے پاس مو اکل میں تھا، انٹرنیٹ بوز کرنا اسے آتا ہی نہ تھا، قیس بک آئی ڈی تو دور کی بات تھی۔ اسی طرح اس کو باہر کموشنے بھرنے کا بھی کوئی خاص شوق نہ تھا، اکثر ان کی دی گی ٹریشیس میں وہ شال نہیں ہوتی تھی۔

حلقہ آحباب اس کا اس قدر محدود تھا کہ سے تو قع کرنا بے مدفعنول تھا کہ وہ اس کے دوستوں میں شامل ہوسکتا تھا۔

اس فون کال کے الفاظ شاہ بخت کے دماغ میں بیٹے ہوئے تھے وہ مجول نہیں یا رہا تھا کہ جو ہرا تھاوہ کیا تھا؟ علینہ کے بے تکلفا شاہجہ بتا تا تھا کہ وو گفتگو ملینہ کے بے تکلفا شاہجہ بتا تا تھا کہ وو گفتگو میں اجنبی سے نہیں کر رہتی تھی، شہتی مہلی وفعہ کر

W

C

محمر محروه كياسمجي؟ كس طرح سي سمجه كه وه دونول كيال ملے شع؟ كيد اس تك ب تكلف موئ شع ايك دوسرے سے كيد جائے شغ ايك دوسرے كو؟ سوال درسوال نے اس ياكل كيا ہوا تعالى

تہلے اس نے سوچا کہ اسے وقار کو بتانا چاہیے پھراس نے سر جھنگ دیا، یہ خالفتا ان دوٹوں کا معاملہ تھا، ان کا ذاتی معاملہ، ان کے درمیان یقینا کسی ادر کوئیس آٹا چاہیے تھا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ بورے معالمے سے دہ خود آگاہ نہ تھا دہ تو علیہ یہ حق رکھتا تھا اس گاشو ہر تھا اور یہ دہ بھی ہوئے ہیں دیا جا ہتا تھا۔ اور یہ دہ بھی ہوئے ہیں دیا جا ہتا تھا۔

اسے علینہ کا مان اس کا وقار اور عرت نفس پہکوئی جملہ کسی صورت منظور نہ تھا۔ پہرک جملہ کسی مرواشت کا اس قدر کڑ اامتحان تھا

کے شاہ بخت منبط کی آخری حدکو چھور ہا تھا، علینہ سے کسی فتم کی بات یو چھنا سراسراس کی تذکیل کے متر اوف تھا، وہ اس پر کے متر اوف تھا، وہ لامحالہ یہی جھتی کہ وہ اس پر شک کررہا تھا اور اس بات کی بھنگ بھی تھر شک کے میں کو رہ جاتی تو کیا تما شاگلیا؟

اسے سوچ کری جمرجمری آئی، وہ دونوں اس قدر خوش تھے کہ بہت سے سوالات اور تبری خود بخو دشنڑے پڑ گئے تھے اب اگران کا معمولی ساہمی کوئی کلیش سامنے آتا تو بہت بڑی قیامت آنی تھی خاص طور مررمشہ جو کہ ابھی تک

2014 500

"من تم ارا باپ مول طلال<sup>"</sup> د ممروه رہے ہیں دے گا۔'' ورا المرابع الم المست. "اس كا فيصله صرف مين كرسكما مول وه وو محی سے نسا اور بیڈید دراز ہو گیا وہ خاموتی سے اسے و بلھتے رہے پھراٹھ کراس کے "' آپ محی توای کے ساتھ رہے ہیں۔" قریب حلےآئے ، جمک کراس کی پیشائی یہ نوسہ ''غلط بات مت کرو، وہ میرے ساتھ رہتا ديا اورسيد مع بوتي-" تم نے تعید کہا، میری تسمت کہ میں تمارا «مبرحال شرفبين روسكتا<u>-"</u> باب مول ميري خون ش حمياري محبت شامل ہے، میں تمہاری فلر کے بغیررہ ہی جیس سکتا، وعا "بردی محقری ہے، جہاں وہ رہے گا وہال ہے خدامہیں راہ راست م لائے اور بہت من طعی جیس روسکتا۔" آسانیاں دے۔ وہ کہ کر قاموی سے باہر نکل " مجھے کس بات س سراہے؟" "مرا؟ جيس اس ش سرا داني تو كوني بات طلال بہت وریک ای طرح بے حس و حرکت حیت کودیکماریا، پھراس کی آنکھے ایک آنو ٹکا اور اس کے بالوں میں جذب ہو کیا، "مساری زعری آب کے ساتھ جس رہا، عرض دراژیزی ی ۔ اب کیسے رہول گا؟" " مي توش عابها مون ساري زندي تيس اہے جس نے بی لکھا تھا رباب توربو كه ليج يرف بوجاتين و دخیوں روسکتا۔" تو پھر تھملائیں کرتے " تؤ بمرياكتان كيول آئے تھے؟" برندے ڈرکے اڑجا تیں "اپاحمه ليتے" تو پر او تائیں کرتے "كيامطلب؟" اے میں نے تن کھاتھا " آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی محبت و ليقين انكه جائة توشايد شفقت میں ہے آب کے وقت میں سے اپنا حصہ بعي واپس جيس آيا لينية يا تعاص ، تمر مجمع حمد بهت جلدل كياء ال بيواؤل كاكوني طوفال ک شکل میں۔" اس نے اپنے کولی تھے ہازو کی مجمى بإرش تبيس لاتا مرف اشاره كرتے ہوئے كيا تھا۔ اے میں نے بی لکماندا " وو مرف ایک جمکزا تما ادر چیجیس مگر ول ثوث جائے اک بار اس كا مطلب بياوجيس كدساري زعركي اس يات کے بیچے لگادی جائے۔" سنق اس کے بازوؤں میں می اور وہ و مجمعے مسی سم کی یقین وہائی یا وضاحت کویں خاموتی سے کھڑک کے بارد مکورہا تھا،حبالیمث 2014 (165)

موبائل كان كولكاليا تما، دومرى طرف شاه بخت "تم زعره مو؟ إفسول موا؟" بخت ت جيوشنے ي ج ماني كي مي۔ و 'بس اس بار بھی بھے گیا ہوں <sup>ب</sup>تم بتاؤ کیا*ل* مِل سكتے ہو؟" اس نے تظر انداز كركے برے سكون سے كہا تھا۔. "جہاں تم کہوں سکتے ہیں، اس میں کیا متلہے؟"اس نے کیا۔ "وقو تعیک ہے ایک مھنٹے بعد میں تہارا انظار کروں کا کے ایف کی آجایا۔ "اس نے کہ کرفون بند کر دیا ، صدیق خاموی سے اسے دیکھ "كولى دوست تعا؟" " بان جي ، دوست تھا۔" "تم رك جادُ نال طلال" "من کے گئے؟" " <u>غرب ل</u>ے۔" «دخبیں رک سکتا۔"' ''آپ کومیری ضرورت میں ہے۔' "م يد ليے كه سكتے مو؟" "جھے ہاہے۔ "غلطسوي بتماري" "م مرے ہے ہو۔" « 'تَبِينَ ، ثِنَ آبِ كَا مِينَا تَبِينَ مِن آبِ كَا مِينَا تَبِينَ مِن السِينَ الْمِن الْمِينَا مِن « نفنول ما تین مت کرد ـ " "آپ كا بينا مرف وه ب جوآب ك " تم بحق ساتحدره سكتے ہو۔"

اس بات کوہشم کرنے میں ناکام تھی، مر چروہ کیاں جائے؟ اس کے سر میں وروشروع ہو کیا اس کے باس ایما کوئی بھی جیس تھا جس ے وہ بات شیئر کر کے مجدسوج یا تا، وہ بے بی سے مرخ کررہ کیا، کوئی رستہ بھائی شدوے رہا مدلق احرفے اسے دیکھا اور بہت دیر تك خاموش رہے، شايدان كے پاس الفاظ حتم مو آج طلال والس جار ما تعاواس كي آعمول میں ایک بے کنارسر دمہری تھیرنی تھی اور چیرہ پھر وہ شایداب انہیں بھی شہلنا، اس ونیا کے بجوم میں ان کے ول کا ظرا ان کا دایاں بازوشاید بمیشہ بمیشد کے گئے کموجائے والا تعا، وہ اس رو کنا جاہے تھے مرآ گاہ تھے کہ وہ بھی جیس رکے م جبي بالكل خاموش منع ، طلال معي حيب تعامل اے میتال سے ڈسیارج کر دیا گیا تھا اوراس كے بعد وہ اسم مول كروم من على تما، جهال یا کتان آنے کے بعداس کا نمیشہ قیام ہوتا تھا ہے آج ياياات وجن ملفة كن تع-الأدم محك تو بوتال؟" انبول تے ب قراری سے یو جھاتھا۔ " بيس بالكل مميك بيول " وومويائل يكال كركوني تمبر ملائه لكاءوه خاموتي سياسي ديلمت 'وہاں جا کرا کیلے رہو ہے؟'' وہ فکر مند " ظاہر ہے اکیلا تی رہوں گا، جیسے بمیشہ ے رہا ہول ۔ وہ کی سے بولا تھاء اس نے

W

W

W

2014 مولاي 164

W

W

محى اس كے كند عے، وائي ٹانگ اور باتھ ير شديد چوش آن سي -وہ ہوش میں آئی تھی مراے درداس تدر تھا کہ وہ تڑ ہے لگ گئی جس کی بناء پراسے ٹرینکولائز وے کر سلا دیا گیا تھا ، اسیدان کے یاس بی تھا ، مرينه اور تيوربس وتنجنه والمطيخة اوروه سائن يرين اس زنده لاش كى سى كركى كود مكيدر با تعاء بال كيول كدوه سارى زيدكى اسے سي كاسيق يرُ ها تاريا تما، عمراس كاليناعمل جهونا لكلا تما، بإل ول سے اس کی حالت یہ کر متا مر بظاہر يقربنار بالقاء بال وه لم ظرف تعا وواس کی سی معلقی کونظرا نداز نه کرسکا تفاادر یا وجود اس کہ وہ اسے ساری زندگی اعلی ظرفی کا سبق يزها تار باتفا\_ ہاں وہ اس کی امیدوں یہ بورا شاتر سکا تھا، بلداس نے تو حیا کے سارے خواب کوڑے کا ڈ میر بنادیے تھے۔ برامسلسل کی ممنوں سے موج رہا تھا، کہیں نه کہیں عظمی اس کی بھی تھی ، وہ مملِ طور پرخود کواس

W

W

W

سارے معاملے میں بے تصور تطعی قرار شرویے ا

اس کا دل جاہ پرہا تھا کہ وہ سکریٹ ہیئے عمر شعق اس کی کود میں می جمعی وہ ایسا کرنے سے

چراں نے تیمور اور مریند کو اپنی طرف آتے ویکھا، مرینہاس کے ساتھ لگ کرروئے لليس، تموري چيني سے تعشے کے دروازے کے یار و مکھتے رہے جہال پنیوں میں کنٹی وہ پڑی

مریندنے معن کواس سے لے لیا، وہ تھکا سا ا 166 مولاي 2014

ریج یہ بدائد کیا، کچھ در بعد تموراس کے برابران بیضے، اس نے محسوں کیا تمرای طرح بیٹما رہ تیمورنے محتمیوں ہے اس کا جائز ہ لیا؛ وہ مضبور توانا تها، بإوقارتها اوراس وفت يخت تملين اورد في

نظراً تا تفا۔ ''اسید مصطفیٰ'' اِس نام کے ساتھ ساری زندگی اِن کی نہیں بن تھیء وہ مجھی خوش نہیں ہو سکے، نہ جمعی اس کو کوئی رعایت وے سکے، یاد جود اس کے کہ وہ ان کی بٹی کا شوہر بن گیا ، اتدر جب د و دونول ل كر چرے رہے ليے تب بحى وہ خوش

لبعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں و نیاش جو کسی حال میں خوش جیس ہوتے ،خواہ انہیں ساری خوشیاں جھولی مجرکے ل جاتئیں۔

اتہوں نے بھی بھی اسید سے ل کر کوئی تلط جہی دور ہیں کی تھی، نہ بن اے اس قائل سمجما تھا مجمی کہ ان ووتوں کی میں انڈر اسٹینڈنگ ہن يالى ادراب ده بالكل چيد تھے۔

"وه تحيك تو بو جائے كى نا؟" انہوں \_ خدشول سے کبریز آواز میں یو حصاتھا۔

"انشاءالله"اس في الميديكا "موا كيا تفا؟" مرينداس كي داني جانب کر بدیشہ کنیں، آپ ایول تھا کہ وہ دونوں اس کے ارد کرد موجود تھے اور ورمیان میں اسید، اے محسول ہوا کہ وہ ایک مضبوط حصار میں آجمیا ہو۔ '' نور کا ایڈمیشن کروائے جار ہی تھی۔'' اس

نے بچھتاؤں ہے مجری آواز میں کہا۔ ''میں آئس میں تھا جب کال آئی مجھے **کہ** اں کا ایمیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر تب سے بھی موں، ڈاکٹر کہتا ہے زخم کیرے ہیں، میں نے کیا مال بھے یا ہے زخم بہت کمرے ہیں، وہ اگ کمزوراور نازک ہے کہاہے ہمیشہ کمرے زخم عل

آتے،خواوانسانول سے آئیں یا حادثول سے۔ دوسرخ آلموں کے ساتھ بول رہا تھا، تیمور کے ل کو مجمد ہوا تھا۔

"وو مُعيك بو جائے كى، جھے يورا يقين ے۔ ' انہوں نے کہااور اسید کا چیرہ عجیب سا ہو كيا، جي آج سالول بعداس كاصبط توث كياء اس کا رنگ زرد پڑا اور پھروہ بے ساختہ تیمور کے محلے لگ کیا۔

دوبس کریں یا یا، میری برداشت ختم ہو پیکی ہے، میری سزاحم کرویں یایا۔ وہ شدت سے بيتى مولى آواز من بول رباتها، تيورسششدرره

"اسيدا كيا موكميا ہے؟" انبول نے اس كا

وترببت برا ہو گیا ہے بایا، میرے ہاتھول ہے مب کچھال کمیا ہے، میرے ساتھ سے کمیا ہو كيا؟ وه مجه سے اتا باركرنى بے كماك سے زیادہ سار بھے کون جی مہیں کرسکتا، اگراہے کچھ ہو کیا تو میں کیے رجول گا؟ میری انا برست اور ب وهرم مخصیت کو صرف وه برداشت کرسکتی ے، جیسے اس نے میرا احساس کیا، میرا خیال ركفاء ويسے اور كونى جيس ركھ سكتاء من ..... ميرا غرور کس طرح اس جز کو برداشت کریں کے کدوہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے ، میں تو بانکل مجی اجھا ميں ہوں يايا، ديليس يا اجمى بھي صرف اينا بي سوچ رہا ہوں، کس قدر خود غرض ہون میں، مر آپ کو یتا ہے مجھے خود عرض بنائے میں سراسراس

کا اتھ ہے یا یا۔'' ''ان ..... من ٹھیک کہ رہا ہوں، ای نے بنایا ہے بھے ایسا، میں تھا کیا؟ کچھ می بیس ، ایک عام اور معمولی انسان ہی تھا ناء اس کی بدسمتی کبوہ مجھ سے بہت ی امیدیں لگا بیقی اور میری بدیخی

که بین اس کی امیدول بیه بور شاتر سکا، بین کس قدر دوغلا انسان تابت موا نا؟ ش تے ساری زند کی جوسبق اسے دیتے آخر میں خودان سے منکر ہو کیا، اس نے جو خاکہ مرا بنایا تھا میں نے اسے انمال سے اس میں سیاہ رنگ بجر دیا، وہ مجھے عابتی رہی اور میں اس کوغلط سمحتنا رہا، وہ بجھے ول کی مند پر دلوتا بنا کر بوجی رہی اور میں تج مج کے پھر کے جسم میں تبدیل ہو کیا، ماں مجھے با ب ایاد من فراس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے اس کے سارے خوابوں کومٹی کا ڈھیرینا ویا، مراب اس تے جھے اتنا اپنا عادی بنالیاہے، إتنامر ج ماليا ب كرمن اس كيفيره بي بين سكياء ميں اتنى اقريت ميس سهد سكتا ، بال ميں بول خود غرض ، کیول شہول ٹیل خود غرض جھے اس کے علاوہ اور کون پیار کرتا ہے؟ آپ سے تو ماما كرتى بي، حما ي آب دونول كرت بيل، جمه

ہے تو صرف حما کرتی ہے تا مایا۔

W

W

W

a

O

S

t

C

" مجھے سے اگر وہ کھوگئی تو میں کیا کروں گا، كدهر جاؤل كا؟ آب بھي تو بس اس سے بيار كرتے ميں جھ ہے ميں كرتے، كيا تھا اكر آپ مجھے ہے تھوڑا سا بیار کر لیتے ،میرے ماتھے یہ بوسہ ویتے ، مجھے پیدیفین و ہالی کراتے کہ میں میم میں ہوں، مجھے پیلی دیتے کہ آپ میراسا ئبان ہیں، مِن تَبَالَهِين ، تب شايد مِن جَي اتنا پيار كونه ترستا، حيا كي توجه كي اتني ضرورت شد مولى تجھے، بال ميس جانتا ہوں بدآپ کا فرض میں تھا، ندی میراحق کہ آپ بیرسب کرتے مگر انبانیت کے بالطے من تو بہت و کو کرنا ہے انسان، آپ بھے سیم اور لاوارث مجه كري سريه باته ركه دية عرآب نے اپیا کچھ نہ کیا اور میں خود میں سمنتا سمنتا اتی محروميوں كواندر دباتا كب ال طرح كا ہو كيا جھے

2014 - 167

ياق شطار

لیب ناپ رہے وکر معروف تھے، وہ ملکے سے ''میرے اثر بھی احساس کنٹری کے جھکڑ دروازه بجا کراندرآ گئی، وه چونک کراس کی طرف <u> حلتے تھے جب مجھے آ</u>پ تینوں ایک پرفیکٹ میملی في تصوير كلية سف اور ميري جكه وبال المين ميس متوجه الالتئة تتحال '' آؤ ستارا'' انہول نے کہا، وہ اعدر لکی تھی، میں آپ کی ہیں مملی کے سین سے اتنا وور جلا کیا کہ جھے کوئی واپس عی ندلا سے اور کوئی "وو من نے آب سے کھ یو چھنا تھا۔" وہ مجھے والی لاتا مجی کیوں؟ آپ تنوں ایک دوس بے کے ساتھ خوش تھے، میری مفرورت آپ مجر جحک کر ہوتی۔ " جی بیٹا پوچھو۔" وومسکرائے۔ كونبس محى اورا كرحبا كومي توبيه ميثله من بميشه آب " طلال كيما ہے؟" كوتنك كرتا رباءآب كوساري زعدكي بيفلط بحي ريي "وو تعیک ہے۔" انہوں نے اشردی ہے كرش في است ورغلايا، اسي آب كے خلاف كيا مر خدا كواه ب كهش في محى أس يراسيق کہا،ستارائے پڑے تحورے ان کا جیرہ ویکھا۔ '' كدهربوه؟ محريس آئے گا؟'' جیں سکمایا، بھی آپ کے خلاف جیس کیا میں نے بھی اینے انقام اپنی محرومیاں اس کے سرمیس "وووالس جارباي؟" تھویاں بھی اے تصور وارجیس تھیرایا مراس کے '' والپسء کہاں؟'' وہ حیران ہوٹی۔ باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیاء میں اے کیے واپس لاؤں؟ کدھرے لاؤں؟ کیے "وه يهال بيس رهي كا؟" مناؤں اسے؟ میں نے کہاں جاتا ہے اس کے "منتیل دو د بیل رہتاہے۔" ''اده ..... مِن جَي ، وه تعيك بهو كرا دهر آئے "جاتے ہوئے ل کرجائے گا؟" " كيا ہو كيا ہے ستارا آپ كو، بيٹا خود سوجو، جَنِيا خُونَاك جَمَّرُ الوقل اورطلال مِن مو جِكاب وہ میں جمل میال جمیں آئے گا، بنا چکا ہے وہ مجھے۔"وو تھے ہوئے انداز میں کہ رہے تھے۔ '' آپ ل چکے ہیں؟'' وہ ادر جیران ہوئی۔'

ستارائے یا یا کو دیکھا جو کہ اینے سامنے

د منرور کیوں نہیں بیٹا ، آپ چلی جاؤ ، میں اسے نون کر دیتا ہول، وہ ہول بن ہے آب ہے ل لے گا۔"اس بارائیس قدرے خوتی ہولی گا، ان كى مېوخودر شتے كو بہتر بنانا جا ہى كى -"من كسي حاول ماما؟"

" ڈرائور کے ساتھ جی جاتا اور دالی جی ای کے ساتھ آ جا تا کوئی مستلہ بیں ہوگا۔" انہوں نے کہا، ووسر ہلا کر باہر تکل کی۔

مدیق موبائل تکال کرطلال کا تمبر طائے ملکے، وو اس بات سے بے خبر تھے کہ سمارا کا رشتوں کو دوبارہ ہے استوار کرنے کے موڈ میں شہ تقى، بلكه وولو إس جكسايزل كوحل كرنا جاجي هي جس کے کم شدہ الڑے اے ل میں یا رہے تھے، مراب طلال اس کے خیال بس اس کی کافی مرد

وہ جلدی جلدی تار ہوئے چلی می اس بات سے بے خبر کہ وہ ایل زیمر کی کا سب سے خوناک قدم المانے جاری می جس کا اثر اس کی آتے والی زندگی میں بے حد برا بڑتے والا

طلال نے کال کرکے اسے اپنے روم میں بى بلاليا تماء شاو بخت آيا توطلال باتھ لينے ميں معروف تحاء وه بيزيريم دراز بوكر محرت سویے لگا، طلال کی کال بیدوہ ای وقت ہما گا آیا تفاكيون است خود مي دلى يريشاني مي كدوه اس كى شادی پد کول ندآیا تھا، دوسرے اسے جو بھی س ربی تھی کہ وہ کس سے ڈسلس کرے علینہ والا مئلہ اب اے طلال ک مورت ایک کندمال ميا تفاء اے اینا مقارس كرنے كا موقع مل جائے گا، پھر شایہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ

| معجمه ومر بعد طلال شاور لے کرآ حمیاء اس                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئے شرث نہیں پہنی تھی اور اس کے کندھے پر لگی<br>وہ بوی سی بینڈ تابع شاہ بخت چونک کرسید جا ہوا۔ |
| "معصب کیا ہوا ہے جہیں؟" وہ تیزی سے<br>اٹھ کراس کے قریب آگیا۔                                  |
| DAMMAMAMA<br>DAMMAMAMA                                                                        |

W

W

W

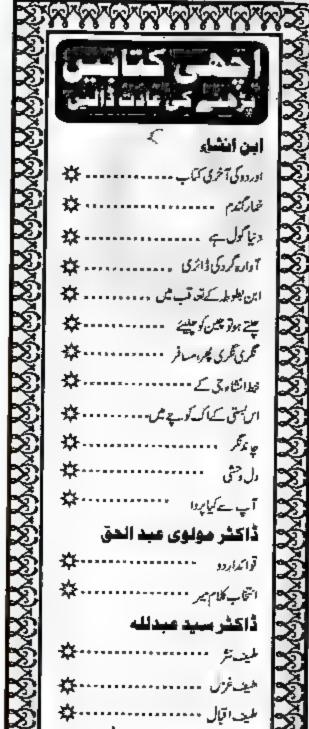

وو۔" انہوں نے محضرا کہا۔

"كياوه إسبطل ہے ڈسجارے ہو چكاہے؟"

"بال وه اين مول من ب جهال اس كا

"اوہ میں بھی اس سے ملنا حامتی ہول

قیام ہے، میں ال چکا ہول اس، اب تھیک ہے

لاهوراكيدمي

ون: 3710797 (371690) 3710797

چوک اور دو با زار لا ہور

بغیر؟ میرا کیا ہوگا، تین سال ہوئے والے ہیں ہم دونوں کو ساتھ، مگر آج تک ای طرح ایک دوسرے کے دور ہیں، کوئی بھی چر ہمیں قریب نہیں لا کی، میں تھک کیا ہوں، میراول جا ہتاہے

خود سی کر لول، محر سوچها مول میرے بعد ال وونوں کا کیا ہے گا، میں کدهم جاؤں، کس بے بھیک مانگوں اس کی زندگی کی ،سیب غلط ہو کمیا یا یا، مي مي تعب تبين ريا-" وه من من آواز ش رو

رہا تھا، آج سارے اعتراف ہو کئے تھے، آج ساری غلط فہیاں وحل کی تعین ، آج سارے غبار

حیث کئے تھے، تیمور اب واقعی پوڑھے ہو گئے

ہے، ووات مینے سے لگا کر خود بھی رو پڑے

W

W

W

پرای نگ کاڈائر یکٹ اور رنڈ ایوم ایل لنگ ﴿ وَاوَ مُلُودٌ مَلَكِ مِنْ مِهِ إِلَى مَلِكَ كَا مِر مُثْ بِرَابِولِهِ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور ایٹھے پرنٹ کے

👉 مشہور مستنین کا گت کی مکمس بنج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان پر اؤسنگ 🧇 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 يائى كوالشى في ڈى ايق قا تلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ مېرىم كو لتى، نار ل كوالتى، كمېر يېڭ كوالتى الأمظير كليم اور 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمائے کے لئے شریک مہیں کیا جاتا

واحدویب سائد بهان بر كماب تورنث سے محى ۋاؤ كوۋى ماسكىب الأنكوري العديوسك يرتبره ضروركري 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ تگ کے بئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو وبیب سائٹ کا لنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





ے۔ وو کتے ہوئے پھرے لیٹ کیا، پھر جسے است وتحديا دآيا۔ "ارے تم لو انجود مور شاور کول لیاتم

"ا چرف مول، بے وقوف میں، زخم کو یانی سے بچا کردکھا تھا۔ طلال شرث مین کراس مے ياس بى بىيە كىيا\_

"اب مجھے مجھ آئی ہے تم میری شادی میں كول المن آئے " بخت نے موج اعداز ش

" بچھے خود بہت دکھ ہوا تھا یار بمہیں پاہے میں آنا جا ہتا تھا۔' طلال کو پھرافسرد کی نے آن کھیرا، ای ونت آل کا فون بجنے لگا، اس لے دیکھایایا تھے، اس نے کال ریبوکر لی ، وہ اسے بتا رہے تھے کیستارا اس سے ملنا جا ہی ہے، اس ے ماتھے بیشکن آگئ، اس نے انکار توجیس کیا، عرول میں وہ موج رہا تھا کہ آخر الی کون می بات می جس کی وجہ سے انہوں ائے اس سے ملنا جا ہا اور کیا کوفل بے خبر تھا، اس نے فون بند کیا اور بخت کی طرف متوجه ہو کمیا۔

کھراہے بھی بتایا کہ کوئی خاتون <u>ملنے</u> آ رہی

"مم سے کون ملنے آ رہا ہے اور وہ بھی لڑ کی؟'' بخت نے اے کھورا۔

" البحي چل جائے گا بتا۔ ' طلال نے پٹالا۔ وہ دونوں جائے فی رہے بتھے جب منتی س دستک ہونی بخت نے بی اٹھ کر دروازہ کھولا اور جران روكيا\_

'' آپ يهال؟'' اس نے ستارا كو و كھے كر

(ياقى آئنده)

'' یہ کیا ہے؟'' اس نے بینڈ تنج کو چھوا، چبرے سے پر بیٹانی فیک رہی ہی۔

W

W

W

"بتا دون گا، جلدی کیا ہے؟" طلال نے ال کے کندھوں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

بختت نے غور سے اس کا چیرہ ویکھا، زردی ائِل چہرہ، یقیبنا کمزوری کے سبب تھا اور اس کی أللمول من بلكي سوجن مي -

د من کیا مطلب؟ بتا دو**ن گائم تعبیک نبی**س ہو اورتم نے مجھے بتایا تک میں مکیا ہواہے بہاں بولو، کوئی ایکسیڈنٹ ہواہے کیا، بیاز تم کیماہے؟ وہ پریشانی سے قکر سے بول رہا تھا، طلال کے لبول ير پيملي ي مسكرا بهية آئي\_

''بہت اچھا لگاتمہیں اینے گئے پریشان و کیو کر، چلو کوئی تو ہے جے میری فکر ہے۔' اس

" بات مت بدلوا يُريٺ " وه جھلا گيا \_ ''ارے یار کہا تو ہے بتا دول گا، ابھی زخم تازہ ہے بار بار او چھو کے تو خون ہنے گئے گا۔'' اس کا لہجہ عجیب تھا، افسر د کی اور و کھ کی جا در میں

شاہ بخت چند کمح خاموتی ہے اے دیکھیا رہا چرمر ملا کے وارڈ روب کی طرف یوھ کیا، ال نے پٹ کھول کر ایک شرث متحب کی اور اس ی طرف برجادی، طلال بنساتھا۔

'' الكل سلمز بيوى لك رب بور'' ال نے مذاق ازاما اور شرث لينينه لكايه

''شٹ اب غمیہ نہ دلاؤ مجھے'' بخت نے حرح اعدازش كماتفا

''احچا کیوں نہ دلاؤں تہیں غیبہ ایک تم عَى تَوْ مِيرِك مِارِ اور ولدار ہو" طلال كے چھیڑتے ہوئے کہا۔

\* ` د ه تو بهول بمكراس وفت ميرا د ماغ اژا بهوا





جودهوين قسط

''السلام علیم!''ستارائے دھیرے ہے کہا، طلال خاموثی سے اسے دیکھارہا۔ ''کیا خیال ہے؟ کام کی ہات کریں؟'' طلال کا لہجہ خاصا ترش تھا جبکہ شاہ بخت حمرت شیکم جب چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ شیک ہے۔'' ستارائے بھی دوٹوک کہا۔ ''تو اس کے لئے بہتر رہے گا کہ پہلے آپ

ستاراات دیم کرایک دم جیران اور کنفیوز ڈ روگئی۔ '' و وطلال سے لمنا ہے جمعے۔''اس نے شاو بخت کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ '' آ جا نیم ۔' و و پیچھے ہٹ گیا۔ ستارا اندر آگئی، طلال بیڈ پہیم دراز تھا، اے دیکھ کراٹھ کر بیٹھ گیا، و ہ آگے بڑھ آئی۔ W

W

m

## شاوليط

بیشہ جا کیں۔ ' طلال نے کہا، ستاراصو نے پر بیٹے اسکان ہوں۔ ' کیا جا نتا ہے آپ کو؟''
'' کیا جا نتا ہے آپ کو؟''
'' اور اگر ش نہ بتانا جا ہوں تو ؟'' طلال کا انداز تیکھا تھا، میہ تو وہ جان گیا تھا کہ یقیبنا ٹوفل نے اسے پچھی بیں بتایا تھا۔
ن اسے پچھی بیں کہلوا سکتی۔'' وہ ای طرح '' پکر آپ کی مرضی، بیس بہرحال آپ سے زیر دی تو پچھی بیس کہلوا سکتی۔'' وہ ای طرح نارل انداز بیں بولتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ نارل انداز بیں بولتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ نارل انداز بیں بولتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ کرتا ہوں اور میر اآپ سے تو بہرحال کوئی جھڑوا میں ہوئے کہا۔ نہیں ہے۔'' طلال نے قد رہے، پرسکون ہوتے کہا۔ ہوئے کہا۔ نو بیس میہاں آئی ہوں تا کہ وہ خوال کے دو کی اندازہ کی اور توفل کے خلوال کے اور توفل کے خلوال کے اور توفل کے خلوال کے اور توفل کے خلوال کی اور توفل کے خلوال کی اور توفل کے خلوال کے اور توفل کے خلوال کی تو بیس میاں آئی ہوں تا کہ وہ خلوال کی اور توفل کے خلوال کی تو بیس کی تو بیس کی اور توفل کی تو بیس کی تو بیس



WWW.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

T PAKSOCIE

شاه بخت مششدر ره گیا، کهانی اس کی سمجھ من خود بخود آربی تھی طلال اور معصب بھائی تھے ادرستارا، طلال کی بھابھی اسی نامعلوم دجہ کی بنا ہر رونوں بھائی آپس میں متصارم ہوئے اور مینتجا اسے کولی لگ گی۔

"الوسي وجد آب في الناسي كيول ش یوچیی؟" طلال کے مانتھے بیٹمکن آگا۔ '' کیمی جانے کے لئے لو آپ کے ماس

آنی ہوں۔ "اس نے ابنا دفاع کیا، طلال چند لمح خاموش ربا۔ "مرے باپ نے ایک نگری سے شادی

ک تھی، جس سے ہم دونوں بھائی پدیا ہوئے، نوفل کوان ہے جنونیت کی حد تک محبت می ، بہت بجین سے ہی وہ ہمیشہان کے قریب رہا،ان سے لاڈ کرتا، ان کے ساتھ سونے کو محیلنا اور کورننس

کے لاکھ سنچالنے برجمی وہ روتا پرہتا، ماما اور ماما دونوں کو بیے ہے تالی برسی ایسی لی می اس لئے وہ

خوش تھے اور اس خوتی میں، میں سی کو یا دہیں تھا، نە ئى مىراكونى حصەتھا، جھےلگنا تھار چگەمىرى ب

ى تېيى ، من يحيے بنا گيا، يهال تك كدان تيول ہے بہت دور ہو گیا ..... ' وہ بات کرتا کرتا رک

یگیا،اس کی آنگھیں برسوج انداز میںسکڑی ہوئی

شاہ بخت خاموثی سے پللیں جمیکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا اور ستارا نے چینی سے اس کے بولنے كا انظار كررى كى-

" محركما بوا؟" و د بول الحل-

''پھر بس کچھ ہاحول کا اثر ، تربیت کی گی، اليے دوستوں کا ساتھ اور میری فطری بدختی ، جھے این مال پسند تبین تھی ہتی واز نیکری ، بیس اِس کا تعارف كروانا يبند مبين كرتا تها، ميرا اور نول كا ساری زندگی میں جھٹرار ہاہے، آگر جدوہ بہت فرم

یہ جھٹڑا تو شاید ہاری پیدائش سے ہی د مرامطلب؟ "وه چوکل\_

"مين اور توقل لوئتر بين-" اس '' کیاواقعی؟''ستاراحیران روکی۔

" تى بال ـ" دەھئزىيە بنسا۔ " پھر ....؟"اس نے جس سے يو جھا۔

'' پھر کیا، بس شخصیات اور مزاج کا فرق، وہ رحمدل میں سنگدل، وہ نرم کو میں سنخ کو، وہ برسکون سمندر پس جعلتا آنش فشاں، وہ یے غرض ادر مِن خُود غُرض، وه تِی أور مِن حِل، وه عالی ظرف ادر بيل كم ظرف، تو آب بن بنا تي آخر آپ سکائیکا ٹرسٹ ہیں ، ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کام کر چکی ہیں آپ کو پہا ہوگا کہ محصیتوں کے اتنے تصاد کے بعد دولوگ بھی استھے تہیں رہ کتے " اس کے انداز ہے بوں لگ رہاتھا جیسے وہ بلیتن نشر كرر ما بور ليج مين اتن لا يرواني هي جيسے سي غير

ا متعلق محص کی ہات کرر ہاہو۔ ''میں آپ کی ہات سے قطعی انفاق میں کرتی متحصیتوں کا کتنا ہی تصاد کیوں نہ ہو، کمر میں رہنے والے افراد ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔" ستارائےائےاسے ٹو کا۔

"معاف مليج كا بيرآب كي ماكتالي سوسائی کا دستور ہے جہاں میدقارمولا ایلائی ہوتا ہے، بورب بل لوگ اس مم کی مابند بول سے المعى مبرايس-"طلال في ماف كولى سے كيا۔ " چلیس مان لیس ہم از لی مجبور لوگ ہیں مگر ائن ی بات برایک بھائی دوسرے بھائی کو کم از کم كولي تبين مارسكتاً "متارا كا انداز ليبلي بارمخ موا

' ''نہیں وہ غلط فہیاں نہیں ہیں، وہ سچ ہے، جب آپ کو چ کا پتا ہلے گا تب آپ بھی انہی کا بياتھ دين کي۔''اس کے کہج میں کئي کی آميزش

" میں س کا ساتھ دول کی بیاتو وفت ہی بنائے گا ابھی آب جھے بنا میں کہ آپ کیا جائے میں میرے اور ان کے متعلق؟ "اس نے فورا سے ایے مطلب کاسوال کیا تھا۔ W

W

W

m

طلال چند کمے خاموتی سے زمین کی طرف دیلهارما، پراس نے سراٹھا کرشاہ بخت کو دیکھا اور چونکا جیسے اس کی مہال موجود کی سے ابھی

''ارے یارتم کیوں کھڑے ہو، بیٹھوناں۔''

میرے خیال سے میری بہال ضرورت لہيں ہے، تم جب فارغ مو بنا دينا من چلا آؤل گا ابھی میں چلتا ہوں۔'' بخت کو اپنا آپ غیر ضروری لگا تھا جھی اس نے کہدویا۔

''بالكل جبيس ادهر ہى ركو۔'' طلال نے فورا

'' لیکن بی خالصتاً تههارا معاملہ ہے میرا رکنا مناسب مہیں لکتا۔'' اس نے اس بار قدرنے مجهنجملائج ہوئے انداز میں کہا تعا۔

د دتم کہیں ہیں جارے ہو، کہددیا نہ ہس ادر تم سے بڑھ کرمیرا ذالی کھیجی ہیں ہے۔"اس نے کسی قدرے افسر دہ تمریان بھرے انداز ہیں کہا تھا، اِب شاہ بخت گور کنا لا زمی ہو چکا تھا، میں دہ خاموتی ہے آیک کری پر بیٹھ گیا، طلال نے

''جَي آپ ڳڇو لو چوربي ڪيس'' '' آپ کے اور ان کے درمیان بھھڑنے کی مأهنامه حنا (170) اكست 2014

دل اورصلح جوانسان تعاممر ميري فطرت بيس اتنا كينه اوربعض شرموتا تؤشا يدجهتري كي كوني صورت نکل آئی ، سبرحال جب میری نفرت کارازمیرے كمريه عيال بوالوسب بجيحتم بوكياء يهلي ميرا تمريش داخلهمنوع بوالجر بنوفل كالمجديب رابطه منقطع ہوا اور پھر میری ماں بھی حتم ہو گئے۔' وہ اسے بارے میں اس قدر سردم رکی سے بات کررہا تفاجعيكوني رويوث بول رمامو-

W

W

W

ستارا كوجهنكا لكا تغاءات توفل كاطيش اورغم يادآ ياجب اس نے زير دي وہ البم ديلمنا جا ہا تھا در جب اس نے علومی کی بنا پر امیس میڈ بول دیا

" آب میرے اور ان کے بارے میں کیا جائے ہیں؟"ستارائےمطلب کی بات بہآئے

السيمعلوم تعاوه مخص تو محوثگا بن چکا تماوه سی قیت بیلیں اسے کی بنائے گا اور اسے سے ہمی بتا تھا کہ مہروز کمال سے اس کی طلاق کا معالمہ اتنا سیدھا ہر کرنہ تھا جتنا اے ٹوئل نے بتایا

" نوفل بن معصب ، جس مخص کا نام ہے میری خوش متی کدوہ میرا بھانی ہے میں ایس کی نبغل جان ہوں ،اس کی سوچ جہال حتم ہوئی ہے وہاں سے میرے اختیار کی حد شروع ہوئی ہے وہ مجورے كيول كرازكوفالوكرتا إادر ش آزاد كيول كه قالون بنائے والے ميرى أيك كال ير لائن عاضر موجاتے ہیں،اے لگاہے جو پھاس ئے آپ کے معالمے میں کیا اور کروایا میں اس سے بے جر ہول؟ میاس کی محول ہے دہ بے خرب مہیں جانتا کہ میں نے اس کا کام کتنا آسان کیا تھا؛ بہت ی جاہوں پر سامنے آئے بغیر اس کی مدد كى مى "و داب كى قدر اكر اور غرور سے يعد

PAKSOCIETYI

اس جکداور مقام بر می شرجاتے اور شابد بیتی

ودبعض وقعم حادث مرف آپ ك احتیاطی اور بدیمتی کی وجہ سے بیس ہوتے بلکہ مجھ دوسرے او گوں کے لئے ایک دھملی میں اور لفیحت ہوتے ہیں تا کہ وہ اینے انجام سے آ جائيں مرصد انسوس انسان مبتن سیصنے کی بجائے دتیا کی مخضر زندگی کی بے ثبانی سے ڈرنے کی بجائے ، اپنے اعمال برغور اور قلر کی نگاہ ڈالنے کی بجائے سب کھائی بری قسمت پر ڈال کررونا پیناشروع کردیتا ہے۔"

" حيا تيمور" كا حادثه بهي اليا على حادثه تا شايدا كريه حادثه نهتمجها جاتا ايك سبق ممجها جاتا قو رويول بي بدلاؤ آجانا، مرالزام بميشه كي طرح ورائيور يرآيا اور الس في اسيد مصطفى في اي برطرف كردياء آخربياس كالمنطى اور لايرواي كمي كها يكبيذنث بهواب

وه متنول معتنق بوسپول من بي تھے اسيد اب ڈاکٹر کے ردم میں تھا جہاں تی الحال سی اور کو آئے کی اجازت جیس دی کئی می متیور اور مرید کو جمی مہیں وہ ڈاکٹر سے اس کی جسمانی کنڈیشن كمتعلق تفعيلاً جانيًا عاهر ما تعا، دُاكْرُ سِلطان في بغوراس كي شكل ديلهي اور ألبيل بهت بلحه مادآ

ڈھائی سال پہلے ہوئے والا وہ خور کئی کا واقعداور پھراسيد كاروپيائيس بہت انچى طرح ياد تفائس طریح ان بر میدرازعیاں ہوا تھا کہ وہ تیمور احمد کی بیٹی تھی، انہیں میجی یاد تھا کہ تب انہوں نے حبا کی برگ کنڈیش کی دجہ سے اس کا فریمنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسپد کو ان کی منیں ساجنیں کرکے البیں منانا بڑا تھا تمرآج معالمه يكسرمختلف نقابه

لوگ بدا حتیاطی نه کرتے اور شاید میے که کاش دہ مامينامه حنا (172) اكست 2014

آج اسيد مصطفيٰ كي حيثيت بدل چي تمي آج وه اس قابل تھا كدائيے كئ باسبطل صرف س تنظ سے بند ہو سکتے ہیں، مال تیمور احمد نے مینے کہا تھاء'' کل کا زیر آج کا زیر بن چکا تھا'' ب ان سے سامنے الیس فی اسید مصطفیٰ تھا، تین ال سلے كا أيك عام انسان اور يكى ادارے كا

انہیں بات شروع کرنے میں مشکل پیش آ ری تھی ، انہوں نے یاتی کا تھوٹٹ کیا اور سیدھے ہ رقدرے آگے کو جھک آئے۔

"اس ایکسٹرنٹ میں حیا بائیں رخ سے اری تھی، جس کی وجہ سے اس کا بایاں حصہ پرٹوں کی زو میں آ کر شدید متاثر ہوا ہے سب ہے ہملے چبرے کی ہات کروں گاء آ کھ بمشکل بکی ے مرزم بہت گہراہے جو کہ گال یہ پھیلا ہے جلد بری طرح میت کی ہے جبڑے کی بڈی بھی متاثر رنى بي تركونى بوافر ينج ميس مواراى طرح باتھ ﴾ جوڑ اپنی جگہ جھوڑ گیا ہے جسے پلستر لگا دیا گیا ب، ٹا مگ بر دو تین گرے رحم بیں جن سے خون ریده بہا ہے اس وجہ سے انہیں خون کی ضرورت یزی تھی، عام طور پر ڈاکٹرز کی کوشش میں ہوتی ے کہ چبرے یہ اگر کوئی کث لگ بھی جائے تو اسے جسٹ بینڈ ج سے کور کر دیا جائے ، مر چھ يريس كنديشزين جب استيح لكائ نا كزير مو جائیں تو میراب اصول ہے کہ میں مر مرست سے یک مرتبه ضرور اجازت کے لیتا ہوں، اب مالات کھے اوں ہیں کہ حما کے چرے کا زخم کا فی خراب ہے استی لگانا پڑی کے اور اس سے اس کے گال یہ ہمیشہ کے لئے نشان رہ جا میں گے ہمر اس معالم بین قرمند ہونے کی ضرورت مبین كيونكه صاحب حيثيت لوك مرجري كرداليت مين اور اگر آب سرجری شاجی کردانا جابی تب جی ما بهنامه حنا (173) اکست 2014

آج كل الى ميدين ماركيث بس دستياب بي کے نشان مرحم بڑ جاتے ہیں، پھر بھی انہیں ممل تعيك موت مين تقريباً ايك أه كاعرصه لك جائے گا، ماسیل سے ہم الہیں دو دن بعد وسارج كروس مع محران كى يتركرني راب کی آپ کواور سب سے بڑھ کران کی ڈین حالت كا دهيان ركهنا يزع كائ والفصيلي بات بتائے ك بعد طو مل سالس في كر خاموش بوسخة-اسيد سانس روك أنبيس ديمير رما تفا زندكي کی اس کروٹ پر وہ صرف مبر کرسکتا تھا۔

W

W

W

0

C

وہ کانی کے دمک کے کردوم میں آئی توروم خالی تمااے ٹرے تیل برر کھتے ہوئے واش روم ي طرف و پيڪام كرومان صرف تاريكي هي-وہ قدرے الجھ کی، پھراس کی تظر میرس کی طِرف هُلِتے والی سلائیڈنگ دنڈو میر مڑی، جو کہ کلی ہوئی تھی وہ قدرے جبران سی آھے بردھ آئی، جہاں شاہ بخت ٹیرس کی ریڈنگ کے ساتھ یشت نکائے کھڑا تھا اس کا سارا وجود اندھیرے میں ڈویا تھا اور اس کے ہاتھ میں جاتا ننھا شعلہ سكريث كاتفا\_

دل در د کا تکراہے پھري ڏلي سے اک اندها کنوال ہے یا اک بندگی سے اک چھوٹا سالمحہ ہے جوفتم تبيس جوتا مين لا كه جلاتا بهول

ر بسم ہیں ہوتا علینه بری طرح منتی تھی وہ تو شاہ بخت کی شخصيت كابير ببلو تطعأ فراموش كريكن كمي اوراب جسے سب مجھ بک لخت اس کو یا دا گیا تھا، اسے وہ

نہیں کس کو یا ور کروار ہا تھا۔

W

W

W

m

''میرے معاملے میں؟ کیا کیا تھا انہوں

البياتو آپ كو پية بهونا جائي-" طلال ت

نے؟"اس نے دھڑ کتے ول کے ساتھ بے جینی

وخبيس منتبيس جانتي-"وه تورأبولي\_

كوكيا لكما بآب بي يات ليس كي اوريس

تسلیم کر اوں گا، ناممان، وو تحص آپ کے بغیر

سائس مبیں لیتاء ایسے کیے ممکن ہے کہ آپ کو

یانے کی داستان اس نے آپ کو ندسنانی ہو۔"

ہے بلیز بلیومی " متارائے التجائیہ انداز میں کہا

اندازه لكانا جاه رما أوكه بيان كي صدانت كس حد

تک ہوسکتی تھی ،اس سے مملے کدوہ کچھ بولا، بردی

تیزی سے درواڑہ بجایا گیا، وہ مٹیوں چو کے،

دستک بردی زور دار تھی، شاہ بخت بے ساختہ اپنی

والله اعداريس طلال كوريكها، طلال في اشالي

الدازين سركوجيش دي تعي، شاه بخت في آمي

بره کر دروازه ان لاک کیا تھا، جب بری تیزی

ہے اسے دھلیل کر توقل بن محصب اندر آیا تھا،

نوفل کو دیکھ کرستارا کو اپنی ٹائلوں سے جان تھی

☆☆☆

حادثوں کی کوئی رجہ اگر ہوتی تو شاید ہے کہ

ہو تی محسوس ہو تی تھی۔

" ميس ديكمون؟" إس في اجازت ليد

''میں نے کہا نا طلال مجھے کیجہ معلوم نہیں

طلال نے بے مینی سے اسے دیکھا جیسے

طُلال نے تیوری پڑھا کر تی ہے کہا۔

" آپ بھے بے وقوف بناری بیں؟ آپ

کے جھے جہاری مرواہ ہے، زندگی با میں رضامندی عرت احرام اور خلوس سے کزرنی ہے عناءتم میری بہت بیاری بوی ہو، میری جھونی سی کریا، جس سے میرا دل جملتا ہے۔" اس کی آنکھوں میں اب شرارت چک رہی گی۔ ''تواگر مہیں کچھ ہوگیا تو میرا کیا ہے گا؟'' ود بنس دیا، عینائے زورے ہاتھ کا ج بنا کراس

W

W

W

کے سینے یہ مارا تھا۔ " فَوْدِ عُرض " اس نے فعالیج میں کہا تو

اورزياده كملكصلايا دياتعاب علینہ کے لوں پر رحم مسکراہث آمی، اس نے آنگھیں بند کرلیں۔ "علینا مس کی جان ہے؟" اس نے روز کا

ورنجت كي "علينات بند آنكمول اور مسراح لوں سے جواب دیا اور بازوان کے گردجائل کرے کروٹ بدل دی، اس کے ہر انداز ہے جلکتی طمانیت اور آسودگی نے شاہ بخت كومشكل بين ژال ديا تعاب

" كياده اس لزك يرانقي اثنيا سكنا تغا؟" " کیاوہ اس لڑی ٹی یا کیز ٹی پر خلک کرسکتا

شفق روتی ہوئی اس کے باس آئی می ۔ "إبابا" ووملكت بوع اسيد عليك كل اسیدتے اسے کود میں لے کر بے ساختہ بیار کیا اوراس کے بالسنوارے۔

" الله على على كول رور بن يدا "الل في معن کے آلسومان کے، وہ اس وقت حما کے روم میں تھا، ڈاکٹر کے مطابق اے ہوش آنے والانتياءاب وواس ك كنده بيمرر تح سمك ربی تھی، اسیداس کی تمرسہلاتے ہوئے اسے

اہ بخت نے جوتے اتارتے ہوئے

''انہی کیڑوں میں سوٹے کاموڈ ہے؟'' " ہمت نہیں چینج کرنے کی، بہت تھک کی موں۔"اس تے سرید ماتعد م کر کیا۔ "ارے تو پھر کیا ہوا لباس تبدیل کرنے یں کیا وفت لکتا ہے چلو اٹھ جاؤ ورنہ کائی مجمی خندی ہوجائے گا۔" بخت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر الفايا تھا، ووستى سے اٹھ كرآ مے يوسوگى-جب وه واليس آئي توشاه بخت كاني كأمك تقريباً حتم كر چكا تها، وهسيدها آكر بيثه به ليپ كئ، بخت نے ديكھا اس كے چرے يدوافق محسن اور نیند کے آثار تھے اس نے کافی کا گ ا كم طرف ركها اوراس كاسراجي كود بن ركه لياء علینہ کے ہونٹول یہ مسراہث آگی، وہ آہتہ آہتداس کے شانے اور بازو دیائے لگا،علینہ ايك دم بربدائل-

" كيا كررب بوچيوزو" اس نے بخت كا و ميون؟ مين نيس كرسكما؟" وه حمران

‹‹نېيں احمانېيں لگتا۔'' د وٽوک کر بولی۔ " در کیا تصول بات ہے، میراحق ہے تم پر، ويجعوصرف مرتمهارا بى فرض بيس كرتم جب ميس تفكا بيونا بهول توتم ميرا مر دباؤ، بهي بأزوجي بتم بھی تھلتی ہو گھر ہیں، مجھے تمہارے چبرے سے اندازہ ہوگی کہتم والعی تھی ہوئی ہوتو میں نے دیانا شروع كرديا، اس مين ابيا كيا متله ہے، إن أكر تم جمعے روکو کی تو مجھے اور بھی برا کیے گا، فرانص صرف بوی کے ای جیس ہوتے شوہر کے بھی ہوتے ہیں،میری انا یہ کوئی حرف نہیں آئے گااگر مين تبهارا خيال ركهون كالمبهين احساس ولاؤن كا ما بنامه حنا (175) اكست 2014

آج؟"اس فيزے عام سے اعداز بيل يوم

علینہ چونک کی، اس نے بے ساختہ سرال کرانے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے ایڈیاں اٹھا کرشاہ بخت کی تھوڑی کو جو ما۔ دوتبيس ہوئی اور دو واتی اہم نیس کہ میں موا روز اس سے بات کرنی مجروں۔ وو مجرسکور سے ال کے سینے یہ سرر کھتے ہوئے پول می اس بخت کے لیول برعجیب ی مسکرا ہے آئی۔ '' نمک ہے چرکونی اور وجہ ہے؟''اس فے

" " تھک گئی ہوں۔" عینا نے کہا۔ د کیول؟ '' دواک کی شکایت په جمران <del>بو</del>ا

'' گھر میں آج بہت کام تھاتم تو پتا ہیں كدهر كم تھ، ميں نے إنا انظار كيا، تم سي آئے۔ 'وہ شکایت کردی گی۔

" بس بارایک دوست ہے ملنا تھا، وہال اس کے چھ کر باو مسائل سامنے آ کئے بس ای میں وقت کزر گیا۔'' وہ اسے سلی دے رہا تھا۔ "دمشہ آئی کے دن کے کرنے آئے تھے آج وہ۔''اس نے بخت کو بتایا۔ ا

بخت یے ہال میں سر ہلا دیا، انداز ہے لايرواني ظاہرهي جياے كولي سروكارشرو ''احیما اندر چیس؟ سردی بر ه ربی ہے۔'' بخت نے کہا، وہ سر ہلا کی ہوئی اندر کی طرف مڑ

بخت نے اس کے ساتھ آتے ہوئے ملائیڈیک وغرو بند کرکے آگے میدے سی

علینہ نے حق سے بندھے ہوئے بالوں کو کولا اور ڈھینے سے جوڑے کی شکل دی بیڈی ساری یا تنیں بکدم بھول کئیں جووہ اس ہے ابھی کرنے آئی تھی ، شاہ بخت نے گردن موڑ کراہے آتے دیکھا اور ایک ہازو کھیلا کر اسے قریب آنے کا اٹارہ کیا۔

W

W

W

m

علینہ نے خفا ک نظراس پر ڈالی اور اس کے ماتھ ش دیے سکریٹ یر، پھرایک طرف کھڑی ہو كنَّى، شاهِ بَحْتُ اس كَي خَامُوتِي كَا ماخذُ جان كرُّليا، اس نے سکریٹ میرس کے فرش پر بھینکا اور جوتے ہے مسل دیا ادرعلینہ کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بازو پھیلا دیا وہ اس کے قریب آگر کھڑی ہوگئی اس نے خود ہی اسے ساتھ لگالیا۔

"كيا بات بي حيب كيول بو؟" بخت نے ایک ہاتھ ہے اس کے بالسنوار تے ہوئے

ا ولیے ہی۔ وہ آہتہ ہے بولی، آواز اتن آ ہتھی کہ شاہ بخت بمشکل بن سکا تھا۔ ''اول ہول ویسے ہی کیوں؟'' اس نے

لبول سے علینہ کا ماتھا چو ما، اس کے ہونٹوں سے اتفتی سکریٹ کی سمیل علینہ کی حس شامہ نے تورا محسوس کی محمی ،اس کے اندر بے چینی درآئی۔

ا البيل " ال نے شاہ بخت کے سینے میں منہ جھیا کر باز واس کے کرد لیپٹ دیتے، شاہ بخت نے ایک طویل سالس لیا تھا، میدحصار نہیں تھا کوئی تار عنکبوت تھا جس سے وہ جاہ کر بھی مہیں

' کیوں بٹانہیں۔'' وہ اس بار فقدرے جھلا

"کما ہے نہ تک کرو" وہ ناک اس کے سینے سے دکڑتے ہوئے رنجیدہ می۔ '' کس وجہ ہے اداس ہو بتاؤ ٹاعیٹا؟'' وہ

بیارے اس کا چرہ او پر کرکے یو چھر ہاتھا۔ " حرباری این دوست سے بات بیس ہونی

ما بهنامه حنا (174) اکست 2014

W

W

W

m

د ما ما است. مرکنی با با ؟ " وه خونز ده انداز ش تارول اورپٹیوں میں جکڑی حیا کو دیکھ کراسید ہے سوال کررہی تھی ،اسید کا دل جیسے کیلا گیا۔ ''الله نيه كرے بيس بيٹا، ماما بيار بيں۔''وه بمشكل حوصلہ بختم كركے بولا تھا، شنق اب اى ڈرے ہوئے انداز میں حیا کود کیورای تھی۔ حبا کو ہوش آ رہا تھا مرینے اور تیمور مھی كرے ميں آھئے تھے حياكى بند پلليس ملكے ملكے لرزم ادر پھر مجھ جد دجہد کے بعداس کی آجھیں کھل کمٹیں اندر کو دھنسی حلقوں سے انی ہوئی کمزور اورسوجي ہوئی آنکھيں چند مل حجات پر کل رہيں پھر آ ہتلی ہے زاویہ بدل کر کمرے میں موجود اشخاص ہر جم لئیں، سب سے مسلم ان آنکھول نے اسید کو دیکھا، ہر سے پیرتک وہ سج سلامت تھا، وہ آتھ جیں احساس تشکر سے بھیگ تنیں، پھر انہوں نے اسید کے کندھے سے لکی ٹورشفق کو دیکھا، ہاں مقام شکر تھا کہاں کی بٹی سجح سلامت تھی پھرانہوں نے مرینہ اور تیمور کو دیکھا تھا، اس

"حباليسي بو؟" ما ابنالي سے آئے برط كراس سے يو چورنى تھيں ، اس نے بولنا جا ہا مر اے لکافت احمای ہوا کہاس کی زبان حرکت كرنے سے قاصر تكى ، ذرا سا زور لكانے يراس کے ساری چرے سے درد کی ٹا قائل بیان تبسیس المحفظین اس کی آنکھوں سے یائی بہنے لگاء اسدنے بانی سے اس کے آنو ماف کے تقےاورڈ اکٹر کو بلائے لگا۔

يكسباي وبال تفي ووكس فدرخوش قسمت

ڈاکٹر نے انہیں چھے مٹا دیا اور خود حما کا چیک اب کرٹے لگاء کچھ در بعداسے پھر ہے سکن ادویات کے زمر اثر سلا دیا حمیا، وہ سو کی وون مدمنا (176) اكست 4 20:

تھی،اسپداسے دیجتار ہااس کے پاس بیشار ہا 'تم ہر چیز یہ فنک کر سکتے ہواسید، میر کی محبت بيد بحى شك نه كرناء مي في تم سے بہت محبت کی ہے۔'' اس نے روتے ہوئے اسید ہے

''تم تعیک ہو جاد حباء مجھے یقین تميارات وه اس كا الجرى تسول والا باتحد تمام كرم آتھوں سے بربزایا تھا۔

ستارائے بدحوای سے نوقل کو ای طرف آتے ویکھا اور بے ساخنہ کھڑی ہوگئی، توفل کا رِنْكُ مرحُ تَفَا اور غَمِے ہے اس كَى آتَ تَعْمِين آگ اکل ری کیس اس نے جمیت کرستارا کا ماز و پکڑا

محمس کی اجازت سے آپ یہال آل جين؟ " وه بلند آوازش جلايا تعام ستارا خونز ده ي اسے دیکھ رہی تھی ،طلال اور شاہ بخت بھی خاموتی ےاس کی طرف متوجہ تھے۔

" من آب سے کھ لوچدر ما ہول ستارا۔ اس نے محق سے ستارا کا بازد جمجور کر دوبارہ ایتا موال كيا تعا\_

"میں مایا ہے یو چھ کر ....."اس نے بھٹکل طل سے آواز نکال کر بولنا جایا تھا، مر غصے کی شدت ہے یا کل ہوتے نوال نے فورا اس کی بات کاٹ دی۔

" بس کر دیں نفنول باتیں مت کریں، آپ کوایک دفعہ می خیال ہیں آیا جھے یو جھنے كالش مركبيا تماكيا؟ "وودها ژاتما\_

" كس بات يدسين كرميك كروب بيل یہاں تماشا مت بنائیں۔ ' طلال نے سختی ہے

توقل کے غصرادر محول میں مجموم بداضاف

ہوا تھا، وہ ستارا کو بھول کراس کی طرف مڑا تھا۔ " تم چ میں بولنے والے ہوتے کون ہو، س فے اجازت دی ہے مہیں مارے معالمے مِن مداخلت كرنے كى؟" لوقل محال كھائے والحائدازيس يولاتها

" كيون نبين بول سكنا مين؟ حق ب ميرا-" طلال بھی دوہدومقاملے پرآ کمیا۔

''جو تبهارا حق تعا دومهبین ال تو گیا ہے۔'' نوفل نے استہزائیا نداز میں کہا اشارہ کوئی کے باز د کی طرف تھا، طلال کا رنگ آن کی آن میں

"الواليان سے يدكول تبيل يوضي ك یہ بہاں کیا انویسٹی میٹ کرنے آئی تمنیں۔" طلال في حصة موت لهج بس كها-

نے چونک کر ہو چھا تھا۔

ومجوآب مجمناتبين جائبة ،خودموچين اييا المحداد جمايا بن آب في ان سے جم جانے كے لئے اليس ميرے ماس آنا براء وواب كى بارجمائے والے انداز بیس بول رہا تھا۔

"جست شفاب، من في ستارات والم مين جميايا اور بين جمياؤن كالجمي كيون؟ ش لولل بن معصب مول تمهاري طرح دعا باز اور جھوٹا کہیں ہول۔ ''اِس کے لیجے میں اتی اکر ، اتنا غرور تفا كرتفذير نے بے ساختہ قبقبہ لگایا تھا، وہ انجان وي مستميل جانا تحاكم اس في ايخ بيرون يهخود كلبازا مارليا تعابه

"أجيما آپ تو ياك مان بين نا؟ فرشته مغت اور ریا کاری ہے میراہے نا۔ طلال کے چرے یہ حددرے کی مردمبری می اور کیے عمل بلاكاز برتعاب

"تو كيا آپ تے أليس بي بتايا ہے كمشانى

ما منابعه حمّا (177) الست 2014

والك كون تحى؟" اس في دهما كدكيا تفاء لوقل كا رنگ بدل گیا تھا،ستارائے جو تک کراہے دیکھا۔ "شف اب طلال، آکے ایک لفظ مت بولنا" نوفل نے مضیال جینے کراسے وارنگ دی

W

W

W

a

O

'' کیوں کیوں نہ بولوں، آپ تو حجموث سیں بولتے ہا تو کیا آپ نے اکیس سے متایا کہ مہروز کمال سے طلاق کا سودا دی لا کھ ڈالرز میں موا تھا، البيس يہ يتايا كر يكن بورى كے جس كا تيج بیں انہوں نے عدت کے ماہ کر ارے وہ آپ کا تها،آب تودعا بازليس بين تا؟" "تو پرآپ نے اہیں سے تایا کہ آپ نے

بروں کے سے زمین سی چکا تھا، ستارا کا رنگ يون زردتها جي بلدي چيري مو-نوال بھی ابھی تک نے یقین تھا، برسب تو اس كى اين انتهائى ذائى بالتمسيس ان عصطلال كب اور كيسي آكاه براستارا برتو جيسے بهار تو تا

يهال شفث مونے كا فيمله كيوں كيا؟ " وه أيك

كے بعد ایك سے بولاء اس كے راز كھول اس كے

" نوفل!" ستارائے بے سی سے اسے ديكماء آج ميلي بارتوال كواي كي آنكمول ش

ٹوٹے احماد کی کر چیاں نظر آئی میں۔ ودول میجوث ہے نا؟ کہدوس ا جموث ہے بلیز بنوفل بلیز۔ "وواس کابازو پکو کر بدوای اور بے عنی سے بر کہے میں آ تھوں میں آنسو لئے بے جینی سے سوال کر رہی تھی ، نوال ئے تظرین جالیں یا پھر شاید جیں بلکہ توقل کو نظری جرانا بر سنی اور اس کا تظری جرانا قیامت ہوگیاء اس کے بازوبدر کھاستارا کا باتھ در خب کی ٹوئی ہوئی ڈال کی طرح نیجے کرااور چرہ

بے بینی کی دھند سے دھوال دھوال ہو حمیا۔

ب يجيم أمنه بها بهي كي آواز آئي هي-" معلینه بداین شایک تو افعا لو" انهول

آج پہلی ہارشاہ بخت ایزی چیئر برجھول ر ہا تھا، اس نے شاینگ بیک بیڈ بیدڈالے اور بحت كود علماءاس كاجيره خاموش تفاءا يلس يريش بس، وہ شاموشی سے کرس پر جھولٹا کسی غیر مرنی نكتے كو كھورر يا تھا۔

علینہ نے واپس مڑ کر شایک بیگز اٹھائے ادر کھ کھو نے لی، پھراس نے اندر سے جھلملانی مولى ايك ما أهى تكال ل-

معیں نے ساڑھی کی ہے رمشہ کی بارات کے لئے ،کیسی ہے؟" وہ مسکراتے ہوئے بہت نارل اندار میں بوجیدری تھی سیاہ بخت کی نظریں اس ملتے سے ہٹ گرعلینہ یہ جم سنیں۔

" بے کار ہے ، جھے اس طرح کی ڈرینک يندنهيں ہے۔" اس كالبحدا تنانيا تھا كەعلىنەنے نفتك كراسے ديكھا۔

" ممر میں نے تو خرید لیا ہے۔" علینہ نے منوبسور كركهاب

" مينك دوات محمد اورخريد ليباء" ال نے اس انداز میں کہا، علیندمششدر رو کی، شاہ بخت كي شدت يندي-

ود مر كيول؟ وه دي دي سي ميلا اتھی، شاہ بخت کی آعموں میں سرخی اتر آئی، وہ اٹھ کراس کے مقابل آھیا۔

''تمہارے لئے اتنا کائی ہونا جاہے کہ بیر میں نے کہاہے۔"اس کا لہج مرمرار ماتھا۔ علید کے اندرسم از آیا، اے محبول ہوا ما بهنامه حنا (179) اکست 2014 .

مجى ہركام ميں شامل كى، جائے كوئى تبول كرتا مبیں مریح میں تھا کہ"شادی شدہ" کا قبلہ <u>لگنے</u> ہے کھر میں اس کا رہنیہ خود بخو دمعتبر ہو کیا تھا اور لوزیش مغبوط بجنبی وہ بھی مارکیٹ ان کے ساتھ آکثر کئ ہوئی مائی جاتی، اس وفت رات کے کھاتے کے بعد وہ سب شادی کی تیاری کے حوالے سے وسکشن میں معروف منے جب تون کی تھنٹی بچی ، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا، بجورا

"مبلوعليندا" حيدركي آدازاس كے كانون میں بڑی می اس نے نا جاتے ہوئے جی ہونا مینی کتے، چر ماد تھ ہیں بر ہاتھ رکھ کر علینہ کو آ داز دی می ، وه جوخواتین کے جمر مث بی بیمی تقى بشكل الحدكرا ألي تحي-

ريبوراس كى طرف يدهايا اورخود ميرهيول كى

مكروه احساس كرائ بغيرقون كالمرف متوجه بهو

ود كيسي موعليد؟ " حيدر في لو حيا-"اوماع كاذا حيدتم بو" وودبدب " كيول كيا بوا؟" وه جيران بوا\_

"م نے جمھے یو چھے بغیر کال کیوں کی، یا پھرمیری قون کال کا انتظار کر لیتے۔ '' وہ مد ہے زياده جلالي مولي مي-

"جواكياب؟" وه كمنك كيا\_ ''فون شاہ بخت نے ریبو کیا ہے حیدر اب ہند کروٹون، میں اسے دیکھ لوں۔" اس نے ما مثامه حنا (178) اکست 2014

"ایا نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ، اليس - وه أيك لدم يكھيے سنتے ہوئے بربرائي تھی، نوفل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی مکرف تعینیا، پھراس نے طلال کودیکھا۔

د متم نے سب کھ تیاہ کر دیا طلال متم نے اس کے ساتھ کھسٹ رہی تھی، اس کی بول س بھاری شال اس کے سرسے اثر مٹی تھی، وہ دومرے باتھ سے سریہ شال درست کرنے کی كوشش كرتے اسے بہتا تسوؤں كے ساتھ اس کے ساتھ کھنتی جلی گئی۔

وہ گاڑی میں بیٹھے اور توقیل نے گاڑی قل اسپید سے وہاں سے تکالی می سکیاں در سسکیاں گاڑی بی توج رہی تھیں اور توقل کے اعصاب کا امتحال میں بے حد رکین ڈرائے تگ كركے وہ كھر پہنچاتو شام ڈھل رہی تھی۔

بے جان قدمول سے چل کروہ اندر آئی تو بیڈروم کی روشنی جلائے بغیر بیڈیہ بیٹھ گئی، جا در اس کے پیرون ٹیس لنگ آئی تھی مراسے کوئی ہوش نه تفاء آنسوایک سیلاب کی ماننداس کی آنکموں سے بہدرے تھے،اس کے کاٹوں میں ظلال کے الفاظ كوبح رتب عقف

> " ذي لا كَهُدُ الررْ بين سودا " "شانی وانگ ؟" ﴿

" تنجن يوري ك كاتبح من فرد م عدت کے ماہ۔" کیا کردیا تھا توفل صدیق نے اس کے ساتھ؟ دروسےاس كادل كيٹ رہاتھا۔

"دمخل ہاؤیں" میں رمضہ کی شادی کی تیاریال شروع ہو چلیں تھیں اور اپ کی ہار علینہ

جیسے اس شاہ بخت سے دوآج مہلی بار کی ہو۔ ووس بات كاظمر بيم مهين؟"عليندن اس بار جيست موئ لهج من يوجها تها اور شاه بخت نے تعنک کراہے دیکھا۔

" حيدركون ہے؟ "اس ئے تورا سوال داغ دیااس کا اگر خیال تھا کہ وہ اس کا اڑا ہوار تک اور محبرایا ہوا انداز دیکھے گا تواہے ٹاکامی ہوئی تھی، وہ ذرا بھی جیس کنفیور جیس ہوئی اور نہ ہی اس کے چبرے ہے کچھالیے تاثرات تھے کہ وہ ڈرگئی یا يريشان هو کی ہو۔

" دوست بيرا" ال في ايك چمول ہے جملے میں کہ کر کویابات ہی حتم کر ڈائی ،اس کا اعتادشاہ بخت کے لئے حیران کن تھا۔

وست ہے کب منا ہے اوست ہے کب منا ہے دوست کسے بنام کہال سے آیا؟" اس تے سوال درسوال کیا تھا،علینہ کے ماتھے یہ اکسمان آگی۔ "كيامطلب؟ استخ زياده سوال كيون، كيا ميرا اتنا كهه دينا كافي مبين كه وه ميرا دوست ہے۔"اس تے جی ای انداز میں کہا۔

" ميس تبهارا شوم مون ، سوالات كاحل ب میرے پاس '' شاہ بخت نے دوٹوک انداز میں

"اور آكريش ندوينا جابول تو؟"علينه كو عجیب می تکلیف اور د کھنے آن کھیرا تھا۔ '' کیوں کیوں نہ دوئم جواب علید؟ ایما

کیے ہوسکتا ہے، کیے بن کیا وہ تہارا دوست كہاں ملے تم لوگ، جھے ان سوالوں كے جواب نه مطيرتو مين ما كل موجادُن كار؟ وه وحشت زوه

"ميرا اعتبارنبين خنهين شاه مجنت<sup>؟" اس</sup> کے کیج میں کوئی اسی چیز مہیں کدوہ جے معتنوں کے بل کر ہڑا۔

> ONLINE LIBRARS FOR PAKISTAN

PAKSOCIETYI

PAKSOCIETY

W W

W

0

C

t

مجوراً اسے واپس آنا پڑا اس نے شاپک وسمن ہونے کاحق ادا کر دیاء آج کے بعد میرے بلَرَا تُفاع اور تيز تيزسيرهيال يرهمي كل-سأمنے مت آنا ورنہ ش اینے آپ کوشوٹ کر ڈ الوں گا۔' وہ خوٹی کیچے میں کہتایا ہرنکل گیا،ستارا

شاہ بخت کو اٹھنا بڑا، اس نے تون اٹھایا تمر بولا

"" تمہارا فون ہے۔" اس نے کہتے ہوئے

علينه كواس كالناال بهت عجيب لك تق

"بيلو"اس في كما - "

- Land 3'4' 2'0' 2'-

W

W

W

a

S

m

'' آؤ تمہیں ایک مزے کی بات بٹاؤں

وہ بھی اس کود کی رہی تھی۔ دو جہیں شروع ہے ہی چاکلیٹس بہت پہنیا میں ، جب تم چھوٹی تھیں تو با ہے کیا کرتی صين؟" ووايت بات بنا نا بنا نا ركا، مقصدا ي بهي تفتكويس شامل كرنا تما-

''کیا؟'' وہ بوجینے گئی۔ ''شب تم پانچ سال کی تھیں اور ہر دفت کلیڈ سر نہ کا پینے

" د و تميے؟ " و و جران ہو کر پوچھے گی ، جو كه جا كليث كاربير كمول رباتما\_

تفا اور اگرچہ مجھے با مجی تھا کہتم وہاں سے حاكليث نكالتي جوئ وه اب مخطوط موريا تعاء حما بساخته بس پري

كيول ندكيا بهي ؟" ووافسوس سے كهدري تعي .. ''اریے یا گل میں کیوں منع کرتا، مجھے تو

ما ہنامہ حنا (180) اگست 2014

"الفويس لے جاتا موں" اس اس نے ایک طویل سائس لے کر خود کو احتياط سے اسے سہارا ديا اور انتج ياتھ كى سمة پڑھ گیا، پھراس نے خوداس کا مند دھلایا اس 🚅 بلھرے ہوئے بالوں کونری سے سمیٹ کر بیڑ میں جگڑا اور اسے بیڈیہ بیٹھا دیا، پھروہ دراز پی ہے چھاس کے لئے تلاش کرنے لگا، چھدور بور اس في حاكليث تكال ليا-

وہ اس کے ساتھ آ جیٹا، لحاف اس پر درست کیا، اس کے چیچے نکے درست کے اور اس کود میصف لگا

عاصیس کھائی رہتی تھیں ایک دن تمہیں میرے اسکول بیگ ہے ایک جاکلیٹ ل گیا، بس پھر کیا تماتم ہرروز میرا بیک چیک کرتی تھیں اور ہرروز تمهين ومال حاكليث مل جاتاً" وومسكرات بوع بتاريا تفا

'' وہ ایسے کہ میں خود وہاں جا کلیٹ رکھ دیتا

"أفِ بل كتني برتيزهي، آب في يحصن

خوشی ہوئی تھی۔'' وہ ہنسا۔

"اس مين خوشى والى كيابات بي جي جي دك ہور ہاس کر ش آپ کی چیزیں چرانی تھی؟"وہ مندانكا كركهدري هي-

"دحا .....حا\_" اسيد في محت موع اس ك بثات كرد احتياط سے بازو كھيلايا اور اس کا گال جوما۔

"میری بات سنویار، اس میں چرائے والی کیا بات ہے، تمہاری اور میری چیزوں میں قرق ب كيا؟ "و و پيار سے كه ريا تھااب حيا كے ياك کوئی جواب نہ تھا، اسید نے جا کلیٹ کھول کر اسے دی، وہ ہائٹ کے کرکھانے لگی۔

ر"رات میں نے سوجا چلو یار آج حیا کے لئے واللیمس کے کرجاتے ہیں، مکر دات اتنا تھا مواتھا کے دینایا دہی میں رہاء کیا ہے؟ "وہ اسے رات والى كمانى بتائے كے ساتھ بى اس كى رائے ما تك ريا تھا۔

" بہت اچھاہے آ ہے بھی کھا کیں نا۔" اس تے جاکلیٹ اس سے کراس کی طرف برد حایا اس

ئے بھی کھانا شروع کردیا۔ ''کل انشاء اللہ ریہ بینڈ تکے کھل جائے گا۔'' وہ اس کے گال یہ لکی بیند تک یہ ہاتھ چھرتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

" إل اب مجه يهال اتنا دردمحول مبين ہوتا، بس ٹا مگ میں زیادہ ہوتا ہے۔" حیا تے

''وہ زخم گبرا جوہے'' وہ فکرمندی سے بولا تھا، حما کو بہت اچھالگا، اس کے لئے اسید کے میہ سارے رنگ فکر، بہار، احتیاط اور محبت سب پچھ بہت نیا تھا، مکراس میں خوشی تھی اور سکون تھا۔ "اسيد!" حمائة است ديكها-''بول '' د ه اس کا گال سهلار ما تھا۔ "أيك بات يوجهول؟" ال كي آواز بري

اردوکي آخري کتاب .... خمارگندم . ..... 🖈 د نا گول ہے .... آواره گرد کی ڈائری ..... ابن بطوطه كے تعاقب ميں ...... علتے ہوتو چین کو چلئے ..... نگری نگری پھرامسافر ..... ☆ تطانثاتی کے ..... ستق کے اک کو ہے میں ..... 🖈 حاندنگر ..... . . .... 🖈 رل دختی ..... آپ ہے کیا پردہ .....

الجيمي كتابين يزهنه كماعات

W

W

W

ۋاڭىزمولوي عبدالحق قواعد اردو

التخاب كلام مر

طيف نثر ..... طيف غزل ..... طيف اقبال .....

لا بوراكيدي، چوك اردو بازار، لا بور قۇن قېرز 7310797-7321690

ما بنامه حنا (181) اگست 2014

ریلیس کیا اور اس کی طرف دیکھا مچراس کے شانوں یہ ہاتھ رکھ کراس کی پیشانی کوچوہا۔ " آیم سوری میری جان ہوتم ، عدم تحفظ کا شكار مول مهمين كرشايداى وجدے "اس كا لهجه دهيما تحا، كامروه ليجهيج مثا اور بابرنكل كما،علينه ای طرح کھڑی گیا۔

عاردن بعدائ كعرشفث كرديا حميا تفاء اس کے اور معتی کے روم میں ایسد کا روم الگ ہی تھا، مرینہ بھی زیادہ در تک حما کے مرے میں رہی میں مررات کوسونے کا بہت مسلدین گیا تھا، منعق کوسوتے میں ملنے جانے کی عادت تھی جھی اس نے حما کی زخمی ٹا تک بیرسوتے میں ٹا تک رکھ دی ، زخم کہرا تھا دکھ گیا اور خون رہنے لگا، اس کے بعد مرینہ شقق کو لے کرائیے روم میں موٹے لکیس جب اسيدكويا چلا تواس فے خود بن حما كے روم میں شفٹ ہونے کا قیملہ کرایا۔

یہ ایک تلمری ہوئی مجمع کا منظر تھا، حیا نے واش روم جانا تھا وہ بیڈی ٹی کو پکڑ کر نیچے اتری، اے چلتے ہوتے سہارے کی ضرورت برنی تھی مراسید کروٹ بدلے نیند میں تھا، وہ مجبوراً خور<sup>س</sup> ہی مت کرنی دیوار نے ماتھ تکا کر چلنے کی کوشش كرفي لكى ، مكر دو قدم چل كرين اس كا حوصله جواب دے گیا اور وہ زین پر بیٹ کرسٹنے لی، اسید محول میں بیدار ہوا تھا اس نے إدھر أدھر نظر دورُ انى اور حما كود ميم كرجيساس من جل دور كى، وه نوراً اس کی طرف لیکا۔

"حا كيا موا؟" اس نے بے تالى سے لوحیما، وہ اذبیت ہے بمشکل آنکھیں کھول کر ہولی

''واش روم جانا ہے۔''

W

W

W

S

m

طرح بہت کیے تھے'' وہ رک گیا۔ "اس کے میری زندگی میں بس تم آئی تھیں تمہارے ساتھ رشتہ بہت منفرد تھاء میں تمہیں ہر حال میں بچانا جا ہتا تھا،تمرمہروز نے مطالبہ کیا کہ اس نے مہیں یا ج لا کھ روے حق مہر دیا تھا، وہ اینا نقصان بورا کرنا جا ہتا تھا، میں تے اسے ڈیل میے دے دیجے، میں ہرحال میں مہیں وہاں سے لے حانا جا ہتا تھا، خواہ کچھ بھی ہوتا یا بچھے بچھ بھی كرناية ناء من مهين نقصان پينجنا كس طرح و كم سکی تھاستارا، ہاں میں تب تک تمہادے یاس رہا جے تک مہیں ہوش میں آیا مراس کے بعد میں نے حمہیں خود سے الگ رکھا میں جاہتا تھا کہ تمہاری عدت ممل ہوجائے۔''

W

W

Ш

''اس کے بعید'' وہ اسے خودائے بھی تنار ہا تفایمراس کی بات ممل مبین مو یاتی،اس کالیل تون بجنے لگا تھا۔

''کیا مصیبت ہے کون ہے اس وقت؟' اس نے جھلا کرموبائل کو دیکھا، جہال ''شاہ بخت معل كالنك على الفاظ جمكارب تصراس في مجبوراً نا عاتب ہوئے بھی کال یک کر لٰ۔ ودنبيلو- "اس كالبجيسيات تعا-

وموری مر ڈسٹرب کرتے کی معذرت حابتا ہوں، تمر جھے حیدرے کچھ کام ہے، پلیز جھےان کا ایڈرلیں یا فون تمبر سینڈ کر دیں۔'' شاہ بخت نے انتہائی شائستہ انداز میں کہا تھا، نوفل نے بنا کھر کا ایڈرلس بتایا اور فون بند کر دیا، زندگی کی کروث بدل ربی مى ،آ مے كيا مونے والا تھا يو فدائى جانا تھا۔ (ماتى آئنده)

" بين آج محى آب سے محبت كرنى بول اسید، بے حدیے تعاشا اور کوئی بھی چیز آپ برے سے براروں میمی میری محبت کو حتم کو دور کم بھی مہیں كرسكااسيد" حبائے اينے كمزور باتھ ميں اس كا باتھ تھام کیا تھا۔

"اور میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں حیاء بميشه سے بن كرتا تھا، الى والى وسك والى ميس عیت تو بس محبت ہوئی ہے، اس میں جماعت بندى مورثى مونى ب، بيروس موجانى ب، جس جھے تم سے محبت عی ، ہیشہ سے یا شاید تی صدیر اول ہے بلکہ ازل سے جب جاری روعیس بنانی سین ت ہے۔"اس نے محبت سے اس کی پیٹالی یہ لب ركه ديجيء فضايين أيك جيب ساسكون تفاء سورج کی ایک عملمانی شعاع کمٹر کی کی اوٹ سے جها نگ رہی گی۔

نوفل اندر داخل ہوا تو تمرے میں اند جرا تھا، اس نے تیزی سے سون پورڈ یہ باتھ مارا اور ساری لاتیتس جلا دیں اور وہ اس کے سامنے تھی مركتے بلوے بوئے عليے ميں، چره آنبودل سے زبتر تھا، وہ اس کے باس آھیا، بہت تھے ہوئے انداز میں وہ مھٹنوں کے بل اس کے سامنے زین پر کر گیا، مجراس نے ابنا سرستارا کی

ووتم ناراض ہو، بہت ناراض ہے نا اور ب خطي اور ناراصلي ختم مجمي حبيل كرنا جامتي، نجين سے میرے اندر احساس ممتری موجود که لوگ خوبصورتی ہے ہی کیوں مرتے ہیں، کوئی روح کا سودا کیوں بیں کرتا ،میری زندگی میں تم سے پہلے بس ایک لڑکی آئی تھی مکر عین جاری اجہیج منث کے روز اس کا مرڈر ہو گیاء تم میں اور اس میں مرف یہ مکمانیت می کداس کے بھی بال تہاری ما بنامه حنا (183) أكست 2014

سہلارہے ہتھ، وہی ہاتھ جو حیا تیمور کاعشق تھے۔ میں نے سوجاتھا تمہارے خیالوں کے باؤں چھوچھو کر تمهمیں سوچوں کی آئیسیں چوم چوم کر تمہاری انگلیوں کی ٹورین اپنی پیشانی ہے مس کر بستيال بساؤل كابشهرآ بادكردل كا للطنتين قائم كردل كا

ایک دنیا، ایک کا تات تمہارے قدموں میں لا میں نے سوچا تھا

بھی تہارے گئے لگ کے خوش سے چیک مجھی تہارے کندھے ہے لگ کر بہت رووں گا

تهماري كوديس سوجاؤن كا تمہارے لئے ایک تخت بنواؤں گا

اورا پناتمام بخنت تمہارے تخت کے بیروں میں

میں نے سوجیا تھا ا بھی بہت وقت ہے

كمريد ين بهت درد ناك خاموشي مي أسيد في اس كا جمره دولول ما تحول مي تقام كر ال كي أنوماف كيه

" اہمی بہت وقت ہے حیاء اہمی زندگی ہاتی ہے، آؤہم اینے خوابوں کوزندہ کریں وہ خواب جوتم نے میرے لئے دیکھے آؤ ایک ایسے کھر کی بنیا درهیں جہاں بیارعزت اور سکون موہ ایک ایسا كمربنا تين جہال شكل وصورت اور سكےمو تيلے کے احساس ممتری جیسے طوق نہ پہنائے جا میں، جهال کوئی اسیداور حیاشہوں ، جہال کوئی خوف نہ مو، كونى دُرشهو- "وه خواب آساليج من كمدر ما تفااور حبائے سر ہلا کرتا تید کی می۔

" يوچيونا؟" وورزي سي بولا-" آب اب جھ سے بھی ناراض لو تہیں مول کے نا؟ "وہ ڈرتے ڈرتے او چیرائی گی۔ " اسيد في اس كا باته تقام ليا، اے محسوس ہوا کہ مردی کے باوجود حیا کا ہاتھ

W

W

W

m

خينترا بوريا تفاب "اور مجی عصر مجی تبین کریں مے؟"اے اینا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر عجیب ی تقویت

" دنبيل " اسيد كو عجيب ك بي سيتي مور بي

"اور\_" وورك كي\_

" بھی ماریں کے بھی تہیں۔"اس کے کیچ ش اتن حسرت اتنا در دخها که اسید کا دل کث کرره

ودنبیں مجی جیس میں "اس نے حبا کواپے سينے میں چمیالیا۔

البهت درد بوتا باسيد بهت درد، مجه عج مل آب سے ڈر کلنے لگا تھا، رایت کو آب سو جاتے بتنے نا مر جھے تیز بیس آن می میں بہت اللي يركن اورتب بن شايد ميرا دماغ كام كرنا چھوڑ گیا، جھے ایسے لینے لگا تھا کہ میں بھی تھیک تبين مو ما وَل كَ-" و المعنى تعني آواز بين كهدر بي

ایس نے آپ کے ساتھ ایک زندگی کے خِواب تو مہیں دیکھے تھے اسیدہ میں نے ایک ہیں لیملی کے خواب دیکھیے تھے، ایک کمر کے خواب، جہال عزت محبت اور سکون ہوتا جہاں آپ اور من ہوتے اسید پھر بیسب کیا ہوگیا؟" وہ اب ہے آ داز رور ہی می اور اسید کے ہاتھ اس کی کمر

مامنامه حنا (182) اكست 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PARISTAN

كودش ركوديا



W

W

W

m

عمین کیل مرتبہ پر چیز کود مصح بیں، ہاں اس کے لئے ہر چیزئ یں تھی، کیونکہ اسید کا ساتھ نیا تھا، ہر چزخوبصورت كى، ہر چزنى كى۔ اس نے بہارے ممر کی سیٹک اور و يكوريش چينج كاتمي الك ايك چيزا يي من مرضى اور دلی خواہش کے مطابق کی تھی، اسید نے اس کے کسی نصلے میں مرا خلت نہ کی تھی، وہ جا ہتا تھاوہ برچز پرحن جیائے محسوس کرے اور خوش رہے،

جھے تیرے دکھ سے نجایت دے دعاً تين اس كے ليوں په آتی تعين، وا كمر میں بوں چاتی تھی جیسے نے محر میں آنے والے

# ناولٹ

اس بات سے قطع نظر کداس کی اپنی مرضی اور پند کیاتھی و مصرف اس کی اولیت دے رہا تھا۔ اس کے اسٹیجر کھل چکے تھے اور چمرے ؟ زخم تقريباً فعيك موجكا تعا البنة الك يك زخم الر يجهدن مزيد لكني ته، اته كايلسترجمي عل چكان مر ڈاکٹرز نے اہمی اسے کسی بھاری چیز ک ا ٹھانے سے منع کیا تھا، درنہ اس کا جوڑ پھرے

مریند خانم اہمی بھی ان کے یاس ہی تھیں جبكة تيوركواي برنس كى وجدے والي اسدا

\*\*\* اس نے کمڑی پہنگاہ دوڑ ائی، مباڑھے دل ہورہے تھے، پھراس نے موبائل کی اسکرین پر موجوداس ڈرانٹ کو دوہارہ پڑھا جس میں ڈاکٹر حيدر كاليُّر ليس تفااور پيرسامنے موجود بنگلے كو، دا





W

W

W

من الدريس يا الله يكا تماداس ف كارى كالمران دیا، چوکیدار تیزی سے متوجہ موا تھا، پھر اس کی طرف آگیا،اس نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نے کیا اوراس ہے حیدر کے متعلق دریافت کیا تھا، پھر اے اینے آنے کا بنایاء چکیدار مر بلا کرآگے بزه گیا، کچه دم بعد گیث کول دیا گیا، ده کارا ندر لیتا گیا، ڈرائنگ روم تک اس کی رہنمائی کر دی

W

W

W

وہ سوفہ بر بیٹنے کی بجائے اضطرانی انداز من إدهم أدهم چكر كاشيخ لكاء يجد دم بعد دروازه کھلا اور ڈاکٹر حبیر کی جھلک نظر آئی جن کے چرے پہ حرائی قبت گا۔

التحريث ب شاه بخت اس وقت يهان؟ كيابات ب؟" شاوف اس يون و كما جیسے کوئی ایل آخری امید کود یکھناہے۔

" تم ناراض موتارا؟" توقل جو كهيل نون کو ایک طرف مجینک چکا تھا، پھرے بڑے درد کے عالم میں اس سے سوال کرتے لگا تھا۔

ستارا کی آقصیں اس برکک سیس، ووبوے برے حالول میں اس کے سامنے موجود تھا، لہد التجائيه انداز من ب يناه عاجزي اورزمن يه بيضاوه جيسے اينے برجموث برشرمنده تعا۔

"دبس كرو لوال! اتحد جاؤ مهال سے ستارائے ایے دولوں ہاتھ اس کے ہاتھوں یہ رکتے ہوئے کچھائ انداز میں کہا تھا کہ وہ آت

ائم ابنی ناراضی ختم نہیں کروگی۔"وہ مایوی کے غمار میں لیڑا اسے دیکھیر ہاتھا۔ امن تم سے نارام مبیں ہوں، ملی بھی

تہیں ہوسکی، شہر محی ہول کی۔ "اس نے ملاحت سے کہا اور لوفل نے ویکھا اس کی آجھوں میں

آنسو تقبرے ہوئے تھے، وہ دمال سے بل ہیں مكاءات جيشه ستاراكي آنبوتكيف دية تھ، ان آنسوؤں کے ذمہ دار بر محص کو دو حتم کر دینا حابتا تها، مر وائ تسمت كدآج وو خود ان آ تسوؤل کا دین دارتها، اس کے اعمر پچھتادیے آگ کی مانند کرنے گے، اس نے ہاتھ بو حاکر اس کی آنگھوں یہ ہاتھ رکھا ہتبنم کی مانندا جلے مولی اس کی جھیلی بیرا کہتے ہو گئے ،ستارا دہاں ہے آگی اور یکیے زین بیاس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ قد تارا! " توقل في اس كويكارا واس في مر

المحاكر نوثل كوديكصا\_

ووجمہيں جھے يريقين بے ٢٤ "اس كى آواز ميں مان تو شنے كاخوف ينهال تعاب

ستارا جواب دینے کی بجائے بہت دیر تک اس کا چرو دیکھتی رہی، اس کے تین تعش بوے مسلح اورخوبصورت بيتع اوراس كيستهري مائل بحودے بال بلحرے بھرے سے

" بجھے اس ہات کا یقین ہے لوقل کرتم نے بیرے گئے کیا ہے۔" اس نے توفل کے باتحديد باتحار كمنته بوئ كهار

و وال عادا بالكل تمهارے لئے كما ہے۔ ال نے جوٹ سے اس کے ہاتھ پڑتے ہوئے

"اورتم جوجي ميرے ليے كرد، وہ غلط كيے ہوسلی ہے توال ؟ تم نے مہروز سے جھے بھانے كے لئے بيرسب كيا ناء تو مل كيسے مان لول كرتم غلط ہو جیس نوال تم لوجھ سے اتنا پیار کرتے ہو کہ منتج اور غليد كا فرق بى مجول منتي " و وسسكيال لے رہی تھی، لوقل کے دل میں جیسے کوئی تیرسا

'' مہیں تارا! میرا خدا کواہ ہے میں نے پکھ غلط بیس کیا، میں نے تو عدت میں تمہارا سامنا بھی

ميس كياية وورثيب كريولا تحاي " محرتم نے جیوٹ تو پولے ہیں۔" وہ روع ہوئے کہدری گی۔ "اس كے سواكوئي جارہ تبيس تھا۔" وہ فلکت

دو كيون؟ كيون جاره كيس تقاء ايك كيا مجوري مي "اس في احتياجاً يوجها تعا-

" میں جیسا ایج حمہارے سامنے اپنا واسح كريكا تقاءاس كے بعد كيے يج بولائ وو ب

بس تفا۔ ''اور تمہیں بیتھا کہ جمعے بھی پچ پتانہیں جلے تاریخ كا- "اسكالجداس بارع تعا-

"و و الله الله الله المالين عام الله والله مخردر سادفاع۔

" كيول نوفل؟ في بتاؤنا آج كيول كيابم نے ایسا؟ وہ نیکرو ہونے کا لیم کیوں کھیلاء کیا وجہ تھی، نتاؤنا؟" وہ دجہ جاننے پر معرض۔

''ميرا د ماغ خراب بوگيا تغابُ'' وو جيلا كر بولا تھا، ستارا اس بار خاموتی سے اسے دلیمتی

''جب شاری سے مہلے ہم کے تھے تو تم نے مجھ سے بہرماری بات اکلوائی می؟ ب ناءتم کتنا اسے ہو کے نامجھ ہر، یہ جائے کے بعد کرستارا ماہم الجي بھي نوفل صديق بيمرني ہے؟ مهميل لئني "१६७ मध्या ११

" بولو نال نولل بتم نے سوجا تو ہوگا نا کہ بیہ من قدر باکل ہے کہ ابھی تک بن ویکھے میرے عشق میں باکل ہوئی پھر رہی ہے..... ہے تا؟'' ووروتے ہوئے اپنائداق الزاری می۔ ''کس کر دو تارا، خدا کے لئے بس کر دو۔'' ٹوٹل نے تڑے کرائن کے لیوں بیا پنا ہاتھ رکھ کر است خاموش كروا دبا\_

بہت اچھے ہے، تو اب وہ کیا کریے، جوسلوک

خوف آربا تعا۔

FOR PAKISTAN

'' کوئیل جانتی تم۔'' دواس بار اکمڑے

W

W

W

C

ہوئے کیج میں بولا تھا، پھراس نے سکتی ہوتی

تارا کو ہاز وؤل میں سمیٹ کر بہت محبت ہے اس

کے گال مباف کیے تھے، مجراس کی آتھوں کو

چوا، مجرات سينے سے لكاليا، ووال كے سينے يہ

کے بالول بالب رکھے ہوئے بہت عجیب سے

وديش مهين سب بنا دول كا تاراب وواس

مب وہال سے جا ہے تھے ہیں وہ اللی رہ

کی میں دیاں ، یا بحر بیڈیر بھری اس کی چیزیں ،

اس کا بارٹی ڈول والا کی چین، اس کی کلرفل

سیسلیں اور اس کی پنک ڈائری میں جس کے

ٹائنل کوریہ سلوراور فیروزی رنگ کی بار بی بی سی

'' بایا نے شاہ بخت کے ساتھ علینہ کی شادی

یه بازگشت آس کی بار کی بازگشت محمی ، بیاس

وه جس قدراس کی مخالف محمی اوراب تک

بات کا فہوت می کہ اب اس کی آئندہ زندگی بخت

جنتي لزائيان وه دونون لزيجك يتفي اييا كييمكن

تفا که بخت بحول جاتا بهیں وہ مبیں بھو لے گا اور

ندبى اس بمولغ درعًا، بلكراب واصل تماش

كا آغاز مونے والا تعا، جس سے بورا كمر لطف

اندوز ہونے والا تھا، اب تک کے کے محتے

تماشے اوران کے جھکڑے تو ایکٹریٹر تھے،اصل

للم تو اب شروع ہوئے وَالْ محی ، اسے بے تحاشا

محر بین اس کی ایمیت کیانتی؟ وو آگاوتنی

اوراس کے مرے میں جملی باز کشت۔

کے لئے ہاں کردی ہے۔"

کی غلامی کرتے کر رہے گی۔

الردم عديم عديم عديم

الجعيس كهدر باتحا-

PARSOCIETY1

ONLINE

حيردت بات كالمي-

"فيادر كمناعلينة تم ال كمر كا Neglected child مواور شاہ بخت موسف واعد ، اس کئے اب مهمیں بڑے سلقے اور طریقے سے چلنا بڑے ماءتم میری بات دهیان سے سنو، تمبر أیك تم والكل بعول جاؤ كهشاہ بخت كاشادى سے ميلے بھی تم سے کوئی جھکڑا ہوا تھا، تمہیں اس کے ساتھ بول کی ہو کرنا ہے جیسے ایک نارل شادی شدہ جوڑا کرتا ہے، تمبر دو شاہ بخت بذات خود ایک برامحص تبیں ہے، اگرتم اس کے ماتھ تھیک رہو کی تم اسے بھی رہٹا پڑے گا اگر وہ واقتی اینے دوے میں تیا ہے کہاہے تم ہے محبت ہے، تو پھر ووتميارے ساتھ بھی غلط بيس كرے گا، تمير تين، سب سے ضروری بات اس کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں کھر میں تمہاری حیثیت يكسر بدل جائ كي اوراكرتم والعي ذبين موتو يقييةً تم این اس اہمیت کو بین تین رکھنا جا ہو کی اور اس کے لئے مروری ہے کہ تم شاہ بخت کے ساتھ ا بالكل تعبك رجوية

W

W

W

a

S

0

C

S

t

C

0

"علينه! بن أيك مايكا فرست مول، میرے نزدیک تمہارا پراہم بہت Petty issues میں آنا ہے، صرف مہیں اپنا روبہ اور مزاج بخنت کے ساتھ بدلنا بڑے گا، پھر د بھنا سب مجدلتنی جلدی بداتما ہے۔ " وہ ایے مخصوص مرہم رکھنے والے انداز میں بولٹا اس کے دماغ کی کر د جماز ر با تھا، یات بہت آ سان تھی ،سید تی طرح سجه میں آتی تھی، تمرمستلہ میں تھا کہ اگر یہی بات اسے کھر دالول میں سے کوئی سمجھا تا تو وہ بھی مجدنہ یانی ، شاہد سدمسلدسب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہمیں بہت دفع سیدھی کی بات بھی مجھ ہیں آلی کیونکہ کہنے والے کو ہم اپنا دھمن عظیم تصور كركے بيٹھ جكے ہوتے ہيں۔

اسكى ،اس كى آنكمول من دردست بانى اكتما بور با قعاءاس نے بولنا حایا ،اس کے لفظ اسکے، پھرر کے اورآ خركارادا بوكي

یہ جائے افیر کہ کسی کا دل اس کی "بال" ہے بہت نیچ کسی یا تال میں جا کرا تھااوراسے تو کرے ہی رہنا تھا۔

''وری گذاتو بستم میا تراد کرلوخود کے سأمنيك اس فيرو المارل الداري كما تقار "اس سے کیا ہوگا جیرر؟" وہ بہتی آ تھوں کے ساتھ بدفت بول یائی می۔

"ال ب يه بوكاكمة دد برك موسمول سے نکل آؤ گی، تہارے سامنے ایک واح ٹارگٹ ہوگا۔ "اس نے اظمینان سے کہا۔

" كيما الأركث؟" إستي جو كك كركها- » "اب ميري بات سنى جادً" اس في جلمه إنداز مين كها توعليد نے مرحم ي "بول" كى حى \_ اس کے بعد کا ملان حیدر نے اسے جاک آؤث كرك ما دهاءاس في علينه كوسي بحي تسم كي مراخلت ہے تی ہے منع کر دیا تھا۔

'' دیکھوعلینہ ا حالات جس سج پیر ہیں، میں ہیں جاہتا کہ تم اینے لئے مزید مشکلات بیدا کر لوء اكراب تم في كوني بعي خالفت كي توية تبارك لئے مزید نقصان دہ ہوگا، ویسے بھی اب اس کا اب كونى فائده اليس موكا، بدائي انسلت كرواني والى بات بموكل ـــــ

" و چر میں کہا کروں؟" ووتم كمي بحي تشم كي تياري بين حصه مت لوه ا مر رہ بھی شو کروائے کی ضرورت نہیں کہتم خوش فہیں ہو۔'' اس نے کہا تو علینہ نے اس کی بات مجھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ نکاح سے ایک دن میلے اس نے چرسے

FORTAKISTAN

اور چراسے ایک کونے سے ایک کارڈ ل گیا تھا۔ اس نے پھولی ہوتی سانسوں کے ساتھ اپنی وحشيت جملكاني آنكمول كوركز اادروه كارذ اغماكر

كُرِنَى بِرُبِي وه لا دُرجُ مِن رَجِي لينذ لائن كسيث تك ييكي ادر كجر إدهر أدهر ديكما، لا دُنجَ خالی تھا، اس نے زین یہ بیٹھ کرسیٹ ایل طرف كمسيثاادر تيزي سايك مبرطان الي دە ۋا كىر ھىدرعباس كائمبرتھا،

پکھ دير بعدوہ لائن يہ تھا، روتے ہوئے، مسكتے ہوئے اس في ساري دواستان من اے سادی می ، دوسری طرف کانی کیری خاموتی می \_ بہت دیر بعد اس نے ایک بدلی ہوتی سرد اور جيب ي آوازيس كها تعاب

'' زندگی شن منج بولنا شروع کر دو علینه، تمہارے سارے مسلط مل ہوجا تیں گے۔ علینہ اس کی بات س کروٹی اسی تھی۔

'' کیا مطلب، ہیں نے کون ساح بعوث بولا

" "تم الچي طرح جانتي مو۔" ور المان من من من المن المن المائي من الأ محصية وه

" بحصاليك في بناؤ كل "اس في بدستور مُعْنَدُ ب ليح مِن كِها تعار

''تم شاہ بخت سے محبت کرتی ہو؟'' حیدر کا موال اتنا اجا یک اور مجر پور حملہ تھا کہ چند کھے عاموش رو کئی، مکر چریه خاموشی برهتی کئی، اتنی زیادہ کرحیدرکواے ایکارٹائرا تھا۔ ''تم نے سنا میں نے مجھ پوچھا تھا؟'' وہ

علینہ کے لفظ کو نتے ہو گئے تنے، وہ بول نہ

منا (156) سند بر 2014

اس نے بخت کے ساتھ روا رکھا تھا، وہ پڑے ا عص جانت مى اب يقيا بحت اس كابي سلوک ڈیل کرے واپس کرتا ،اس نے جتنا بخت کوخوار کروایا تھا، وہ اس سے دل مجر کر بدلے تكال سكنًا قعا بلكه يقينًا وه برمكن طريقے ہے اسے

W

W

W

ρ

C

O

m

بے بی سے علید کی آئیسیں جل رہی تھیں، ووکس سے بیرسب تینر کرے؟ ووہیں جانتی تی۔ مرايك بات توكنفرم مى كداس كااس كمر من كم از كم كوني مدرديس تعا\_

بات یہ بیل محی کہ وہ اس کے دحمن تھے بلکہ وہ سب اس کے بلاوجہ کے انکار سے منگ تھے، ان كويه مجينين آتى تھى كە آخر علينه شكر ادا كيول مبين كرني هي؟

علینه آ گاه محمولی ملنے والی اہمیت اور تظر اندادی نے مل کر اس کے جو اندر صاس كمترى بيدا كيا تفااس من اب زيروي كي به شادی اس کی حیثیت کو کہاں لے جائے والی می وہ بخولی آگاہ تھی، کھر والوں کے بے زاری اور اس مسئلے سے جلد از جلد جان چھوٹ جائے کی خواہش ان کے لئے بری اہم تھی، دوسری طرف منه کھولے ریسوال کہ شاہ بخت جبیبا محص جوسر عام اسے بول چینے کرے کیا تھا اور اس کا طیش اور خصب ووسى طورات اتى آسانى يدمعاف كرتاء وه هرطرف ذبهن دوزاري تفي مكريه مسئله تو تار عنكيوت كى مانندائ جكر كربيغه كيا تقااوروه كوئي عل كوئي روزن فرار كالبيس وْموعْرْ يار بي تحي، بجراس مئے سے نکنے کا طریقہ کیے سوجہ یا تا اے، دو کچھ دیر بعدائے سکتے سے اتھی اور اٹھ کر یا گلول کی طرح این وارڈ روب سے سامان تکال كر سين لل، كيرك، جوت، كيابي، دراز، جیواری سب چھ کمرے کے فرش پر بلحرتا چلا گیا

ش موجود کی، کمره خالی تفاه ڈاکٹر کا کوئی نام و نشان بيس تفااوراسيدات مروري كام كا كهرر ب چکا تھا، وہ بے بس ک إدهر أدهر د كھير بي كي، جب یکدم مرے کا دروازہ کھلا اور ایک یک اور ہندسم سامرداندرآ گیا،اس نے بےساخت مرکر

''آپ بھی ڈاکٹر سے ملنے آئے ہیں؟''حیا نے یو جھا، پھر بے ساختہ بولٹی چلی گی۔ ' عجیب ڈاکٹر ہے، مریض کو بٹھا کر غائب ہو گیا ہے، بھلا ایسے بھی کرتا ہے کوئی ؟ "اس نے مرجمنكتے ہوئے اسے دیکھا، وہ بھی ایک کری چھوڑ

" تيم كما آپ، عبب لوك بين آج كل کے ٹائم کی کولی یابندی میس " وہ تاسف سے

"اور کیا، غیر دمه داری کی انتهاہے۔"ال نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔

" فير دمه داري كى بأت چور عي آب آپ کو بتاؤل میرے ساتھ کیا ہوا؟ کل جب کھ سے نکا او رائے میں ایک بوڑ ما فقیر زستے میں ملاء میں ئے اسے چھ رویے ویے کے والث تكالاتو ووائتمالي جرأت في ميرك باته ے والث مجھین کر لے گیاء میں اتنا جیران تھا کہ می کھر مجمی شرسکا سوائے اس کا مشدد میکھنے کے اور وہ میراوالٹ علین کے بیجادہ جا۔ "اوبو، يرتو بهت يرابهوا\_"

"ارے اچھا برا چھوڑے ، والٹ کا کیا ے نیا آجا تا اور کریٹرٹ کارڈ زیندہ قریز کردادیا اجاب ہوگیا، کے لگا۔ ہے مراس والث میں لکی میری مطیتر کی تصویر کا کیا ہوتا ، پہلے ہی اس نے تنتی مشکلوں سے دی تھی اور ا کراہے یہ چل جاتا کہ میں نے اس کی تصویر کر فقیر کے حوالے کر دی ہے تو وہ تو غصے کے عام

حیدرے ساتھ اس کا معالمہ دوسرا تھا، وہ لاشعوري طور براس بيد متاثر محي، اسداس كي ما تیں ہمیشد درست للق محیں اور اس کے شیالات مثبت اورمنتز اد و دمسیجا تھا، ٹوٹے بلھرے **لوکول کو** سمینتااس کا مشغلیبیس جذب تعا، وه ایمان کی حد

تك است سياماني سي جمی اس نے آسمیں بد کرے اس کی سارى باتيس مان ليس ميس اب اس كي ديمن في أيك نيا بلثا كهامايه W

W

W

ρ

m

وہ آئیے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، خود کو ویکھا، سبزرنگ کے شلوار میمض میں کمرید کرتے بالول کے ماتھ اس کی آنکھوں کی جنگ بوی

ارے میں کس فرر بے وقوف ہول باء اليے ہی ايوزيش بنا کے بيھی ہوں ، لتنی بڑی خوشی ہے نا بیہ شاہ بخت از کوئیک ٹولی مائن۔ "اس نے منت ہوئے خود کلائی کی میں۔

اس نے بوی جلدی خود کو حالات کے مطابق تاركيا تعام كداكر ذبن بي ماري منى سوچوں کو زکال بھیکا جائے تو زندگی انجمی خاصی خوشکوار ہوسکتی میں سے بڑی خوش کی دجہ تو بخت کی دیوانگی ہوئی ادر پیرمتنزاد بدکہ کوئی بھی کھریس ان دوٹول کے رشینے کا مخالف نہ تھا، عباس تعاتمرا ہے بھی شاہ بخت منا چکا تھا۔

اس نے آئیمیں بند کرحیدر کی باتوں یمل کیا اور تب جب وہ شاہ بخت کے بیڈیراس کے لئے تحوا تنظار تھی تو اس کا دل تحور نص تھا، وہ آیا اور بس اس کے بعد علینہ کو مجھ یاد نہ تھا، اس کی توجہ اس کی محبت اور اس کی دلریالمس وہ ہر طرح سے سيراب ہوني محی۔

وہ اس ونت ڈاکٹر حیدر عباس کے کلینک

المَّمِّةُ (£158) الشَّنْدُةِ بِل £2014

من آ كرشايد منتى بى تور دين " وه مظلوميت ا بنار ہاتھا، حیا ہے ساختہ ہس پڑی۔ " ' كِبر آپ نے كيا كيا؟ بھاك كر نقير ہے والث چين ليما تعا؟ "حبائے جيسے مشوره ديا۔ "ارے میں چھوڑ ہے تا ان باتوں کو، سنینے الم كيا موا- "اس تے ورا مائي انداز من كيا-و كيا موا؟ "حيات بيما خند يوجها-" آج من وونقير پرے جھےل کيا۔" " و چرآب نے اسے پکو کر لگانی میں مادو

فار " و وقورات بولى ، و واس برا۔ "وه ب جاره رور با تفاء ش نے کہایار آج و برے یاس والث میں ہے، ابھی نیائیس لیا، تو وشرمندہ سامعانی مانکنے لگا، ہاتھ جوڑ کے بولا۔" ماحب مجھے معانی کر دومیرا چھوٹا بجہ الميتال من داخل ب، مجمع بليول كي ضرورت كى اوراس كے علاج كے لئے بيتے ہيں تھے،اى

فدل کا وجدے میں برحرکت کرنے ير مجور مو الماء میں نے اس میں سے بس این ضرورت کے المائق ميے كئے بين اب آپ يہ واليل ركھ

مجھے دکھ اور انسوں تو بہت تھا مجر میں نے ہے کھاور میے دیے کہام آئیں کے اور ساتھ و کہا کہ آگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتو منہ سے الدود، مرور كالبيل برخص تهييل معاف كردي ركوني اور ہوتا تو حمہيں جيل مجوا ديتا۔

ا تواس نے آئے سے ایسا جواب دیا کہ میں

مماحب! غريبي بديو دار مولى بيمي تو ب امیر لوگ غریوں سے دور بھائے ہیں، اگر ل من التجاء لسي سع كرتا لو جي جمويا اور فريي ليركر دهتكار دياجاتا اوربحي كوني ميري مدوكونه اللهاس ملك كواس لئة مجمه بنيا نبيس كيونكهاس

کی جڑوں میں لوگوں کی خود غرصی بیٹھ گئی ہے۔" وہ رونا ہوا کہ کر ایک طرف کوچل دیا، اس کے چرے یہ افردگ کے آٹار تھے، حبائے افسوس ے سر ہلایا۔

W

W

W

C

مبت بدامبق ہے دیے، اس کی بات

"و لیے آپ بتا کی آپ نے اس سارے واقع میں سے کیا سیکھا؟"اس نے بکدم سوال

"يى كى جميل غريبول كى مدد كرنى عاہیے'' دوفوراے بول، اتنا آسان سوال جو

"لين مرفقيركوا بناوالث بكرادينا عابي؟" ایس نے قراق اڑاتے ہوئے کیا، حیا شرمندوی

"و محر الله الله الله تظرول سے ال كاليمره ويكصاب

و و كُولَى آئيدُ يا تبين؟ " وه يوجيف لكا، حبافي لفى ميس مربلا ديا۔

"اس سے میں نے بہستن سیماکہ ہمیں دومروں کی غلطیوں کونظر انداز کر دینا جا ہے، ہو سكيا ہے جو جميں جرم تظر آرما مو وي كام لى كى زندکی کا ضامن ہو۔ وہ کہرے کیج میں بول ہوا ا شادُ اكثر كى كرى ير براجمان بوكيا\_

حباجواس كااتي كميرى بات من كموتى موتى تھی، چونک کراہے دیلمنے تی۔ د همِن ڈاکٹر حیدرعباس، کیجیلیمی ہیں مسز اسيدا" وه الكي كالمكراجث كے ساتھ بول رہا تھا، حامكا يكاك روكي

ن آپ ڈاکٹر ....؟"وہ اتنا بی بول کی ، وہ

**☆☆☆** 

أَمِّهُا (159) المَثَّدِيدِ 2014) \*\*مُهُا (159) المَثَّدِيدِ 1014

درمیان بہلارشدا حیاس کا بنا تھا تارا! ادراگر یہ
درمیان بہلارشدا حیاس کا بنا تھا تارا! ادراگر یہ
دونوں ہاتھوں سے خالی رہ جاتا تا؟ ادرتم نے بھی
و بھی سوال کیا تھانا جھ سے کہ میں نے تہمیں بے
وقوف بنایا جی تارا خدا گواہ ہے میرا ایسا کوئی
مقصد نہ تھا، جھے یقین آگیا کہ اگر دوتم طرف بہ
بودار کھنکھنائی مٹی سے بناتے مجے انسان شکل و
مورت کے احساس سے بالاتر ہو کر ایک
دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں تو وہ رب اپنے
بنائے ہوئے بندوں سے کسے بلافرق ولیا ظاور
دوسرے نے محبت کر سکتے ہیں تو وہ رب اپنے
بنائے ہوئے بندوں سے کسے بلافرق ولیا ظاور
دوسرے نے محبت کر سکتے ہیں تو وہ رب اپنے
بنائے ہوئے بندوں سے کسے بالافرق ولیا ظاور
دوسرے نے محبت کر سکتے ہیں تو وہ رب اپنے
بنائے ہوئے بندوں سے کسے بالافرق ولیا ظاور
دوسرے نے محبت کرتا ہے جھے تب بجھ آیا تارا جب
بنائے دیکھا، جھے اس بارک ہیں ''لوفل'' کے لئے تہمیں
میں نے اس بارک ہیں ''لوفل'' کے لئے تہمیں
میں نے اس بارک ہیں ''لوفل'' کے لئے تہمیں

W

W

W

S

0

C

O

'' بھے یقین آگیا تارا کدرب نے بھے مامراد بیں رکھا، اگر میں نے اپنی مال سے والہانہ محبت کی محی لو ایس نے بھی میری قسمت میں تنهاری محبت کلعی تمی ، اتنی خالص ، بے لوث ادر بے غرض محبت، جے دنیادی آیمانٹول اور خوبصورتی کے تھمنڈر کی مغرورت نہ بھی، جھے تم پر فخر بهوا نقااس دن .....!! بجهےخود پر فخر بهوا تقااس دن! جَيمِ مسائي محبت مي تارا كرجي السبات ے فرق بین پڑتا تھا کہتم کسی اور کی ہوجا میں، میں تو دغرض کہیں تھا تا را! مکر پھر تمہیں اپنا بنا نا اس کے ضروری تھا کہ اگر پھر سے تم کی ٹاقد رے اور بے حس انسان کے باس جلی جاتیں تو تب میں کیا کرتا؟ تب میں نے سوچا کر کیا میں اس قا بل جمين تقا كرمهمين اينا بناسكون؟ جميي من في حيدركواس معالم مين ڈالاء آمے سب چھ ميري توقع سے زیادہ آسان ہوتا گیا۔" " تتم ميري بن كئيل اور بين مغرور بو كيا،

اگریش اس انظاریش رہتا کہ ٹمایدوہ بہتر ہو چائے تو تب تک تمہارا بہت نقصان ہو چاتا، اس لئے بھی کہ مجھے یقین تھا کہتم سے اس کا پیچیا چھڑانے میں ہی مب کی بہتری تھی۔ چھڑانے میں ہی مسئلہ میرے سامنے تھا، میں

اینا جو این تمہارے سائے شوکر چکا تھا کہ بیں مہارے سائے بین تمہارے سائے بین کہارے سائے فاکہ بین کہارے سائے بین کہارے سائے بین کہ بین کہارے اور ''تقد بین کہ سکا تھا کہ بین نے پی ڈراہا کیا تھا، اس بین ہرا بین بات تو یہ کہ بین اپنا اعتباری پر کھود بتا ہی میں ایم بین بات تو یہ کہ بین اپنا اعتباری پر کھود بتا ہی میں ایم بین اصلیت جانے دوسری بات بجھے ڈرتھا کہ میری اصلیت جانے فید شات اوراوہا می جھے سے نہ منتیں اور بین اپنے فید شات اوراوہا می جھے سے نہ منتیں اور بین اپنے فید شات اوراوہا می جھے ہو سے ایک پالان تر تیب فید کی میں ایک بیان تر تیب فید کی میں ایک بیان تر تیب فید کی میں ایک بین کر اور کر در سمجھ کر ہمیشہ کے دیا ہوں کہ تم میں اور کی اور کر در سمجھ کر ہمیشہ کے دیا ہوں کہ تم جمعے ہر دل اور کر در سمجھ کر ہمیشہ کے دیا ہوں کہ تم جمعے ہر دل اور کر در سمجھ کر ہمیشہ کے دیا ہوں کہ تم جمعے ہر دل اور کر در سمجھ کر ہمیشہ کے دیا ہوں کہ تم جمعے ہر دل اور کر در سمجھ کر ہمیشہ کے دیا کام اسٹارٹ کر اور میں نے اپنا کام اسٹارٹ کر اور میں نے اپنا کام اسٹارٹ کر اور میں ایک ہمول جاؤ اور میں نے اپنا کام اسٹارٹ کر کر ہمیشہ کے اپنا کام اسٹارٹ کر کر ہمیشہ کے دیا ہوں کہ تم جمعے ہر دل اور میں نے اپنا کام اسٹارٹ کر کر ہمیشہ کے اپنا کام اسٹارٹ کر کر ہمیشہ کے اپنا کام اسٹارٹ کر کہا

ایک ایک اور دارے عائشہ آئی ہوائے ایک ایکروڈی کو خریدا اور اسے عائشہ آئی کے سامنے ایک کردو اور کی کو خریدا اور اسے عائشہ آئی کے سامنے داری اور مہارت سے کیا کہ کمی کوشک نہیں ہو داری اور مہارت سے کیا کہ کمی کوشک نہیں ہو سکا، پھر میں نے واپس کے لئے پرتو لئے اشار ف کرد سے، پاپا کومیرے نیطلے کی خوشی تھی۔''
اس کے بعد کی کہائی تو تمہارے علم میں میں اور میں نے شادی کے بعد بھی تم سے توقل میں میں اور اس کی وجہ مرف اور میں کردوں۔'' میں کہ میں تمہارا بھروس نہیں کو جا جا تھا گرا ایم اور ایک کی وجہ مرف اور میں کردوں کے ایمان تھا کہ اگر ایسا سکی ہوا تو میں اور ایک کی وجہ مواتو میں اور ایک کی وجہ مواتو میں اور ایک کی دوران کا جا تھا کہ اگر ایسا سکی ہوا تو میں اور ایک کی دوران کا داکر ایسا سکی ہوا تو میں اور ایک کی دوران کا داکر ایسا سکی ہوا تو میں اور ایک کی دوران کا داکر ایسا سکی ہوا تو میں اور ایک کی دوران کا داکر ایسا سکی ہوا تو میں ایک کی دوران کا داکر ایسا سکی ہوا تو میں اور ایک کی دوران کا داکر ایسا سکی ہوا تو میں ایک کی دوران کا داکر ایسا سکی ہوا تو میں ایک کی دوران کا داکر ایسا سکی ہوا تو میں ایک کی دوران کا دیا گرائی کی کی دوران کا دیا گرائی کیا کو دی کی کی کی کردوں کی کی کردوں کا دیا گرائی کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کرد

اتن محبت كرسكتا ہے اور آپ كسى كواتنا جا وسكتے ہیں تو ہاں مجھے یقین آگیا، میں ایمان لایا اس صدیث ر۔''

\* دیمی عربی کو تجمی پر اور کورے کو کالے پر کوئی فضلیت نہیں مرتفق کی کی بنیا دیر۔'' سے ''میری تلاش جاری رہی ، میں اپنی منزل

مستميري تلاس جاری رہی، بس آپی منزل تک بھی نہ پھنچ پا تا تارا!''

"اگر مجھے تم ندملتیں، میں نے حمیدیں کسی دوسرے کا آلونید نہیں بناتا، شائی وانگ صرف میری پہندتھی اور تم میری مہلی نظر کاعشق!" وہ بول نہیں رہا تھا، سحر بھونک رہا تھا، وہ آج بھی ساحرتھا۔

" میں حمہیں سی دوسرے سے جھینا میں حابتا تھا، بھی بھی نہ ہی میں خاش ہوں، مرتم مشكل مين تحيين اور ميرتو محبت كا قريبانه ہے كہ جس بے ہمیں بیار ہوتا ہے اس کی عربت کی حفاظت اولین برج ہول ہے، تہاری ملیت میرے گئے اہم نہ تھی ہم خواہ جس کی مرضی ہوتیں ، مرتمہاری حرمت يركوني داغ مجهے برداشت ندتما، اگر مجھے ایک قیصد بھی یقین ہوتا نا کہ مہروز کمال تمہارے سِاتھ برائیس کرے گا، تو میں استے انجانی قدم ہمی نہ اٹھا تاء میں کسی کا کھر خراب کر کے اپنے آشیائے میں ہیرے سجانے کا قائل نہیں تا را!' " میں تمہارے کھریبہ شب خون مار کرایے کئے خوشیوں کے خزائے ہیں خرید سکتا تھا تارا۔ مر حالات جس سنج به جانيك تھے وہال ہے مہبیں چھٹکارا ولانا از حد ضروری تھا، مجھے حہروز کمال کے سدھرٹے کی امیر جبیں تھی ادر منتزاداس کے رابطے جن لوگوں کے ساتھ تھے ١١ ہر کر اجھے اور مہڈب لوگ جیس تھے تاراء میں نے به فیمله بھلے ہی جلد ہازی بن کیا تھا تمر مجھے ا<sup>ی</sup> کے دورس متائج کا انداز ہ پہلے سے ہی تھا۔

کیجھالی بےسکوئی ہے
وفا کی سرزمینوں پر!!
کہ جوائل محبت کو .....!!
سدا بے جین رکھتی ہے
کہ جیسے بھول میں خوشیو
کہ جیسے ہاتھ میں پارا
محبت کرنے والوں کی .....
محبت کرنے والوں کی .....
گماں کے شاخچوں میں
آشیاں بنرآ ہے الفت کا
ہیں وصل میں بھی ہجر کے
ہین وصل میں رہتی ہے .....!
خدشوں میں رہتی ہے .....!

W

W

W

S

''اور گئی ہوئی مقیقت ہے نا یہ .....کہ واقعی زندگی میں کچھ بیار بال روح اور دل کی ہوئی ہیں، میں توفل بن معصب ہمیشدا پی مال کے دکھ میں روتا رہا، میری سائیکی طلال بن معصب سے میسر مختلف تھی، وہ خوبصورتی کی تلاش میں سر کردال رہا اور میں اس جانچ مرکہ میں نگ گیا کہ ہرصورتی لوگوں کو کیونکر نہیں بھاتی ؟''

ارش السان تھا اور نہ ہی میں کوئی ایساسیر بل کلر جمی شافعا تا ، ایساسیر بل کلر جمی شافعا تا ، ایساسیر بل کلر جمی شافعا تا ، ایسی کر میکٹر تھا کہ لاکوں کے جڈبات سے کھیلا، آشیائے میں ہیں گرا کے جہوں کے جڈبات سے کھیلا، آشیائے میں ہیں گرا کے جہوں کے ہوگئی کی کہ تجدید میرے بابا کو ، ایک نیگرس سے مجت کے خوشیوں کے ہوگئی تھی ، تو اگر میں نیگرو ہوتا تو کیا ، کوئی بھی لائی ہے تا کہ جھے ہے مجت دیکھو میں جانا مہروز کمال کے بھی ان جران نظروں سے مت دیکھو میں جانا مہروز کمال کے بھی نیکرو نہیں ہول! مگر میں فرض کر دہا مشرز اداس کے رہوں میں سوچنا تھا کہ اگر بھی ایسا ہوگیا تو تب، ہرگز اجھے اور مہا ہول ، میں سوچنا تھا کہ اگر بھی ایسا ہوگیا تو تب، ہرگز اجھے اور مہا ہول ، میں سوچنا تھا کہ اگر بھی ایسا ہوگیا تو تب، ہرگز اجھے اور مہا ہول ، میں سوچنا تھا کہ اگر بھی ایسا ہوگیا تو تب، ہرگز اجھے اور مہا ہول ، میں سوچنا تھا کہ اگر بھی ایسا ہوگیا تو تب، ہرگز اجھے اور مہا ہول ، میں سوچنا تھا کہ اگر بھی ایسا ہوگیا تو تب، ہرگز اجھے اور مہا ہول تب میں اپنے باپ کے تاریخی عشق کو یہ فیملہ بھلے ہی جو ایسا کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کہ کہ باپا اگر آپ سے کہ کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کہ کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کہ کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کہ کوئی کے دور س تا کہ کوئی کے دور س تا کہ کہ باپا اگر آپ سے کہ کوئی کے دور س تا کہ کوئی کے کوئی کے دور س تا کہ کوئی کے د

منا (161) <u>سمنت نور</u> 2014

یقین کرکے بیٹھ جانی ہے، آپ کواسے بدلنا ہو گا

ے ہے تھا شامحبت کرتے ہیں مگر یا درھیں ۔''

این ذات میں معتبر تقہر ہے۔''

ا مرت اس کے اندرانڈ یا اتھا۔

گئے تھے، وہ اٹھ کھڑ ابہوا۔

اس سے بغلکیر ہوگیا۔

"اور من مجمتا مون اگر آپ به كر محي او

شاہ بخت کے چرے برمتاثر کن جگرگاہث

تھی، د ہسوچ رہا تھا کہوہ واقعی کیجے طور برمتیاثر ہوا

تفااس ڈاکٹر سے،اس بیس واقعی کوئی ہات تھی، وہ

واقعی مسیحا تھا، اسے اس کے سوالوں کے جواب ل

ضرور آیئے گا۔ عدر نے ایک کارڈ اے

يكرات موع أيك آكه شرارتي انداز يس في كر

کہا تھا،شاہ بخت زور ہے ہنس پڑا پھر بے ساختہ

تم وی ہو جس سسے مل کر زندگی انجمی کلی

یہ جہاں اچھا لگا ہے روشیٰ انجمی کی

ميرے آئلن ميں كوئى مايہ سا لمراتا رہا

جائد بھی اچھا لگا اور جائدتی ایکی لکی

قطرہ قطرہ یاد تیری دل میں کھر کرنے لگی

تیرا پیکر تیری باتیں اور ملسی انجھی لکی

"پیمیری انکیج منٹ کا کارڈ ،لومیرج ہے،

ا یک کامیاب از دواجی زندگی کا سفر بهت سهل اور -

آسانی سے کث حائے گا۔ حدر نے لفظ لفظ

سب کھ بھول گیا، پس نے کیے سوج لیا کہ ج

آیا، بول کرمیرے ماتھ سے سب نقل گیا، دیکھونا

تارا میرے ہاتھ خالی ہیں، بید دیکھو۔'' اس نے

خالی ہتھیلیاں تارا کے آگے پھیلا دیں۔

د بيلو يُ وه انتها في افسير ده اور ملين تفايه

'' بھج سامنے آیا اور بڑے خونٹاک مقام پر

''تهبارا مجرم حاضر ہے تارا، جو حاہب سزا

ستارا نے اپنی آنکھوں ماتھ کی پٹت سے

وہ اس کے ہاتھ مینے کر کہدری می ، نوفل

وواس کے ہاتھ چوشتے ہوئے دلیوائل سے

"زندگی ش بہت سے کھے ایسے بھی آتے

میں جب بے فیملہ کرنا بہت مشکل لگنا ہے کہ ہم

كتن يرسدك غلط بين ادر اكر بين توخود كوتمك

کیول مہیں کرتے؟ دوسرے صرف اماری

غلطيال بتاسكت بين جمين وخودكو درست جمين خود

ہی کرنا ہوتا ہے،آپ کو یاد ہے شاہ بخت کہ آپ کا

سب سے بڑا متلہ کیا رہاہے ماضی میں؟ آپ کا

نے بے ساختہ مگرا کراہے دیکھا تھا۔

صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور پھراس کے

ہیشہ جھیارہے گا؟''

دونول باته تعام كئيه

مهمیں مجوے سے محبت ہے

ممندرے لبیل کری

متارول يسيسواروش

يهارون كي طرح قائم

ہواؤں کی طرح دائم

يڻ ڄا!

جحرتم سے محبت می

جھم سے عبت ہے۔۔۔۔۔!

کہو! مجھ سے محبت ہے

W

W

W

ρ

O

m

د محریس نے شادی کے بعداتو اس برقسہ

غصرا آب بے حدا مکر پسویں، جونئے مت اور ندہی میر چیئے کہ مجھے ریسب علینہ نے بتایا ہوگا، جھے بیرسب پہلے سے پہتہ ہے کیوں کہ جس ڈاکٹر سلطان کا از حد کلوز فریند اور استودنث بول، آب کا سارا کیس وہ میلے بھی مجھ سے ڈسٹس كرية رب بين اورآب كوياد دلاتا چلول كه یولیس کیس میں جو چھ ہوا تھا اس کے بعد آپ کا هراد مجمی مجھ سے ہی ہوا آپ کو انتہائی انجرز حالت میں ڈاکٹر سلطان کے کلینگ لے کر جائے

" مجمع بير بنائي ديجئ كدآب كامعالج بھلے موقع ويجيح شاه بخت!" وو انتهاني ملائم اور زم ليح من بول ريا تفا-

''ووسب ماضي ميں ہوئے کليشر جن کی وجہ سے آب سمیت سب کھروالے ڈسٹرب ہوئے ان کی مجہ سے علینہ کے اندر لہیں میہ بات بیٹے چک ہے کہ اگر ایس نے بھی تھی آپ کے Against جانے کی کوشش کی تو اس کا تقید بھی بھی اجھانہیں نظي كالجبي ووصرف مرتمت برآب كوخوش ركهنا عامِی ہے،آپ کی ناراضی اس کے لئے موت ے، وہ آپ سے اس قدر ڈرٹی ہے کہ آپ ک مرضی کے خلاف کھانا تک بیس کھانی اس سے زياره كميا كهون؟"

كنے چوں ئے جھائے سر تہارى راہ من یہ بدلتے موسموں کی بندکی ایکی کلی ایک مدت بعد مجھ کو اینا کھر اچھا لگا بام و در اچھے کے کمٹرکی کھل ایکھی کی ال سحر سارے جمن کا روب تھا تھرا ہوا مچول اجھے اور ان کی تازکی اچھی کلی حبائے مسکرا کرخود کو آئیے میں دیکھا اور طمانیت کا حساس اس کے اندر تک اثر گیا۔

W

W

W

a

S

0

C

t

C

ہر چیز خوبصورت سی، باہر سے گاڑی کا ہارن بھنے کی آواز آئی، شنق اس سے پہلے ہی 'بابا'' کا تحره لگانی ہوئی باہر بھاک کئی، وہ بھی سراتے ہوئے اس کے پیچھے پیھے می اورج تک بہنچتے پہنچتے اس نے دیکھا۔

ار كر اندر كي طرف يؤه آيا، قل يو نيفارم مين اییے یا وقار اور خوبصورت وجود کے ساتھ وہ آج

تنفق بعاممت ہوئے اس سے لیك كئ،

اسید علتے ہوئے اس کے مقابل آگیا، پھر مشكرا كراسه ويكعاوه اس ونت بلكه يبله رتك ك قراك بين عي جس ك ما تعد مقيد بي يا جامه

آسيد شے اندرخوش مجرآئی، وہ ایک بین قیملی كالك لمل عس تفاجى بنى ساس كى بيوى اوراس والأنجى مين بن تعاب

ال میں ہیں ہول مر محر می میں آپ سے بیضرور كبيا جامول كاكردوسرول كواسية قريب آئے كا

مبس کیانا؟"وه خیرت زده سایول پزا\_ "" میں کب کہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، ایسا بقیا

کہیں ہے، تحرآ پ کوایک ہات بتاؤں شاہ بخت ا وہ بہت کم عمر ہے، امیجور ہے جذبالی ہے اور ب وقوف او حد سے زیادہ ہے، وہ خود سے باتل سوچی ہے، Assume کرنی ہے اور پھرا کی کہ

شاہ بخت آب بہت اعظم میں کیوں کہ آب اس ''بیوی کومیرف سینے سے نگانا اصل مردانلی مہیں ، اصل مردانلی ہیہ کہ اس کا دل جیتا جائے اس كا بحروسه بن جائية اس كا مان بن جائية ، اس کے بہتر مین دوست بن جائے، تا کہاہے آپ ہے متعلق اپنی محبت اور شدت کسی دوسرے کو نہ بتانی بڑے وہ آپ سے سب چھے شیئر کر سكے، بلاخوف وخطر، اسے اتنا ليفين ويجئے كدوه

اسید کی گاڑی رک چکی تھی، وہ گاڑی سے مجمی حما تیمور کے دل بیدحا کم تھا۔

ساڑ ھے تین سالہ مقل اس وقت دو یونیاں بنائے گانی رنگ کی خوبصورت قراک بینے بار بی ڈول شوز سے بہت باری لگ رہی می اسید نے اسے بازودَن ش اشالیا اوراب ده باری باری اس کے دونوں کالوں مر بیار کررہا تھا،حیا کے لئے ہیہ نظارہ بڑا پرسکون کر دینے والا تھا، وہ بھی آہتہ ہے آئے بوگی گیا۔

أور سفيدرو يشرقفاب

کے کندھوں پر چڑھی سرکوشیاں کرتی اس کی سھی

" پھر؟" اسير نے رکھا، چو کہ اب اس کے فرنٹ والے بٹن بند کر رہی و في مرده بهت خوش بوني كين كلي ما المن تو ون ایندُ اونلی ہوں۔'' حیااور اسید دونوں کا تہقیہ

"وو واقعی ون اینڈ وائلی ہے۔" اسید کے ليح من كرى محبت مى ـ

"آپ کی بینی ہے نا؟" وہ فخر سے بولی

"اورتم بمسائيون كى بالكل تبين مورتم محى ميري بي بوب وتوف "اسيدن اس كامكال چھو کراہے خود سے قریب کیا ادر موبائل او نیجا کر کے اس یادگار کھے کی یا دکو ہمیشہ کے لئے قید کرلیا

ななな

واليى كاسفر بدا عجيب تما، رات كا آخرى پير تماء اس نے ستاروں سے سبح آسان كو

ستاروں سے بھرے اس آسان کی وسعتول ميل بحصانا منارا وموعرناب

فلك يركبكثال دركبكثال اک ہے کرائی ہے

نداس كانام بمعلوم ند کولی نشانی ہے

بس اتنایاد ہے جھے کو ،ازل کی منح جب سارے ستارے الوداعی تفتگو کرتے ہوئے

رستول به نکلے تھے تواس كي تكه بين أك ادر تارا جعلمالا يا تعا

اى تارىكى صورت كا ميرى بيكي مولى أتلمون يسبحي

اک فواب رہتاہے الله اسخ آنسودُ ل بي ع خوابول كوسجا تا مول اے کمشدہ چزیں جال يه محولي جالي بي ویں سے لیکمی جاتی ہیں مکراے اس کی تھوٹی ہوئی علینہ وہال جیس ی می دوجواس با خند سا کرے کے وسط میں کمڑا

روار أدهر دیمآره، ہر چیز ولی بی می علینہ کے ٹایک بیکز وہیں رکھے تھے اور وہ گانی جک رهك والى سازهي بحي وين رهي مي مروه لهين لیں می ، اے نے باتھ روم کا دروازہ دکھیلا وہ خال تھا؛ وہ آئے بڑھا، فیرس کی سلائیڈنگ وغرو می بند سی ، اس نے پھر مجمی رحلیل کر کھولا اور بردے سیجھے ہٹادیے مروہ بھی خالی تھاءاس کا دل کېرائے لگا، وو کہال تھی، وہ باہرنکل آیا، اب ال کے قدم اسٹری کی طرف تنے ،اس نے وہاں بھی دیکھا، لا دَبج میں بھی کوئی تبیں تھا۔

و و چند کھے خالی الذبنی کے عالم میں کھڑا رہاہ پھر بے ساختہ علینہ کے کمرے کی طرف ملك بها كا، ورواز ، كرمائ كمر ، وكر ال نے ذرا سا سائس لیا اور پھر دروازہ آہتہ ے دکھیلاء وہ طل گیا، وہ اندر داخل ہوگیا، کرے كالاتيتس آف تعين البيته زيرو كابلب جل رياتها، ال في إدهرأدهرد يكها-

بیڈ خالی تھا اور راکنگ ٹیبل کے آ مے رکھی فير به علينه ميمي كا وه اورآ كے بوھ آيا۔

اور پھراہے جھٹکا لگا ،علینہ کا سرتیبل یہ ٹکا ہوا قااور اس کی آجیس بند میں اور اس کے گال المودل سے بھلے تھے، شایدوہ روتے روتے سو فاعى، اس كة كاليك دائرى ملى عى، اس مے وہ اتھائی۔

ایک ورق النا، پیمر دوسرا، پیمر تیسرا، وبال صرف أيك نام تقار ''شاہ بخت!'' مختلف رنگوں سے سجا اس کا نام اور جب ان کی شادی ہوئی تب اس کے بعد بالدون مح اى كام ع مراع تا "ميرا بخت ـ" ووكسي چكدارس<u>ا</u> بي والي بال اوائث سے لکھے گئے تھے، جبی مم روشن کے باوجودان ش انشال سي ملتى دكماني دين معى ـ ایک حیب وہ می جواہے ڈاکٹر حیدر کے ساہنے تکی تھی مکراپ کی ہارتو اسے لگا تھا کہ وہ کونگا ہو گیا ہو، کیا اب بھی اے کسی جواب کی ضرورت

W

W

W

C

C

O

اس نے آہتہ سے ڈائری واپس رکھ دی اورعلینه کودیکها ، پر درا سا جحک کراس کے گال يه كيم أنسوون كوصاف كياء وه بلكا ساكسمساني .. "علینہ میری جان!" کینت نے اس کے کان میں سرکوش کی اس کی بند پللیں بلکا سالرذ کر عل سنیں، بخت نے اس کے شانوں پر ہاتھ عميلات ہوئے اے كرى سے اٹھايا اور ساتھ لگا ليا اورات مان يا كرايك دم بمحر كا-

"" ثم كمال على محمر من بحت؟ من بهت اداس می اور بہت پریشان بھی بتم ایسے کیوں کے تحديم ناراس مو جھ سے؟" وہ اس كا كال جكر برويزى مى-

''عینا میری جان! میں بالکل ناراض جبیں تم ے اورسنوا تم میری زندگی ہو،تم سے ناراض ہوا تو مرجا دَن كا نائ وه اس كي تم پلكون كو چومتا موا دیوا تی ہے بولا تھا، پھراہے کے کربیڈی طرف آ

"آو آج تمیارے کرے بیل ہی سو عاتے ہیں، سے جب سب یو چیس مے تو کہددیں ك كه علينه كالميك آنے كا موڈ تھا۔" وو بنتے

" إلكل تعيك بهول، آپ كا دن كيمار ما؟" حبائے فدویانہ انداز میں اسے ویکھتے ہوئے بيساخة تمار ' بہت مصروف تھا دن ، بہت محکن تھی ، مر اب مملن اتر کئی ہے۔ "وو نری سے اس کو دیکھیا وه كييع؟ "وهمسرادي اندازشوخ تما\_ ودبس جو دل كاسكون بين ان كى بيارى صورتين ديكه ليس الوحمكن بماك كلي" وه بهت حباك المحت قدم كهكثاؤل يديقه، دواندرآ مے اللہ اس اس اس اللہ مو کر لاؤی میں وہِ اس کو چینج کرنے میں میلب آؤٹ كرف كى، يحد دير بعد وه شادر في كر آكيا، لائث اسكائے كلر كے شلوار حميض بيس تعمر المعراسا ووبابرآیا تو حیاایک دل نواز محرابث کے ساتھ اس كى ست چى آئى واس نے باتھ آمے يو حايا

اوراس کے کف لگانے گی۔ "آج شفق بهت مند کرتی رعی-" حیا آہتہے اے بتاری می۔

ی لڑیا جسی جی اس نے ایک باز وجیا کے گرد

" كيسي بو؟"اس ني نري سے يو چھا۔

مھیلادیا، یول کدوہ اس کے حصار میں آگئے۔

W

W

W

p

a

k

S

O

m

مان سے کہدر ہاتھا۔

بحاك دوا كرراي محى-

"مندس بایت بر؟" وه حران موار " كهدر بى تحى ماما مجمع باللس كرن وال بارنی ڈول لا کردیں۔" حیا اسے بتاتے ہوئے

" پھرتم نے کیا کہا؟" وہ بھی ہا۔ "ميس نے كها، بينا! بار في دول و آب خود ہونا، ہاتیں کرتے والی، او آپ جیسی دوسری کونی كيے بوطن ب؟" حبانے كيا۔

ہوگی۔" حبانے معنوی تنقی سے اسید کی طرف اشاره كرتے ہوئے كہاتھا۔ "ارے یارا میں مصروف بندہ ہول نا،

Ш

W

W

0

C

C

چھے کیوں آؤں گا، ٹون کرے فلائث رکوالوں گانا که بارومیری بیوی کودالس مینج دواینا گزاره نبیس اس کے بغیر '' وہ فدویا ندائدار میں کہدر ہاتھا،حیا اس بارخوتی سے بس بری می۔

وہ آج شادی کے بعد پہلی مرتبہ اسید کے كرے من آئے تھے، حما كوماد تھا، اس في محبت ہے اس کمرے کو دیکھا اور اطمینان سے اٹھ کر رات کی تیاری میں مشغول ہوگئی، جب اسیداندر آیا وہ بالوں کو برش کرکے اسنے نائٹ سوٹ کے گاؤن كى ۋوريال باندهتى اس كىست چلى آكى، جو کہ دارڈ روب کے پٹ کھولے کھڑا تھا، وہ ایک یث سے لیک لگا کر اے قطرہ قطرہ دل میں اتارنے لی ،اس کے سامنے اس کا عشق تھا۔ "وتعق كمال بي؟"اس في يوجها انظرين اس كاصدقه اتارا كرني تحيي-" اما کے ماس ہے مہیں تو پتا ہے تا کہ وہ يهال آكر جميل بالكل بحول جاتى ہے۔ وہ ہنوز

مصروف سابتار بإنفا-"بال يرتوب "حباف مسكرا كركبااور عمر سے ملٹ کرآئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر اس نے چک کر کسی ربع بینڈ کی تلاش میں تکا ہیں دوڑا تیں اور جب سیدھی ہوئی تو اسیر سے ظرا مئی، جواس کے بالکل پیچھے کمٹرا تھا، وہ حیران

'میں برتھ ڈے جاناں۔'' وہ اے بازودل کے حصار میں لے کراس سے کانول بر ہونٹ ر کھ کر کہدر ہا تھا۔ حیا سر برائز ڈی رہ گئی، اسید نے اس کی

الدا كشے ہوئے تھے ناشتے كى تيبل برشفق نے کواین طرف متوجه کررکھا تھاء تیموراس سے

"ار اسدا کیا سلہ ہے کیا پراہم ہے ارارے بہاں شفٹ ہوتے میں؟'

١٥ - المحمد كهينبين سكتا مايا، بس مائي اتفارشيز یں ہیں اس تادلے کے خن میں، وہ کیس آنے ہے ۔'' وہ بینتے ہوئے مجبور کی بتار ہاتھا۔ "ال أيكم بى تو قابل افسر بونال جيس

ل كردم سے ملك چل رہا ہے۔" مريد ف ل كركها،سبانس يرف،اسيدني بالمنت

السائبين ب نا ماما يج بين، مين خود كب كوشش كرر ما بول مرآب كويتاب نا كداسلام الدينين بي يهال كافي تمينيا تاني مولى يوسننگ لتے ، مگر پھر بھی مات کر رہا ہوں اس سال کے آخر تک میں آب لوگوں کے ماس ہول گا الشاءاللد "اس في يوزب يفين سے كہا۔ "انشاء الله باباء " شفق اس كا كال جوم كر الله کا ورد کرتی با ہر لکل کی ، سب بے ساختہ

'''انجي تو ماماهار برساتھ بي جا نيس گي۔'' فائے دھولس سے کہا۔

" فضرور بيناء مين بهي تفورا آزاد محسول اروں گا۔'' تیمور نے تنگ کرنے کی خاطر شرار بی الدازيس كها تواسيدبنس يزار

"د بھی آپ کا بس ابھی کا بیان ہے، ے ادھر جانے کی در ہے آپ نے پیچھے چیھے ميانا ب اللي فلائث سے۔"مريند نے جل كر الشاف كياتوايك بار بحرسب بنسے تھے۔ " چلیں ماما آپ تو تھی ہیں تا؟ بایا آپ کے الميات آئيس كے، البيس ديكھيس فرصت بي البيس

كے باتھ تفام كراہے و بيں روك ديا۔ "كياكمنا جائل موتارا؟" وه جيسے بات السائن نت ررب تھے كد-

" يى كەآب منصف ئەبنىن، طلال ك معاملے میں دل کو وسیع کریں، اسے معاف کر دیں، میں جائت ہوں ہم اسے کھرلے آئیں يهال اين ياس رهين ، ورشدوه خود كوير يا دكردي گا۔ " وہ ترقی اور ملائمت سے کہدر ہی تھی طراس کے انداز میں التجا مہیں تھی، نوش کا چرہ پھر کے بت مين دهل كيا بخت اورغيرمتغير-"اوراكريس ايهاشه جابون تو؟"اس ف

اس میری خواہش ہے نوفل، کوئی ضد ڈیمائر میں ہے، عمر جھے دکھ ہوگا کہ نوفل صدیق، جو بڑا مہریان اور دوسروں کی مدد کرتے والا ب وہ سی کو بول بربادی کی دلدل میں جیس دھیل سكتا\_"وو كرے يقين سے بولتي بابرنكل كئ\_ اور اس شام بہت عرصے بعد یا شاید کی سالوں بعد صدیق احمد شاہ نے اسے بوے سے كركے كيث سے اسے دونوں بيوں كو داخل ہوتے دیکھا تو خوش سے گنگ رہ کئے۔ نوفل نے طلال کو ہازو سے جکڑا ہوا تھا جو

شرمنده اورقدرے جھینیا ہوا لگ رہاتھا۔ "ایا کر کیج این بوزے سے کو ائیر بورٹ سے پار کر لایا ہوں ادر شکر سیجے کہ ب جناب آرام سے بی آ گئے ورنہ میں نے تو سوجا تھا کہاں بر ہیروئن سمل کرنے کا الزام نہ لکوانا بڑ جائے۔" نوفل قبقیدلگاتے ہوئے کہدر ہاتھا۔ مدیق احرنے بےساختہ دولوں بیوں کو اينے بازوؤں میں بحرلیا تھا۔

تحریب خوب رونق تھی، وہ سب اسلام

يس منظر مجونه بايا تفايه

\* \* \* \*

ہوئے کہدر ہاتھا۔ علید کی محم ی بنی نے اس کا ساتھ دیا، بيرية يحتى مونى ووا يكدم چوكلى-

البخت! وه ميري دائري "اس تے ميزى

W

W

W

p

" تم نے دیکھ لی؟ "وہ بے ساختہ پوچھرای تى،شاه بخت نے دمیرے سے اس كا اتحاقام "كيول من بيل د كي سكنا؟"اس في بيار

ڈیس نے ایسا کب کہا؟ "وہ گھبرا گئی۔ دميرے ياس خود بہت کھے ہے مہيں د کھائے کو۔ " بخت اب بیڈ کراؤن سے فیک لگا کر ميدها بوريا تحار

ودكيا؟ "وه حرال مولى-" تنهاری چیزیں ہمیشہ ہی خربیتا رہا، جب بحى كبين كيا مفرور في كرآيا ، شركس ، ثرادُ زرز ، كلر قل پلسليز بير ينز ، كى چيز ، برسيلت اور بهت وكه، وہ جوخانہ مقفل ہے نا وارڈ روب کا اس میں۔ ' وہ اس کے بالوں میں الکلیاں جلاتے ہوئے کہدر ہا تھا اور علینہ اپنی آ تھیں جیراتی سے کھولے اسے

"اور كنت برے بون مجھے بتایا نہیں "اس ئے سے سے ہاتھ کا 🕏 مار کر اسے کھورا تھا، شاہ بخت كاقتقيد باختيارتهابه

公公公 اور ایک سہائی منع ستارا نے نوفل کی ٹائی ہاند سے ہوئے بری عجیب ی بات کی تھی۔ "جم جا بيت بين كه جماري غلطيون كومعاف ار دیا جائے اور ماری خطاوی کو درگری کر دیا جائے ، ہمیں رعائیت دی جائے مر ہم خودسی کو رعامت كيول بيس وسية نوقل؟" نوقل في اس

طرف أيك كفث يك ادر كاردُ برهايا تفاء وو جمشکل اینی حمرت اور خوشی یه قابو بیاتی ہوئی ہستی ہونی کارڈ پر کر کھول رہی می ، بہت بے تالی سے اور پھر اس نے اسید کی خوبصورت ترین بینڈ رائنگ میں اس کی آنکھوں میں زندگی اتارتے

W

W

W

p

m

"My dearest wife hiba! اس كى آنھوں ميں آنسوآ مجھے۔

'' آپ کو یا د تھا۔'' وہ خوش سے کیکیاتی آداز من كهدري كي-'' مجھے تو ہالکل مجول گیا تھا۔'' وہ بتارہی تھی

ادراسے یادتھا کہسی طرح شادی سے میلے اس کی لئی برتھ ڈیز وہ ہمیشہاس کے انظار میں ہی مخزار ديا كرني تحي اوراب اتناغير متوقع سريرائز اس کے لئے از حد خوشکوار اور خوبصورت تھا۔ اسيدنے گفٹ ريب محولا اوراس ميں سے ایک خوبصورت رنگ نکال کی مجراس فے مسکرا کر حیا کو دیکھا اس نے ہاتھ آھے کر دیا، اسید نے اس کے ہاتھ میں رعگ بہنا دی، حیاتے اس کے كنره سرتكاديا-

"بہت زیادہ خوتی ہے یہ مرے لئے، ميرے ياس سيلس كے لئے الفاظ كيس بيں "وہ محبت سے چور کہے میں کہدری می واس نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس کی پیٹائی بالب رکھ

مج رہنا مجموم بن کر ماتھ ہے مجھ سے بیہ سنگھار بھی واپس مت لیٹا

"معل ماؤس" میں رمضہ کی شادی کی يقريبات كا آغاز موجاكا تعاءسب لوك خوش خوش سے شامل حال تھے، علینذاور بخت نے بھی اس موقع براین ساری ناراضی حتم کردی تھی اورانتهائی

خلوص دل سے حصرالیا تھا، جبکہ عباس اورسین بھی " وسينت لل" كي مورت مين أيك طرف موجود تھے، طلال، نوفل ادرستارا بھی آئے تھ ادربه كميم ممكن تفاكه حيدركونه بلاما جاتا نتيجاً وهاور علینه جمی اس بررونق تقریب کا حصہ تھے، سبال كرمكي مذاق اورقبقهون بين مكن تقيه

علینہ کوخوش و کھے کر حیدر اندر سے بے مد مطمئن تقاءا كراس نے كوئى بھى لفظ فالتو يا غلط جگه يراستعال كرديا موتا توشاه بخت كاردهل كيا موتا؟

" من ایک معالج مول شاه بخت، ایک ڈاکٹر جس کا کوئی ندہب کوئی عقیدہ اور کوئی جس میں ہوئی، میرے نزدیک سب لوگ سب انسان ہیں میں ان کومرد وعورت کی تفریق میں مہیں جانے دیا، مجھے سب کا دوست بنا بڑا ہے، ورنے لوگ جواینے نفسالی مسائل میں الجھے ہوتے ہیں بھی جھ سے چھتیئر نہ کریں اور ہیشہ مادر کھنے گاعلینہ میرے نزدیک ایک انسان ہے ایک ڈسٹر ب ذہن والی کلائنٹ اور بس ، ہاتی میرا اس کے سیاتھ اور کوئی رشتہ میں ۔ 'حیدرنے بہت احرام اورسل مجرے انداز میں اسے باور کردادیا تھاء کہ شاہ بخت کے اندر اٹھتے سوال اندر ہی دم کوڑ گئے، دو مجھ گیا کہ علینہ نے بھی خود ہی اے دوست كيا تفاورندان دونول يل كيال كي دوتي؟ اور ایں نے بوی خوبصور نی سے ساتھ ال اسے اٹی انتیج منٹ رجمی انوائث کر لیا تھا حالانکه مېک سراسر کھر واکوں کی پیند تھی، تمر بخت کے مامنے اٹی سائیڈ سیکور کرنے کے لئے ال نے بوے آرام سے لومیرج کانام دے دیا تھا

اسے یا د تھااس نے شاہ بخت کے عطی کر کیا کہا

وه برصورت علينه كو بحانا حابتا تها، ات

خوش دیکمنا جا بتا تھا اور سین کے ساتھ بیٹھے عہاس تے بھی تو میں سوحا تھا۔

" مين إب جمع لك رما ب، إن دونول ئے مل کر چمیں بے وقوف بنایا ہے، ویکھیں تا، كتف خوش بين ساتھ من اور شادى سے ملے يوں الرتے تھے جسے جالی دین ہول۔"وہ منتے ہوئے كبدر با تقاء سين تي مسلراني مونى نظرول س

'' مُعَيك كبتے ہيں، مجھے بھی تو يہي لگنا تھا كہ خدامعلوم کیا ہے گامیرا؟ بہت ڈرتھامیرےاندر ال بات كا، كرآب نے يا ميں كن مقامد كے لئے جھے سے شادی کی می ؟" وہ منتے ہوئے اسے شادی کے ابتدائی دنوں کی سوج بتاری می۔ "برے نیک مقاصد تقاب تک لویا چل

مے ہوں کے آب کو "عماس نے شرار کی اعداز مِن كما تقامين جمين كل-

"إلى لك كي بي باء بس آع تفيل مين كيا جاتا؟" ووشر ما كئ، عياس كا قبقيه ب

"كاسدول" توقي بمحرب لوكول كى كمانى تھی اس کے کردار انسانوی خلائی محکوق کی طرح ممل اور خامیول غلطیول سے مبرا نہ تھے، ان مب کے ساتھ مسائل تھے، ان سب کے ساتھ "شاه بخت!"

جس کو یہ بی سمجھ نہ آتا تھا کہ سب اس سے اتنا بار كيول كرتے بين اينے غصے كى حقيقت كو جان کر بہت در کر هتا رہا، کيونکه بھلے بى وہ خوبصورت تھا، اچھا تھا مر مل تو تہیں تھا، اس نے اسے انا کا مسلم بیل بنایا ،خودکو سمجمایا اورخودکو قابو

كردوباره سے اس كے ساتے ميں ڈھالا تھا اور

بهت د بواور كمزوركسي حد تك كنفيوژ ژالزكي ا

مراہے جب شاہ بخت کا اعتاد ملا تو اس کی

تخصیت المرکل، بخت نے اسے سمیث لیا تھا،

اے اینے اندر کم کرلیا تھا، اس نے اسے کر بلو

معاملات مين مبين الجعاما تعامراييخ تك ضرور

محدود کر لیا تھا وہ اس پر فخر کرنی تھی، اس کے

ساتھ ہلی تھی ، اس کی دوست تھی اور سارا دن وہ

محر شدیمی ہوتا تب بھی ای کے اندر کم رہتی می،

"عباس احرمنل" أيك دريا دل ادريا كيزه

مس انسان، اس نے جتنی فراخد کی سے سین

احتشام کوسمیٹا تھا اتن اعلیٰ ظر فی سے شاہ بخت کی

بے وقو قیول کو جی معاف کر دیا تھاء کیونکہ زند کی

مجھ لواور مجھ دو کے اصول برچلتی ہے اور اگر شاہ

بخت اس کی بہن کو اتن عزت دے رہا تھا تو وہ

بخت سے سخت ناراضی کو بھول بھال کر مسرال

یں من کی، ویے جی اس کے یاس اب کہاں

وفت تھا کہ مڑ کر چیھے دیستی، بال جب ایسے شاہ

بخت کے حوالے سے ایل پندید کی یاد آنی تو وہ

" كيين ش انسان كيانبيل كرتا؟ من كتني

"اسيدمصطفى" أيك كامياب ادرناموري

اليس في ، ايخ محكم كا دى موست واعد اور دى

موست ڈیمانڈیک آئیسر! زندگی سے اس نے

بہت فلوکری کھائی تھیں مراہیے مضبوط ارادے

اور شبت سوج کی وجہ سے اس کے پیرول یہ کمڑا

کر چکا تھا اس کی شخصیت کوٹوٹ پھوٹ سے بیا

" رمنه احمنل"اييخ غصار ائيون اورشاه

اس کے لئے معروف رہی می ۔

كيول يجمير بتا؟

مر جھنگ کرسوچی۔

W

W

W

О

C

О

W

W

W

''آگئی میری <u>یا</u>د؟''وه جل کر بولی۔ ا متم تو بميشه ما درجتي مو، يملي اس لي نبيس " نظریک جاتی نا۔ "وہ ہساتھا۔ " تبیل لکتی تم ساتھ ہونا۔" علینہ نے بھی بدله بورا کیا ،شاہ بخت کا قبقیہ بے اختیار تھا۔ يكردر بعدوه يرح كارون كا كان عقر آج ان کا ریشین تھا، حیدر اور مبک بہت بارے لگ رہے تھے، انہیں دیکھتے ہی ستارا اور ولل ان كريب علي آئے تھے، وہ يا قري سے گب شک کرنے میں ملن تھے جب حہا اور سيد ومان منتج، شاه بخت تو اك نظر مين ميجان الياء بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ " كيے ميں سر؟" وه اسيد كى بارعب رسنالی سے از حدمتا رُ تھا۔ "بالكل تعيك ،تم كيے ہو؟" وه سب اب الشتول يربيه محكة تق-"میں بھی تھیک ہوں۔" اس نے مسکرا کر اسيدنے بغورعلينه كوديكھااور بېچان كربے وداوه يرتسز علينه، كيس بي آپ؟" شاه بخت كوانسي آتني، "آپويادےسر؟" "سب چھ ياد ہے جھے۔" الى نے مرارت سے کہا۔ "به میری مزین حیا اور حیابیان کی منز علینه "اسید دونوں کومتعارف کروار ماتھا۔

زعد کی اور رشتول کو برتے کا ہنر آنا جا ہے ركادنيس آسان بوني جاني بين-آج ڈاکٹر حیرر عباس کی شادی تھی، اس نے بڑے آرام سے تیار ہوتے ہوئے شاہ پخت کودیکھا، پھر چھ ماہ کے شاہ ذان کو ہاز دوں میں الركمرے من شيانے كى۔ " بہیں درج جوربی ہے۔" وہ اسے ساربی " بجھے بتا ہے میں لیٹ تھا۔" وہ جھلا کر بولا، پرجلدی جلدی ٹائی لگائے لگا۔ اليراتى فارل اور جوى دريتك سليك کرنا ضروری تھا کیا؟ کچھ Causual میں کر وين نال- "ووحريد جملاكر كهدر ما تعا-"فارش منكشن مين فارش ورينك چلتي ہے۔ عینائے جمایا۔ " ہاں، میں تو تھمرا بے وتوف " وہ جل کر " مجھے کیا یا۔"اس نے معصومیت سے کہا تو

''جھے کیا چا۔' اس نے معصومیت سے کہا تو بخت نے جلدی میں بھی اسے محوری ڈالی۔ '' اسے ساتھ لے کر جانا ضروری ہے کیا؟'' اس نے شاہ ڈال کی طرف اشارہ کیا۔ '' کیا مطلب؟ میرا بیٹا ہے، میں اسے کھر کیوں چھوڑ کر جادگ؟'' وہ تھی سے بولی۔ کیوں چھوڑ کر جادگ؟'' وہ تھی سے بولی۔ '' میں بھی تنہارا ہی ہوں عینا ، اگر تمہیں یاد ہوتو۔'' وہ بے چارگی سے کہتا پر فیوم چھڑک رہا

علینہ گی مرحم ہنگی پھیلی تھی، شاہ بخت نے نھٹک کراست دیکھا، بھی بنی می وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ کار کی چائی پکڑتا اس کے ساتھ ہاہر لکل آیا۔

"ویے لگ پاری رہی ہو۔" اس نے گاڑی گیث سے نکالے ہوئے کہا، انداز سرسری

كامياب تقا-

W

W

W

p

a

k

S

0

C

S

C

0

m

''حبا تیمور۔' شایداس کہانی کا سب سے
مظلوم کردار، جس بر ہونے والاستم ہرآ نکدکونم کرتا
رہا تھا، گر ریہ بھی ج ہے کہ خطا اور گناہ کا فرق
جانے کے ہاوجود بھی غلط قدم اٹھانے والی حبا
تیمور نے بہت بھگنان بھگنا تھا۔

مگراس نے اپنے استقلال اور ٹابت قدمی سے اسید مصطفل کے دل پہضرب لگا کر سمارے مفل کھولے ہے اس کے مقل کھولے ہے اس کے مشہر دل پہ قابض تھی ، آخر کاراس کاعشق فارنج تھہرا تھا۔

"نوفل صدیق" " پی طرف سے بہت برا پلان میکر تھا، گریہ بیل جانیا تھا خدا سے بردھ کر بھلا کون ہوسکیا ہے، جب بچ کھل ہی گئے تو اس نے اعلیٰ ظرنی سے سب اعتراف کر کے معانی تو ما مگ کی تھی گراصل امتحان تو ستارائے اس کا تب لیا جب اسے خود کسی کو معاف کرنا پڑا، تب اس نے سوچا کہ ہاں، واقعی کام مشکل ہے اور اگر انکار کرتا ستارا سے مجبت ہیں جھوٹا پڑتا۔

جیمی وہ طلال کو گھر لے آیا اور شب اس نے پاپ کی آنگھوں میں ایک سچی اور الوہی خوشی دیکھی تھی اور اسے یقین تھا کہ اوپر کہیں عالم ارواح میں اس کی مال یقیناً بہت خوش ہوگی۔ ارداح میں اس کی مال یقیناً بہت خوش ہوگی۔

"ستارا ماہم " جس کی ضد بردی سخت می ،
جب وہ اپنی ضد پر آ جاتی تو اسے ہٹانا ناممکن ہو
جاتا تھا، بداس کی ضد بی تو تھی کہ مہروز اسے جھکا
ندسکا، مرزوفل .....تب اسے احساس ہوا کہ واقعی
قربانی عورت کو بی کیوں دینا پڑتی ہے، کھر بسانا
واقعی اتنا مشکل کیوں ہے، تب اس کی ضد ٹوٹی
جب اسے سے کا ادراک ہوا۔

زندگی بڑا بے رخم استاد ہے، مار کے سکھا تا، جیسے ان سب نے سیکھا اور بہت اچھا سیکھا تھا،

منا (170 هنشمبر 2014)

مقنا (17) سنتمبر 2014

نون قبرز 7321690-7310797

اور بدآغاز تھا ایک اور تعلق کاء کھھ نے

رشتوں كا اور بہت ى نئى كہانيوں كا!!!